

### NAJAFI BOOK LIBRARY

Managed by Masoomeen Welf re Trust (R)
Shop No. 11, M.L. Hights,
Mirza Kalcej Baig Road,
Soldier Bazar, Karachi-74400, Pakistan,

مخارمود

| Committee of the second                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
| *                                                                                                              |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
| * n m                                                                                                          |     |
|                                                                                                                |     |
| The second second                                                                                              |     |
|                                                                                                                |     |
| at the second                                                                                                  |     |
|                                                                                                                |     |
| w ,                                                                                                            |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
| •                                                                                                              |     |
|                                                                                                                |     |
| , * *a-                                                                                                        |     |
|                                                                                                                |     |
| 3                                                                                                              |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                | S S |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
|                                                                                                                |     |
| *                                                                                                              |     |
|                                                                                                                |     |
| er de la companya de |     |

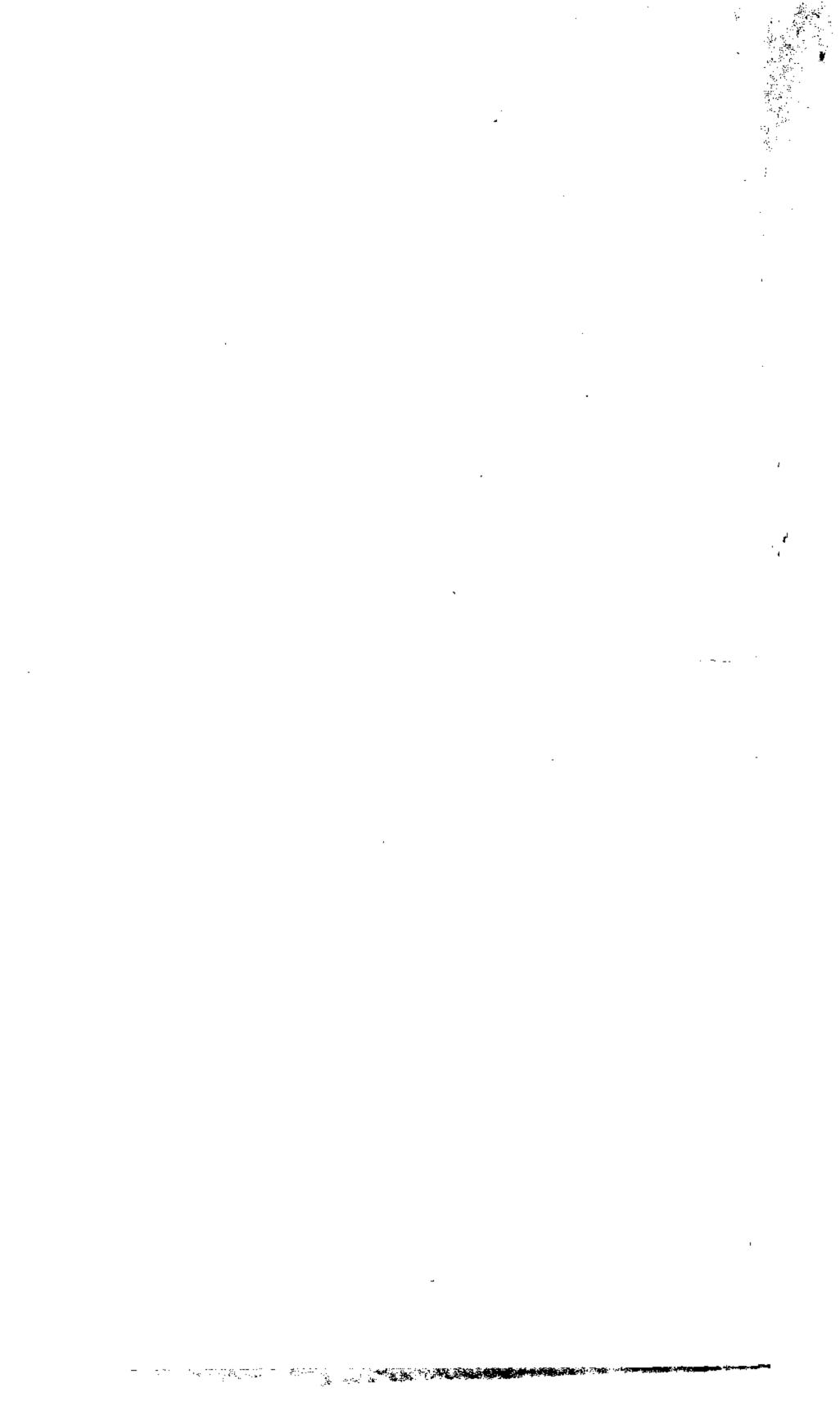

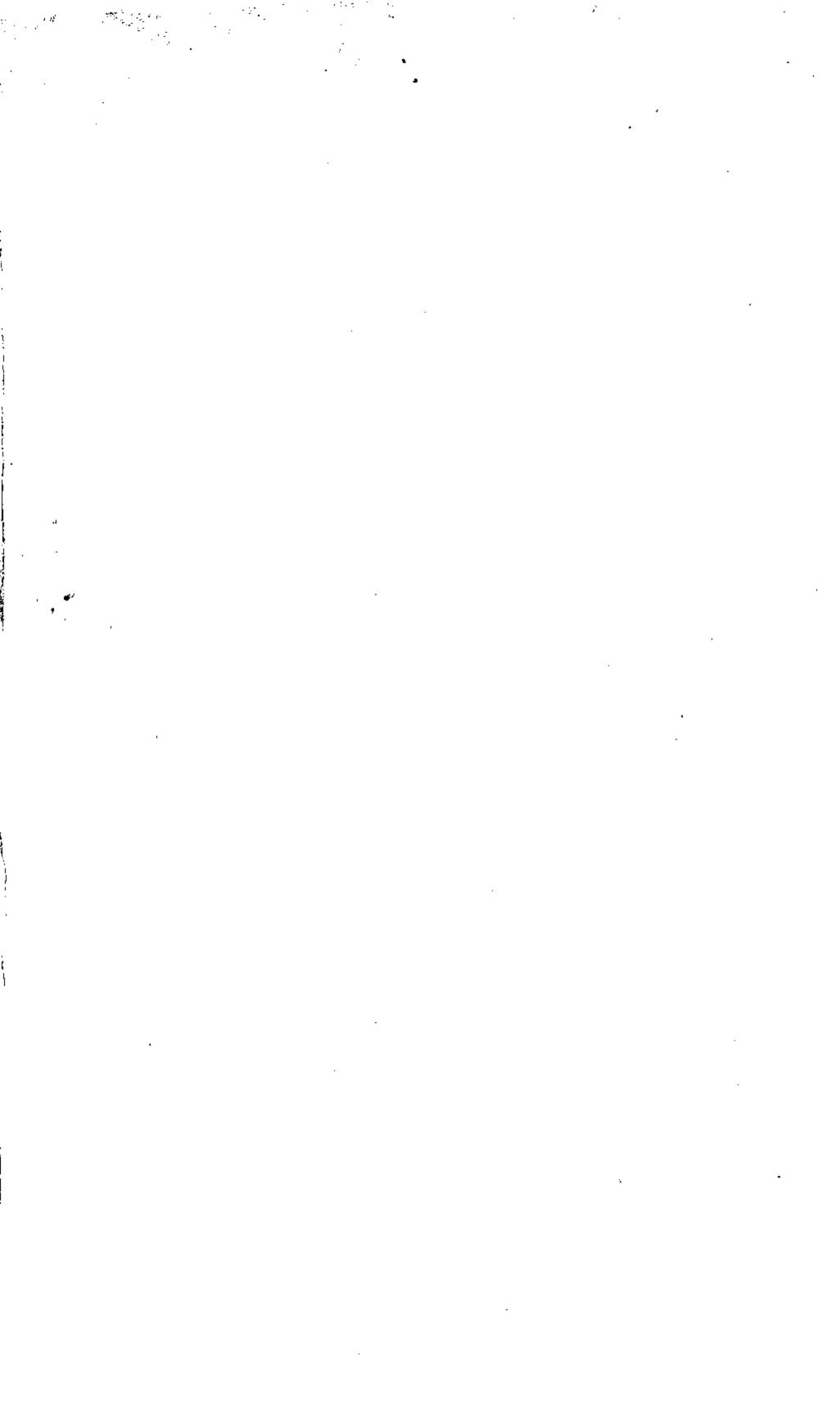



| AOC    | No. 4535 Date       |
|--------|---------------------|
| Bentic | nStatusstatus       |
| D.D.   | Class               |
|        | NAJAFI BOOK LIBRARY |

از که می رسی که دُور روز گارال راچه شد

إِنَّ اللَّهُ لَا يُعَيِّرُهُ أَبِقُومٍ حَتَى يُعَيِّرُولُمُ أِنَّا الْمُوسِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

ادر الله کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اسس وقت یک بہیں براتا ، جب یک وہ نود اپنی روسٹس میں شب دملی مذکرسے ( القرآن)



### JAFI BOOK LIBRARY

ed by Masoomeen Welf re Trust (R)
Shop No. 11, M.L. H ights,
Mirza Kaleej Baig Road,
er Bazar, Karachi-74400, Pakistan,

مخارم مؤود

## جُمُلهُ حَقُوقٌ بَحِيِّ مُصنّفت مُعفوط

طبع اول ..... جنوری 1996ء طبع دوم .... فروري 1996ء طبع سوم ...... من 1996ء

حبيب الترفضاكل

فاشر: العطاء ١٤٤\_شادمان٢-الابور

طباعت: نقوش پرسیں تازیشین: خورشیدعالم خورشیدرتم سرودق: اسسلم کمال

قِیت:/۱۷۵ روپی

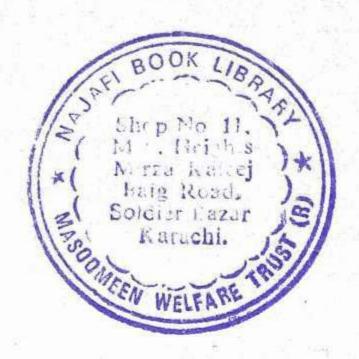

إنتاب

چراغ اور درجیب میراغ کونام کونام

وہ چراغ جس سے اندھی ہے جھیط جائیں گے۔ اُجالا ہی اُجالا ہوگا۔

یسمت سفر کوسمت میں آئے گی۔
اور
وہ درجی ہو ایک روشن تقبل کی جانب کھٹ لتا ہے
جس سے تازہ ہوا آئے گی اورجہ بانِ تازہ کی خبرلائے گی۔

کسس وقت ئیں رُولیسش مُوں'

زیرِ زمیں جینیا ہُوا ہُوں'
اور سطنع ہوئے بھی کہ خُدا'اَ دب اور شِعر کاتعلّق فرنے زمین سے ہے میں ہرگر سطح زمین پربنیں اَ وَل گا '
میں اُن درسی کتب سے بِئے بَیدا ہنیں ہُوا جو اسکول میں اُن درسی کتب سے بِئے بَیدا ہنیں ہُوا جو اسکول اور کالج میں رُبِھائی جاتی ہیں ۔
اور کالج میں رُبھائی جاتی ہیں ۔
اگرتم دیکھنے کی خواہش کھتے ہوتو کو ہِ الورسٹ کی جوٹی سے بیل کے ایک کوئی میں جھانک کرد کھی ۔
دیاسلائی جلاکر شیعے پھیکی ہوئی ،
اُن کوئیں وُن اکو حب کو کریں ہوئی ۔
اُن کوئی ہوئی ہوئی ۔
اُن کوئی اُنٹا ہو ہوگی ۔
اُن کوئی اِنٹا ہوئی ہوگی ۔
اُن کوئی اِنٹا ہوئی ہوئی ۔

# وبياجي

کس کاب کو لیھے ہیں اِ تنا وقت ہنیں لگاجِتنا پیسطے کرنے ہیں کہ کہما جائے

یا نہ لیکھا جائے۔ اور اگر کھا جائے تواس کی حد بندی کیسے کی جائے۔ وجر عدُم کرنے

سے لیے آپ کو کہآب پڑھن ہوگی۔ اِسکے بعد کر بیان ہیں جھا بکن ہوگا۔ اگر وہ ملات

نظر آیا تو گویا اِنقلاب کے موخورع پر لیکھنے کا فیصلہ کو پڑالیا درست نہ تھا۔

اِنقلاب خواہ کوت ہی ٹریا اکیوں نہ ہو جائے اسکی داستان ہمیشہ آزہ دہتی ہے۔

امیدا وزل ، بدیاری اورخو دشناسی، جون اور لہوگی داستان جی کہیں ٹرانی ہوسکی ہے۔

زمانہ کیس کو بار مار دہرا تلہ ہے۔ فرق جرون نام ، مقام اور وقت کا ہوتا ہے۔

از اِنقلابِ زمانہ عجب مدار کہ حیب رخ

مخنآ رمسعود وزیرهایی المعصَلاً ء ١٧٨ ـ سٺ د ان ٢ لا بور

| امہ    | شاهنام |
|--------|--------|
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
| نامه   | آمدنا. |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
| رناميه | منظرنا |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |

472

17 - آخِر کار

شابنامه

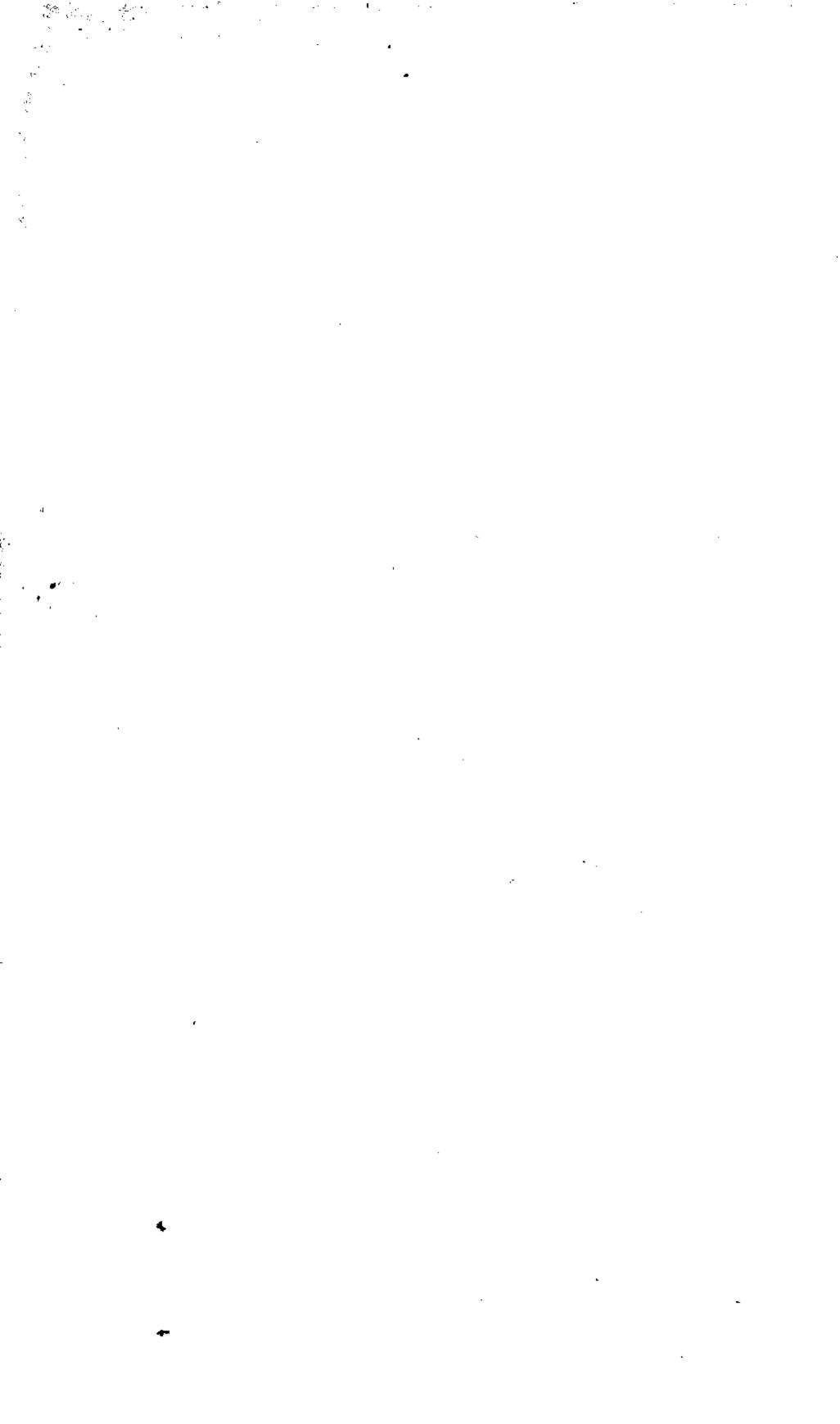

## مار گلہ ہے البرز تک

میں وہاں موجود نہ تھا۔ اور ہو تابھی کیسے کیونکہ ریہ بات ڈھائی ہزار سال برانی ہے۔ اران کے جنوب سے ایک زیر فرمان اٹھا اور فرمازوا کو محکست دے کر بادشاہ بن گیا۔ حوصله مند فمخص تھا۔ محض ایک ملک کی باد شاہت پر کیونکر قناعت کر تا۔ شہروں شہروں اپنا جھنڈا گاڑتا ہوا اور ملکوں ملکوں دوسروں کے جھنڈے سرنگوں کرتا ہوا دریائے فرات کے کنارے بابل تک جا پہنچا جو اس زمانہ کا سب سے بڑا شہر تھا۔ دیو ہاؤں کا شہر۔ بہت بڑی سلطنت كا دارالسلطنت - تين طرف مة به مة مضبوط فصيل - چوتھی جانب فرات كا دريا ـ قلعه بندی مکمل - بظاہر میہ شہرنا قابل تسخیر نظر آ تا تھا۔ مگر ایک نسر تھی۔ وہ میہ کہ لوگوں میں اتحاد اور اتفاق نہ تھا۔ آپس میں ان بن، حکومت سے بیزار، بادشاہ سے ناراض، ملک اور مستقبل سے لاتعلق۔ بے چینی کے کئی اسباب تھے۔ ایک سبب یہ بے ڈھب اعتراض تھا کہ مقامی دیو تاؤں کی بہتات کے باوجود باوشاہ نے بوجا پاٹ کے لئے غیر ملکی دیو تاؤں کے بت کیوں در آمد کئے ہیں۔ لوگ بتوں سے ان کی قومیت اور خداوُں سے ان کی شہریت پوچھتے تتھے۔ جہاں انسانوں کے ساتھ دیوتا بھی مقامی اور مہاجر کی بحث میں شامل ہو جائیں اور در آمد بر آمد کے جائز یا ناجائز ہونے کے جھڑے میں فربق بن جائیں وہاں حملہ آور کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ بابل پر چڑھائی کرنے والے کا راستہ یہ پراگندہ حال لوگ کیسے روکتے۔ اگر ذراسی در کے لئے اسے کسی نے رو کا تووہ دریائے فرات تھا۔ حملہ آور نے

تھم دیا کہ دریا کوراستے سے ہٹا دیا جائے۔ تھم بجالانے والوں نے نہریں کھودیں اور دریا کارخ موڑ دیا۔ تاریخ کے دھارے کارخ خود بخود تبدیل ہو گیا۔

اس جنگو ہادشاہ نے، نہ جانے کیوں، چن چن کے وہ سارے علاقے فتح کئے جن ك نام آنے والے زمانه میں متروك ہونے والے تھے۔ آج كل ايسے نام سننے میں آتے ہیں نه کهیں نقشہ پر د کھائی ویتے ہیں۔ مشکل اتنے کہ نام لینا چاہیں تو زبان موٹی پڑجائے۔ شاید وہ ان لوگوں کو ہزا دینا جاہتا تھا جنہوں نے اپنی بستیوں کے نام رکھنے میں عام آ دمی کی سہولت کا خیال نہیں رکھا۔ ان غیر معروف علاقوں کامحلّ وقوع معلوم کرنے کے لئے میں زمان قدیم کے آثار شناس سے رجوع کر تا ہوں۔ میڈیا، شال مغربی ایران ہے۔ لیڈیا، مغربی ترکیہ ہے۔ پار تھیا، شالی اریان کا پرانا نام ہے۔ باکتریا، افغانستان ہے۔ بلخ کو ان ونوں باختر کہتے تھے اور ہمدان کو اکبتانہ۔ رہا گیڈروشیہ تووہ اپنے مکرانیوں والا مکران ہے۔ الغرض وہ مقامات جنہیں ہم کسی دوہمری دنیا کا حصہ سمجھتے تھے اپنے گرد و پیش کے جانے بہچانے علاقے لکلے۔ وہ مخص اپنے قرب وجوار کا باد شاہ لکلا۔ اس کی فتوحات کی فہرست میں ملکوں اور شہروں کے ناموں کے بعد وغیرہ وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وغیرہ وغیرہ وہ مقامات ہیں جنہیں باد شاہ مؤرّخ کی مدد سے فتح کرتے چلے آئے ہیں۔ ان کے نام میں وفت کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بیا کل بھی وغیرہ وغیرہ شھاور آئندہ بھی اسی نام سے پکارے جائیں گے۔ بےمصرف زندگیاں بھی ان بےنام بستیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ جئے توار ااور غیرا۔ مرے تو وغیرہ وغیرہ ۔

اس بادشاہ کے مقبوضات اور اس کے کارنامے مشرق میں دریائے سندھ اور سرزمین نزکتان سے لے کر مغرب میں ساحل اناطولیہ اور خطہ یونان تک تھیلے ہوئے تھے۔ وہ ایک غیر معمولی شخص تھا۔ شکل و صورت اچھی، کسرتی جسم جیسے مر مرکامجسمہ، دلیر اور فیاض۔ شکست خور دہ بادشاہ کو خود کشی سے روک کر تخت و تاج واپس کر دینے والا۔ دانا اور خوش کلام۔ گفتگو اس طرح کر تا تھا جیسے گلتان سعدی کی کوئی حکایت سنار ہا ہو۔ جب اس نے لیڈیا فتح کیا تواس ملک کی دو ذیلی ریاستوں کے موقع شناس سربر اہ اسے ملنے کے لئے اس نے اور بیپیش کش کی کہ وہ انہی شرائط پر فارس کی ذیلی ریاستیں بننے کے لئے تیار ہیں جولیڈیا کے ساتھ معاہدہ میں شامل تھیں۔ فاتح بادشاہ نے کہا، میں آپ کوایک حکایت سنا تا ہوں۔

ایک ہخص ساحل کے کنارے دیر تک بانسری بجانا رہا گر مجھلیاں بے تعلق رہیں اور کوئی توج
نہ کی۔ اس نے غصہ میں آگر جال پھینکا اور جب بہت سی مجھلیاں اس میں پھنس گئیں تو تھین کر باہر نکال لیا۔ مجھلیوں نے تر پنا اور پھڑ کنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھلیوں سے مخاطب ہو
کر کہا، یہ بےوقت کا ناچ بند کرو۔ جب میں ساز بجارہا تھا اس وقت تم میں سے کسی نے
ساتھ دینے اور ناچنے کی زحمت گوارانہ کی۔ موقع کھو دینے کے بعد اب اس تکلف کاکیافا کہ ہو
وہ ہخص ایک کامیاب مجھیرا تھا۔ اس کے جال میں شرق و غرب کی چھوٹی بردی ساری مجھلیاں
موجود تھیں۔ کامیابی نے اس کے قدم چوے۔ لوگوں نے سرپر بٹھایا۔ مور خین نے اپنے
مذکروں میں اور ادیوں نے اپنی تحریروں میں اسے جگہ دی۔ فارس کا گمنام رئیس دنیا کہ
سب سے طاقتور اور نامور بادشاہ بن گیا۔

تاریخ نے اس کے سارے نام محفوظ کر گئے۔ حائرس، خورس، خورش کیجنسرہ ، کوروش۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا خیال ہے کہ قرآن مجید میں جس شخص کو ذوالقزمین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے وہ یمی سائرس ہے۔ بعض لوگ اتنے بوے ہوتے ہوئے ہیں کہ ان کا نام چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اس شخص کے نام کے ساتھ اعظم ، عظیم ، کہیر کالاحقہ لگاکر اس کمی کو پورا کرتے ہیں۔ ایران میں وہ آج کل کوروش کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ باقی دنیا کے لئے وہ سائرس دی گریٹ ہے۔

پھروں پر کندہ عبارت کی روسے سائرس کے دو خطاب ایسے بھی ہے جن کا سیح مرجہ جمانگیراور شاہجہاں ہوگا۔ وہ اپنی فتوحات کی کثرت اور سلطنت کی وسعت کے اعتبار سے مغل شنرادگان سلیم اور خرم کے مقابلہ میں ان خطابات کا زیادہ حقدار تھا۔ انقال ہوا نہ نورالدین جمانگیر اور ابو المظفر شماب الدین شاہجہاں خوش نما مرمرین مقبروں میں دفن ہوئے مگر سائرس کی مثیالے رنگ کے پھروں سے بنی ہوئی قبر کو چھت بھی میسر نہ آئی۔ سائرس کی قبرایک وسیع اور خاموش وادی میں واقع ہے۔ زندگی کے شور اور ہنگاموں سے بہت دور، فطرت کے بے جاب نظاروں سے بہت قریب، کھنڈرات کے پراسرار اور پر سکون منت دور، فطرت کے بعد بھی دم نہ لینے ماحول میں۔ وہ کوئی تاج محل نہیں کہ لوگ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی دم نہ لینے ماحول میں۔ وہ کوئی تاج محل نہیں کہ لوگ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی دم نہ لینے ماحول میں۔

ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ وادی پاسار گاد کی خاموشی اور سائر س کی خلوت

میں بیلی کاپٹر کے شور سے خلل پڑا۔ ایک جشن شاہی کا پر نصنع آغاز ہورہا تھا۔ ہزامپیریل مجبی شہنشاہ محمد رضا شاہ پہلوی آریا مربری بج وجع کے ساتھ بیلی کاپٹر سے اترے اور چبوترے پر چڑھ کر ایک کمنہ قبراور ٹی وی کیمرہ کی طرف منہ کر کے سائر سے یک طرف گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ "اے کوروش، اے عظیم الثان بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ہوا منتی شہنشاہ ایران آپ کو قوم کی طرف سے مبار کباد پیش کر تا بادشاہ، ایس شہنشاہ ایران آپ کو قوم کی طرف سے مبار کباد پیش کر تا ہوں ہوں ہے ہا میں شہنشاہ ایران آپ کو قوم کی طرف سے مبار کباد پیش کر تا کہ اب آب اطمینان کے ساتھ سوسکتے ہیں کونکہ ہم بیدار ہو چکے ہیں "۔ ان الفاظ کی گونج ابھی فضا میں باقی تھی کہ ایران بیدار ہو گیا۔ وہ ہنگامہ آرائی ہوئی کہ کوروش نے خواب میں رضا شاہ پہلوی سے پوچھا۔ یہ ایران میں کیا ہورہا ہے۔ لوگوں نے کوروش سٹور کو آگ لگا دی ہے۔ کوروش بنگ کا دوالا پٹنے والا ہے۔ خیابان کوروش کیر پر ایک ملین آ دمی جمع ہیں دی ہے۔ کوروش بنگ کا دوالا پٹنے والا ہے۔ خیابان کوروش کیر پر ایک ملین آ دمی جمع ہیں اور مرگ برشاہ کا نعرہ لگارہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آرام سے سوجاؤ۔ میری تو نیند از گئ

اس بیداری کے ساتھ سائرس کی جرائت و حکمت کے بل پر تغییر کی ہوئی سلطنت سے کے کر خود ساختہ پہلوی خاندان کی حکومت تک، ایران میں باد شاہت کا جو طویل تشکسل تھا وہ بالا خر ڈھائی ہزار سال کے بعد اچانک ختم ہو گیا۔ سائرس ایران کا پہلا باد شاہ تھا اور رضا شاہ آخری شہنشاہ۔ جس دن ایران میں باد شاہت کا خاتمہ ہوا میں اس روز وہاں موجود تھا۔ وہ دن بھی کیا دن تھے۔ یہ انہی دنوں کی داستان ہے۔

(2)

یہ 1978ء کا ایک گرم دن ہے۔ سہ پہر کاوقت، مئی کاممینہ، بے یقینی کا زمانہ، جمہوری سیاست کی ایک بار پھر نامرادی، مارشل لا کا ایک بار پھر تجربہ، گرتے ہوئے معیار، مثتی ہوئی روایات، انظامیہ کا زوال۔ میں انظامیہ کا ایک رکن ہوں اور پہلی صف میں وہاں کھڑا ہوں جہاں سورج ہمیشہ سوا نیزے پر ہوتا ہے۔ گرمی سے تنگ آکر میں ٹیریس پر مثل رہا

ہوں۔ نظریں بار بار اور باختیار مار گلہ کی بہاڑیوں کی طرف اٹھتی ہیں جیسے اس عمل ہے آتکھوں میں مصندک میڑ جائے گی حالانکہ ان بہاڑیوں کی جھلسی ہوئی جھا ڑیوں میں ہر سال مرمیوں کے موسم میں کئی بار آگ خود بخود بھڑک اٹھتی ہے۔ یکایک ہوا کا ایک خنک اور خوشکوار جھو نکا سلسلہ کوہ البرز سے چلا اور میری تلاش میں اسلام آباد آنکلا۔ نون کی گھنٹی بچی۔ گفتگو پہلودار ہے۔ دونوں طرف سے الفاظ کے استعال میں کفایت سے کام لیاجارہا ہے۔ آپ سامان باندھ لیں۔ چلنے کی تیاری کریں۔ کمال جانا ہے۔ ایران۔ کتنے دن کے لئے۔ صرف چار سال کے لئے۔ تمس سلسلہ میں۔ وہی آرسی ڈی (ایران پاکستان اور ترکی كااداره برائے علاقائى ترقى) كے سلسله ميں۔ گذلك ٹوبو۔ تضبنك بور ميں نے ٹيليفون بند کیا۔ سلام اور وعلیکم السلام کے در میانی وقفے میں جو بمشکل ایک منٹ کا ہو گا موسم اور منظر وونوں بدل کے تھے۔ مار گلہ، مری اور قراقرم کی جگہ البرز، دماوند اور زاگروس۔ راوی، چناب اور جملم کی جگه کرج، سفید اور زنده رود۔ دریائے سندھ کی جگه نهر کارُون۔ چولستان اور تقریار کرکی جگه دشتِ کا ور اور دشتِ لوط۔ موہنجو داڑو، ہڑیہ اور شکسلاکی جگه نقشِ رستم، طاقِ بوستال اور تخت ِ جمشید۔ مهمند، محسود اور، وزیری کی جگه کرد، نشفائی اور بختیاری ۔ آم اور کینوکی جگہ خاویار اور زعفران ۔ مونگ کھلی کی جگہ پستہ۔ اکھاڑے کی جگہ زور خاند۔ صلع کی جگہ شہرستان ۔ کمشنری کی جگہ اوستان ۔ جمہور بیہ اسلامی کی جگہ باوشاہت اور وه بھی پہلوی اور اس یا مسری۔

ار ان جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں یادوں، کتابوں اور مشوروں میں گھرا ہوا ہوں۔

ایک یاد کا تعلق اس دن سے ہے جس دن میں نے بچین کور خصت کیااور اڑ بہن کو خوش آمدید کہا۔ مسلم یو بنور سٹی اسکول کے دو جھے ہوا کرتے تھے۔ پہلے حصہ میں بچ چوشی جماعت تک تعلیم حاصل کرتے اور دو سرے میں پانچویں سے دسویں جماعت تک۔ چوشی جماعت کا متیجہ سنانے کے بعد کلاس ماسٹرنے جمیں اڑ کین کی اہمیت پر لکچر دیا اور پاس ہونے والوں کو ایک قطار کی صورت میں میل ڈیڑھ میل پیدل چلا کر بڑے اسکول لے گئے۔ پانچویں جماعت کے ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ دیا اور واپس چلے کے۔ پانچویں جماعت کے ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ دیا اور واپس چلے کئے۔ ہم میں سے ہرایک این باہر اور اندر ایک تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ ظہور وارڈ کی گئے۔ ہم میں سے ہرایک اپنے باہر اور اندر ایک تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ ظہور وارڈ کی

چھوٹی سی ممارت کے بعد منٹو سرکل کی وسیع اور شاندار عمارت۔ دروازہ اتنا کشادہ کہ انگاش ہائیس کی بس اس میں داخل ہو جاتی۔ دیواریں فصیل کی مانٹہ کنگورہ والی۔ بڑے اسکول کا بڑا میدان۔ چھوٹے اسکول میں قیص اور نیکر کے ساتھ لمبے موزے پہنتے تھے جو مخفول پر خالی مختبلہ کی صورت گرے رہتے اور اگر انہیں کس کر باندھتے تو پنڈلیوں پر نیلا نشان پڑ جاتا۔ اب ہم علی گڑھ کٹ پاجامہ کے ساتھ شیروانی اور ترکی ٹوپی پٹنیں گے۔ بعلس کی جگہ تسمہ ہو گا۔ اور ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ بات ہوگی کہ پڑھائی کے بارے میں پہلی بار ہماری رائے کی جائے گا کہ کون سااختیاری مضمون لینا چاہتے ہو۔ وہ زمانہ گرر گیا جب اہل مدرسہ ہم سے پوچھے بغیر جو ان کے جی میں آیا وہ پڑھا دیتے تھے۔ اب اسکول کو ہماری رائے کا احزام کرنا ہوگا۔ ہم کوئی بچے تھوڑی ہیں۔

اختیاری مضامین کی مخضرسی فہرست سنانے کے بعد کلاس ماسٹرنے ہر مضمون کے لئے باری باری ہمارے رائے معلوم کی۔ جب فارسی کی باری آئی تو میں نے بوے کیف و سرور کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ عربی کی باری آئی اور میرے دل میں کسک اٹھی کہ میں ہاتھ اٹھانے والوں میں شامل نہیں ہوں۔ ماسٹر جواد کہتے ہیں کہ ایک شخص بنگالی زبان محض اس کئے سکھ رہا ہے کہ وہ ٹیگور کو بڑھ سکے۔ ادھر مسلمانوں کی اولاد کلام اللہ کی وارث ہونے کے باوجود عربی زبان سکھنے سے جی چراتی ہے۔ یہ جملہ میرے کانوں میں گونج رہا ہے اور نے نے انکشافات ہورہے ہیں۔ خوشی عارضی ہوتی ہے مگر کسک زندگی بھر ساتھ ویتی ہے۔ خواہشات کی فہرست طویل اور اس میں سے انتخاب کرنے کا حق محدود ہے۔ یہ زندگی نامکمل ہے۔ مکمل وہ ہوگی جس میں جو بھی جی میں آئے وہ پورا ہو جائے۔ زندگی کی حقیقت ہے ایک معصوم ذہن کا پہلا اور سرسری تعارف ہورہاہے۔ ہم لوگ بڑے اسکول کی چھوٹی جماعت میں کیا داخل ہوئے گویا ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں۔ بچین واقعی بہت پیچھے اور بہت دور رہ گیاہے۔ میں کوئی میل ڈیڑھ میل دور مارسین کورٹ کے پچھاڑے جمال ظہور وارڈ کی عمارت واقع ہے۔ زندگی کے اس سنگ میل بر ماضی ایک مخضر یاد داشت ہے اور مستقبل ایک برا سوالیہ نشان۔ سے والی کل بردہ غیب میں چھپی ہوئی ہے۔ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ چالیس برس کے بعد میری تعیناتی اس ملک میں ہوگی جمال وہ زبان بولی جاتی ہے جسے سمج میں نے اختیاری مضمون قرار دیا ہے۔ اگر فرشنوں کو معلوم تھا تو

انہوں نے مجھے بتانا مناسب نہ سمجھا۔ سوچتے ہوں گے۔ انسان ہے غیب کا بوجھ سہار نااس کے بس کی بات نہیں۔ وب جائے گا یا بھٹ پڑے گا۔

میں نے یادوں پر ایک طرح سے بند ہاندھا ہوا ہے وگرنہ یہ مجھے سیلاب کی طرح بہا

کر لے جائیں اور کوئی کام نہ کرنے دیں۔ ایران جانے سے پہلے ابھی مجھے بہت سے کام

نبٹانے ہیں۔ ایک واقعہ البتہ ایبا ہے کہ میں اسے نہ صرف یاد کر تا ہوں بلکہ اس پر ہار ہار غور

کر تا ہوں۔ قرار داد پاکستان کو منظور ہوئے چار سال گرر چکے تھے۔ بنگ عظیم کو شروع

ہوئے ساڑھے چار سال ہو چکے تھے۔ نازی فوجوں کی پیش قدمی کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ

دفاعی دور میں داخل ہو چکی تھیں۔ پسپائی کا دور بہت دور نہ تھا۔ ایران کی آزادی اور

خود داری کو اشحادیوں کی خود غرضی نے بڑی ذک پہنچائی تھی۔ رضا خال معزول اور

جلاوطن، رضاشاہ کم عمر، نا تجربہ کار اور بے بس۔ کہنے کو یہ لڑکا خود مختار شہنشاہ تھا مگر ایران

ملی طور پر ایک تقیم شدہ مقبوضہ ملک تھا۔ اسے روس اور برطانیہ نے آپس میں بانٹ لیا

تھا۔ شال تمہارا، جنوب ہمارا، باتی مشتر کہ۔ اس کے بعد بھی اگر پچھ نے جائے تو وہ شہنشاہ

ایران کا۔ ایسے میں ایران سے ایک سے رکنی وفد برطانوی ہند کے دورے پر آیا۔ سرکاری

مہمانداری کے انداز سے پتہ چاتی تھا کہ سب پچھ کی خاص مقعد کے لئے کیا جارہ ہے۔ وفد

مہمانداری کے انداز سے پتہ چاتی تھا کہ سب پچھ کی خاص مقعد کے لئے کیا جارہ ہے۔ وفد

مہمانداری کے انداز سے بتہ چاتی تھا۔ ایک کانام علی اصغر حکمت تھا اور دو سرے کا پگور داؤد۔

تیسرے رکن کانام شایدر شید ہا ہمین تھا۔

تیسرے رکن کانام شایدر شید ہا ہمین تھا۔

تیسرے رکن کانام شایدر شید ہا ہمین تھا۔

دبلی پنچے ہی ایرانی وفد نے ہندوستان کی عظمت کو سلام کیا۔ پور داؤد نے جن کے بارے کما جاتا تھا کہ اچھے بھلے شعر کہہ لیتے ہیں بغیر کسی تامل کے یہ بیان داغ دیا کہ اقبال ایک مقامی شاعر تھااور ٹیگور ایک عالمی پایہ کا ادیب ہے۔ پور داؤد کے بیان سے پچھ ایسا تاثر ملتا تھا جیہے وہ مسلم لیگ کی سیاست اور مطالبہ پاکتان کو نادرست اور ناقائل توجہ سجھتا ہے۔ جس دن یہ بیان چھپا اس دن مسلم بونیورشی کے ایک استاد نے روزنامہ سٹیشمین کے ایڈ یٹر کے نام ایک احتجاجی خط لکھا اور پور داؤد پر اعتراض کیا کہ اس نے دو ایسے ممتاز لکھنے والوں کا بےجواز موازنہ کیا ہے جو زبان، ایمان، روایات، ماحول اور مقاصد حیات کے اعتبار سے دہ دونوں عظیم اور آفاق ہیں۔ ٹیگور نے ایک صوبائی زبان میں لکھا ہے۔ ادھر اقبال نے دوبڑی زبانوں میں شاعری کی اور تیسری بڑی

زبان میں تفکیل فلفہ اللیات اسلامی کے بارے میں لکھا ہے۔ اس خط کی اشاعت نے پور واؤد کے خلاف اعتراضات کی بوچھاڑ لگا دی۔ خطوط، بیانات، تقاریر، قرار واد ہائے ذرمت۔ ایرانی وفد پر مسلم ہند کی سیاست اور اسلامیانِ ہند کے جذبات سے ناواتفیت کا الزام لگا۔ پور داؤد کی ایک غزل کا برا چرچا ہوا۔ اس غزل کی رویف "پرستد" ہے۔ نیشنلسٹ اور سیکولر ذہن اپنی پیند کا بےباکانہ اقرار اور اظہار کرتے ہوئے اپنے قبلہ کا مرخ متعین کرتا ہے۔ یوں تو ساری غزل غور طلب ہے گر مقطع میں آپڑی ہے بخن گسرانہ بات۔ اگر برسی زکیشِ پور داؤد۔ جو ان پارسی ایرانِ پرستد۔ اگر تم پور داؤد کے دین و بات ۔ اگر برسی زکیشِ بور داؤد۔ جو ان پارسی ایرانِ پرستد۔ اگر تم پور داؤد کے دین و بات یہ براے میں پوچھتے ہو تو سنو کہ پارس کا بیہ جوان اپنے وطن ایران کی پرستش کرتا ہے۔ وہی زمانہ ماقبل اسلام والا ذہن۔ وہی دھرتی پوجا کا غیر اسلامی تصور۔

ار انی وفد کے رئیس علی اصغر تحکمت نے کفارہ کے طور پر ایک بیان اقبال کی تعریف میں ویا۔ نیم دلانہ اور گول مول وضاحتی بیان پور داؤد کی طرف سے بھی جاری ہوا۔ لیکن فضا کدر ہو چکی تھی صاف نہ ہو سکی۔ وفد کے طویل قیام کے دوران مسلم ہند کی ناخوش کے گرے بادل چھائے رہے۔ وفد علی گڑھ بھی آیا۔ وہاں کا دوروزہ قیام اس پر بہت گرال گزرا۔ رشید خاموش رہے۔ پور داؤد بے حد ناراض نظر آئے۔ علی اصغر تحکمت کے کاندھوں پر سفار تکاری کا سارا بوجھ آن پڑا۔

تعجب اس بات پر ہوتا تھا کہ ہمسایہ ملک کے پڑھے لکھے لوگ اس حقیقت سے کتنے بے خبر ہیں کہ تاریخی شعور کے اعتبار سے اسلامیان ہنداس وقت کس مقام پر کھڑے ہیں۔ پھر لوگ خور ہی ہواب دے کر اپنے آپ کو تسلی دے لینے کہ آخرایران کی صورت طال سے ہم ایسے کون سے باخبر ہیں جو کسی اور پر بے خبری کی تہمت لگا سکیں۔ پُورِ داؤد والا واقعہ مارچ ہم ایسے کون سے باخبر ہیں جو کسی اور پر بے خبری کی تہمت لگا سکیں۔ پُورِ داؤد والا واقعہ مارچ واقفیت کا سوال چو نتیس برس کے بعد بھی آرسی ڈی کے نامزد سکرٹری جزل کو تنگ کر رہا واقفیت کا سوال چو نتیس برس کے بعد بھی آرسی ڈی کے نامزد سکرٹری جزل کو تنگ کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ زمانہ بدل چکا ہے۔ مسلمان ملک آزاد ہو چکے ہیں۔ مسلمان ملک آزاد ہو چکے ہیں۔ ملمت بیدار ہو چکی ہے۔ امت وحد ت کی طرف سفر کر رہی ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم، اسلامی ترقیاتی بنگ اور آرسی ڈی جسے اوارے وجود میں آ چکے ہیں۔ جج کا اجماع بہت بڑا ہوتا ہو۔ آدمیوں کو آمدور فت کی سہولتیں میسر ہیں۔ پیامان تجارت کو نقل و حمل کی آسانی

حاصل ہے۔ خبر کو سفر کرتے دیر نہیں گئی۔ ان حالات میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اہل اسلام باخبر اور متحد ہوں گے۔ خوش فنمی نے بس یماں تک سفر کیا۔ بدگمانی نے کہا آگے برصنے سے پہلے مسلمان ملکوں میں نیشنازم کے حد سے تجاوز کرنے والے جذبہ کی خراب کاریوں پر نظر ڈالو۔ ان بے شار بہس مسلمان ملکوں کی سیاست پر غور کرو جو ایک دو سمرے کے خلاف غیر مسلم ممالک کو اپنا نجات دہندہ اور بخشائندہ بنائے بیٹھے ہیں۔ سیکرٹری جنزل بدگمانی کی بیافار کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اداس ہوئے اور خاموش ہوگے۔

ایک دن معزالدین احمد، سابق چیف سیکرٹری مغربی پاکستان، ہفتہ واری چائے کلب میں اپنی ملاز مت کے ابتدائی دنوں کا ذکر کر رہے تھے۔ کہنے گے میں برطانوی ہند کے ایک صوبہ سے ٹرانسفر ہو کر دو سرے صوبہ میں جانے کے لئے وہلی پنچا۔ مرکزی حکومت نے مجھے فارغ آور فالتو سجھااور چند ہفتوں کے لئے ایرانی کلچرل ڈیلیکیٹن کے ساتھ انسر رابطہ کی حیثیت سے نتھی کر دیا۔ چھ ہفتے برطانوی ہند کے طول و عرض کی سیاحت اور مہمانی سے حیثیت سے نتھی کر دیا۔ چھ ہفتے برطانوی ہند کے طول و عرض کی سیاحت اور مہمانی سے لطف اندوز ہونے میں گزر گئے۔ بنگلور میں مہاراجہ سے ملاقات کے لئے پندرہ منٹ کا وقت طے ہوا تھا۔ ہم محل میں پنچ اور پہلی منزل پر جانے کے لئے لفٹ میں داخل ہو گئے۔ مدت سے استعال نہ ہونے کی وجہ سے لفٹ ایک منزل کا سفر بھی آرام سے طے نہ کر سکی۔ بیچوں بچ بھنس کر رہ گئی۔ پندرہ منٹ کے بعد جب ایرانی وفد کمرا ملاقات میں ایک دروازہ سے واضل ہوا تو مہاراجہ دو سرے دروازہ سے باہر جارہے تھے۔ وہ مخطبطے ، ہیلو ہیلو ایسے کیا وقت جے ہم سے فون پر مخاطب ہیں۔ ہاتھ ملایا اور یہ جاوہ جا۔ وفد کے سربراہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، مسٹراحمہ سیر حیاں کدھرہیں۔

معتزالدین احمد نے ایک واقعہ اور سنایا۔ کہنے لگے، علی گڑھ کے دورے کے بعد جب ایرانی وفد یو پی کے دوسرے شہرول میں گیا تو ہر جگہ مسلم یونیور شی کے صدر شعبہ فارسی جناب ڈاکٹرہادی حسن کو موجود پایا۔ وفد کے سربراہ نے افسر رابطہ سے کہا، ہماری وجہ سے ڈاکٹرہادی حسن کو خواہ تخواہ تکلیف ہورہی ہے۔ ہم ان کی محبت کی بڑی قدر کرتے ہیں مگر وہ کب تک ہمارا ساتھ وے سکیں گے۔ دلی، علی گڑھ، آگرہ، لکھنؤ۔ بس کافی ہو گیا۔ وفد اللہ آباد پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب وہاں بھی پہلے سے موجود شے۔ گارڈن پارٹی کے دوران ان کو شہد کی مکھیوں نے کائ کھایا اور وہ سوجھے ہوئے منہ اور موندی ہوئی آئھوں کے ساتھ

علی گڑھ جانے کے لئے طوفان میل میں سوار ہو گئے۔ ایرانی وفد کے ایک رکن نے کہا، جو کام ایک آئی سی ایس افسر رابطہ سے نہ ہوسکا وہ بالاخر شہد کی کھیوں نے کر دکھایا۔ آئی سی ایس افسر رابطہ سے نہ ہوسکا وہ بالاخر شہد کی کھیوں نے کر دکھایا۔ آئی سی ایس افسر نے جواب دیا۔ جناب من، سورہ نحل کی روسے شہد کی کھیوں کو پرور دگار کی طرف سے وحی آتی ہے۔ میراان سے کیا مقابلہ۔

(3)

میری میزیر کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہیرو ڈوٹس، تھوسیڈ آئی ڈس، طبری، سائیکس، ول دیورنٹ، آربری، براؤن۔ ایک دوست نے بیہ ڈھیر دیکھااور طنزاً. کہا، آپ شران جلنے کے لئے تیاری کر رہے یا کسی امتحان میں بیٹھنے کے لئے۔ اوسی ڈی کے حوالہ سے یہ ساری کتابیں بالکل بریکار ہیں۔ آپ کے لئے پیچھلے تین برس کی آرسی ڈی کی سالانہ ربورٹ کا مطالعہ ان سب کتابوں پر بھاری ہو گا۔ ایک بات اور یاد رہے۔ مستشرقین کو پڑھنے سے پچھ بھی حاصل نہ ہو گابلکہ بہت بچھ کھونے کاامکان اور خطرہ ہے۔ آپ ایڈور ڈ براؤن کے بہت قائل ہیں مگر علامہ اقبال اس سے بہت ناخوش تھے۔ وہ ادبیات ایران کے بارے میں اس کی شخفیق کو وحدت ملت کے خلاف سازش کی ایک کڑی قرار دیتے تھے۔ میں نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرامقصد ان تمام کتابوں میں ایسے واقعات اور تصورات تلاش کرناہے جن کی بناپر آرسی ڈی کانیا نقشہ کار تجویز کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ہیروڈوٹس ( 425 ق-م) نے اریانیوں اور مصربوں کی جنگ کا حال لکھتے ہوئے ا پنا ایک مشاہدہ درج کیا ہے۔ وہ کہ تا ہے کہ میدان جنگ میں ایک طرف ار انیوں کی ہڑیاں اور ڈھانچ بکھرے پڑے تھے اور دوسری طرف مصربوں کے۔ گائیڈنے مجھے بتایا کہ ار انیوں کی کھو پڑیاں نری پھوٹک اور مصربوں کی بڑی ٹھوس ہیں۔ کنکر لے کر ماریں تواس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ پھرلے کر اس کو ماریں تواجیٹ جاتا ہے۔ مورخ کا خیال ہے کہ مصری چونکہ بچپین میں سر کی حجامت کراتے رہتے ہیں اور گھٹے ہوئے سر کو د ھوپ لگاتے ہیں اس کئے کھو پڑی کی ہڈی سخت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بھی شروع سے ہی سر کو پگڑی میں چھیا لیتے توان کے مربھی ایرانیوں کی طرح بوے نازک ہوا کرتے۔ ہیروؤوٹس کے صرف اس ایک مشاہرہ کی بنا پر آرسی ڈی بین کام کرنے کے کتے امکانات روش ہو گئے ہیں۔ ایک جامع مشاہرہ کی بنا پر آرسی ڈی بین کام کرنے کے کتے امکانات روش ہو گئے ہیں۔ ایک جامع الات کے جواب حلاش کئے جائیں گے۔ اہم سوالات کے جواب حلاش کئے جائیں گے۔ کیا پختہ اور ناپختہ کھو پڑی اور عقل کے خام یا پختہ ہونے کا کوئی باہمی تعلق ہے۔ کیا سرکی صحت اور فکر کی سلامتی کے لئے جبہ و دستار کے بوریغ استعال پر پابندی لگانی چاہئے۔ کیا ہیروڈوٹس نے بھی شاہرولہ کے چوہ دیکھے تھے۔ اور ان کے سر پابندی لگانی چاہئے۔ کیا ہیروڈوٹس نے بھی شاہرولہ کے چوہ دیکھے تھے۔ اور ان کے سر کی ساخت کے بارے میں کوئی رائے یا نظریہ پیش کیا تھا۔ کیا آرسی ڈی ممالک کے نظیمی اداروں کو ہر سال وافلہ کے وقت طلباء کے سروں پر استرا پھروانا چاہئے۔ امتحان کے نتائج کے وقت جو طلباکی تجامت ہوتی ہے کیا وہ مشق ستم بھی جاری ر بنی چاہئے۔ کیا آرسی ڈی کر یا تھا۔ کیا اور میران جائے کی اصل کیفیت کا علم ہو سکے۔ اس طرح ان کو کیاشیم کی گولیوں جنگ کا صال اور میدان جنگ کی اصل کیفیت کا علم ہو سکے۔ اس طرح ان کو کیاشیم کی گولیوں کے استعال کے لئے آمادہ کرنا شاید آسان ہو گا۔

ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایرانی غیر معمولی ذہنی خصوصیات اور صفات کے حالل ہیں۔ ان میں ایک خاص قتم کا جوہر حیات موجود ہے۔ دوسری میں لکھا ہے کہ وہ خوش باش، زندہ ول اور رومان پند ہیں۔ تیسری کتاب کے مطابق یہ لوگ اپنی فضیلت اور برتری پریفین رکھتے ہیں اور دوسرے ممالک کے باشندوں کی قابلیت کو ایران سے فاصلہ کے مطابق قرار دیتے ہیں۔ جو جتنا نزدیک ہے وہ اتنا فاضل ہے۔ جو جتنا دور ہے وہ ای قدر فضول ہے۔ اس فار مولاکی روسے آرسی ڈی افضل ترین ممالک کا ادارہ ہے۔ ایک طرف پاکستان، دوسری طرف تری، بچ میں ایران ۔ ایک مصنف کہتا ہے کہ ایران قدیم کی عظمت کی تربیت میں پوشیدہ ہے۔ پانچ سال سے میں سال کی عمر تک بچوں کو مصنف اسباب عظمت کی تربیت وی جاتی ہے۔ شہمواری، تیراندازی اور راست گوئی۔ دوسرا مصنف اسباب عظمت کی تلاش میں اوستا کے تین سنہری اصول نقل کر تا ہے۔ وشمن کو دوست بناؤ۔ گراہ کو راستہ دکھاؤ۔ بے علم کو علم سکھاؤ۔ اس کے بعد عظمت خود تمہارے دوسات بناؤ۔ گراہ کو راستہ دکھاؤ۔ بے علم کو علم سکھاؤ۔ اس کے بعد عظمت خود تمہارے دروازہ پر دستک دے گی۔ تیبرا مصنف کہتا ہے کہ ایران کی تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں وروج کی وجوہات کے علاوہ زوال کے اسباب کا پنتہ بھی چاتا ہے۔ ظلم ہو اور انصاف نو دروازہ پر دستک دے گیا ہے۔ ظلم ہو اور انصاف نو

کے۔ رشوت چلے اور حقدار کو اس کا حق نہ ملے۔ اخلاق بیت ہو جائیں اور صحت تباہ۔
لوگ لذات میں کھو کر مستقبل سے غافل ہو جائیں۔ اس کے بعد تمہیں کسی وسمن کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔ تم خو دہی اپنے سب سے خطرناک وسمن بن جاتے ہو۔ مجھے اس آئینہ میں اپنی صورت نظر آرہی ہے۔ میں گھرا کر کتاب بند کر دیتا ہوں۔

تیاری کاسب سے تنگین مرحلہ بھی ایک الاؤ جگانے سے طے ہو گیا۔ وہ تمیں کیلو گرام سلمان جو میں نے ہوائی جہاز میں ہمراہ لے جانا ہے اس کا انتخاب کرنے اور اسے باند صنے میں دو چار گھنٹے صرف ہوئے۔ مگر وہ سامان جو لاہور میں کویرِ روڈ والی کو تھی کی انیکسی میں چار سال کے لئے چھوڑ کر جانا ہے اس کے چھانٹ چھٹاؤ اور بندوبست میں دو ہفتہ لگ گئے۔ برانی کتابوں اور متفرق کاغذات نے بہت تنگ کیا۔ کیا ساتھ لے جاؤں، کیا گودام میں رکھوں، کیاضائع کر دوں۔ کاغذات دو حصوں میں تقتیم کرنے کی کوشش کی۔ ضروری اور غیر ضروری۔ ایک دن جو کاغذایک طرف رکھا ہوتا وہ دوسرے دن دوسری طرف پہنچ جاتا۔ ایک ہی کاغذ ہفتہ بھر میں کئی بار ضروری معلوم ہوا اور کئی بار غیر ضروری۔ متفرق کاغذات کی تقسیم اور درجہ بندی بڑی مشکل ہے۔ کمیاب اور فراموش شدہ سر کاری ر پورٹیں، شاریاتی اور تحریری یاد داشین ، کاربن کاپیاں، تراشے، پیوار کا کام سکھانے والے استاد کے نوٹس، تخصیل اور خزانہ کے معائنہ کے وہ گر جو محکمہ مال کے گرگ ہائے باراں دیدہ سے سکھے تھے۔ ڈاک بنگلول کے خانساماؤں سے حاصل کی ہوئی رسیدیں، گمنام مگر دلچیپ عرضیاں اور خط وغیرہ وغیرہ ۔ ایک دن میں نے جی کڑا کیااور ان تمام کاغذات کو گھر کی پچھلی جانب ایک جگہ جمع کیااور آگ لگادی۔ ان کاغذات کے ساتھ بیشہ ورانہ توزک اور تذکرہ لکھنے کے تمام امکانات راکھ کا ڈھیر ہو گئے۔

تیاری کا سب سے دلچسپ مرحلہ آپنچا ہے۔ میں یادوں اور کتابوں کو دہرا چکا ہوں۔ اب مشورت کی جائے گی۔ اہل مشورہ کی فہرست بنائی اور سب سے عمر رسیدہ شخص سے اس کام کا آغاز کیا۔ صاحب موصوف تقریباً ساٹھ سال پہلے ایک صوبیدار کی حیثیت سے ایر ان گئے تھے۔ دو سال قیام کے بعد وطن واپس آئے اور پھر بھی گوالمنڈی سے باہر نہیں نکلے۔ بات وہ اس اعتاد کے ساتھ کرتے ہیں گویا ایران کے بارے میں ان کا فرمایا ہوا نہ صرف متند ہے بلکہ حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے۔ مجھ سے سوال کیا کہ آپ کس قتم کی

اطلاعات چاہتے ہیں۔ عرض کیا، فدہب کو چھوڑ کر باقی ہر معاملہ میں رہنمائی چاہتا ہوں۔ کہنے گلے بردا وسیع میدان ہے۔ کمال سے شروع کروں۔ کیا بیان کروں اور کیانہ کروں۔ میں آدھ تھنٹے سے ان کی باتیں سن رہا ہوں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اران ایک غریب اور بسماندہ ملک ہے۔ بجل نہیں، رہل گاڑی نہیں، موٹریں اور بسیں نہیں۔ اونٹ اور گھوڑے پر سفر ہو تا ہے۔ کاروان مال تجارت اور مافروں کو لے کر نکلتے ہیں۔ راستے محفوظ ہیں۔ لوٹ مار کے واقعات کم ہوتے ہیں۔ کھانے کے لئے نان، چاول، پنیراور پیاز مل جاتا ہے۔ لوگ انتھے ہیں۔ شکل کے اچھے اور ول کے اچھے۔ وہ ان دنوں گبرو جوان تھے اور انگریز کی نوکری کرتے تھے۔ اسے رشتے آئے کہ بس پوچھتے مت۔ اور ایک خانم اتنی خوبصورت تھی کہ چھ دہائیاں گزر گئیں مگر ولی صورت دوبارہ دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ میں ان سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ وہ دروازہ تک چھوڑنے آتے ہیں۔ میں نے خدا حافظ کہا۔ فرمایا، واہ کیاخوب یاد دلایا، حافظ شیرازی کی بادہ مستی ملاحظہ ہو، کہتاہے۔ برسر تربت من بامے ومطرب بنشبیں۔ تاببویت زلحدر قص کنال بر خیزم۔ میری قبر کے سرمانہ شراب اور گانے والے کے بغیر مت بیٹھنا تاکہ میں تمهاری مهک پانتے ہی قبر سے رقص کر تا ہوااٹھ کھڑا ہوں۔ دراصل میں اسی غزل کا دوسرا شعر سنانا چاہتا تھا، وہی جواں برخیزم والا، مگر بیہ سوچ کر شعر بدل دیا کہ آپ دل میں بیہ نہ سوچیں کہ اس بڑھے کو کیا ہو گیا ہے۔ ویسے میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں۔ عمریمی کوئی اسی بیاسی سال کی ہو گی۔ الحمد مللہ، والدہ صاحبہ حیات ہیں۔ یہ بات وہ چھیا گئے کہ والدہ سوتلی اور عمر میں ان سے چھوتی ہیں۔

میں ایک اور اریان شناس کے گھر جاتا ہوں۔ پیشہ کے اعتبار سے وہ استاد ہیں۔ اس
سے پہلے کہ میں سوال کر تا انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا آپ نے ایران دیکھا ہے۔ وہ
بات جو میں چھپانا جاہتا تھا زبان پر لانی پڑی۔ جی ہاں، دوبار۔ اور دونوں بار ایک سفارتی وفد
کے ہمراہ۔ 1973ء کی آخری سہ ماہی میں جب معدنی تیل کا عالمی بحران پیدا ہوا تو
عکومت پاکتان نے ایک وفد تیل بر آمد کرنے والے ممالک میں بھیجا۔ میں اس وفد کا
رکن تھا۔

روسرے وفد کا قصہ بہت پرانا ہے۔ اتنا پرانا کہ تاریخ میں اس روایت کو مختلف

طریقوں پر بیان کیا جاتا ہے۔ جنگ قادسیہ کے لئے مورچہ بندی ہورہی تھی۔ فوجیں آسنے سامنے کھڑی تھیں۔ اتمام جست کے لئے مسلمانوں کا ایک وفدرستم سے ملا۔ رستم ابن ذال ابن سام ابن آغا حشر ڈرامہ نولیس سے نہیں بلکہ رستم ابن فرخ زاد ابن طبری تاریخ نولیس سے جو ہزدگر دکی فوج کاسپہ سالار تھا۔ وفد نے اسے قبول اسلام کی دعوت دی اور حضور اس سے جو ہزدگر دکی فوج کاسپہ سالار تھا۔ وفد نے اسے قبول اسلام کی دعوت دی اور حضور اس سے بھوڑی سی خاک منگائی اور کہا کہ اس زمین میں بس بی تمہارا حصہ ہے۔ عمرو بن معدی نے تھوڑی سی خاک منگائی اور کہا کہ اس زمین میں بس بی تمہارا حصہ ہے۔ عمرو بن معدی نے دامن پھیلایا اور مٹی اس میں ڈال لی کہ شگون اچھا ہے۔ چندہی دنوں میں پورا ملک اسلام کی جمولی میں آن گرا۔ یہ بات اگرچہ بست پرانی ہے گر مجھے یقین ساہے کہ میں اس وفد میں شامل تھا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کے ان چند واقعات میں سے ایک ہے جو میرے خون میں سرخ ذرات کی طرح رواں دواں ہیں۔ روح جسم میں قید کئے جانے سے پہلے آزاد تھی۔ معلوم نہیں وہ اپنی حاضری لگوانے کے لئے تاریخی واقعات استے جانے بہجانے کیوں گئتے جیسے معلوم نہیں وہ اپنی حاضری لگوانے کے لئے تاریخی واقعات استے جانے بہجانے کیوں گئتے جیسے معلوم نہیں وہ اپنی حاضری لگوانے کے لئے تاریخی واقعات استے جانے بہجانے کیوں گئتے جیسے معلوم نہیں وہ اپنی حاضری لگوانے تاریخی واقعات استے جانے بہجانے کیوں گئتے جیسے اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔

25 ر ہا۔ اس کو بر فریب جنیل کہتے یا پچھ اور۔ ہمارے یمال کے بیشتر لوگ اس میں مبتلا ہیں فارس ادب اور کلچرہ جو مضبوط وابستگی تھی اب اس میں کمزوریاں یارہا ہوں۔ اس سلسلہ میں ہم نے جو مضبوط دلائل قائم کر رکھے تھے وہ من گھڑت معلوم ہونے لگے ہیں۔ اب ان میں وزن باقی نهیں رہا۔ گل وبلبل کا کشور، آب رکناباد و گلگشتِ مصلیٰ کاملک، سعدی و حافظ (کا) وطن .... جس متاع گرال مایہ کے حصول کے لئے ساری زندگی وقف کر دی تحقی وہی ہے حقیقت نکلا ..... بہرحال وہ طلسم ٹوٹ گیااور اس کاٹوٹ جاناہی اچھا ہوا " \_ ایک اور استاد کا گھر۔ وہ سوال سننے کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ مبارک باد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وہال بہت خوش رہیں گے۔ آپ کو کلاسکی اوبیات اور تدن کے ساتھ جولگاؤے وہ آپ کے قیام کوبڑامفید ومفیض بنادے گا۔ ایرانیوں کو سمجھنے کے لئے ان کی شاعری کو منجھنا ضروری ہے۔ قصیدہ نے ان کے مزاج میں مبالغہ بھر دیا ہے۔ تعریف و توصیف ایک میکانکی اور مشینی عمل بن گیاہے۔ وہ مدوح میں ایسی ایسی خوبی ڈھونڈلیں گے جو اس کی پشتوں میں بھی کہیں نہیں ملتی۔ مراد صرف سے ہے کہ اظہار اور بیان پر ہماری قدرت دیکھواور سر دھنو۔ غزل نے انہیں رومان پہندی اور حقیقت سے فرار کا سبق دیا ہے۔ خیالی محبوب کی یاد میں شعر پڑھیں گے اور جو نہی موقع ملااینی بیوی کی پٹائی کر دیں گے۔ اپنی بات ہو گی تواہے مثنوی کی طرح طول دیں گے۔ دوسرا بات کرے تورباعی کی طرح اختصار

صدیوں سے مطلق العنان بادشاہوں کی رعایا ہیں۔
میں ایک کرنل سے ملا۔ وہ کہنے گئے کہ میرے تجربات پرانے ہو گئے ہیں۔ آپ
کے کام کے نہیں رہے۔ دراصل مجھے واپس آئے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں۔ ایبانہ ہو کہ
میں رہنمائی کرنے کے بجائے آپ کو غلط راہ پر ڈال دول۔ میں نے ہنتے ہوئے کہا، صوبیدار
صاحب نے اپنا ساٹھ سال پرانا علم مجھے منتقل کرنے میں کوئی تکلف نہیں کیااور آپ پانچ سال
کی مدت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ کرنل کہنے گئے، میں اس کئے متذبذب ہوں کہ

سے کام لینے کی تلقین کریں گے۔ مرشہ نے ان کے پاؤں میں زنجیرڈال دی ہے۔ ناچ گھر

میں بھی کسی کی یاد آگئی تو وہ زنجیر یاؤں سے آثار کر سینہ کوئی شروع کر دیں گے۔ خود

انحصاری ان کے ماحول اور موسم کا تقاضا ہے۔ زمین بنجر ہے۔ ذہن زر خیز ہے۔ تضاد ان

کے یہاں کئی ملیں گے۔ سب سے بڑا ہی کہ حضرت امام حسین " کا دم بھرتے ہیں گر

میرے واپس آنے کے بعد اکتوبر 1973ء میں عرب امرائیل جنگ ہوئی اور اس کے نتیجہ بیں تیل کا بحران پیدا ہوا اور اس کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ تیل بر آمد کرنے والے در جن بھر ممالک ایک صبح بیدار ہوئے توان کے سامنے دولت کا اتا برا انبار لگا ہوا تھا ہو انہوں نے بھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ و نیا کی معاشی تاریخ میں یوں چھپر پھاڑ کر پہلے بھی کسی کو اتنی دولت نہیں ملی۔ ایران کے پہلے معاشی منصوبہ پرکل خرچ تقریباً ستر ملین ڈالر تھا۔ مدت سات سال تھی۔ آٹھوال معاشی منصوبہ اس سال ختم ہونے والا ہے۔ مدت پانچ سال ہے۔ کل خرچ کا اندازہ ستر بلین ڈالر ہے۔ یعنی ستر کی جگہ ستر ہزار ملین ڈالر۔ پانچ سال ہے۔ کل خرچ کا اندازہ ستر بلین ڈالر کی سالانہ آمدنی ہوئی تھی۔ 1978ء میں پانچ سل کی رائیلی ہوئی تھی۔ 1978ء میں سے آمدنی چوہیں پیس بلین ڈالر ہوئی چاہئے۔ پیچھلے پانچ برس کی بیناہ دولت کی وجہ سے آج کا ایران وہ ایران نہیں رہا جے میں 1972ء میں جھوڑ کر آیا تھا۔ دولت میں اچانک اور بے حمل اضافہ ایک آزمائش ہوتا ہے۔ ایران آج کل بست بڑی آزمائش سے دوچار اور بے حمل ان کو تاریخ کے ایک ایم موڑ پر راستہ کی تلاش میں سرگر دال پائیں گے۔ آپ کا قیام بڑا دلج سے اور پر از واقعات ہونا چاہئے۔

میں ایک نوجوان سول سرونٹ سے ملا۔ اے ایران سے واپس آئے ہوئے ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا۔ سر، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک علاقائی سفارتی سنظیم کے سربراہ کی حیثیت سے ایران جارہے ہیں۔ ان دنوں اس ملک کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تیل کی دولت حاصل کرنے والے دوسرے مشرقی ممالک چھوٹے ہیں یا ان کی آبادی کم ہے۔ تیل ہر آمد کرنے والا کوئی اور ملک تاریخ، تمدن، وسعت اور طبائع کی ان کے کے لاظ سے ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اہل ایران کی خوش قسمتی ہے کہ اعلی حضرت جیسا نتظم اور دور رس نگاہ رکھنے والا شہنشاہ انہیں تاریخ کے اس مرحلہ پر عطا ہوا ہے۔ ایران نے دیکھتے ہی ایران کو ایس سیدان کی آب کے دیس سیداری کے دیس سیداری کے دیس سیداری کوئی سیس نگل آئے تو آپ مجھے بھی اپنے شاف میں شامل کے انتا میس کرتے ہیں۔ آگر کوئی سیس نگل آئے تو آپ مجھے بھی اپنے شاف میں شامل کرلیں۔

ایک دوست سے میں نے مشورہ ما نگاہی نہیں مگر وہ مشورہ دینے پر مصر ہیں۔ اور مثورہ بھیے نہیں بلکہ میری معرفت حکومت پاکستان کو دنیا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے فیصلوں میں کوئی منطق نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی توبہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جیسے آ د می کو ان د نول ایران بھیجا جاتا۔ کیا یہ ان تمام افسروں کی حق تلفی نہیں جو جیکتے دیکتے ار ان کی آسائشوں، لذنوں اور آزادیوں کا بھرپور استعال کر سکتے ہیں۔ ار ان ایک رنگ محل ہے وہاں کسی رنگ رسیا کو بھیجا ہو تا۔ 'آپ جس سفارتی حلقہ میں داخل ہونے کے لئے تهران جارہے ہیں وہ بے حد سرگرم اور مستعد ہے۔ آپ کو ہر ہفتہ کم و بیش بندرہ بیں سفارتی تقریبات میں شرکت کرنی ہو گی۔ ہفتہ میں تین چار دن بالخصوص آخر ہفتہ آپ کو ہر شب تین دعونوں میں شریک ہونا پڑے گا۔ ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے شام کو کئی مقامات پر راہ بندی ہو جاتی ہے۔ ذرا سا فاصلہ بھی وقت کے لحاظ سے بہت طویل ہو جاتا ہے۔ سفارتی حلقہ میں بیہ رواج بن چکا ہے کہ مہمان پہلی دعوت میں نو تا دس بجے رات اور دوسری میں گیارہ اور بارہ بح رات کے درمیان اور تیسری میں ایک بح تک پہنچ جاتے ہیں۔ تیسری دعوت وہ ہوتی ہے جس کاسفیر تقرری کی روسے باتی دونوں سفراء سے جونیئر ہو۔ پہلی دو سفار توں کے مہمان غول ہو غول استے اور جاتے رہتے ہیں۔ ایک گروہ سفارت خانہ سے نکلتا ہے، دوسرا داخل ہوتا ہے اور تیسرا اجازت لینے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ دوسرے سفارت خانہ میں بھی اسی طرح آمدور فت لگی رہتی ہے۔ تیسری وعوت میں سب اکٹھے چینجے ہیں۔ پہلی وعوت ہے نوشی کے لئے دوسری کھانے کے لئے اور تبسری لطیفہ بازی اور سکینڈل کے لئے مخصوص ہوتی ہے۔ وعوتیں عام طور پر عشاء سے تہجد تک اور بسااو قات فجر تک بڑی شد و مدسے جاری رہتی ہیں۔ محفل شبینہ کا سا منظر ہو تا ہے۔ ر خصت اذان کے وقت ہوتی ہے مگر آپ کو شالی شران میں اذان کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ وہال مسجدیں ہی بہت کم ہیں اور جو ہیں ان میں ثالالگا ہوا ہے۔

تیاری مکمل ہے۔ دو آیک دن میں ہوائی جمازی نشتیں بھی رزر وہو جائیں گی۔ بس دو احباب سے مشورہ لینا باقی رہ گیا ہے۔ ایک سے کل اسلام آباد میں ملاقات ہوگی دوسرے سے پرسول لاہور میں۔ اس کے بعد ایران کی دریافت بذریعہ مشورت کا بیہ دلچسپ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ ذہنی آزمائش کا ایک مشغلہ ہاتھ آیا تھا وہ بھی جاتا رہے گا۔ دل اس خیال سے اواس ہو جاتا ہے۔ میں اسے یاد دلاتا ہوں کہ چند دنوں کی بات ہے۔ اس کے بعد، من وگرز و میدان وافراسیاب۔

میں وزارت خارجہ کے سیرٹری جزل کے کمرے میں وقت پر پہنچااور اتی دیر تک گفتگو کرتا رہا کہ ان کی اگلی ملاقات کا وقت تبدیل کرنا پڑا۔ اس روز جھے اندازہ ہوا کہ بیہ مرنج و مرنجاں شخص کتنی سوجہ بوجھ کا آ دمی ہے اور علاقائی خارجہ پالیسی کے بارے میں اس کی معلومات کس قدر وسیع اور نظر کتنی گمری ہے۔ اور وہ اپنے علم اور خیالات کی تقسیم میں کتنا فیاض ہے۔ کہنے گئے، سفارت کار کا فرض ہے کہ وہ جس ملک میں تعینات ہوا ہے سیجھنے کی سنجیدہ اور پر خلوص کوشش کرے۔ اس ملک کے معاملات میں بےبناوٹ دلچپی لے۔ سنجیدہ اور پر خلوص کوشش کرے۔ اس ملک کے معاملات میں بےبناوٹ دلچپی لے۔ وہاں کے باشندوں کا دل سے احرام کرے۔ ان کے مسائل پر ہمدردانہ غور کرے۔ جہاں کمیں مفادات یا نظریات میں اختلاف ہو وہاں اس کی حد بندی کی کوشش کرے۔ پھر جہاں کہیں مفادات یا نظریات میں اختلاف ہو وہاں اس کی حد بندی کی کوشش کرے۔ پھر کئی وجہ نہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو۔

میں نے ملاقات کو کامیاب جانا اور کاغذات سمیٹنے لگا۔ کراس کا سنہری بال پوائنٹ قلم بند کیا اور جیب میں رکھا۔ شاہنواز خال کہنے لگے، آپ کی تقرری کو ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے اور آپ اہیں تک شہران نہیں گئے۔ آپ کو یا د ہو گا کہ جب رود کی نے اپنی غزل امیر نصر کوسنائی تھی تو وہ جس طرح بیٹے ہوا تھا اس عالت میں اٹھا اور بخارا کی جانب سفر پر روانہ ہو گیا۔ غلام اس کے موزے اور جو تے لے کر پیچھے بھا گے اور کہیں دو فرسنگ کے فاصلہ پر پہنچ کر اس کی قدم ہوسی کی اور اسے جوتے پہنائے۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہو تا تو پہلے نظے پاؤں شہران جانا اور چارج لیتا۔ والیس آکر جوتے پہنتا اور سامان بند کرتا۔ میں نے وجہ بتائی۔ ایک حساس مسئلہ پر گفت و شنید کے دوسرے دور کا انتظار ۔ وہ ہو لیے ، پہلے دور کے اچانک ختم ہو جانے کے بعد دوسرے فریق نے ہفتہ بھر کی مسلت مائلی تھی۔ اس اثنا میں آپ کا تبادلہ ہو گیا۔ اب کے بعد دوسرے فریق نے ہفتہ بھر کی مسلت مائلی تھی۔ اس اثنا میس آپ کا تبادلہ ہو گیا۔ اب

یہ سن کر میں کرسی سے اٹھا اور الوداعی مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ خان صاحب نے میرا ہاتھ اپنے میں کرسی سے اٹھا اور الوداعی مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ خان صاحب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہنستے ہوئے بولے۔ آپ کو بیہ تو معلوم ہو گا کہ چارج لینے کے بعد آپ کی گرانی شروع ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ایک ہفتہ کے اندر اندر گران

ادارہ یہ لکھ کر آپ کی فائل داخل دفتر کر دے گا کہ یہ شخص آئی توجہ اور گرانی کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد صرف ایک خطرہ باتی رہ جاتا ہے۔ سنا ہے کہ قصر شاہی میں جو صاحب رہتے ہیں ان کو سفار تکاروں اور معزز مہمانوں کی حالت عسل میں فلمیں بنوانے اور انہیں دیکھنے کا شوق ہے۔ ملاقات اس جملہ پر ختم ہو گئی۔ اب کہنے سننے کے لئے اور رہ بھی کیا گیا تھا۔ افسری بھی کیا پر خطر پیشہ ہے۔ ہروقت عزت سادات داؤ پر گئی رہتی ہے۔ کیاد فتراور کیا گھر۔ نہ وہاں چین نہ یمال محفوظ۔ عمدہ دار بند غسلخانہ میں بھی زو پر ہوتا ہے۔ عمدہ دار بند غسلخانہ میں بھی زو پر ہوتا ہے۔ عمدہ داری کے حمام میں وہ کتنا بے بس اور کتنا عرباں ہوتا ہے۔

میں خوش ذوق اور طرحدار چھوٹے لاٹ سے ملنے کے لئے پنجاب سیکرٹری مسعود ہی نور پچھ استقبال، بیاک، گرم اختلاطی، چاہے اور تفصیلی برافینگ ۔ چیف سیکرٹری مسعود ہی نور پچھ عرصہ پہلے آری ڈی میں ڈپٹی سیکرٹری جزل ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ سطح کا براہ راست تجربہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اس ادارہ کے بارے میں جو پچھ بنایا وہ کوئی اور کسے بنا سکنا تھا۔ ماحول، مسائل، امکانات، افراد، کمیٹیال، کونسل اور مسائل کی علادائتیں کھتے لکھتے میری انگلیاں تھک گئیں۔ جب انہوں نے فرداً فرداً آری ڈی سیکرٹریٹ کے عملہ کی کارکردگی کا جائزہ لیمنا شروع کیا تو میں نے لکھنا بند کر دیا۔ جب وہ کارکردگی سے کر دار کی طرف آئے تو میں نے پنسل سے اپنی ڈائری پر الٹی سیدھی کیریں کھینچنی شروع کر دیں۔ طرف آئے تو میں نے بنسل سے اپنی ڈائری پر الٹی سیدھی کیریں کھینچنی شروع کر دیں۔ دائرہ، ضلع، ذاویہ، تکون، مستطیل، مربع اور ان کے علاوہ وہ تمام شکلیں جو ہمیں چومیٹری دائرہ، ضلع، ذاویہ، تکون، مستطیل، مربع اور ان کے علاوہ وہ تمام شکلیں جو ہمیں جومیٹری کی کتاب میں نمیں ماتیں۔ طرح طرح کے نقش ہائے بے خیائی۔ البتہ میرا دھیان ان کی باتوں کی طرف لگارہا۔ کار آ مدباتیں ہیں جو اگلے ہفتہ حقیقت بن کر سامنے آنے والی ہیں۔ باتوں کی طرف لگارہا۔ کار آ مدباتیں ہیں جو اگلے ہفتہ حقیقت بن کر سامنے آنے والی ہیں۔ میں ان کو ذبن میں محفوظ کر تا رہا۔ بات ختم ہوئی۔ بوئی طمانیت کا احساس ہوا۔ بے مزہ میں اور خلوص سے کی گئی ہو۔ دلی اور ظوص سے کی گئی ہو۔ دلی اور ظوص سے کی گئی ہو۔ دلی اور فلوص سے کی گئی ہو۔ در میں خال خال نی کوئی ایساخوش نصیب ہو گا جس کی برفینگ اتنی کشادہ دلی اور فلوص سے کی گئی ہو۔

مسعود نبی نور کہنے گئے، خواہش تو میری بھی تھی کہ ایک بار پھر آرسی ڈی کے سلسلہ میں شران جانے کا موقع ملے گر میں خوش ہول کہ اگر ایک مسعود وہال نہ گیا تو دوسرا جارہا ہے۔ آپ کی وجہ سے آرسی ڈی سے تعلق خاطر اور اپنایت بر قرار رہے گی۔ بس ایک چھوٹا ساکام آپ کے ذمہ کرنا ہے۔ وہ یہ کہ شہنشاہ ایران کو تخت سے اتارنا ہے۔ آپ چار سال

کے گئے ایران جارہے ہیں۔ خاصی طویل مدت ہے۔ اس عرصہ میں بید کام ہو جانا چاہئے۔

یہ کہہ کر مسعود نبی نور ہنننے گئے۔ میں نے ہنسی میں ان کا ساتھ وینے کی ناکام کوشش کی۔
میرا دل اندر ہی اندر گرے اور بے کنار وسوسوں میں ڈوب گیا۔ میں گوشہ عافیت کی تلاش میں ایران جارہا ہوں۔ فراغے و کتابے و گوشہ جینے ۔ میراخیال تھا کہ وہاں سکون ملے گا۔
کام کم ہو گا۔ انعام زیادہ۔ فرصت اور آسائش اس سے بھی زیادہ۔ سوچنے سجھنے، پڑھنے
کام کم ہو گا۔ انعام زیادہ۔ فرصت اور آسائش اس سے بھی زیادہ۔ سوچنے سجھنے، پڑھنے
کیسے، گھومنے پھرنے، دیکھنے بھالنے، اور ملنے جانے کا موقع ملے گا۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے باہر
کیسے، گومنے پھرنے، دیکھنے بھالنے، اور ملنے جانے کا موقع ملے گا۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے باہر
میں بھومنے پھرنے، دیکھنے بھالنے، اور ملنے جانے کا موقع ملے گا۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے باہر
دانشمند دوست ایک ایسیاسی تبدیلی کی پیشین گوئی کر رہا ہے جس کا فساد اور ہنگامہ، ہڑ تال
دانشمند دوست ایک ایسیاسی تبدیلی کی پیشین گوئی کر رہا ہے جس کا فساد اور ہنگامہ، ہڑ تال
دانشمند دوست ایک ایسیاسی تبدیلی کے لئے گلی گلی اور سرڈکوں سرڈکوں خون کو
بہائے بغیر وجود میں آنا ممکن نہیں۔ اس تبدیلی کے لئے گلی گلی اور سرڈکوں سرڈکوں خون کو
بہنا ہو تا ہے۔ اتنا خون کہ سرٹیس وینس کی نہریں بن جائیں۔ اتنی بڑی تبدیلی کو انقلاب کتے
ہیں۔ کیااریان اس کے لئے تیار ہے۔ کم از کم میں تو تیار نہیں ہوں۔

ہوائی جماز میں عذرانے مجھے ایک غیر مکی اخبار دیتے ہوئے ایک خبر کی طرف اشارہ کیا۔ لکھا تھا کہ ایران میں جمال جلسہ کرنے کی اجازت ہے نہ جلوس نکالنے کی روایت، حکومت کے خلاف ایک چھوٹا سااحتجاجی مظاہرہ ہوا۔ میں نے کہا، اخبار کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے امریکہ کے صدر کارٹر نے بڑے وثوق سے یہ کہا تھا کہ مشرق وسطی کے طوفانی اور پرشور سمندر میں صرف سرزمین ایران ہی سکون اور آسودگی کا ایک جزیرہ ہے۔ چند گھنٹہ کی پرواز کے بعد ہم دونوں اس جزیرہ پر جااتر ہے۔

## أيك تقاباد شاه

ایک تھا بادشاہ ہمارا تہمارا خدا بادشاہ۔ پرانے زمانہ میں کمانی کا آغاز ہمیشہ اس چھوٹے سے جملے سے ہواکر تا تھا۔ وہ کمانی جو میں سنانے لگا ہوں اگرچہ نئے زمانہ کی ہے گر اس کے باوجود مجھے بات شروع کرنے کے لئے اس سے بہتراور برمحل فقرہ سوجھتا ہے نہ ماتا ہے۔ یہ سیدھا سادا عمر رسیدہ جملہ اگر مفید اور کار آمد نہ ہوتا تو پھراتنا دیر پاکیسے ثابت ہوتا اور آج مجھے اس کو مستعار لینے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے اور آج مجھے اس کو مستعار لینے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ اور مجھی ہی میں بال دو سرے کا بچہ گود لے لیتی ہے۔

میری زندگی میں کل چار بادشاہ داخل ہوئے۔ پہلا دادی امال کی کہانیوں میں ملا،
دوسرا شعرو ادب میں، تیسرا تاریخ کے اوراق میں اور چوتھا مال روڈ پر۔ پہلے بادشاہ سے
میری ملاقات بہت سرسری رہی اور اب اس کے سوا پچھ یاد نہیں کہ وہ ایک خدا ترس انسان
تھا۔ بیٹے بیٹیال نیک اور فرمانبردار تھے۔ اس کے عمد میں بکری اور شیر ایک گھاٹ پانی پیتے
تھے۔ ایک احساس سے بھی ہے کہ کہانی سانے والی دادی امال کی نظر میں اس کا اپنا بیٹا بادشاہ
اور بو یا شاہزادہ ہو تا ہے اس لئے وہ شاہی خاندان کی خوبیال برئے چاؤ سے بیان کرتی ہیں۔
کہانی کے اس بادشاہ سے میری ملاقات بہت کم ہوئی۔ اس کی وجہ سے کہ میری دادی امال
نے جو ساٹھ سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھیں اپنی بیوگی کے تعیں سال سات بچوں کے گھروں
کے باری باری بھیرے لگانے میں صرف کر دیئے۔ خاندان کے بیشتر افراد ان شہروں میں

رہے تے جن کا در میانی فاصلہ دو تین گھنٹہ میں طے ہو جاتا تھا۔ البتہ ہم لوگ بہت دور سے۔ رہیں کاچوہیں گھنٹے کاسفر۔ دو جگہ گاڑی بدلنے کا مرحلہ۔ اس لئے ہماری باری بہت دیر میں آتی تھی۔ ایک بار وہ آئیں اور کہانیاں سنا گئیں۔ دوسری بار جب آئیں تو میں کہانیاں سننے کی عمر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس پھیرے کہانیاں سننے کی عمر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس پھیرے کا تاثریہ ہے کہ دادی اماں ایک خوبصورت کشمیری خاتون تھیں۔ چرہ نورانی، قد لانبا، صحت ایھی، طبیعت سادہ اور دل اتنا کشادہ کہ ساری دنیا اس میں سا جائے۔ شوق ان کے دو تھے۔ عبادت کرنا اور دعا ما گنا۔ وہ اپنی سفید چادر ہاتھوں پر ڈال کر اس کی جھولی بناتیں اور پھر دیر تک دعا ما نگنے کے بعد پرائے ہمی ان کی دعا میں شامل ہوتے۔ اپنوں کے نام لے کے کر دعا ما نگنے کے بعد پرائے کی باری آتی۔ یا اللہ، سب بیاروں کو شفا دے۔ ہر بھلکے ہوئے کو ہدایت دے۔ ہر مسافر کو خیریت سے اس کے گھر پہنچا۔ اس کے بعد وہ دعا کو بھیشہ ان الفاظ پر ختم کر تیں۔ یا اللہ، کل عالم دی خیر۔ جو دادی خدا سے کا کنات کی بھلائی ما گئی ہو اس کی کمانیوں کا بادشاہ نیک اور خدا ترس نہیں ہو گا تو اور کیا ہو گا۔

ووسرے بادشاہ سے پہلی ملاقات الف لیلہ کی کمانیوں میں ہوئی۔ اس کے بعد فقرے تفصیلی ملاقات گلتان سعدی کے باب درسیرت پادشاہاں میں ہوئی۔ ان دو ملاقاتوں کے بعدوہ بادشاہ جابخانظر آنے لگا۔ فردوسی کے شاہنامہ میں، قاآنی کے قصائد میں، فالب کی رباعی میں، اقبال کی مثنوی میں۔ الف لیلہ کا بادشاہ کمانیوں کارساتھا۔ گلتان کا بادشاہ پند و نصائح پر عمل کر تا تھا۔ شرط صرف اتنی تھی کہ نصیحت کرنے والا سعدی ہو یا غزالی۔ مریدوں نے نصیحت کو لیے باندھا اور شاہ نشین پر بیہ کندہ کرا دیا کہ زنمار دنیا سے دل نہ لگانا، اس پر تکیہ نہ کرنا، اس نے تمہارے جیسے کتنے ہی بادشاہوں کی پرورش کی اور پھر ان کا صفایا کر دیا۔ سعدی نے گلتان میں جتنے صفح بادشاہوں کے بارے میں لکھے اسے اظلاق درویشاں پر لکھے نہ فضیلت قناعت پر۔ حد تو بہ ہے کہ عشق و جوانی کا باب بھی بادشاہوں کو آئی اہمیت دیتا ہے۔ از معدی اختیار و اقتدار اور حرکت کا قائل ہے اس لئے بادشاہوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ از معدہ خالی چہ قوت آید واز دست تمی چہ مروت و از پای بعت سیر کر سکتا ہے۔ از معدہ خالی چیٹ قوت سے خالی۔ خالی ہاتھ مروت سے خالی۔ یا بند کیسے سیر کر سکتا ہے۔ فاقہ کش کیسے خیرات کر سکتا ہے۔

شاہنامہ کے ہاوشاہ کی زندگی جنگ و جدال سے عبارت ہے۔ جنگ جیتے تو تعاقب،
ہارے تو فرار۔ قرار کی کوئی صورت اس کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ گاہے شاہزارہ غلام بنآ
ہے، بکریاں چرا آ ہے، مارا مارا پھر آ ہے۔ وقت مقررہ پر پہچانا جا آ ہے۔ اولاد نرینہ سے محروم بادشاہ کا داماد اور جانشین بن جا آ ہے۔ کم از کم ساسان کے ساتھ یہی ماجرا ہوا وگرنہ ایران باستان کی تاریخ بنجر ہوتی اور کسی فردوسی کو شاہنامہ لکھنے کی تحریک نہ ہوتی۔ محمود غزنوی وعدہ شکنی سے نیج جا آ۔ خزانہ کو ساٹھ ہزار اشرفیوں کی بجیت ہوتی۔

خالب کابادشاہ بس نام کابادشاہ ہے۔ عملداری انگریزی ہے۔ باختیار بادشاہ کی جیب خالی ہے۔ وہ دال پکا کر غالب کو تحفہ میں بھیجتا ہے۔ غالب شعر اور لفظ کا باختیار بادشاہ ہے۔ وہ اس تحفہ کے بارے میں ایک ربائی کہتا ہے اور اس دال کو دولت و دین و دائش و دادی وال قرار دیتا ہے۔ جب غالب ایسے بے بس بادشاہ کاقصیدہ لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے لشکر کا جھنڈا بلند ہونے پر چرخ کو چکر آگیا، اس کا نام خطبہ میں آیا تو منبر کا مرتبہ بلند ہو گیا، ملک و سلطنت کا ایساعظیم الثان وارث دیکھا تو لوگ طغرل و سنجر کو بھول گئے۔ بادشاہ اتنا بے خبر ہے کہ قلعہ سے باہر و نیا بدل گئی اور اسے پہتہ نہ چلا گر شاعر کہتا ہے اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ لوح ازل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بادشاہ پر عمیاں ہے۔ پھر شاعر دعا دیتا کا در کھلا۔ تصیدہ گو شاعر بھی دراصل بازی گر ہوتا ہے۔ دیتے ہیں و ھو کہ یہ بازی گر کھلا۔ کا در کھلا۔ تصیدہ گو شاعر بھی دراصل بازی گر ہوتا ہے۔ دیتے ہیں و ھو کہ یہ بازی گر کھلا۔ وقت نے خابت کیا کہ غالب کا شعر زور دار ہے گر بادشاہ کرور۔ بادشاہ گر قار ہوا، مقدمہ چلا، جلا وطن کیا گیا۔ غالب کا شعر زور دار ہے گر بادشاہ کرور۔ بادشاہ گر قار ہوا، مقدمہ چلا، جلا وطن کیا گیا۔ غالب نے ایک بغل میں بیاض اور دوسری میں درخواست دبائی اور کھکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دفتر میں داد اور پنشن لینے پہنچ گئے۔

ایک بادشاہ وہ ہے جو نام بدل برل کر اقبال کے کلام میں جابجا داخل ہو جاتا ہے۔
سلطان غازی، سلطان شہید، سلطان مظفر، سلطان فاتح، سلطان مراد۔ وہ بھی اچھا آدمی
معلوم ہوتا ہے۔ بھی اندلس میں تھجور کا پہلا بودالگاتا ہے جو سات سوسال تک پھل دیتارہتا
ہے۔ وہ ان بودوں سے مختلف تھا جو ہمارے سیاست دان برسات میں شجر کاری کی مہم کے
دوران ایک سال ایک جگہ دھوم دھام سے لگاتے ہیں مگر دوسرے سال پھراسی جگہ نیا بودا
لگانے کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میدان سیاست بنجرقدیم ہے۔ سیاست دان بے فیض ہے۔

جمہوریت کا بودا جر بکرتا ہے نہ کھل دیتا ہے۔ اس سے توباد شاہ ہی بھلے تھے۔

کلام اقبال والاباد شاہ کھی قصاص کی آیت س کر بے چون و چرا قاضی کے سامنے اپنا ہاتھ سزا کے لئے پھیلا دیتا ہے۔ بھی اقرار کرتا ہے کہ باد شاہوں کی جنگ لوٹ مار کے لئے ہوتی ہے مگر مومن کی جنگ ایک سنت ہے۔ بھی تھیجت کرتا ہے کہ شیر کی زندگی کا ایک ون گیدڑ کی صد سالہ زندگی سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ بھی وصیت کرتا ہے کہ اے جوئے آب براہ کے ہو دریائے تند و تیز۔ ایس اچھی باتیں اچھے لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ بادشاہ لوگ بھی اور جمالت کے جنواس بے خواب بی خواب دنیا کو تاریکی اور جمالت کے جنگل سے ہانگ کر اٹھارویں اور انیسویں صدی تک لے آئے۔

میں نے چند فاری قصائد پڑھے۔ پچھ سمجھ میں آئے، پچھ مشکل لکھے۔ ان کے پڑھے سے پہلی بار میرے دل میں بادشاہوں اور ساتھ ہی شاعروں کے بارے میں شہمات پیدا ہوئے۔ ان دنوں میں یونیور شی رائڈنگ اسکول کے شمسواروں کے دستہ میں شامل تھا۔ جست لگا کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو تا اور جہلی صوبیدار صاحب سے داد وصول کرتا۔ رکاب میں پاؤں کا تمائی حصہ ڈالنے اور چاروں لگاموں کو انگلیوں میں اس طرح پرونے کے بعد کہ اوپر کی دو کسی ہوئی اور نیچ کی دوڑھیلی ہوں، میں یہ سوچنا کہ آخروہ بادشاہ گھوڑے پر کیسے سوار ہو تا ہو گا جس کی رکاب چوسنے کے لئے گمان اور خیال کو نو آسانوں کی کرسی پر کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اتنا طول کھینچنے کا کیا فائدہ۔ یوں طومار باندھنے سے کیا حاصل۔ یہ مضمون ظہیر فاریا پی جیسے معقول شخص نے اپنے ایک قصیدہ میں قزل ارسلان کی مدح میں باندھا ہے جس سے وہ پچھ عرصہ بعد ناراض ہو کر مبالغہ اور لفاظی کا بیشتارہ اٹھائے کسی اور باندھا ہے جس سے وہ پچھ عرصہ بعد ناراض ہو کر مبالغہ اور لفاظی کا بیشتارہ اٹھائے کسی اور بادشاہ کے دربار میں جا لکلا۔ ان دنوں بادشاہ اور شاعر دونوں کشرت سے پائے جاتے بائے جاتے۔ اب صرف شاعروں کی کشرت رہ گئی ہے۔

سیاسیات کے چند ابواب اور تاریخ عالم کے چند اور اق نے بادشاہی کا وہ طلسم ہی توڑ دیاجو کمانیوں، قصیدوں اور شاہناموں نے باندھاتھا۔ وہاں راوی چین ہی چین لکھتاتھا اور یہاں راوی پین ہی چین لکھتاتھا اور یہاں راوی ہے جینی ہی ہے چینی لکھتا ہے۔ وہ راوی داستان گواور شاعر تھا، مبالغہ کی فضامیں سانس لینے اور خیال آرائی میں مگن رہنے والا۔ یہ راوی مورخ اور عالم ہے۔ واقعیت اور اصلیت کا گواہ۔ حقیقت نما اور حقیقت نگار۔ میں طے کرتا ہوں کہ دو قدم مورخ کے اصلیت کا گواہ۔ حقیقت نما اور حقیقت نگار۔ میں طے کرتا ہوں کہ دو قدم مورخ کے

ساتھ اٹھاؤں گااور آیک قدم درباری اہل قلم کے ساتھ ۔ رفتار ست ہو گئی گر سفر دلچیپ ہو حمیا۔

تاریخ ہنگامہ پیند ہے اور باوشاہ کی ساری زندگی ہنگاموں میں بسر ہوتی ہے۔ تاریخ میں درج ہے کہ دوہنگاہ بڑے ہیں۔ ایک بادشاہ کی آمد کاہنگامہ اور دوسرااس کی رخصت کا۔ اور اگر اس آمدورفت میں کسی بادشاہ کو ذرا ساوقفہ مل جائے تو وہ عیش محل کی رونق بڑھانے میں گزر جاتا ہے۔ بادشاہوں کی آمد کاسلسلہ ایسا ہے کہ بڑے نیک سیرت کی رونق بڑھانے میں گزر جاتا ہے۔ بادشاہوں کی آمد کاسلسلہ ایسا ہے کہ بڑے نیک سیرت شاہزادے بھی تخت نشینی کی خاطر انتہائی ظلم وستم اور ہر طرح کے مکر و فریب میں ذرا قباحت محسوس نہیں کرتے۔ بعض او قات حالات اتنی تیزی سے بدلتے رہتے ہیں کہ مورخ بادشاہوں کی آمدورفت کا حال لکھتے تھک جاتا۔ اشوک اور ذر کسیر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔

اشوک کو تاریخ میں ایک عظیم گرنیک اور پارساراجاکی حیثیت حاصل ہے۔ رحمد لی کا یہ عالم کہ اس کے راج میں کسی جانور کو مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ جانور کی ہیں کرنے والے پر قتل کا مقدمہ چلا یا جاتا تھا۔ زم دلی اتنی کہ جب کلنگم کی لڑائی میں فتح حاصل کی تو والے پر قتل کا مقدمہ چلا یا جاتا تھا۔ زم دلی اتنی کہ جب کلنگم کی لڑائی میں فتح حاصل کی تو ہو ہو کہ اس نے اپنی وسیع و عریض سلطنت کی توجہ نور فر بند کر دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ نیکی اور پارسائی سے اچانک رغبت کی وجہ تو سلطنت کی سات لاکھ فوری بیروز گار، دس بزار جنگی رتھ ناکارہ اور نو بزار سدھائے ہوئے ہاتھی آوارہ ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود یہ کمنا غلط ہو گا کہ اشوک ملک کے قانون اور اس کی خارجہ پالیسی بے سوچے محض ہنگامی اور جذباتی وجوہات کی بنا پر وضع کر تا تھا۔ اس نے تو خارجہ پالیسی بے سوچے محض ہنگامی اور جذباتی وجوہات کی بنا پر وضع کر تا تھا۔ اس نے تو اپنی تخت ایک کر کے قتل کر دیا تھا۔ کیسی ہیا اور کون سامقدمہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک ایک کر کے قتل کر دیا تھا۔ کیسی ہیا اور کون سامقدمہ اگر وہ اس سلسلہ میں ذرا بھی بچکچا تا تو تخت پر بیٹھنے کے بعد کر بھی سیدھی نہ ہوتی کہ تخت الٹ حال

ار ان میں ذر کمسیز دوم کو بادشاہت ملنے کے چند ہفتہ بعد ایک سوتیلے بھائی نے ہلاک کر دیا۔ چھ ماہ کی حکمرانی کے بعد وہ خود دارا دوم کے ہاتھوں قبل ہو گیا۔ دارا کے ظلاف ناکام بعناوت ہوئی۔ باغی قبل ہوا۔ اس کی آل اولاد کا حشر برا ہوا۔ بیوی کی لاش کے خلاف ناکام بعناوت ہوئی۔ باغی قبل ہوا۔ اس کی آل اولاد کا حشر برا ہوا۔ بیوی کی لاش کے

کرے کراے کئے گئے اور باتی اہل خانہ کو زمین میں زندہ گاڑ دیا۔ دارا دوم کے جائشین کو تخت نشینی کے بعد پہلے اپنے بھائی کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر پچھ ہی عرصہ بعد ایک سازشی بیٹے کو قتل کرنا پڑا۔ جب اسے پید چلا کہ دوسرا برخور دار بھی اس کے خلاف سازش میں مصروف ہے تو وہ اس خفیہ خبر کی تاب نہ لاسکا اور صدمہ سے مرگیا۔ اس کے بعد آنے والے بادشاہ نے پچھ دیر جم کر حکومت کی گر اسے آخر کار ایک جزل نے زہر دے ویا۔ ایک وفادار اور نمک خوار نے مقتول بادشاہ کے نوجوان بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور دعویداروں ایک وفادار اور نمک خوار نے مقتول بادشاہ کے نوجوان بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور دعویداروں سے نجات دلانے کے لئے اس کے سارے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ یہ نوجوان فرمازوا ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اپنے محن کا احسان کس طرح چکائے کہ اس کے حمایتی نے آنکھیں بدل سے بادشاہ گر نے نوجوان شاہ اور اس کے کم سن بچوں کا خون کر دیا اور اسپ ایک ذن سے صفت دوست کو اورنگ کی ذیب و زینت بنا دیا۔

ایک تھاباد شاہ۔ اور وہ ایسے گمراہ کن ماحول میں رہتا تھااور ایسے مفت خور بلکہ حرام خور جی حضوری مصاحبوں میں گھرا ہوا تھا کہ اس کے لئے معمول کے مطابق زندگی بسر کرنا اور عام آ دمی کی طرح سوچنا، سمجھنااور عمل کرنا ممکن ہی نہ رہا۔ اس کی اکثر ہاتیں اور حرکتیں خلاف عقل ہوتی تھیں۔ ایک باریہ بادشاہ اپنی والدہ کے ساتھ جوا کھیلنے لگا۔ کھیل بہت آسان تھااور لحمہ بھر میں ختم ہو جاتا تھا۔ ایک پاساتھا جس پر ایک سے لے کر چھ تک ہند سے کیصے ہوئے تھے۔ ایک نمبر بادشاہ کے لیتا اور ایک اس کی والدہ۔ پاسا بھینکا جاتا۔ اگر دونوں نمبر نمبیں آتے تو کھیل برابر۔ بادشاہ کا نمبر نکل آ تا تو والدہ اسے شرط پر لگائی ہوئی رقم دے نمبر نمبیں آتے تو کھیل برابر۔ بادشاہ شرط میں لگایا ہوا غلام ہار جاتا جسے محترمہ کی فتح کی خوشی میں دیتی۔ والدہ کا نمبر آجاتا تو بادشاہ شرط میں لگایا ہوا غلام ہار جاتا جسے محترمہ کی فتح کی خوشی میں شوقیہ ذرج کر دیا جاتا۔ ماں بیٹے کے آدھ گھٹے کے کھیل کے نتیجہ میں سو بچاس غلام سے موت مارے طاتے۔

قطع نظراس کے کہ ملک، زمانہ اور خاندان کونسا تھا، ایک بار تیر اندازی کی مشق کرتے ہوئے بادشاہ کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے تختہ مشق کی جگہ تفریحاً ایک لڑکے کو کھڑا کیا اور اس کے باپ کی آنکھوں کے سامنے نشانہ اڑا دیا۔ لڑکا ہلاک ہو گیا۔ خوف زوہ باپ نے بڑھ کر قدم چوے اور بادشاہ کی نشانہ اندازی پر اسے مبار کبار پیش کی۔ زبر دست مارتا ہے اور رونے نہیں دیتا۔ بادشاہ مارتا ہے اور پیماندگان سے مبار کبار بھی وصول کرتا

ایران کے تین باد شاہوں نے عدل وانساف کے سلمہ یں اپنے اپنے زمانہ یں بری شمرت حاصل کی۔ نوشیروان، کیقباد اور کمبوجیہ۔ نوشیروان عادل اور اس کے اداشناس وزیر کی گفتگو اور جنگل میں شب بیدار پر ندوں کا خاگی مکالمہ بہت مشہور ہے گر دو مرے دو باد شاہوں کے عدل کا قصہ تاریخ کے گمشدہ اوراق میں درج ہے۔ 550 ق م میں ایران کا شال مغربی حصہ میڈیا چھوٹے چھوٹے خود مختار اضلاع میں بٹا ہوا تھا۔ ایک ضلع کا حاکم اپنے عدل وانساف کی وجہ سے اتنا مشہور ہوا کہ دو سرے علاقوں سے بھی لوگ اپنے جھڑے اور مقدے لے کر اس کے پاس آنے لگے۔ پہلے اس تفریق کے بغیر کہ مقدمہ اس کی اپنی ریاست کا ہے یا کی دو سرے علاقہ کا وہ سب کی بات سنتا اور فیصلے صادر کر تارہا۔ رفتہ رفتہ بیرونی ممالک سے انساف کی تلاش میں آنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ اسے مجبوراً بیرونی ممالک سے انساف کی تلاش میں آنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ اسے مجبوراً اعلان کرنا پڑا کہ آئندہ صرف ان علاقوں کے مقدمات سے جائیں گے جو براہ راست اس کے ماتحت ہیں۔ اپنے اپنے حریص اور بے انساف حاموں سے تنگ آئے ہوئے لوگوں نے اس کی بیت میں نکالا کہ کیقباد کو سارے میڈیا کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ جس حاکم سے انساف دستیاب اس کا بیہ حل نکالا کہ کیقباد کو سارے میڈیا کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ جس ملک میں انساف دستیاب نہ ہولوگ اسے کی دو سرے ملک میں ضم کر دیتے ہیں۔ جس ملک میں انساف دستیاب نہ ہولوگ اسے کی دو سرے ملک میں ضم کر دیتے ہیں۔

عدالتوں میں انصاف رائج کرنے کی آیک انو کھی ترکیب کمبوجیہ نامی بادشاہ نے نکالی کھی۔ اس کے عمد سے پہلے کسی کو بیہ ترکیب سوجھی نہ اس کے بعد کسی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوئی۔ بادشاہ کمبوجیہ کے ختم کے مطابق بےانصاف اور بےایمان بچ کی کھال بطور سزا جیتے جی تھنچ کی جائی۔ چونکہ بیہ کھال بیٹیم خانہ کے کسی مصرف کی نہ ہوتی اس لئے اس سے سرکاری فرنیچرکی پوشش کا کام لیا جاتا۔ بچ صاحب کی کھال ان کی کرسی عدالت پر مڑھوا دی جاتی۔ پھر آنجمانی بچ کی جگہ اس کے بیٹے کا تقرر کیا جاتا تاکہ وہ اس کرسی پر بیٹھ کر آغوش پدر کی گری اور انجام پدر کی تپش محسوس کرے اور مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت آفوش پدر کی گری اور انجام پدر کی تپش محسوس کرے اور مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت انصاف اور صرف انصاف سے کام لے۔ اولاد کی اصلاح کا یہ اصول، باپ کے گناہوں کے گفارہ کا یہ قاعدہ، عدلیہ کو عبرت دلانے کا یہ سبق، معاشرہ میں عدل وانصاف رائج کرنے کا سے دستور اور مظلوم کی حمایت کا یہ نسخہ جو ول ڈیورنٹ کی داستان تہذیب میں درج ہے نہ یہ دستور اور مظلوم کی حمایت کا یہ نسخہ جو ول ڈیورنٹ کی داستان تہذیب میں درج ہے نہ یہ دستور اور مظلوم کی حمایت کا یہ نسخہ جو ول ڈیورنٹ کی داستان تہذیب میں درج ہے نہ یہ دستور اور مظلوم کی حمایت کا یہ نسخہ جو ول ڈیورنٹ کی داستان تہذیب میں درج ہے نہ یہ دستور اور مظلوم کی حمایت کا یہ نسخہ جو ول ڈیورنٹ کی داستان تہذیب میں درج ہے نہ

جانے کیوں پاکستان کے ہراس کمیشن کی نظروں سے اوجھل رہاجو وقاً. نوقاً انصاف کو فوری اور یقینی بنانے اور رشوت کا قلع قبع کرنے کے لئے قائم کئے جاتے رہے۔ اگر Cambyses کے اس قانون کو آج ہر سرکاری اور نیم سرکاری ادارہ بیں نافذ کر ویا جائے تو گودام بےانصاف اور بد ویانت حکمرانوں کی کھالوں سے بھر جائیں اور ملک میں صوفوں اور کرسیوں کی پوشش بنانے والے تمام کار خانے بند ہو جائیں۔

(2)

ایک تھا باوشاہ۔ زمانہ کی وست برد اور دنوں کی الث پھیر سے نیج رہنے والے درجن بھر بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ۔ جیتا جاگتا، نوجوان اور زندہ سلامت۔ خود ساختہ باد شاہت کی دوسری نسل کا باد شاہ سلامت۔ مگر جب میں نے مدت ہوئی اسے لاہور کی مال روڈ پر دیکھا تو وہ کسی طرح میری نظروں میں نہ جچا۔ وجہ اس کی چند فرشتے اور ایک پروفیسر۔ جب اس کا جلوس گزرا تو بینڈ ہا جاکی تیزاستقبالی دھن کی بجائے میرے کانوں میں کہیں بہت دور سے آیک آواز آرہی تھی۔ مدھم مگر صاف۔ شاید قدسی ہوں گے جو کہیں ا سانوں پر علامہ اقبال کے لکھے ہوئے فرشتوں کے گیت کا بیہ ٹکٹرا قوالوں کی طرح بار بار اور بلٹے کھا کھا کر گارہے تھے۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زماند۔ اور جب سننے والے کو گانے والوں کے اصرار اور تکرار سے بیہ یقین ہو گیا کہ شخصی باد شاہت کا زمانہ لد گیا ہے تو پھر گانے والوں نے بات آگے بڑھائی اور اس مصرع پر تان توڑ دی۔ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مثا دو۔ بیہ بات کہ نقش کہن کو کس طرح مثایا جاتا ہے۔ مجھے ایک پروفیسرنے بتائی تھی۔ نی۔ اے کا سال آخر، سیاسیات کا مضمون، استاد شیخ عبدالرشید، موضوع جمہوریت، ذیلی موضوع انقلاب فرانس۔ شخ صاحب کا لکچر اتنا دلجیپ ہوتا کہ وقت گزرنے کا پیتہ ہی نہ چلتا۔ جبوہ لکچرختم کرتے تومعلوم ہو تا کہ اکٹھے دو ہیریڈ پڑھا گئے ہیں اور دوسرے ہیرٹیر کا استاد گھنٹہ بھر خالی کلاس میں بیٹھ کر واپس سٹاف روم چلا گیا ہے۔ لکچر کے بعد گاہے سے بھی نه ببته چلنا که مضمون کیا تھا۔ فرانسیسی یا انگریزی اوب، سیاسیات، تاریخ، ملوکیت، جمہوریت،

معاشرت، طوائف الملوكي، والثير، روسو، پيرس كي راتيس يا انقلاب كے دن \_

ان دنوں ایبالگتا تھا جیسے بادشاہت کے بارے میں میرے طالب علمانہ نظریات کا ساتھ دینے والے زیر زمین چلے گئے ہیں اور پاک سرزمین کا ہر باشندہ باوشاہ کے دورہ کی وجہ سے بے حد excited ہے۔ لوگول نے پھر تبھی اتنی دلچیبی کسی اور سربراہ ریاست کی "مدير نهيس د كھائي۔ اس كي ايك وجہ سير تھي كہ قيام پاكستان كااولين دور ہجرت، شهادت، حد بندی کی بےانصافیوں، جہاد کشمیر، قائد اعظم کی علالت، کپڑے اور کو ئلہ کی قلت، سریئے اور سینٹ کی گرانی اور بہت سی اداسیوں اور افسر دگیوں پر مشمل ہے۔ لوگ اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے تھک گئے تھے اور دو گھڑی دل بہلانے کے لئے کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ کام جو دوسری جنگ عظیم کے بعد فیسٹیول آف برطانیہ اور برسلزی نمائش نے طویل لڑائی سے تھک کر چور ہونے والے یورپی باشندول کے لئے سرانجام دیا تھا وہی کام اہل پاکتان کے لئے ہزامپیریل میجسٹی شہنشاہ اران کے دورے نے کیا۔ یہ پاکستان میں کسی بھی سربراہ مملکت کاپہلا دورہ تھا۔ پہلے پہل تجربہ کا نیابین اور اشتیاق کا عالم۔ اور بیہ خوف بھی فطری تھا کہ کہیں استقبال میں ناتجربہ کاری کی وجہ ہے کوئی کسر نہ رہ جائے۔ تعلیم یافتہ طبقہ بات بات پر عجم سے اپنے دیرینہ تعلقات کا حوالہ دے رہاتھا۔ فارسی جاننے والے پاؤں زمین پر نہ رکھتے تھے۔ عام آدمی میہ سوچ کر خوش سے دیوانہ ہورہاتھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے ایک ، مسلمان بادشاہ کو دیکھے سکے گا۔ اور چھوٹے بڑے سب اس تقریب کو قیام پاکستان کا فیضان قرار دے رہے تھے۔

یہ کیم مارچ 1950ء کی بات ہے۔ رائل پاکتان ار فورس کے فیوری لڑا کا ہوائی جماز کو جمازوں کے ایک سکواڈرن نے زاہدان سے شہنشاہ ار ان کے فلائنگ فوٹرس ہوائی جماز کو اپنی حفاظت میں لیااور کراچی کی جانب پرواز شروع کی۔ چار جماز فضا میں شہنشاہ کے جماز کے اوپر تھے اور باقی چار اس کے نیچے۔ شہنشاہ کا جماز کراچی اترا۔ وہ دروازہ سے نکل کر سیر ھی پر کھڑے ہوئے تو فیوری سکواڈرن نے جھک کر سلامی وی اور فضا میں گم ہو گیا۔ استقبال کے لئے خواجہ ناظم الدین اور لیافت علی خان کے علاوہ ایک لاکھ شہری بھی تھے جو ہوائی اڈا سے گور نر جنرل ہاؤس کے در میان جگہ جگہ کھڑے تھے۔ فوج کے جوان بھی سارے راستہ ورویہ پر اباند ھے کھڑے تھے۔ ہوائی اڈے پر گارڈ آف آن کے دستہ کی کمان لیفٹنٹ کرنل

کی خال نے گی۔ شاہ کے اے ڈی سی کا کام بر گیڈیئر حن نواز کو ملا۔ چیف آف پردٹوکول الل شاہ بخاری ہے۔ وزیر خارجہ کشمیر پر بحث کے لئے اقوام متحدہ کا دورہ کر رہے ہے۔ اتوام متحدہ کے اجلاس ان ونول لیک سکسسس میں ہوا کرتے ہے۔ نائب وزیر خارجہ ڈاکٹر محمود حسین ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ مسلح افواج کے تینول بریسی مربراہ بھی سج دھج کر وہال کھڑے ہے۔ ریرا یڈ مرل ج ڈبلیوجینورڈ، جزل سر ڈگلس کریں، ایئر وائس مارشل کھڑے۔ ریرا یڈ مرل ج ڈبلیوجینورڈ، جزل سر ڈگلس کریں، ایئر وائس مارشل آرایل آرایل آرایل آرایل آرایل آرایل آرایل آرایل کے۔

جلوس شرکی طرف روانہ ہوا۔ ان ونوں ڈرگ روڈ اسٹیشن سے صدر کراچی تک سارا در میانی علاقہ غیر آباد ہوا کرتا تھا۔ رونق کے لئے جگہ جگہ آرائش دروازے بنائے گئے اور ان کے نام بھی رکھے گئے۔ سعدی، حافظ، اقبال، محمہ بن قاسم، وزیراعظم اور گورنر جزل کے حصہ میں ایک ایک دروازہ آیا۔ غلام محمہ ابھی استے اہم نہ ہتے کہ کسی استقبالی محراب پر ان کا نام لکھا جاتا۔ یہ کسی کو خبر نہ تھی کہ سال سوا سال کے بعد وہ ملک کی سب سے اہم اور طاقتور شخصیت بن جائیں گے۔ اپنی اہمیت کا غلط اندازہ لگائیں گے۔ اپنی طاقت کا غلط استعال کریں گے۔ اپنے نام کا دروازہ بنوائیں گے۔ اس نے اور کشادہ دروازہ سے عارضی دستور، آئین ساز اسمبلی، کم س جمہوریت اور دو چار حکومتوں کا جنازہ نکلے گا۔ غلام عدر ضا شاہ سے ہاتھ ملایا۔ کل کے بہتاج بادشاہ نے آج کے تاجدار سے مصافحہ میں مصافحہ

کراچی سے شہنشاہ ایران مشرتی پاکستان گئے اور وہاں کا دورہ کمل کرنے کے بعد چاتھ کیا ہور آئے۔ گور زجزل ناظم الدین ہمراہ تھے۔ وزیراعظم لیانت علی خال اور گور نر پنجاب مردار عبدالرب نشتر نے جادہ جمازی پر استقبال کیا۔ گور نر کے سیرٹری غیاث الدین احمد اور ملٹری سیرٹری مجروین رائٹ سے ہاتھ ملانے کے بعد فوجی دستہ کی سلامی پریڈ دیکھی۔ اس کے بعد معززین سے تعارف ہوا۔ چیف جسٹس فیڈرل کورٹ عبدالرشید، چیف جسٹس پنجاب محمد منیر، ہائی کورٹ کے دو چار جج، پنجاب حکومت کے ورٹ عبدالرشید، چیف جسٹس پنجاب محمد منیر، ہائی کورٹ کے دو چار جج، پنجاب حکومت کے تین چار مشیر، چیف میکرٹری حافظ عبدالجید، کمشنر فدا حس ۔ جلوس فوجی ہوائی اڈا سے چلا۔ کیلی موٹر سائیل گور نر کے پائلٹ کی تھی۔ اس کے پیچھے پنجاب کے آئی جی قربان علی خال ک

موٹر، ان کے بعد ڈی آئی جی میال انور علی کی موٹر، پھر چند پولیس کے موٹر سائیل سوار۔ اس کے بعد اصل جلوس۔ سولہ فوجی موٹر سائیکل سواروں کے جلو میں مہمان خصوصی کی موٹر۔

مال روڈ کے کنارے پنجاب کلب سے لے کر گور نر ہاؤس کے دروازہ تک دونوں طرف کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ان پر وہ شہری بیٹھے ہوئے تھے جنہیں دعوت نامہ جاری کیا سياتها ـ مال رود ان دنول أكرى مواكرتى تقى اور يجه اليي چورى بهى نه تقى ـ بنجاب كلبكى عمارت میں اب ساف کالج قائم ہے۔ دوسری جانب کلب روڈ سے لے کر ریس کورس روڈ تک برلب سڑک کوئی عمارت نہیں تھی۔ بس درخت ہی درخت سے اور سبزہ ہی سبزہ۔ در خت اونچے اور بھرے بھرے شھے۔ سبزہ بڑا سبزتھا۔ یہ بھی موٹی تھی۔ باغ جناح کے باہر قد آ دم لوہے کا جنگلہ تھانہ اندر اتنی چوڑی اسفالت کی سڑکیں۔ آپ ہر طرف سے باغ میں داخل ہو سکتے تھے اور باغ بھی ہرسمت سے لاہوریوں کی زندگی میں داخل ہو جاتا تھا بالحضوص بہار کے دنوں میں۔ یہ موسم بہار کا ایک دن تھااور سہ پہر کا وقت، میں مال روڈ کے کنارے دوسری قطار میں لکڑی کی بغیر ہازو والی اور بید کی پشت اور نشست والی کرسی پر گرے رنگ کے ڈبل بریسٹ سوٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس جگہ دو در جن کرسیاں پاکستان میں مقابلہ کے پہلے امتحان میں کامیاب ہونے والے ایڈ منسٹر پیٹو سروس کے زہر تربیت افسروں کے لئے رزرو تھیں۔ انظار کا وقت آپس کی نوک جھونک میں گزر گیا۔ انور عادل اور م فناب احمد خال کی ذبانت اور بلند آوازی کا مظاہرہ ۔ منیر حسین اور محبوب حسن کی باہمی جملہ بازی۔ دربار علی شاہ کا بے محابا قہقہہ اور موسیٰ کی دلفریب مسکراہٹ۔ شفیع الاعظم اور امتیازی کی بوے قرینہ کے ساتھ سرگوشیال۔ ثنالحق کی مصنوعی جبنجھلام سے اور اے کے ایم احسن کے طنزیہ جملے۔ روئیداد کا کسی ساتھی کی حرکتوں کی طرف انصاری کی توجہ دلانا اور اکسانا۔ انصاری کا صورت حال پر انگریزی اور بلیغ پنجابی میں بلاگ تبصرہ - مسرور حسن خاں نے ٹائی کے میل کاریشی رومال جیب میں رکھا ہوا ہے۔ یوچھتے ہیں، کیمرا ہے۔ اسلم اولیں تفی میں سر ہلاتے ہیں۔ کیا شاہ کی تصویر بناؤ گے۔ نہیں اس میں کیار کھا ہے۔ اپنی تصور کھینجیں گے۔ چند ہفتہ بعد سے کورس ختم ہو جائے گا۔ پھریوں مال روڈ کے کنارے مل بیشهنا خواب و خیال ہو جائے گا۔ روجهان، ڈیرہ غازی خال کے عاشق مزاری جو نواب سنج

ؤھاکہ کے معظم حیین کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہیں معظم کو چھیڑتے ہیں کہ تم نے غسلخانہ اور باور چی خانہ کا فرق مٹا دیا ہے۔ جب دیکھو بیرا وہاں سٹوو پر چھلی لکا رہا ہوتا ہے۔ معظم بنتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ اچھاکل سے سٹوو بیڈروم میں رکھ لیتے ہیں۔ اسی بمانہ کمرہ گرم رہے گا۔ ہمیں کیا خبرتھی کہ لاہور میں مارچ کے ممینہ میں اتنی سردی پڑتی ہے۔ ابوالاحمان اپنی کری چھوڑ کر ان کے پاس آتے ہیں۔ میں سمجھاتھا تم لوگ جم خانہ کی بات کر رہے ہو۔ یہاں آکر پہنہ چلا کہ بات جم خانہ کی نہیں غسلخانہ کی ہورہی ہے۔ تم بات کر رہے ہو۔ یہاں آکر پہنہ چلا کہ بات جم خانہ کی جس دور سے گزر رہے ہیں اس کسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ گئے ہو۔ ابوالاحمان آج کل جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں انہیں اٹھے بیٹے جم خانہ کلب یاد آتا ہے۔ وہ شام کو کھیل کے بعد ٹینس کی آیک خاتون میں انہیں اٹھے بیٹے جم خانہ کلب یاد آتا ہے۔ وہ شام کو کھیل کے بعد ٹینس کی آیک جاکر لگاتے میں۔ ابوالاحمان کہتے ہیں کہ باغ کا یہ چکر ورزش کے ملیلے میں ہے۔ ساتھی مان کر نہیں ہیں۔ ابوالاحمان کہتے ہیں کہ باغ کا یہ چکر ورزش کے ملیلے میں ہے۔ ساتھی مان کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کوئی اور چکر ہے۔

الکیک سرئک پر ہلچل پڑی۔ سب کی آنگھیں اس موٹر کی طرف آٹھیں جس کی کینوس کی چھت نہ کی ہوئی تھی اور بچھلی نشست پر پاکستان کے گورنر جنرل اور ایران کے شہنشاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خواجہ ناظم الدین پختہ عمر، پختہ رنگ، فربہ جسم اؤر چھوٹاقد ہونے کے باوجود خوش شکل بلند قامت صاف رنگت والے شاہی ور دی میں ملبوس نوجوان سے کہیں زیادہ باو قار نظر آئے۔ ایک تحریک پاکستان کا بےلوث سپاہی جس نے آزادی اور مسلمانوں کی بھلائی کی خاطر برطانوی امپیریلزم کی مخالفت کی۔ دوسراکٹہ پٹلی شنزادہ جس کے باپ کو انگریزوں نے تخت سے آثار کر اسے بادشاہ وقت بنا دیا تھا۔

دعوتیں، انعام، البیجیں، قواعد، فوج، کمپ - یہ مصرع اکبرالہ آبادی کا ہے۔
اور اگرچہ 1911ء کے ولی دربار کے بارے میں ہے گرشہنشاہ ایران کے دورہ لاہور پر
بھی صادق آتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں کھانا، شالیمار باغ میں چائے، یونیورسٹی کو فاری تعلیم
کے لئے عطیہ، ہرروز کم از کم ایک تقریر، کیولری گراؤنڈ میں معائنہ پریڈ - پریڈ میں بیس ہزار
فوجیوں نے حصہ لیا۔ جزل اعظم ان دنوں جی اوسی تھے۔ عوام نے بھی اسے فوجی ایک جگہ
جمع ہوئے دیکھے نہ تھے۔ ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور اس میں طرح طرح کے خیال
منصوبے جنم لینے لگے۔ الحمراجو پیلے رنگ کی ایک بوسیدہ کوشی ہوا کرتی تھی اس میں شہنشاہ

نے چفتائی کی تصاویر کی نمائش دیکھی۔ الل روڈ پر واقع یونیورٹی ہال میں اہل اہل ڈی کی اعزازی ڈگری وصول کی۔ نشر صاحب نے اس موقع پر بتایا کہ پنجاب یونیورٹی کے مختلف امتخانات میں پچھلے سال پینیتیں ہزار افراد نے شرکت کی اور ان میں سے تیرہ ہزار نے زبان فارسی کو ایک افقیاری مضمون کی حیثیت سے پڑھاتھا۔ شہنشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فارسی کتابوں کی اشاعت کے لئے مبلغ تین ہزار روپیہ سالانہ کی گرانٹ کا اعلان فرمایا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایران میں جدید تعلیم پر بڑی توجہ دی جا رہی ہے۔ وہاں دو یونیور سٹیاں کام کر رہی ہیں۔ ایک شران میں اور دوسری تبریز میں۔ غربت میں تین ہزار روپیہ ایک بڑی رقم ہے۔ جمالت کے دور میں دو دائش گاہوں کا قیام بھی ایک بڑا قدم

شالیمار باغ کے فوارے عرصہ سے بند تھے۔ اس دورہ کی وجہ سے ان کی مرمت ہو گئی۔ یہ کام انجینئر نذر احمد جیا باجی کی گرانی میں ہوا۔ وہ ایک دن مجھ سے کہنے گئے، چرت کی بات ہے کہ ذریر زمیں فواروں تک پانی پہنچانے والے پائپ سب مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ کہمار نے چاک پر بنائے اور آوا میں پکائے۔ تین سو سال کے بعد بد لنے کی نوبت آئی۔ میری تحقیق ہے کہ مٹی گوندھتے ہوئے اس میں پچھ روئی بھی ملائی گئی تھی۔ یہ ہمارے لوہ کے پائپ ان کاکیا مقابلہ کریں گے۔ زنگ گئے گا، پھوڑے بھوٹاں نکلیں گی، السر ہوگا، یانی آریار نکل جائے گا۔

شالیمار میں شہنشاہ حوض کے در میان چبوترہ پر بیٹھے۔ ان کے ہمراہ لیات علی خال، عبدالرب نشتر، راجہ غفنفر علی خال اور علی اصغر حکمت تھے۔ چبوترہ سے حوض، آبشار، فواروں، پھولوں، درختوں، سبزے اور عصرانہ میں شامل ہونے والے خوش پوش مہمانوں کا نظارہ قابل دید تھا۔ شالیمار میں عصرانہ اب بھی دیا جاتا ہے مگر مہمان خصوصی کو تختہ اول کی بھدی سی بارہ دری کلال میں بٹھایا جاتا ہے۔ حوض کے وسط میں چبوترہ پر نشست حفاظت اور سلامتی کے پیش نظر ترک کر دی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اصل وجہ پھواور ہے۔ چبوترہ پر دس بارہ افراد سے زیادہ کے لئے جگہ نہیں ہے۔ جس اہم شخصیت کو وہاں جگہ نہ ملے اس کی ناراضگی بلکہ دشمنی مول لینی پڑتی ہے۔ حکمرانوں نے آسان حل سے نکال کہ مہمان خصوصی کو ایسی جگہ لا بٹھایا جمال اس کے اردگرد سو سوا سووی آئی فی افراد

بیٹے سکیں۔ نظارہ کاخوں ہو گیا گر حکمرانوں کی جان نیج گئی۔ رنجیت سنگھ نے بارہ دری کلال کی جالیاں اور سنگ مرمرا آمار کر دربار صاحب بھیج دیا تھا۔ پھر کی قسمت کہ سیر گاہ سے آثارا اور عبادت گاہ میں لگایا گیا۔ بارہ دری کی بدشمتی کہ اس کی بحالی کا کسی کو خیال ہی نہیں آبا۔

شالیمار میں اس روز لوگ نوجوان شہنشاہ کی از دواجی زندگی کی بحالی کی باتیں کرتے رہے۔ رضاشاہ کی پہلی شادی مصر کے شاہ فاروق کی بہن فوزیہ سے ہوئی تھی۔ جب شنرادی نے یہ دیکھا کہ شران میں دریائے نیل ہے نہ ایران میں بحیرہ روم کا ساحل۔ لوگ عربی کے بجائے فارسی ہو گئے۔ فارسی ہو گئے۔ ادھریہ شکایت تھی کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعدرضا خال کی میت مصر ناکام ہو گئی۔ ادھریہ شکایت تھی کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعدرضا خال کی میت مصر سے شران لائی گئی تو اس کے تابوت میں وہ زر نگار تلوار موجود نہ تھی جو ملکہ تاج انسلوک نے خود اس میں رکھی تھی۔ شاہ فاروق نے دیمھی، پیند آئی، رکھی ۔ پہلے سسرال والوں کو طعنہ ننی کاموقع ملا کہ جیسے بھی ہیں خاندان محمہ علی کی طرح چور نہیں ہیں۔

زبان فارس کے استعال کا کوئی موقع اہل پاکستان نے ہاتھ سے جانے نہ ویا۔ پہلے دن سے سفر کے آخری دن تک شہنشاہ کو ہر روز ہماری فارسی ہر داشت کرنی بڑی۔ صدیوں پرانی کتابی نثر کا گفتگو میں استعال۔ لہجہ اتنا دلی کہ صبحے جملہ بھی اہل ایران کی سبحھ میں نہ آئے۔ اس کے باوجود فارسی ہو لئے کا اتنا شوق کہ ہروہ شخص جو صرف ایک جملہ بول سکتاوہ یہ سبحتا ہے کہ اگر خاموش رہا تو پاک ایران دوستی میں گر مجوشی کی کمی رہ جائے گی۔ کراچی ہوائی اڈا پر انگریزی میں استقبائی کلمات کہتے ہوئے خواجہ ناظم الدین نے فارسی کا فکرا لگایا۔ اے آمدنت باعث آبادی ما۔ گانے کی محفل ہر پا ہوئی تو اقبال کی فارسی غزل چوں چراخ للہ سوزم در خیابان شاسنائی گئی۔ لاہور میں صوفی غلام مصطفیٰ تعبیم نے قصیدہ کے لئے وہی رود کی والی زمین منتخب کی۔ بوئے جوئے مولیاں آید ہمی۔ رود کی کی پیروی کا ایک اور واقعہ حاذ تی صاحب جسے موقع دیکھ رہے شخصہ فوراً ایک قصیدہ کہ دیا۔ گویا دولت آصفیہ اور خاندان سامانیہ میں کوئی فرق نہ ہو۔ غیر معروف یار جنگ اور امیر نصر بن محمہ سامانی آیک

ہوں۔ حیدر آباد وکن اور بخارا جڑواں شرہوں۔ اور حاذق صاحب فاری پڑھانے، اردو فاری شعر کئے اور طلباء کی طعام گاہ اور تنور خانہ کی گرانی کے باوجود اپنی جامعہ کے رود کی بھی ہوں۔ ان دنوں تعلیمی اداروں میں ہرایک کا اپنا رود کی اور اپنا قا آئی ہوا کر تا تھا جو اس روز بڑے کام کا آدمی ثابت ہوتا جس دن مدرسہ کے معاشہ کے لئے انسپار مدارس کا دورہ ہوتا یا دانش گاہ میں کسی چندہ دینے والے رئیس اور نواب کی آمد آمد ہوتی۔ کے ہا

شخ محر اکرام برطانوی عهد کے آئی سی ایس افسر تھے مگر مزاج کے اعتبار ہے وہ ایک استاد. مورخ اور محقق تنهے۔ مسلمانانِ ہندی دین، نقافتی اور تعلیمی سرگر میوں پر محمری نظر ر کھتے تھے۔ اب کوش موج کوش رود کوش اس تاریخی سلسلہ کی کریاں ہیں۔ بظاہروہ شعری دنیا کے آدمی نہ منے مرشرت انہیں غالب نامہ سے ملی۔ شہنشاہ ایران آئے توشیخ صاحب نے بڑی محنت اور بڑے سلیقہ سے بڑعظیم کے فارسی شعرا کا انتخاب ار مغان پاک کے نام ے مرتب کیا۔ لیتھو گرافی کا زمانہ تھا۔ پیلے کاغذیرِ حنائی روشنائی سے کتابت۔ پھریر منتقل - ست رفار جهاب مثين - باته سه كاغذر كف اور الحاف كاسلسله - اكرام صاحب نے کتاب بڑے اہتمام سے چھیوائی۔ کاڑھے ہوئے دودھ کے رنگ کا کاغذ، سزرنگ کی روشنائی، مرورق پر نقش چغتائی، منخامت 264 صفحات، مجلد، قیمت مبلغ چار رویبید. است دین محمدی پرلیں نے چھایا تھا۔ آج بھی بل روڈ پر واقع ایک پرانی عمارت کے بند دروازے کے اوپر اس جھاپہ خانہ کے نام کا جہازی بورڈ لگا ہوا ہے۔ معلوم نہیں کہ بریس بند ہو چکا ے یااس کا دروازہ سال کے ان دو دنوں اتفاقاً. بند ہوتا ہے جب میں ایک بار گرمیوں میں اور دوسری بار سردیول میں وہال سے گزر تا ہول۔ بادام خرید کر لاول تو کھدر کی خریداری تک اس سڑک سے گزرنے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ تاہم میں ہرجھ ماہ کے بعد دین محمدی پریس کی اس پیشہ ورانہ کومشش کو سراہتا ہوں جو انہوں نے شہنشاہ ایران کو تحفہ میں دی جانے والی كتاب كى اشاعت كے سلسلہ ميں كى تقى۔

ار مغان پاک کی پہلی دو غزلوں کا عنوان نگار لاہور اور یادِ لاہور ہے گر لاہور کا المالہ اور اور لاوہور ہے۔ وہ شربھی کتنی خوبیوں کا مرکب ہو گا جس کے نام کو اتنا غیر شاعرانہ ہونے کے باوجود مسعود سعد سلمان نے شعر میں باندھ دیا۔ ار مغانِ پاک کا آخری شاعرانہ ہونے کے باوجود مسعود سعد سلمان نے شعر میں باندھ دیا۔ ار مغانِ پاک کا آخری شاعرانہ ہوتے ہوتا ہے شاعر اقبال ہے۔ اس کے فارس کلام کا انتخاب زبورِ مجم کے ان اشعار سے شروع ہوتا ہے

جن میں شاعر ایرانی نوجوانوں کو براہ راست مخاطب کرتا ہے۔ اے جوانانِ عجم جانِ من و جان شا۔ اس غزل کے ایک شعر میں وہ انہیں مڑدہ ساتا ہے کہ میں تممارے قید خانہ کے روشندان سے اس مرد حق کی آمد کو دیکھ رہا ہوں جو تمماری غلامی کی ذبحیروں کو توڑ دے گا۔ معلوم نہیں کہ نوجوان عجمی شمنشاہ نے اس شعر کو پڑھا، سوچااور سمجھایا دو سرے تحائف کی طرح ارمغان پاک کو دور سے دیکھا اور شاہی توشہ خانہ میں بھیج دیا۔ دوسرے تحائف میں سونے کا وہ سگریٹ لائٹر شامل تھا جو قائد اعظم استعال کرتے تھے۔ شمنشاہ جب مس فاطمہ جناح سے ملنے گئے توانہوں نے یہ قیمتی اور تاریخی سخفہ انہیں دیا تھا۔

لاہور کے قیام کے دوران شہنشاہ ایران کو کم از کم دس لاکھ افراد نے دیکھا۔ پیشتر نے انہیں سڑک پر گزرتے ہوئے یا فوجی پر ٹید کا معائدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ان لاکھوں لوگوں میں میرے ایک بی۔ اے پاس عمر رسیدہ کزن بھی تھے جو گجرات سے چھٹی لے کر آئے تھے۔ وہ اپنے فیصلہ اور کامیاب تجربہ پر بہت خوش تھے گر ان کے ہاتھ میں اخبار تھا جس میں کوئی ایسی خبر چھپی تھی جوان کی خوشی میں کھنڈت ڈال رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ایسی کوئی ایسی خبر ہے۔ انہوں نے اخبار بچھے دے دیا کہ خود دیکھ لیجئے۔ میں نے خبروں پر نظر کونی خبر ہے۔ انہوں نے اخبار بچھے دے دیا کہ خود دیکھ لیجئے۔ میں ان خبرات سے فرار ڈالی ۔ میرلائق علی سابق وزیر اعظم ریاست حیور آباد دکن جو نظر بند تھے بھارت سے فرار ہوگئے ہیں۔ اس میں ناراض ہونے کی کیابات ہے۔ دوسری خبر۔ شہنشاہ نے پاکستان کا مفیر تھا اسے دورہ شروع کرنے سے پہلے نئ کا بینہ تشکیل دی۔ جو شخص امریکہ میں ایران کا سفیر تھا اسے دورہ شروع کرنے ہا ہی اور خبر۔ پاکستان کے وزیراعظم نے امریکہ کے دورہ کی دعوت قبول بلا کر وزیراعظم بنا دیا۔ اس میں بھی ناراض ہونے کی کوئی باہ کی وزیراعظم نے امریکہ کے دورہ کی دعوت قبول کرنی ہو ہے۔ آگر ہے تو دہ اس وقت مجھے نظر نہیں آرہا۔ میں فکر مند ہوں کہ دہ روس کے تعلق ہے۔ آگر ہے تو دہ اس وقت مجھے نظر نہیں آرہا۔ میں فکر مند ہوں کہ دہ روس کے دورہ کا کیا بنا۔

ان خبروں کے علاوہ ایک اور خبر۔ ایران نے اسرائیل کو تتلیم کر لیا ہے۔ یہ ہوئی ناراض ہونے والی اصل بات۔ میں نے کزن سے کہا، غاصب کو مالک اور مالک کو غلام تتلیم کر لینا افسوسناک ہے۔ کہنے گئے، میں فلسطین کا حشر دیکھ کر پاکستان کے بارے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ جو قومیں اپنی ترجیحات متعین نہیں کرتیں اور اپنی روایات کی حفاظت کرنے ہو جاتا ہوں۔ جو قومیں اپنی ترجیحات متعین نہیں کرتیں اور اپنی روایات کی حفاظت کرنے

سے بجائے کھیل کود اور ہنبی نداق کو آزادی کا حاصل سمجھ لیتی ہیں ان سے سرز مین کا حق ملکیت، ان کی حکومت سے حق حکمرانی اور بالاخر لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ ہمارا ہلکا پن اور ہماری بے نتیجہ مصروفیات کا اندازہ اس خبر سے لگاہے۔ انہوں نے خبر پر انگلی رکھ دی۔ یہ کھیلوں کی خبروں والا حصہ ہے۔ خواتین کی دوٹیموں کے در میان جم خانہ گراؤنڈ میں گیارہ مارچ کو پانچ بجے سے پسر ہلکی کا پہنچ ہورہا ہے۔ مسز کارنبلیس کی ٹیم اور مسز فراز حن کی ٹیم ۔ کھلاڑی خواتین کے نام ۔ مسز بی شیخ، مسز تقی بٹ، مس این غیاث الدین، مس آئی غیاث الدین، مس آر ہو گا، مس پی ہو گا، مس روشن عزیز، مس ہالووے، مسز ٹرز، مس پروین شیخ وغیرہ وغیرہ ۔ میری نظر ان ناموں سے بٹ کر فلم کے اشتماروں پر پڑی۔ رتن سینما میں فلم لارے، رٹز میں بر سات اور بیلیس میں غلط فنمی چل رہی ہے۔ میں نے اپنے کرن کی ناراضگی کو پر انی نسل کی نئی نسل کے بارے میں غلط فنمی قرار دیا اور اخبار انہیں واپس کر دیا۔ وہ میوسپتال کے پاس رتن چند کی سرائے میں واقع گجرات بس سروس کے اؤے کی طرف روانہ ہو گئے۔

(3)

محمد رضا شاہ کے پہلے اور دوسرے دورے میں چند سال کا وقفہ ہے۔ پھریہ وقفہ بہت کم ہو گیا اور جلالت آب بڑی باقاعد گی کے ساتھ آنے جانے لگے۔ ہربار ان کا قیام طویل ہو تا گیا اور تکلفات کم ہوتے چلے گئے۔ ان کے خاندان کے وہ افراد جو پہلے ان کے ہمراہ آنے کی وجہ سے نظر انداز ہو جاتے تھے انہوں نے بھی علیٰحدہ علیٰحدہ آنا شروع کر دیا۔ سگے سوتیلے بھائی، اوپر تلے کی بہنیں اور سب سے بڑھ کر ان کی جڑواں بمن محترمہ شزادی اشرف صاحبہ۔ ایک بھائی کو بنگال ٹائیگر کے شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ بڑی دھوم دھام سے اس کام کے لئے آیا کرتے تھے۔ ایک بار سلمٹ میں گراں گوش آئی. سی الیں رحمت اللہ شماب کی ڈپٹی کمشنری کے زمانہ میں آیک ایسا شیر مارا گیا جو بیچارہ پیٹ کی خاطر سر کس میں نظر شیں آیا۔ شنرادی نوکری کرتا تھا۔ اس کے بعد شکار کے لئے آنے والا شنزادہ جمعی نظر شیں آیا۔ شنزادی

اشرف بھی آیا کرتی تھیں۔ ان کی آمدروفت بردی خاموشی اور رازداری کے ساتھ ہوتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی شکار کے لئے آیا کرتی تھیں۔ لوگوں کی زبان بھلاکس نے روک ہے اور وہ بھی الیمی و خرب پروار کے بارے میں جس کی مردانگی سے متاثر ہو کر باپ نے تخت پہلوی کی حفاظت کے خیال سے یہ کما تھا، اے کاش ان جڑواں بمن بھائی میں محمہ رضا لوک ہوتا اور اشرف لوکا ہوتی۔ اگر قدرت نے کمیں رضا خال کی یہ خواہش پوری کر دی ہوتی تواعلی حضرت بزیجہٹی اشرف رضا پہلوی ہوا وہوس کا وہ طوفان اٹھاتے کہ ایران کو آفت زدہ علاقہ قرار دینا پڑتا۔

شہنشاہ اور شاہی خاندان کے افراد کی آمدایک عرصہ تک فارسی غزل گانے والیوں، فارسی قصیدہ کہنے والوں اور فارسی کے اساتذہ کے لئے اپنی اہمیت جمّانے۔کا ایک اہم موقع ہوا کر تا۔ لیکن ہر دورے کے بعد پچھ ایسے لطفے مشہور ہو جاتے کہ ایک ایک کر کے ان تینوں قتم کے ہنروروں کی چھٹی ہو گئی۔ کہتے ہیں ایک بار فارسی غزل گانے والی ان پڑھ گائیکہ نے جس کار دو کا تلفظ بھی انتہائی ناقص تھا فارسی کی وہ ریڑھ ماری کہ شہنشاہ نے پوچھا ہے گاناکس زبان میں تھا، اگر ار دو میں ہو تا تو میں پہچان لیتا کیونکہ وہ فارسی سے بہت قریب ہے۔ اس طرح رودی کی بحر میں بار بار قصیدہ س کر ایرانی تشریفات کے انسر نے ایک ہے تکلف پاکتانی دوست سے کہا، آپ ہمار ااور رودکی کاقصور کب معاف کریں گے۔ فارسی اساتذہ کا حال بھی کوئی زیادہ مختلف نہ تھا۔ ایک نامور استاد کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ ایرانی جب ان سے کرسی کی طرف اشارہ کر کے بفرمائید کہتے وہ بیٹھنے کے بجائے وہاں کھڑے ہو کر تقریرِ شروع کر دیتے۔ یہاں تک کہ ان کا گلا بیٹھ گیااور ایر انی زچ ہو گئے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے مفرمائید کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک طرح کا محاورہ اور تکیہ کلام ہے۔ کرسی پیش کریں گے توبسم اللہ بفرمائیہ۔ حقہ پیش کریں گے تو میل بفرمائیہ۔ جب ایرانیوں کو پہتہ چلا کہ پاکستان میں فرمودن کے صرف ایک ہی معنی ہوتے ہیں توانمیں بڑی تشویش ہوئی۔ انہوں نے وظفے دینے شروع کئے تاکہ وہ فارسی دال پاکستانی جو اپنے مفروضوں کی دنیا میں مگن رہتے ہیں ایران جا کر بیہ دیکھیں کہ فارسی زبان کے ذخیرۂ الفاظ، محاورات، روزمرہ، تلفظ اور لہجہ میں کتنا فرق آچکا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ وہ فارسی جو ہمایوں کے حواری سوکھویں صدی میں سکھ کر ہے تھے بس اسی پر قناعت کر ہی۔

وظیفوں، دوروں اور ایرانی خطابات کی تقسیم کے سنہری دور میں ایک علاقائی زبان
کی اکادی کی کتابوں میں شروع کا ایک صغہ شہنشاہ کی تعریف کے لئے وقف ہونے لگا اور
کراچی میں واقع اقبال اکادی نے ایک سال اقبال کے خطوط کی اشاعت کو اس لئے موثر کر
د یا تاکہ ایران کے شہنشاہ سے متعلق جو کھے چھپ رہا ہے وہ پہلے شائع ہو جائے۔ شہنشاہ تو خیر برے میاں سخان اللہ۔ ان ونوں سفیر
خیر برے میاں سے ایک وقت ایسابھی آیا کہ چھوٹے میاں سخان اللہ۔ ان ونوں سفیر
ایران سے جو کوئی گرم جوثی سے مصافحہ کر لے وہ اسے ایران کی سرکاری سیری وعوت
وے دیتے۔ ایک ون پت چلا کہ ہمارے سول سروس کے منافقی دربار علی شاہ کمشنز کراچی
اپی فاری دانی کے بل ہو آپ پر نقافتی خیر سگالی دورہ کے لئے ایران جا پہنچ ہیں۔ مرکزی
مالیت کے ایک افسر شاکی ہوئے کہ اس طرح ان کی حق نامی ہوئی ہے کیونکہ وہ فاری بیت
بازی میں دربار علی شاہ ہی نہیں بلکہ ہر سینئر سرکاری ملازم کو فلست دے سکتے ہیں۔ فاری
پر واقع استقبالی کمرے میں سے افسر قطار میں میرے ساتھ کھڑے سے۔ جونمی شہنشاہ ایران
پر واقع استقبالی کمرے میں سے افسر قطار میں میرے ساتھ کھڑے سے۔ جونمی شہنشاہ ایران
پر واقع استقبالی کمرے میں سے افسر قطار میں میرے ساتھ کھڑے ہے۔ جونمی شہنشاہ ایران
بر واقع استقبالی کمرے میں سے افسر قطار میں میرے ساتھ کھڑے ہے۔ جونمی شہنشاہ ایران میں کس کر دبالیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک شہنشاہ کی شان میں کے باتھوں میں کس کر دبالیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک شہنشاہ کی شان میں کے باتھوں میں کس کر دبالیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک شہنشاہ کی شان میں کے بوئے فاری قصیدہ نو تھینے کا ایک بندانہیں فرفر سانہیں دیا۔

شہنشاہ کی دلچیں رفتہ رفتہ پاکستانی فارس سے پاکستانی معاشی منصوبہ بندی کی طرف منتقل ہوگئ۔ کلچرل شواور دھوم دھای کی جگہ ان کے پروگرام ہیں سندھ طاس منصوبہ کے مطالعاتی دورے شامل ہونے لگے۔ چغتائی کی تصویروں کی جگہ تعمیر کے تحقیقی ادارے کی نمائش میں وفت صرف ہونے لگا۔ شہنشاہ کی ترجیحات میں تبدیلی آگئی۔ ایک دن شہنشاہ مال روڈ پر پنجاب یونیور سٹی کے لان میں محکمہ پی ڈبلیو ڈی کی نمائش دیکھ رہے تھے۔ انجینئر اشفاق نے جو ان ونوں برلیش ہوا کرتے تھے انہیں نقشہ سازی کا ایک ایسا تختہ دکھایا جو انھنان کے محور کے مطابق گھومتا اور مدار کے رخ پر مڑجانا۔ اشفاق کنے لگے ہم مکان کا نقشہ بناکر اس تختہ کو ٹیبل لمپ کے سامنے رکھ کر گھماتے ہیں اور ہمیں یہ بہتہ چل جاتا ہے کہ س بناکر اس تختہ کو ٹیبل لمپ کے سامنے رکھ کر گھماتے ہیں اور ہمیں یہ بہتہ چل جاتا ہے کہ س مینے اور موسم میں دھوپ گھر کے کونے جھے پر پڑے گی اور اس کے مطابق حسب ضرورت تبدیلی کر لیتے ہیں۔ شہنشاہ نے فوراً ایک ہمراہی کو اشارہ کیا اور پوچھا کیا ایسا کم

خرج بالانشیں آلہ ایران میں بھی استعال ہوتا ہے۔ وہ مخص پہلے تو آنکھیں جھکائے مودب اور خاموش کھڑا رہا جیسے اس کے منہ میں زبان نہیں اور جو نمی شہنشاہ نے آگے قدم بڑھایا اس مخص نے پاکستانی انجینئروں پر تیز تیز جرح شروع کر دی۔ پچھ ایساہی منظر میں نے کرا پی میں دیکھا جہاں ایرانی بخریہ کے افسر بڑی بچ دھج کے ساتھ قیمتی ور دیاں پہنے ہوئے پاکستانی بخریہ کے افسر بڑی کے دھج کے ساتھ قیمتی ور دیاں پہنے ہوئے پاکستانی بخریہ کے افسر بڑی کے دھج کے ساتھ قیمتی ور دیاں پہنے ہوئے پاکستانی بخریہ کے افسر ول کے سامنے اچھے بچوں کی طرح زانوئے ادب نہ کئے ان کی پیشہ ورانہ گفتگو میں رہے تھے۔ جب کھانا شروع ہوا تو آیک ایرانی افسر نے بچھ سے کہا کہ ہماری بخریہ چھوٹی کی اور اب اس کی یہ حالت ہے کہ مجھلیوں کے شکار اور رسمی سلامی دینے کے علاوہ وہ کسی اور کام کے قابل شیں مالت کے کہ بخریہ کو وسعت دینے اور ماؤران بنانے کا خیال آیا ہے للذا ہم جائزہ لینے کے لئے گھر سے نگلے ہیں۔ کھاناختم ہوا تو بچھے ایک پاکستانی افسر نے بتایا کہ ہم نے جسنے بینے کے دس سال میں خریدے ہیں ایران ان سے زیادہ جماز ایک سال میں خریدے ہیں ایران ان سے زیادہ جماز ایک سال میں خریدے ہیں ایران ان سے زیادہ جماز ایک سال میں خرید نا چاہتا ہے۔ اس رفتار سے پانچ برس کے بعد ہم این ہمسایوں سے پوچھنے جائیں گے کہ بخریہ میں جدید طرز کی جنگی صلاحیت پیرا کرنے کے لئے کیا کارروائی کی جائی ہے۔ جب اس رفتار سے پانچ برس کے بعد ہم لئے ہمسایوں سے پوچھنے جائیں گے کہ بخریہ میں جدید طرز کی جنگی صلاحیت پیرا کرنے کے لئے کیا کارروائی کی جائی ہے۔

ایک بار شہنشاہ کے پروگرام میں سب سے اہم کام منگلا بند کی تقمیر کا معائد تھا۔ بند ان دنوں تکیل کے آخری مرحلہ میں داخل ہو چکا تھا۔ منظر پراثر تھا۔ شہنشاہ نے بھی اثر تبول کیا۔ دن بھروہ ایک ٹیکنو کریٹ بنارہا۔ تعارفی لکچر سنا، بند کا دورہ کیا، نقتوں کی مدد سے منصوبے کے مختلف مقامات اور مراحل کا علم حاصل کیا، مقامی اور بدلی انجینئروں سے سوال وجواب کی بیٹھک ہوئی، کھانے پر بھی تکنیکی گفتگو ہوتی رہی۔ نقشہ کس نے بنایا، جگہ کس نے نتخب کی، سینٹ کا پختہ بند کیوں نہیں بنایا، جھیل کی مذہ سے پانی کے رہنے کا علاج کیا ہم، بند میں ہرسال کتے ہزار ٹن مٹی عد میں بیٹھ جائے گی، بند کی کار آمد عمر کتنی ہوگی، پچپال برس کے بعد اس کا متبادل کیا ہو گا۔ نقیل گفتگو اور مرغن کھانے کے بعد فیلڈ مارشل اور برس کے بعد اس کا متبادل کیا ہو گا۔ نقیل گفتگو اور مرغن کھانے کے بعد فیلڈ مارشل اور شہنشاہ قبلولہ کے لئے بڑے ریسٹ ہاؤس میں اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ غلام اسحاق خال چیئرمین واپڑا کی دو ممبر در خت خال چیئرمین واپڑا کی دو ممبر در خت خال چیئرمین واپڑا کی دو ممبر در خت

نورالحن کہنے لگے، صبح سے تصویریں تھینجی جارہی ہیں۔ فلمیں بنائی جارہی ہیں۔

میزبان ادامے کے علاقہ ہرادامی اور محکمے کے نمائندے تصویر کشی کے وقت شہنشاہ کو اس طرح تھیر لیتے ہیں جیسے وہ میزبان ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دایڈا کی سہ رکنی انتظامیہ کے ہمراہ شهنشاه اور فیلڈ مارشل کا ایک خصوصی گروپ فوٹو بنایا جائے۔ سندرہے کہ کون مہمان تھا اور کون میزبان ۔ میں نے لان کا جائزہ لیا۔ اندازہ لگایا کہ گھنٹہ بھر کے بعد وحوب کس زاویئے ہر ہوگی۔ لان کے مشرقی سرے ہر دو کرسیال رکھوا دیں۔ پس منظر میں چھوٹی چھوٹی بہاڑیاں تھیں جن سے میں نے درخواست کی کہ وہ تصویر کے مجھیتے تک اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ دراصل پیچھلے ڈیڑھ دو سال سے میں جب بھی منگلا آیا ہربار میں نے کئی بہاڑیوں کو اپن جگہ سے غائب پایا۔ منگلا کے بدیسی ٹھیکہ دار کے نمائندہ نے ایک بار ہنتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی ماہر انجینئر نہیں ہول۔ زیادہ سے زیادہ ایک ماہر خاکروب ہوں۔ ہیاڑیوں برجھا رو دیتا ہوں۔ خاک کی ٹوکری بھرتا ہوں اور دریائے جہلم میں ڈال آتا ہوں۔ جس طرح قطرہ قطرہ وریابن جاتا ہے اسی طرح ٹوکری ٹوکری خاک دریابی ڈالتے جائیں تو بندین جاتا ہے۔ اس خاکروب نے کل ایک سونوملین مکعب میٹرمٹی سلسلہ کوہ سے ڈھو کر دریائے جمکم میں ڈال دی جس کے نتیجہ میں ایک طرف دریا پر بند مکمل ہو گیا اور دوسری طرف بہت سی بہاڑیاں جو سروے آف پاکستان کے نقشے براب بھی موجود ہیں این این جگہ سے ہمیشہ کے لئے غائب ہو گئیں۔

سہ پہر کو وقت مقرر پر شہنشاہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ بیں ان کے ساتھ بر آمدے میں شملتارہا۔ تھوڑی دیر کے بعد فیلڈ مارشل معذرت کرتے ہوئے آن ملے۔ شعنڈے پانی کے چھنٹے کے باوجود آنکھول میں سرخی کی کیسراور نیند کا بوجسل بن موجود تھا۔ پوچھنے گے اب کیا پروگرام ہے۔ کہیں اس کے لئے دیر تو نہیں ہوگئے۔ میں نے کہا جی نہیں۔ اگلا پروگرام ایک گروپ فوٹو ہے۔ دونوں کرسیوں پر شمنشاہ اور فیلڈ مارشل بیٹے گئے۔ ان کے پیچھے غلام اسحاق خال کو پچ میں لے کر میں اور نورالحن کھڑے ہوگئے۔ کھلی فضامیں کھی ہوئی یہ غیررسی تصویر بہت آچھی آئی اور اس کا ایک انلار جمنٹ آج بھی پیای فضامیں کھی ہوئی ہی کو گئے۔ وات کے دو سربراہان مملکت بیٹھے ہوئے ہیں پچھلی قطار میں گھڑے ہوئے چیئرمین وا پڑا بھی درجہ کے دو سربراہان مملکت بیٹھے ہوئے ہیں پچھلی قطار میں گھڑے ہوئے چیئرمین وا پڑا بھی درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے ایک دن سربراہان مملکت بن گئے۔ ان تینوں سربراہان میں ایک قدر

مشترک ہے۔ شدید سیاسی مخالفت اور عهدوں سے دستبرداری۔ تصویر میں جو خوبصورت بہاڑیاں نظر آرہی ہیں وہ بھی ان سرپر اہان ریاست کی طرح دریا بر د ہو چکی ہیں۔ رہے تام اللہ کا۔

شہنشاہ اور اس کے ہمراہیوں نے منگلا میں فردا فردا کئی آدمیوں سے یہ پوچھا کہ
اس بند کی تغیر میں پاکسانیوں کا حصہ کتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق سارا کام پاکسانیوں
نے کیا تھا اور دوسری روایت کے مطابق سوائے صادقین کی دیواری نقاشی کے باتی تمام کام
بدیمیوں نے انجام دیا تھا۔ شہنشاہ نے یہ سوال جھ سے بھی کیا۔ میں نے جواب دیا کہ پہلے
ایک حقیقت کا اعتراف کر لیں تو یہ مشکل سوال آسان ہوجائے گا۔ ترتی یافتہ دنیا کی سائی
معاشی، تجارتی اور بالیاتی گرفت اتنی مضبوط ہے اور وہ لوگ سائنس اور شیکنالوجی میں استے
آگے فکل چھے ہیں کہ کسی ترتی پذیر ملک کے لئے نہ یہ ممکن ہے اور نہ ہی ہداس کے حق میں
ہے کہ وہ اپنے کثیر المقاصد بوٹ بوٹ منصولوں کو تنامکمل کرے۔ کوشش یہ ہونی چاہئے
کہ عقلندی، مہارت، محنت اور حب الوطنی سے کام لیتے ہوئے مغرب کی اجارہ داری کو
درجہ بدرجہ ختم کیا جائے۔ یہ کام بوٹی مستقل مزاجی کا ہے۔ ایک دو نسلوں تک اس میں
ورجہ بدرجہ ختم کیا جائے۔ یہ کام بوٹی مستقل مزاجی کا ہے۔ ایک دو نسلوں تک اس میں
ورجہ بدرجہ ختم کیا جائے۔ یہ وملک بھی اس سمت میں چلے گا اے مشکلات کا سامناکر نا ہو گا۔
مغرب اپنے معاشی مفاد کا تحفظ بوٹی بیبائی اور سقائی کے ساتھ کرتا ہے۔ حکومتیں بدلنا تو
اسان می بات ہے۔ یہ لوگ ملکوں کی سرحدیں بدلنے سے باز نہیں آئیں گے۔ نہ ان کی
دوستی آبھی نہ ان کی دشنی آبھی۔

ستمبر 1965ء کی جنگ کے دوران شہنشاہ نے پندرہ سولہ سالہ مہمانی کا حق اداکر دیا۔ ایران پر ہمارے اور کئی حق بھی ہیں لیکن اس وقت ان حقوق کا ذکر بات کا رخ بدل دے گا۔ جب بھارت سے جنگ شروع ہوئی توشہنشاہ اس وقت دن بھر کے آرام کے لئے شہران سے باہر کہیں ایسی جگہ ٹھمرے ہوئے تھے جہاں ان کی ہدایات کے مطابق ان سے چند گفتہ کے لئے رابطہ قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وزیراعظم کو بیہ بھی علم نہ تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ ان ہنگامی حالات میں ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے حامی بھری کہ میں شہنشاہ کے ہیں۔ ان ہنگامی حالات میں ان کی ایک رشتہ دار خاتون اپنے چال جان کے اعتبار سے خواہ پاس جاتی ہوں اور ان سے بات کرتی ہوں۔ یہ خاتون اپنے چال جان کے اعتبار سے خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو گر اس روز اس نے سب سے بڑی اسلامی مملکت اور اس کے کروڑوں

باشدوں کے فاع کے لئے جو کردار اداکیاوہ ضرور اس کی بخشش کے کام آئے گا۔

جنگ کے بعد شمنشاہ نے اپنے اعلیٰ فری افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کما کہ وہ ایرانی فوج میں دو خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جن کا مظاہرہ پاک فوج نے بھارت کے ساتھ جنگ میں کیا ہے۔ ایک تو اپنے سے کی گنا بڑی فوج سے مقابلہ کا حوصلہ اور دوسرے برگیڈیر جزل کے عمدہ پر فائز فوتی افسروں کا محاذ جنگ پر جانا اور جان دے دینا۔ جنگ کے بعد جب شمنشاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو ان کے استقبال میں جو خلوص اور والمانہ جذبہ دیکھنے میں آیا اس نے شمنشاہ کے 1950ء کے دورہ کی یاد تازہ کر دی۔ جب وہ لاہور پنچ تو سڑک کے کنارے میرے ایک کن بھی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لئے کئرے سے۔ وہ گرات سے آئے سے۔ اس مرتبہ انہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لئے کئرے سے۔ وہ ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ اس مرتبہ انہیں اس کام کے لئے چھٹی نہیں لینی کیڑی۔ وہ ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے۔

سالهاسال سے شہنشاہ اران کے استقبال کے موقع پر کپڑے کے برجم پر چند بندھے مکے فارس کلمات اور مصرعے لکھ کر انہیں سڑک کے آر پار شاخوں یا تھمبول سے باندھ دیا جاتاتھا۔ جنگ ستمبر کے بعد خوش آمدید، اے آمدنت باعثِ آبادی مااور زنوقدے زماجشے والے برچوں میں ایک نئے پرچم کا اضافہ ہو گیا جس پر لکھا تھا، دوست آل باشد کہ گیرد وست دوست و ریشال حالی و در ماندگی - گور نر باؤس کی ضیافت میں نہی شعر گور نرنے جذبہ احسانمندی سے مغلوب ہو کر براھ دیا۔ اس وقت لکھی ہوئی تقریر ان کے ہاتھ میں تھی اور نصف قطرے شیشوں والی عینک ناک کے سرے پر رکھی ہوئی تھی۔ بلکیں تاحدامکان کھلی ہوئی تھیں اور پچٹی بچٹی آنکھیں اتنی اداس تھیں جتنا جنگ کے بعدوہ میدان جہاں لاشوں اور تاہ شدہ سامان جنگ کے ساتھ ادھورے خواب اور بوری نہ ہونے والی حسرتیں جارول طرف بکھری ہوں۔ مغربی پاکستان کے بیہ گورنر جنگ کے دوران بری فوج کے کماندار تھے۔ ایک بار میں ہوائی جماز میں ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ پاک بھارت سرحدیر اڑان کے دوران انہوں نے دریجے سے نیچے جھا تکتے ہوئے شہر قصور کے قریب لمبی آہ بھری اور کنے لگے اگر اس جگہ فلاں حادثہ پیش نہ آتا تو جنگ کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا۔ میں نے سنااور جیب ہورہا۔ تاریخ میں اگر مگر کوئی چیز شیں ہوتی۔ وہ یا تو ہوتی ہے یا شیں ہوتی۔ واقعات کے حسب خواہش رونمانہ ہونے کی وجوہات کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔ سوانح عمریاں ، البت

ان وضاحتوں اور بہانوں سے بھری پڑی ہیں۔

بیرے میزیر پیالیاں رکھ کر جا کیے تھے۔ تقریروں کے بعدوہ یکایک چاہئے، کافی اور یاسمبنی تہوہ کئے ہوئے آبدار خانہ سے نمودار ہول گے۔ گورنر مغربی یاکستان نے اپنی تقریر ختم کی۔ اے ڈی سی ان کے ہاتھ سے کاغذات کے کر پیچھے ہائے میا۔ شہنشاہ نے ابنی تقریر شروع کی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کاغذنہ تھا۔ اس نے کہا، آپ نے دوستی اور وست میری کی بات کی ہے۔ دوست کملانے کا مستحق صرف وہ ملک ہوتا ہے جو آزمائش کی گھڑی میں دوسرے ملک کا ساتھ دے۔ ایران اور پاکستان دوست ہیں۔ ہم نے جو پچھ بھی کیاوہ دوستی کا نقاضا تھا۔ کوئی احسان نہ تھا۔ ہمارا فرض تھا۔ اس فرض کی ادائیگی میں ہماری طرف سے بھی کو تاہی نہیں ہو گی۔ البتہ ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ ار ان اور پاکستان میں سے کوئی بھی ملک کسی وفت پریشاں حالی سے دوچار ہو جائے۔ لیکن آ زمائش کننی بردی ہی کیوں نہ ہو، مشکلات کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، بید دونوں ملک، اریان اور پاکستان انشاء اللہ مجھی در ماندہ نہیں ہوں گے۔ ضیافت کے بعد گھر جاکر میں نے ار دو اور فارسی لغات کو دیکھا۔ فارسی میں در ماندہ کی بیچار گی اور عاجزی، ناتوانی اور شک دستی ار دو کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے۔ ار دو میں ہر مصیبت کا مارا در ماندہ ہے مگر فارسی میں مصیبت اتنی شدید ہونی جائے کہ مصیبت زوہ کا دبوالا نکل جائے۔ اس تقریر کے بعد اور اتنے واضح اشارہ کے باوجود شہنشاہ نے جس تقریب میں بھی شرکت کی اور پاکستان کے جس شہر میں بھی جا نکلے وہاں استقبال کرنے والوں نے دست گیری اور در ماندگی والے شعر کو تکینہ سمجھ کر سیاس نامه میں جڑا ہو تا۔

خیرسگالی کی جو فضا 1965 ء کی جنگ کے بعد پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ قصور اتنا شہنشاہ کا نہیں جتنا ہمارا اپنا ہے۔ فیلڈ مارشل بیار ہو گئے۔ طرز حکومت صدارتی تھا مگر نائب صدر کے بغیر۔ بلا شرکتِ غیرے حکومت کرنے کی خواہش وقت پڑنے پر ہمیں لے ڈوبی۔ حکومت غیر موثر اور ملک نا تندرست ہو گیا۔ بیار اور ناتوان صدر نے اپنا بنا ہوا آئین خود ہی توڑ دیا۔ مشرقی پاکتان کے سپیکر کو قائم مقام صدر بنانے کے بجائے بنایا ہوا آئین خود ہی توڑ دیا۔ مشرقی پاکتان کے سپیکر کو قائم مقام صدر بنانے کے بجائے چیف مارشل لاایڈ منسٹریٹر جزل کی خال کے حق میں دستبردار ہوگئے۔ ایک صدر نے آئین توڑا دوسرے نے ملک توڑ دیا۔ جب اہل مشرقی پاکتان سے طعنہ سنتے سنتے زچ ہو گئے کہ ان

میں جنگ جویانہ صلاحیتوں کا فقدان ہے تو انہوں نے جنگ جویانہ صلاحیتوں والے نوے بزار فوجیوں کو جنگی قیدی بنا کر بھارت بھیج دیا۔ اس عظیم حادثہ کے باوجود جزل کی خال بج سے معجم پاکستان کے صدر رہنے پر مصر تھے۔ ایک ریٹائر ڈ جزل کا کہنا ہے کہ جب کی خال فال نے اس خواہش کا اظمار کرتے ہوئے اپنے چند مشیروں سے مشورہ طلب کیا تو اس کی پرزور تائید کرنے والے دو سول افسروں کا تعلق محکمہ دفاع اور محکمہ اطلاعات سے تھا۔ ایک پرزور تائید کرنے والے دو سول افسروں کا تعلق محکمہ دفاع اور محکمہ اطلاعات سے تھا۔ ایک نے کہا عوام کا حافظ کمزور ہوتا ہے۔ ہم ٹی وی پر ایسے دلچیپ پروگرام دکھائیں گے کہ لوگ مشرقی پاکستان کو بھول جائیں گے۔ بریں عقل و دانش بباید گریست۔ اس فہم و فراست اور اپنی حالت پر رونا آتا ہے۔ خود فر بی اتنی کہ ہم نے مغربی پاکستان ہی کو پورا پاکستان سمجھ لیا ہے اور خود فراموشی ایسی کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا پاکستان سمجھ لیا ہے اور خود فراموشی ایسی کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا

شہنشاہ نے بھی پاکستان کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ وقت کے ساتھ اس کامزاج بدلتا جارہا تھا۔ اسے تخت نشین ہوئے پچیس برس ہو چکے تھے۔ اس مدت میں اس نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ اب تواس کی تصویر ہفت روزہ ٹائم کے سرورق پر ایک باصلاحیت اور بااختیار بادشاہ کے طور پر چیپتی ہے۔ اس نے ڈاکٹر مصدق کا زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے جب وہ بالکل ہےاختیار اور ہے بس تھا۔ اُسے ملک سے فرار ہونے اور ایک بیرونی خفیہ ادارہ کی مدد سے دوبارہ سمریر آرا ہونے کا تجربہ بھی تھا۔ اس پر سامنے کھڑے ہو کر گولی چلائی گئی اور وہ اس کے باوجود زندہ رہا۔ سیاہ کل کی بغاوت نا کام ہوئی۔ تو دہ کی سیاست بھی نا کام رہی۔ روس نے ایرانی تزر بانیجان خالی کر دیا۔ امریکہ سارے ملک پر چھا گیا۔ تیل کی پیداوار میں بہت اضافہ ہوا۔ بس قیمت میں اضافہ کا انتظار تھا۔ سات سالہ ترقیاتی منصوبے بن رہے تھے۔ شاہی خاندان کے ہر فرد کے نام پر کسی نہ کسی دریا پر بند باندھا جارہا تھا۔ امیر کبیر، محمد رضاشاہ، شاہ بانو، فرح ناز اور شاہ ناز کے نام سے ڈیم مکمل ہو چکے تھے۔ رضاشاہ ڈیم دنیا کا چھٹاسب سے بلند ذيم تها. سفيد انقلاب اور سياهِ وانش كا چرچاتها. آرسي دي وجود مين آچكي تهي-ر اولپنڈی سے اسلام آباد جانے والی مری روڈ کا نام خیابانِ. محمہ رضا شاہ رکھا جا چکا تھا۔ ار انی یونیورسٹیوں کی تعداد میں چار گنااضافہ ہو چکا تھا۔ اسکول لاتعداد تھے، تنگینگی سے لے کر موسیقی تک ہر شعبہ علم و نِن کے لئے۔ ایک بیمہ اسکول بھی تھا جس میں پاکستان اور

ترکی سے آرس ڈی سکالرشپ حاصل کرنے والے طلبازیر تعلیم تھے۔ خفیہ کارروائی کاادارہ نیا گرموثر تھا۔ جب قم میں ایک ملائے ایس ولی بات کی تواس ادارہ نے طلباء کی سرکوبی کی اور ملا کو جلاوطن کر دیا۔ شمنشاہ تیسری شادی کر چکا تھااور ولی عمد کی تلاش کامیاب ہو چکی تھی۔ شمنشاہ کامیابی کے نشہ سے چور تھا۔ اسے شالیمار کا عصرانہ یاد رہانہ فوٹریس سٹیڈیم کا شیوشو۔ وہ اب کام پر امریکہ اور چھٹی پر سومطزر لینڈ جانے لگا۔

(4)

احمد شیرازی نام کا ایک گورا چا اور بھولا بھالا لڑکا ہمارے اسکول میں داخل ہوا۔

اس کا قیام انگش ہاؤس میں تھا۔ اس بور ڈنگ ہاؤس میں امیر زادے رہا کر شتے تھے۔ میری

اس سے کوئی خاص ملا قات نہ تھی اس لئے میں اس کو بھول چکا تھا۔ عرصہ دراز کے بعد وہ

مجھے اچانک کراچی میں ملا۔ خوش وضع، خوش اخلاق، دلچیپ مگر قدرے خاموش۔ پہلی
ملا قات ہی پچھاس انداز سے ہوئی جیسے ہم دونوں پرانے دوست ہیں۔ دوسال تک اس کے
ماتھ خوب ملاقات رہی۔ اس عرصہ میں اس نے بھی بھولے سے بھی کوئی سرکاری یا
کاروباری بات نہیں گی۔ اس کی ہے ادا مجھے پہند آئی۔ شاید بھی وجہ ہے کہ اس سے ملنے کو جی
چاہتا تھا۔ لیکن جس طرح یکایک ملا قات کا بے سلسلہ شروع ہوا تھا اس طرح بکدم ختم ہوگیا۔

عرب کراچی سے اسلام آباد چلا گیا اور وہ ملک چھوڑ کر کہیں اور جابسا۔ کراچی کے قیام کے
دوران مجھے ایک واقف حال نے بتایا کہ کم آمیز اور شرمیلا ہونے کے باوجود احمد کے صدر
پاکستان جزل یکی خال اور شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ سے تعلقات بڑے خوشگوار اور ذاتی

ایک دن احمد کے یمال مخضراور گھریلوسی دعوت تھی۔ میں ذرا پہلے پہنچ گیااور در یہ علیٰ علیٰ کہ میں خاندہ ہیں ہے تک علیٰ علیٰ میں اور اس سے سے سی شہنشاہ اربان سے دوستی والی بات کمال تک ہے ہے۔ کمیں ایبانو نہیں کہ تم ہر سال کمیں ادھر چلے جاتے ہو اور واپس آکر اعلان کرتے ہو کہ شہنشاہ کی دعوت پر ایران گئے ہوئے تھے۔ اس مرد

خوش جمال کے چرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ وہی جو ہر کامیاب شخص کے ہونوں پر اس وقت خود بخود ہ جوند ہ جب وہ اپنی کامیابی کا راز بتانے لگتا ہے۔ کہنے گئے، یہ اگست 1953 علی بات ہے میں بورپ میں تھا۔ اخبار میں پڑھا کہ ڈاکٹر مصدق سے اختلافات کی وجہ سے شہنشاہ ایران کو تخت اور ملک چھوڑنا پڑا ہے۔ وہ رامسر سے اپنا دو ابخی والا جماز اڑا کر پہلے بغداد پہنچ اور پھر وہاں سے روم چلے گئے۔ میں نے اس ملک بدر شہنشاہ کو ایک نار دیا۔ مضمون یہ تھا کہ اے گھر سے بے سروسالمانی کی حالت میں جلاوطن ہونے والے بادشاہ، تم تنا نہیں ہو۔ میرے جیسے کتنے ہی بوا تمہارے ساتھ ہیں۔ زر مباولہ میں بادشاہ، تم تنا نہیں ہو۔ میرے جاور میں یہ حقیر رقم آپ کی نذر کر آ ہوں۔ گر قبول افتد زہے بڑ و شرف۔ کوئی تین چار دن گزرے ہوں گے کہ شہنشاہ واپس شران بہنچ گئے اور پہلوی تخت پر دوبارہ جا بیٹھے۔ ہفتہ بھر کے بعد میرے تار کا جواب آیا۔ شہنشاہ نے بچھے دوست کی حیثیت سے شرائی بلایا تھا تاکہ وہ ووست آں باشد کہ گیرو دست دوست والے دوست کی حیثیت سے شرائی بلایا تھا تاکہ وہ وصول کر رہا ہوں۔

بات یمال تک پینی تھی کہ صدر پاکتان اور چیف مارشل لا ایڈ منسٹریٹر کی موٹر پورج
میں آن پینی۔ احمد لیک کر ان کے استقبال کے لئے گئے اور پھر انہیں ساتھ لے کر اس
پھوٹے سے کمرے میں آگئے جمال ہم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے صدر پاکتان
کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ یجی خال نے دوچار رسمی الفاظ ادا کئے پھر
ادھرادھر دیکھنے کے بعد بھاری آواز میں بھدے نماق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، احمد۔ وہ
الوکے بٹھے کہاں ہیں۔ احمد ہنس کر بولے، ابھی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد احمد کے نیچا پنے
انکل سے ملنے کے لئے آگئے۔

میں نے احمہ اور شہنشاہ کی اتفاقیہ دوستی کاقصہ دو چار جگہ بیان کیا۔ ایک دوست نے اسے بلیے باندھ لیا۔ چند سال گزرنے کے بعد ملے تو گلہ کرنے لگے۔ کہنے لگے آپ نے مجھے عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے۔ احمہ شیرازی والاقصہ سننے کے بعد میں ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہا۔ جو نئی اخبار سے پنہ چلتا کہ کسی ملک میں انقلاب آیا ہے اور اس کا بادشاہ، صدر، مارشل لا ایڈ منسٹریٹر یا وزیراعظم پناہ لینے کے لئے ملک سے بھاگ گیا ہے میں بیرونی خبر رسال

اداروں سے رابطہ قائم کر تا اور اس کا کھوج نکالنے کے بعد احمد کی طرح ایک در دبھرا تار اس کے نام بھیج دیتا۔ دنیا میں اتنی اتھل پھل ہے کہ میں نے ایک بڑی رقم مفرور حکمرانوں کے پتہ تاش کرنے اور انہیں خیر سگانی کے تاریجیجے میں صرف کر وی ہے۔ جوا کھیلا مگر مسلسل ہار تا چلا آیا ہوں۔ آج تک میری فہرست میں شامل کوئی معزول باد شاہ یا صدر اقتدار میں واپس ہی نہیں آیا۔ سوائے ایک شخص کے کسی اور نے بھی تار کا جواب دینے کی ذخت بھی گوار انہیں کی۔ وہ جس کا جواب آیا تھا اس نے ہمدر دی کا شکریہ اداکرتے ہوئے لکھا تھا کہ ذاتی طور پر مجھے کسی رقم کی ضرورت نہیں ہے گر عوام کی خدمت اور بھلائی کی خاطر جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے رقم در کار ہے لاذا میں آپ کی مالی پیشکش قبول کرتا ہوں۔ میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے رقم در کار ہے لاذا میں آپ کی مالی پیشکش قبول کرتا ہوں۔ آپ یہ رقم سوتنظر لینڈ کے فلاں بنگ میں جمع کرا دیں۔ اس واحد جواب کے علاوہ اگر کسی آپ یہ بیری یک طرف خطو کتابت کی طرف توجہ دی ہے تو وہ ملکی اور غیر ملکی سراغ رسانی کے میری یہ سے بیاں والوں نے اٹھنا بیٹھنا اور باہر والوں نے آنا جانا مشکل کر دیا ہے۔

احد سے پھر بھی کھل کر شہنشاہ کے بارے ہیں بات نہ ہوئی گراس کے انداز سے بیا بات عیاں تھی کہ اب وہ پرانی والی بات نہیں رہی۔ شہنشاہ بیار ہے۔ اسے گئی روگ لگ گیے ہیں۔ مغالطہ ، نشہ اور غرور ۔ اسے اپی سوجھ بو جھ کی برتری کا مغالطہ ہے، تیل کی نئی قیمتوں کا نشہ ہے اور سائرس کی جانشیٰی کا غرور ہے۔ ایک مت سے خوشامدیوں میں گھرا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ بے حد تنااور بے حد خود پہند ہو گیا ہے۔ حد توبیہ ہے کہ فرانس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے ، بلند قامت اور بارعب منوچراقبال نے وزیراعظم کے عمدہ پر فائز ہونے کے بعد جب مجلس میں تقریر کی توصاف الفاظ میں اقرار کیا کہ میں شہنشاہ کا نوکر نہیں بلکہ پوچھاجو یہ واقعہ سنار ہے تھے۔ انہوں نے بتایا یہ الفاظ اگر چہ اب ہم معنی سمجھے جاتے ہیں گر اول فرق سے کہ نوکر مالک کی خدمت کر تا ہے اور چاکر مالک کے اصطبل اور فیل خانہ کے جانوروں کی نوکری ہوتی ہے۔ میں شہنشاہ کی مردم شنای اور منوچر اقبال کی شاہ پرسی کا قائل ہو گیا۔ شہنشاہ ان دنوں واقعی شہنشاہ کی مردم شنای اور منوچر اقبال کی شاہ پرسی کا قائل ہو گیا۔ شہنشاہ ان دنوں واقعی ایران کو ایک پہلوی اصطبل اور عوام کو اس میں بند سے ہوئے گدھے گھوڑوں کی طرح سمجھتے تھے۔ البتہ نیشنل ایرانیین آئل کی وار جہ ایک فیل خانہ کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھ عرصہ ایران کو ایک بیلوی اطبل اور عوام کو اس میں بند سے ہوئے گدھے گھوڑوں کی طرح سمجھتے ہے۔ البتہ نیشنل ایرانیین آئل کی خانہ کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھ عرصہ ایران کو ایک بیلوی اسے کہ پچھ عرصہ ایران کو ایک بیلوی اسے کہ پچھ عرصہ ایران کو ایک بیلوی اسے کہ پچھ عرصہ کر ایک کے ایک کی خود ہے کہ پچھ عرصہ کی وجہ ہے کہ پچھ عرصہ کر بھونے کہ کے کہ کھھ عرصہ کہ کہ کھ عرصہ کو کیا۔

کے بعد منوچراقبال کو وزیراعظم کے بجائے این آئی اوس کا چیئر مین ریا دیا۔ یہ سمپنی حکومت کے بجائے براہ راست شہنشاہ کے ماتحت تھی اور ریاست ور ریاست کی مانند تھی۔ جب تیل کی قبت چڑھی تو یہ اندر والی ریاست باہر والی ریاست سے کمیں زیادہ بار سوخ اور بااثر بن سمی ۔ میں دیادہ بار سوخ اور بااثر بن سمی ۔ میں دیادہ بار سوخ اور بااثر بن سمی ۔

اکتور 1973ء میں تیل کاعالمی بحران آیا۔ قیمتوں میں جو مدت ہے ایک ہی سطح پر شمری ہوئی تھیں ایک یا نی گاناضافہ ہو گیا۔ تیل در آمد کرنے والے ملک زر مبادلہ کی کی کاشکار ہوگئے اور تیل بر آمد کرنے والے ممالک دیکھتے ہی دیکھتے ہے حدو حساب دولت کے مالک بن گئے۔ تیل در آمد کرنے والے تمام ممالک میں سوچ بچار کے لئے کمیٹیاں اور بھاگ دوڑ کے لئے وفود تشکیل دیئے گئے۔ میں بھی ایک پاکستانی وفد میں شامل ہو کر این آئی او سی کے صدر دفتر پہنچ گیا۔ ہمیں تھوڑی سی دیر کے لئے خواہ مخواہ انتظار کرایا گیا حالانکہ ملاقات کا وقت پہلے سے طے تھا اور ہمارے وفد کے رئیس پاکستان کے وزیر پیڑو لیم تھے۔ ہم چیئرمین کے کمرے میں پہنچ۔ انہوں نے اس بیزاری کے مباتھ ہمیں پیڑو لیم تھے۔ ہم چیئرمین کے کمرے میں پہنچ۔ انہوں نے اس بیزاری کے مباتھ ہمیں وصول کیا جیسے وہ اہل سوال سے ملاقاتیں کر کے عابر آمچکے ہوں۔

منوچراقبال کا نیلا سوٹ گھنے سفید اہریا بالوں کی شان دوبالا کر رہا تھا گرچوڑے چکے سپت چرے کی خاموثی، آئکھیں چرانے کی کوشش اور ہاتھ ملانے کے میکائی انداز نے ہمیں مالیس کیا۔ صوفہ پر بیٹھنے کے بعد خاموثی کا ایک دور شروع ہوا۔ صبر آزمااور تکلیف دہ۔ یہ دور چند ثانیہ کا ہونے کے باوجود ہمیں بڑا طویل اور ناگوار لگا۔ ہم اس خیال میں رہے کہ حسب دستور منوچراقبال کچھ رسی استقبالیہ کلمات فارسی یا فرانسیسی میں کہیں گے پھر سرکاری مشرجم ان کا انگریزی میں ترجمہ کرے گا تب جاکر ہمارے وزیر کو جواب دینے کے لئے لب کشائی کا موقع ملے گا۔ گر میزبان نے چپ کاروزہ رکھا ہوا تھا۔ اسے اس کی پرواہ ہی نہ تھی کہ کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ وہ اپنی ذات میں گئن اور خیالات میں گم تھا۔ ہماری وہ حکمت عملی جو وفد نے رات گئے کر چی کے ہوائی اڈہ پر ٹموے ہوٹل کے دی گر تھا۔ ہماری وہ حکمت عملی جو وفد نے رات گئے کر چی کے ہوائی اڈہ پر ٹموے ہوٹل کے دی آئی پی روم میں وضع کی تھی اس میں ایس غیر رسی انداز میں ہوئی تو ہمارے وزیر گفتگو میں مناسب طے کیا تھا کہ اگر بات چیت د فتر میں غیر رسی انداز میں ہوئی تو ہمارے وزیر گفتگو میں مناسب وقت پر مطلب کی بات چیمٹر کر وفد کے ایک رکن کی طرف دیکھیں گے جو بات کو آگ

بڑھائے گا۔ اور اگر ملاقات کانفرنس روم میں مائیکروفون کے وسیلہ اور ٹیلیویژن کی روشنیوں میں ہوتی ہے تو ہمارے وفد کے قائد اپنی باری آنے پر ایک ٹائپ شدہ صفحہ کی وہ تقریر پڑھ دیں گے جو ایک رکن نے لکھ کر دی تھی اور جس کا دوبار ریسرسل بھی انہیں کرایا تھا۔

جب مهر خاموشی توڑنے پر منوچراقبال کو آمادہ نہ پایا تو میں نے آ ہستہ سے حیات محد خال شیر پاؤے کما، آپ ہی گفتگو کا آغاز کریں۔ انہوں نے بات شروع کرنے کی بجائے لکھی ہوئی تقریر جیب سے نکالی اور صوفہ پر بیٹھے بیٹھے اور دو کیے آدمیول کے در میان بھنچے ہوئے اپنے منہ ہی منہ میں پڑھ دی۔ اس کے بعد منوچرنے دو جملے ادا کئے اور مترجم نے ایک سالم تقریر جھاڑوی۔ جملہ غالبًا. بیہ تھا کہ میری وہ تقریر جو میں آج کل تیل کے گاہوں کے سامنے کرتا ہوں اسے دہرا دو۔ لب لباب میہ تھا کہ یک انار و صد بیمار۔ تیل خریدنے کے لئے اتنے وفود آرہے ہیں کہ ہم ان سب سے مل بھی نہیں سکتے۔ (گویایہ آپ پر کیا کم احسان ہے کہ ہم نے آپ کو شرف باریابی بخشاہے) ۔ ہمیں تیل کا کوٹا مقرر کرنے میں دفت پیش آرہی ہے۔ ( بینی آپ برادری اور ہم سائیگی اور پسماندگی اور تیسری دنیا کی باتیں کر کے ہماری البحن اور اپنی مشکلات میں کیوں اضافہ کر رہے ہیں) ۔ مسکلہ قیمت کا نہیں مقدار کا ہے۔ گاہک ہرقیمت پر لینے کو تیار ہے۔ ( زر مبادلہ کا مسئلہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے)۔ بہرحال آپ اپنی ضرور بات کے بارے میں یاد داشت لکھ کر میرے عملہ کو دے دیں اور کوئی بات بوچھنا چاہیں تو وہ بھی ان سے پوچھ لیں۔ وہ سمیٹی روم میں آپ کا نتظار کر رہے ہیں۔ ہم اشارہ سمجھ گئے اور اجازت جاہی۔ والیسی کے وقت میزبان نے وفد کے دو افراد سے ہاتھ ملایا۔ وفد کے دوسرے اراکین نے اس حجراسود کو دور ہی سے بوسہ دیا اور كرے ہے باہر نكل آئے جہاں حبس تفانه تھٹن اور نہ ہى خاموشى- اچھى خاصى چہل كہل

ہم کمیٹی روم میں پنچے تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ہمارے سفارت خانہ کا ایک تر جمان کہنے لگا۔ آپ کا دورہ بے حد کامیاب رہا۔ یمال لوگ ہفتوں کے انتظار کے باوجود چیئر مین این آئی اوسی تک نہیں پہنچ سکتے اور انہوں نے آپ کا بذات خود استقبال کیا اور جننا وقت آپ کو دیا ہے اتنا پچھلے چھ ہفتہ میں کسی اور وفد کو نصیب نہیں ہوا۔ کسی نے طنزاً.

اور سی نے مروت کے مارے اس سفارت کار کی ہاں میں ہاں ملائی اور دوسرے ہی دن تہران سے رخصت ہو محصے۔

اس دورے میں ہمارے وفد نے مشرق وسطیٰ کے تیل بر آمد کرنے والے تین چار ملکوں کاسفر کیا۔ آیک ملک کے بادشاہ نے وفد سے ملاقات کی اور کما، آپ تیل اور اس کی قیمت کی فکر نہ کریں بلکہ پاکستان کی فکر کریں جو بہت بیش قیمت ہے۔ آپ اپنی ضرور بات میرے وزیر تیل کو بتا دیں وہ پوری کر وی جائیں گی۔ البتہ میرا یہ بیغام وزیر اعظم بو تو تک پہنچا دیں کہ وہ پاکستان کی حفاظت کرنے کے فرض سے ایک لمحہ کے لئے بھی غافل نہ ہوں۔ یہ ملک اسلام وشمن قوتوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور وہ اسے کمزور کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے۔

(5)

ہزامپیریل میجٹی محمد رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران نے پاکستان کا آخری سرکاری دورہ کیا۔ میں اسلام آباد کے ہوائی اڈا پر استقبالی صف میں کھڑا وقت کے سفر پر غور کر رہا تھا۔ کمال وہ دن جب ایک اداس چرہ لہوڑا نوجوان دس بارہ دن مشرقی اور مغربی پاکستان میں قرید قرید پھر تارہا اور کمال آج کا دن کہ ہزامپیریل میجٹی کسی اور ملک کا دورہ مکمل کرنے میں قرید قرید پھر تارہا اور کمال آج کا دن کہ ہزامپیریل میجٹی کسی اور ملک کا دورہ مکمل کرنے ان کی پرواز چند گھنٹہ کے لئے اسلام آباد میں ٹھمرے گی۔ اس روز میں نے آریا مہری اور سرد ممری کا ایک عجیب وغریب مظاہرہ دیکھا۔ صف میں ساتھ کھڑے ہوئے ایک ساتھی سے میں نے دروِ دل بیان کیا۔ وہ فرمانے گے، یہ شخص اب ہماری اور تمہاری دنیا کا باشندہ نہیں رہا۔ یہ تیل کی دنیا کا باشندہ سے بلکہ وہاں کا بادشاہ ہے۔ اس شخص کے تکبر کا اندازہ اس بات سے نگائے کہ اس نے قرآن مجمد کا ایک بہت خوبصورت نے طبع کرایا ہے مگراہے پیش بات سے نگائے کہ اس نے قرآن مجمد کا ایک بہت خوبصورت نے طبع کرایا ہے مگراہے پیش بات سے نگائے کہ اس نے قرآن مجمد کا ایک بہت خوبصورت نے طبع کرایا ہے مگراہے پیش بات سے نگائے کہ اس نے قرآن مجمد کا ایک بہت خوبصورت نے طبع کرایا ہے مگراہے پیش بات سے نگائے کہ اس نے قرآن مجمد کا ایک بہت خوبصورت نے طبع کرایا ہے مگراہے پیش بات سے نگائے کہ اس نے قرآن مجمد کا ایک بہت خوبصورت نے طبع کرایا ہے مگراہے پیش بیت نے سی کریا ہے میانے کے دائے کہ کا دن سے نہائے کہ کرایا ہے مگراہے کینٹ سیکرٹری پاس

ئی کھڑے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ ہینتے ہوئے کہنے لگے، وہی سمجھتا ہے جو وہ ہے لیعنی شاہوں کا شاہ ۔ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ۔

ار وشرنے ایران کے چھوٹے بڑے بادشاہوں کو زیر کرنے اور ملک پر اپنا تسلط جملنے کے بعد کہا کہ یہ بات ہمیں ہر گز گوارا نہیں کہ ہمارے حلیف اور وفادار ساتھیوں کو شاہ کے علاوہ کی کمتر خطاب سے مخاطب کیا جائے۔ تخت ہم نے لے لیا ہے، خطاب ان کے پاس رہنے دو۔ ہمارے نمک خوار ساتھی علاقہ اور اختیار کے اعتبار سے خواہ کی بھی حثیبت کے حامل کیوں نہ ہوں انہیں بادشاہ کہ کر پکارا جائے۔ اس تھم کی تغیل بچون و چرا ہوئی اور جب اتنے بہت سے شاہوں کے ہوتے ہوئے ار دشیر کے اپنے سرکاری خطاب کا سوال پیدا ہوا تواسے باسانی شاہوں کا شاہ لیعنی شہنشاہ بناکر حل کر لیا گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ار دشیر نے جس فیاضی سے بادشاہت تقیم کی تھی اس کا اصل مقصد شہنشاہی کا حاصل کر ناتھا۔ لیکن ار دشیر کی نیت پر شبہ کرنا در ست نہ ہوگا۔ اسے آخر اس جھنجھٹ میں حاصل کرنا تھا۔ لیکن ار دشیر کی نیت پر شبہ کرنا در ست نہ ہوگا۔ اسے آخر اس جھنجھٹ میں منظور کرتی اور وہ گھر بیٹھے فیلڈ بارشل ار دشیر بن جا ا۔

ایک دن بیٹے بھائے ار دشر بابکان نے ایرانی کیانڈر کو تین سو سال پیچے کر دیا۔
افتیادات کا انوکھا استعال عام طور پر وہم اور خوف کے تحت کیا جاتا ہے اور ہی حال اس فیصلہ کا تھا۔ ار دشیر کو ایک پیش گوئی ستارہی تھی جس کی روسے زرتشت نذہب کے ذوال اور ایرانی سلطنت کے خاتمہ میں صرف ایک سو پچاس سال رہ گئے تھے۔ اس نے اس خطرہ کو ٹالئے کا پہ طریقہ نکالا کہ گذر ہے ہوئے وقت میں سے تین صدیوں کو حذف کر دیا۔ وقت کو تھم دیا کہ وہ تین سو سال تک گنتی دوبارہ گئے۔ جنتری لکھنے والوں نے تھم کی تعمیل وقت کو تھم دیا کہ وہ تین سو سال تک گنتی دوبارہ گئے۔ جنتری لکھنے والوں نے تھم کی تعمیل کی۔ سادہ دل فرشتے جو مسلمانوں کی طرح حساب میں کمزور معلوم ہوتے ہیں دھوکا کھا گئے۔ آتش پرستی اور آل ساسان کو ار دشیر کی خواہش کے مطابق الیمسٹینش مل گئے۔ میں اور آل ساسان کو ار دشیر کی خواہش کے مطابق الیمسٹینش مل گئے۔ میں اور شار سے برابر ہے تو اس نے بھی کیلنڈر میں مداخلت کرنی چاہی۔ اس نے ایک میں دن کیلنڈر میں ایک ہزار اور پینیٹیس سالوں کا اضافہ کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح اہل دن کیانڈر میں ایک ہزار اور پینیٹیس سالوں کا اضافہ کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح اہل ایران کو بادشاہت دیریا اور ضروری نظر آئے گی۔ یہ اس کا نظریع ضرورت تھا۔ حکران اس ایران کو بادشاہت دیریا اور ضروری نظر آئے گی۔ یہ اس کا نظریع ضرورت تھا۔ حکران اس

رضاشاہ کو کیلنڈر کی تبدیلی اور ہزار سال کا اضافہ راس نہ آیا۔ فرشتے عرصہ ہے ناراض بیٹھے تھے کہ ایک ایرانی بادشاہ پہلے ہی تاریخیں آگے پیچیے کر انہیں جھا نیا دے گیا ہے۔ انہیں بدلہ چکانے کاموقع مل گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیااور اس نتجہ پر پہنچے كه في كياندركى روس چونكه ارانى باوشاجت دهائى بزار سال سے قائم ب الذا اے زائدالمیعاد قرار دے کر ختم کر دینا چاہئے۔ فرشتوں کے علاوہ لوگ بھی کیلنڈر میں صدیوں کے اضافہ سے ناراض تھے۔ اسلامی حلقوں کی ناراضی سمجھ میں آتی ہے گر عوامی ناراضی کا سبب ایک بار محمد ہرندی نے ایک گھریلو مثال کی مدد سے سمجھایا۔ کہنے لگے، میرے پاس بڑے بیچے کے دو سرٹیفکیٹ ہیں۔ ایک اسے پہلی جماعت میں داخل کرانے کااور دوسرا اس کے امتخان میں کامیاب ہونے کا۔ ان کی روسے میرے بیجے نے صرف پہلی جماعت پاس کرنے میں ایک ہزار چھتیں برس لگا دیئے ہیں۔ باد شاہت بلاشبہ ایک بہت برانا اوارہ ہے۔ شہنشاہِ ایران اس پر ناز کرنا چاہیں تو ہے شک کریں۔ کس نے منع کیا ہے۔ مگر اس کی خاطر میرا کم من بچه پهلی جماعت میں ایک ہزار برس تک کیوں Detain کیا جائے۔ مصری صحافی محد حسنین بیکل نے ایک بار برای پیتد کی بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ مغرب عالمی ذرائع ابلاغ پر اتن کامل دسترس رکھتا ہے کہ وہ جب جاہے تیسری دنیا کے کسی بھی لیڈر کو سارے جمان میں بدنام کرنے کی مہم چلا کر پنجرہ میں بند پر ندہ کی طرح ہے بس کر دے۔ اس قول کا دوسرارخ بھی اسی قدر درست ہے۔ مغرب جب چاہئے تیسری دنیا کے کسی بھی لیڈر کو خواہ وہ کتنا نکما ہی کیوں نہ ہوا تناعظیم و بے مثال اور ایبا نابغیر عصر بنا کر پیش کر سکتاہے کہ لوگ اس بات پر فخر کرنے لگیں کہ وہ اس کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مغرب کو شخصیت سازی کے علم میں بھی اتنا کمال حاصل ہے جتنا کر دار کشی کے فن میں۔ شہنشاہ ار ان کی زندگی کے آخری چند سالوں میں مغرب نے اس علم و فن کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ شہنشاہی عروج پر کپنجی۔ اسداللہ عالم وزیر جی حضوری نے اعلان فرمایا۔ Shahinshah is too great for the people ۔ سے سناتو دوسرے ملکوں سے بھی لوگ شہنشاہ اور اس کے ایران کو دیکھنے کے لئے جوق در جوق انے لگے۔ ایران ایک میلغار کی زو میں آگیا۔ ہر طرف سے طرح طرح کے موقع شناس اس ملک پر ٹوٹ پڑے۔ وہی تلاش ذرکا جنوں جو گولڈرش کملاتا ہے۔ وہی نوکریوں کی کشش ثقل جو لاکھوں ہے روز گاروں کو گھر سے بے گھر کر دیتی ہے۔ وہی خوشحالی میں حصہ داری کی خواہش رکھنے والوں کی جھیڑ بھاڑ اور وہی پسماندہ ممالک کے حال اور مستقبل کا رخ متعین کرنے والے بدیں جو بھیں بدل کر اس بھیڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس یلغار میں سب شامل ہو گئے۔ برعظیم سے ڈاکٹر اور انجینئر۔ سری لٹکاسے خادمائیں۔ فلپائن سے بچوں اور بروں کا دل بملانے کے لئے آ یائیں۔ کوریا اور تائیوان سے تقمیراتی شمیکہ دار اور ان کے کارکن۔ جرمنی اور جاپان سے کارخانہ لگانے والے ۔ فرانس سے شراب اور عطریات بیچنی والے تاجر اور ایک بلین ڈالر قرض ما تکنے والے سرکاری افسر۔ امریکہ سے کوئی چوالیس ہزار افراد آگئے۔ ملک کاکوئی د فتر اور کوئی کونا ایسانہ تھاجو ان سے خالی ہو۔ ان بھانت بھانت کی بولیاں ہو لئے والوں میں دو بھارتی بھی شھے۔ ایک وہ جو انتقال صوت کا ماہر تھا اور دو سرا وہ جو بولیاں ہولئے والوں میں دو بھارتی بھی سے کہ کر پر دے پر سائے سے عالمی لیڈروں کی تصویر سی بناتا تھا۔ میں نے ان دونوں بازی گروں کو کہلی بار راجوں کی طرح ریشی پگڑیاں باند سے اور نقلی زیورات نے نوکیو کے ایک تماشا گھر میں دیکھا تھا۔

ار ان کے تماشا گھر میں ایک گروہ اہل قلم کابھی تھا۔ ہر طرح کی قلم ہندی کرنے والے ایران میں جمع ہوگئے۔ سفرنامہ اور ہدایت نامہ، تاریخ اور جائزے، تیل کی کہانی اور تق کے افسانے، قالین بانی کے کمال ہنراور مختفر تصویروں کی نقاشی کا فن، آسان فارسی اور فارسی اور فارسی اور بین و آب کہ کہاں ہنراور مختفر تصویروں کی نقاشی کا فن، آسان فارسی اور فارسی اور بین و بال آپنیچ اور عجیب و غریب عنوانات لے کر ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے۔ ایرانی شوہروں کے بیویوں کو زدو کوب کرنے کے رویئے سے لے کر کوہ زاگروس کے آبی غاروں کی سفید اندھی چھلی پر تحقیقی تحریر میں شائع ہونے لگیں۔ ایران لکھنے والوں کے آبی غاروں کی سفید اندھی چھلی پر تحقیقی تحریر میں شائع ہونے لگیں۔ ایران لکھنے والوں کی دلیے والوں کے روایق قصیدہ گوئی کا انداز افقیار کیا اور کھل کر نظم اور نٹر میں شہنشاہ کی تعریف کی۔ جمال کمیں ذرہ بھر خوبی دیمھی وہیں ذرے کو آفاب بنا دیا۔ مدوح نے بھشہ ایسی باتوں کو پچ سمجھا اور جوں جوں ایسی تحریروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا ان کا مغالطہ بھی اسی قدر بوسی خوبی گوئی کا لطیف، براسرار اور بر نیچ طریقہ استعال بوستا چلا گیا۔ بہت سے لکھنے والوں نے تصیدہ گوئی کا لطیف، براسرار اور بر نیچ طریقہ استعال بوستا چلا گیا۔ بہت سے لکھنے والوں نے تصیدہ گوئی کا لطیف، براسرار اور بر نیچ طریقہ استعال بوستا چلا گیا۔ بہت سے لکھنے والوں نے تصیدہ گوئی کا لطیف، براسرار اور بر نیچ طریقہ استعال

کیا اور کامیاب رہے۔ آخر کار زور قلم، بیان دعویٰ اور بیان تائیدی کی بنا پر وہ دھاک بندھی کہ محمد رضاشاہ کو سائر س دوم، اس کی سوائح کو نیا شاہنامہ اور اس کی بےسرو یا اور بنیاد تجاویز کونٹی دنیا کا ماسٹر پلان تشکیم کر لیا گیا۔

محمد رضا جلالی نائینی سالها سال بار ایسوسی ایشن کے صدر رہے۔ کسی زمانہ میں نیشنل فرنٹ سے بھی وابستہ تھے۔ ایک دن سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے قصیدہ گوئی میں شاعروں کو بہت پیچھے چھوڑ گئے۔ فرمانے گئے، ہزامپیریل میجسٹی نے تن تنهاایرانی عوام کی اتنی خدمت کی ہے جتنی پیچھلے ڈھائی ہزار سال میں ایران کے تمام بادشاہوں نے مل کر کی ہوگی۔ خدا انہیں ایک سو بیس سال کی عمر عطا فرمائے۔ وہ فرشتہ جو بادشاہوں کو تخت پر بٹھانے اور انہیں ایک سو بیس سال کی عمر عطا فرمائے۔ وہ فرشتہ جو بادشاہوں کو تخت پر بٹھانے کا اگر نے پر مامور ہے بیہ تقریر سن کر مسکرایا ہو گا۔ اور وہ فرشتہ جو شاہ و گدائی جان نکالنے کا کام کرتا ہے وہ تو مسکرایا بھی نہ ہو گا۔

یہ بیبویں صدی عیسوی کی تصویں دہائی ہے۔ ملکوں ملکوں شہنشاہ اران کی تعریفوں کے بل باندھے جارہے ہیں۔ ایک مصنف اٹھتا ہے اور ان بلوں کو ڈھانے لگتا ہے۔ یہ ایک ناول نگار ہے۔ اس کے نئے ناول کا عنوان ہے۔ Crash'79 - یہ ایران کے بے چین مستقبل کے بارے میں ایک فرضی کہانی ہے۔ لکھنے والے نے بروی شحقیق اور محنت کے بعد بیہ ناول لکھا ہے۔ اس کہانی میں شہنشاہ محد رضا شاہ کو اپنی عظمت کا مرض اور بڑے کام کرنے کا جنون لاحق ہو جاتا ہے۔ کمانی کے مطابق شہنشاہ کا عہد حکومت 1979 ء میں ختم ہو جائے گا۔ اور میہ کوئی خاتمہ بالخیر نہیں ہو گا بلکہ شکست و ریخت کا ایک بہت بڑا دھاکہ ہو گا۔ کہتے ہیں کہ اس ناول کا فارسی ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ بالائے زمین نہیں بلکہ زیر زمیں۔ معلوم نہیں مترجم نے عنوان کیار کھا ہے۔ فارسی میں Crash کے معنی ہیں، ریز ریز شدن و صدای بلند و ناگهانی در اثر شکستن ۔ اجانک اور بلند دھاکہ کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جانا۔ میہ ناول بذات خود ایک دھاکہ ہے مگر چھوٹا سا۔ ناول نگار کے مطابق ایران میں بهت برا دھاکہ ہونے والا ہے۔ بیر مستقبل میں بہت جلد ہونے والا ہے۔ ایسے مستقبل کو عنقریب کہتے ہیں۔ لوگ ناول نگار کی خیال بافی اور جرائت کی داد دیتے ہیں مگر دھاکہ والی بات کو محض کتاب فروشی کا ایک تاجرانه حربه قرار دیتے ہیں۔ وفادار فوج، جانباز شاہی گارڈ، بےانتہا دولت جس سے ہرایک کو خریدا جاسکتا ہے، بے حد سقاک ساواک جو ہرایک کو سیدھا

کرنے پر مامور ہے، امریکہ کی تائیداور سرپرستی، ڈھائی ہزار سال پرانی شہنشاہیت۔ بید شخص کتناجم کر بیٹےا ہوا ہے۔ اسے صرف ناول ہی میں تخت سے اتارا جاسکتا ہے۔

یہ نوجولائی 1978ء کا پہلا پر ہے۔ پی آئی اے کا ہوائی جماز بلندی سے آ ہستہ آ ہستہ نیچ از رہا ہے۔ تھوڑی سی در میں تہران کا ہوائی اڈا آ جائے گا۔ بکایک پہاڑی سلسلہ سے ایک خوش نما پہاڑ کٹ کر فضائی راستہ میں آ جاتا ہے اور از تے ہوئے ہوائی جماز کے بہت قریب آکر مسافروں کو خوش آ مدید کہتا ہے۔ یہ کوہ و ماوند ہے۔ کل تک صرف اس کا نام سافھا۔ آج و کمچے بھی لیا۔ آنکھوں میں اس خوش منظر پہاڑی ٹھنڈک لئے ہوئے ہم مہر آباد کے ہوائی اڈا پر از گئے۔

ہیں۔ ٹائن اپنے تخیل کے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔ "ہم ایران کی زمین پر فسوں کو چھو لیتے ہیں۔ اور یہاں پہنچ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال و جلال کا طبل ذریں، مسرت و سعادت کا نقارہ سحر آفرین، رقاصان طرب کار اور اسی طرح کے رموز و اسرار سب ہماری پیشوائی کے لئے موجود ہیں "۔ میرا سفر ایک حقیقت ہے گر آکسفورڈ کے استاد کے تخیل کے سفر سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ میں ہوائی جہاز کے دروازے سے باہر نکلا اور سٹرھی کے چوترہ پر لحظہ بھر کے لئے رکا۔ یہ دیکھ کر چرت ہوئی کہ کون کون میری پیشوائی کے لئے وہاں موجود ہے۔ ایک عظیم تہذیب، ایک قدیم تاریخ، ایک زیر تعمیر جہان نو، ایک نروت مند ملک کی نئی سحر، علا قائی تعاون کا ایک نیا خواب۔

میں اور عذرا جہازی سیرھیوں سے سیدھے مسکراتی ہوئی استقبالی آنکھوں میں جا ازے۔ بسر و چیٹم کی وہ تکرار تھی کہ زمین پر پاؤل رکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ایسے خوشگوار موقع پر بیہ بات سے یاد آسکتی ہے کہ ایک گمنام ناول نگار کی پیش گوئی کے مطابق ہزامپیریل میجنٹی محمد رضاشاہ بہلوی شہنشاہ ایران کا تختہ اللئے میں صرف چھ مہینے باتی ہیں۔ اور اگر خیال آنا بھی تو یقین نہیں آنا۔

## خانه بدوش

سفارتی تکلفات میں گھرے ہوئے آوھ گھنٹہ سے اوپر ہو چکا ہے۔ گلدستہ وصول یایا۔ تعارف ممل ہوا۔ انٹروبو حتم شد فلم اور تصویر بنانے والی تیزروشنی گل ہو چکی ہے۔ یاسپورٹ بر چار سالہ قیام کے لئے مہرلگ چکی ہے۔ سامان تسم کے سفید جاک کے نشانات کے ساتھ سٹاف کار میں رکھا جاچکا ہے۔ موٹر کے پچھلے شیشہ کے ساتھ ڈاک رکھی ہوئی ہے۔ اس میں پاکستان سے آنے اور مجھ سے پہلے تہران پہنچ جانے والے خطوط اور مقامی تقریبات کے دعوت نامے شامل ہیں۔ سارا بندوبست کرنے کے بعد محکمہ تشریفات کے ایک چست و جالاک افسر نے بلکیں جھیکا کے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور کلائی گھما کر کف دست سے دروازہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پاکستانی، ترک اور ایرانی ہم کار جو استقبالی کمرے میں آر سی ڈی کے حوالہ ہے جمع تھے میکدم اٹھ کھڑے ہوئے جیسے سرپر سر کاری فرائض کا کوئی ہوجھ تھاجواس ایک اشارے کے ساتھ اتر گیا ہو۔ اس رسمی استقبال میں ان کا سارا وقت سے تشخیص کرتے ہوئے گزرا کہ نیا آ دمی کیسا ساتھی ثابت ہو گا۔ میں بھی چلنے کے لئے تیار ہوں۔ اس مخضر تقریب کے عوض کل سے مجھے استقبال کرنے اور الوداع کہنے والے سفار تکاروں کی صف میں چند سال کھڑا ہونا اور مسکرانا پڑے گا۔ میں غوطہ خور کی طرح ایک لمبی سانس لیتا ہوں اور سفارتی سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ اللہ نے جاہا تو سطح آب اور ساحل مراد پر واپسی چار سال کے بعد ہوگی۔

میں نے چلتے جلتے ایک بار پھراس تصویر پر نظر ڈالی جسے میں وزیدہ نظری سے کئی بار و مکھے چکاتھا۔ ہوائی اوا کے استقبالی کمرے میں سب سے نمایاں تصویر شہنشاہ ایران کی ہے۔ اور بیہ کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے۔ مگر وہ تصویر جو مجھے پریشان کر رہی ہے وہ صرف ایک در خت کے تنے کی تصویر ہے۔ مضبوط، قد آور اور پختہ عمر کے در خت کا تناجس کا گھیر کسی قدر پہلو دار ہے۔ تصور ورخت کے اس حصہ سے شروع ہوتی ہے جو زمین سے کوئی آیک میٹر بلند ہو تا ہے۔ اور اس مقام سے ذرا پہلے ختم ہو جاتی جہاں سے بڑے گھیروالا تنا چھوٹے تنوں اور شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ویکھنے والے کو خواہ مخواہ البحص ہوتی - تصویر نامکمل لگتی اور نظریں تبھی جڑیں تلاش کرتے ہوئے فریم سے باہر نکل کر دیوار سے فرش تک چلی جاتیں اور تبھی برگ و بار کو ڈھونڈتے ہوئے چھت سے ظرا جاتیں۔ اس کے مقابلہ میں شہنشاہ کی تصویر کتنی جانی پہچانی اور مکمل لگتی۔ دل نے کہا۔ او هر کیا دیکھتے ہو۔ وہ تاج و کلاہ والی تصور صرف ایک فردی ہے یازیادہ سے زیادہ تاریخ کے ایک لمحد کی تصویر۔ ادھر دیکھو۔ بیہ تن آور تناایک ملک ہے۔ ایک طویل شاہنامہ ہے۔ اس درخت کی جزیں صدیوں تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس کے برگ و بار آئندہ بمار میں پھوشنے والے ہیں۔ جشن کا سال ہے۔ میلالگا ہوا ہے۔ خوشیوں کی گنگا بہ رہی ہے۔ لوگ جشن منانے میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں کسی اور چیز کا ہوش نہیں۔ میلا تماشائیوں سے تھجا تھیج بھرا ہوا ہے۔ ہر شخص گنگا میں اس امید کے ساتھ اشنان کر رہا ہے کہ اس کی غربت کا داغ اور غم كاميل دهل جائے گا۔ ايبالگتاہے جيسے ايران كو دولت خرچ كرنے اور ضائع کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ دولت کمانے کے لئے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔

رہی ہے بلکہ اہل رہی ہے۔
سار اار ان اہل پڑا ہے۔ برے برے منصوبے بن رہے ہیں۔ بعض بالکل خیالی
اور خام ۔ جگہ جگہ عمار تیں بن رہی ہیں۔ ان میں ہوائی قلعے بھی شامل ہیں۔ بیشار نئی چیزیں
بہ یک وقت وجود میں آرہی ہیں۔ شاہراہیں، بزرگ راہیں، ڈیپارٹمنٹل سٹور، بیرونی طعام
گاہوں کی شاخیں، تھیٹر اور او پیرا، سینما اور گھڑ دوڑ کے میدان، ناچ گھر اور شراب خانے۔
کار خانے بھی لگ رہے ہیں گر ان سے کہیں زیادہ توجہ در آمدات کا انبار لگانے پر دی جا

ساری محنت دولت کے استعمال کے لئے وقف ہے۔ دولت زمین کے نیچے سے خود بخود نکل

رہی ہے۔ دنیا کے ہرکونے سے ہرفتم کی چیزور آمد ہورہی ہے۔ خواہ اس کی ضرورت ہویا نہ ہو۔ دولتند ضرورت کو نہیں دیکتا۔ صرف اپنی قوت خرید کی نمائش کر تا ہے۔ اور یہ ای فتم کی نمائش کا نتیجہ ہے کہ لالہ زار ایران اب گل لالہ ور آمد کر تا ہے۔ گرہ وار لالہ ہالینڈ سے چلتا ہے اور ایران میں آکر کھاتا ہے۔ ایران کے قومی پھول کو لالہ نہیں ڈالر کھتے ہیں۔ ڈالر جس کی کھلے بندوں نمائش پاکتان کے ذر مبادلہ کے قانون کے خلاف ہے وہ یہاں فٹ پاتھ پر اگتا ہے۔ خیابان فردوسی کے دونوں سروں پر چھابڑی والے اس کا لین دین کرتے ہیں۔ کیا مجیب منظر ہے۔ میں ایک زیادہ آبادی، کم وسائل، تیل در آمد کرنے والے، ذر مبادلہ کی کمیابی کے مارے ہوئے اور در آمد کی قانونی بند شوں والے ملک کا باشندہ ہوں۔ میری جیرانی بجااور برحق۔ لیکن ایران کی اس صورت حال کو دکھے کر اس کا پورا پورا ہوں۔ میری حیرانی بجااور برحق۔ لیکن ایران کی اس صورت حال کو دکھے کر اس کا پورا پورا ناجائز فائدہ اٹھانے والے تی یافتہ ملکوں کے نمائندے بھی انگشت بدنداں ہیں۔ یہ ولولہ عامنی رفتار بہت ہے یا جمافت۔ ترقی ہے یا جائی۔ جو پچھ بھی ہے اس کی رفتار بہت ہیں۔ یہ یہ بیائی۔ جو پچھ بھی ہے اس کی رفتار بہت ہیں۔ یہ بیائی۔ جو پچھ بھی ہے اس کی رفتار بہت ہیں۔ یہ بیائی۔ جو پچھ بھی ہے اس کی رفتار بہت ہیں۔ ہوں۔

میں نے گل و بلبل والے افسانوی ایران سے ڈالر اور دولت والے ایران کا سفر صرف آیک دن میں طے کر لیا۔ دفتر والوں نے پہلے ہی دن وہ فائل سامنے رکھ دی جو نے سیکرٹری جزل کے گھر کی تلاش کے بارے میں تھی۔ فائل میں درج تھا کہ سارے جتن کر لئے ہیں گر دو ہزار ڈالر ماہانہ پر کوئی مناسب گھر ملا ہے نہ ملنے کی کوئی امید ہے۔ اب اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ تینوں ممبر ملکوں کو یہ تجویز بھیجی جائے کہ گھر کے کرائے کی حد بڑھا کر تین ہزار ڈالر ماہانہ کر دی جائے۔ چار چھ ماہ میں منظوری آ جائے گی۔

تلاش خانہ کے علاوہ ایک ووسری فائل بھی پہلے دن ملاحظہ کے لئے پیش ہوئی۔ وفتر اور تفریح گاہوں کی خط و کتابت۔ وفتر والوں نے میری خاطر داری کے لئے خود ہی بحر خزر کے ساحل پر واقع چند تفریحی مقامات کے ہوٹلوں کو جون جولائی میں لکھا کہ ہمارے ادارہ کے سربراہ کواگست میں کسی وقت ہفتہ دس دن کے لئے آپ کے یماں کمرا در کار ہے۔ جواب میں رامسر کے ایک مشہور ہوٹل نے لکھا۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آر سی ڈی کے سربراہ میں رامسر کے ایک مشہور ہوٹل نے لکھا۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آر سی ڈی کے سربراہ نے اپنی چھٹیاں گزار نے کے لئے ہمارے ہوٹل کا انتخاب کیا ہے۔ ہم نے سال آئندہ کے ماہ اگست کے لئے ان کی ریزر ویشن کرلی ہے۔ افسر تشریفات نے کما، سرمیں چاہتا تھا کہ آپ

ہمارے ملک کی عظیم فنکار گوگوش کا گاناسیں۔ وہ اتنی خوش آواز ہے کہ جب پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اسے سناتو بے اختیار یہ کہا، میں خوش قسمت ہوں کہ مرنے سے پہلے بچھے اس آواز کوسنے کاموقع مل گیا۔ اگر میں یہ آواز نہ سنتاتو بچھے بھی اندازہ نہ ہوتا کہ مریلی آواز کتنی سریلی ہو سکتی ہے۔ گوگوش گرمیوں میں ساحل خزر پر تو (راج ہنس) ہوٹل میں گاتی ہے۔ سیزن کے ختم ہونے میں چھ ہفتہ رہ گئے ہیں سادے کلٹ مدت ہوئی فروخت ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھے بغیر وزارت خارجہ کو خط کھا ہے۔ امید ہے کہ اس نمائش ہنرکے لئے آپ کو سال بھر انظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میں نے کہا۔ بہتر ہوگا گااگر آپ چار سال کے بعد ہونے والے تمام کھیل تماشوں کی ابھی سے بکنگ کرالیس تاکہ وہ محروی جو میرے حصہ میں آئی ہے، میرا ترک جانشین اس سے دوچار نہ ہو۔

کسی نے ایران کا منہ دولت سے اتنا بھر دیا ہے کہ دم گھنے لگاہے۔ تہران میں موٹروں کی کشرت سے اکثرراہ بندی ہو جاتی ہے۔ جتنی موٹریں اس شہر میں ہیں اتنی سارے پاکتان میں نہیں ہیں۔ نئی سڑکیں بھی اس تعداد کے لئے ناکانی ہیں۔ مصروفیت کے اوقات میں ذرا سافاصلہ بھی گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ صبر کے علاوہ اس کاکوئی علاج نہیں گر صبر کم ہے اور موٹریں زیادہ۔ گھر نہیں ملتا۔ اور کیوں کر ملے۔ لاکھوں آ دمیوں نے پاکیک شہر پر بلغار کر دیا ہے۔ حملہ آوروں سے نبٹنے کے لئے ہر طرف نئی رہائشی ممارتیں ذیر نغیر ہیں۔ جا بجا بلند عمارتیں تغییر کرنے والی کربینیں گی ہوئی ہیں۔ ان کارنگ پیلا ہے۔ جس جگہ نئی تعمیر شروع ہوتی ہے وہاں راتوں رات پیلے رنگ کے قاڑ کے در ختوں کا جھنڈ اگ آئی آتا ہے۔ جب تک یہ عمارتیں مکمل ہوں گی اس وقت تک مزید کئی لاکھ افراد اس شہر میں آ دھکیس گے۔ جب تک یہ عمارتیں مکمل ہوں گی اس وقت تک مزید کئی لاکھ افراد اس شہر میں آ دھکیس گے۔ بے گھری کا وہی عالم ہو گاجو ہے۔

ریستوران بھرے ہوئے ہیں۔ میزرزرو کرائے بغیر جائیں تو انظار گاہ میں گھنٹہ اور ہوئل کے اسے دوہفتہ تک انظار کرنا پڑتا ہے۔ مرسڈیز خریدنے جائیں تو انظار کی مدت کا تعلق اس کے ماؤل سے ہوتا ہے۔ ایک دوست جو موٹر خریدنا چاہتے تھے مجھے ہمراہ لے گئے۔ شوروم کا مالک تیس پینیتس برس کا ہوگا۔ لاابالی اور شوخ۔ نیلی جین اور جوگرز پہنے ہوئے۔ آدھی آمین کی سفید قیص کے آدھے بیمن کھلے ہوئے۔ گاہے سینہ کے بالوں میں ہوئے۔ آدھی آمین کی سفید قیص کے آدھے بیمن کھلے ہوئے۔ گاہے سینہ کے بالوں میں

الگلیوں سے کتھی کر تا۔ گلے میں سونے کی ذنجیر۔ ذبخیر کے ساتھ بندھا ہوا لاکٹ فریم جس میں ایک طرف ہوی کی اور دوسری طرف بچے کی تصویر تھی۔ کامیابی نے اس کم عمری میں اس کے قدم چوے ہیں۔ بے حساب دولت کمائی ہے۔ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ کمال گرم بازاری کا ہے۔ اس نے استقبال کچھ اس طرح کیا۔ آپ کو مرسڈیز در کار ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی مدو نہیں کر سکتا۔ 190 ماڈل کے لئے تین ماہ، 200 کے لئے چار ماہ، 280 ایس ای ایل کے لئے چھ ماہ اور 540 کے لئے ایک سال انظار کرنا ہو گا۔ اگر آپ کو موٹر کار فوری طور پر در کار ہے تو میں نئی گاڑی نائیجریا میں رجٹریش کے بعد ہوائی جمازے منگوا سکتا ہوں۔ اس صورت میں کیا آپ فاضل اخراجات بر داشت کر سکیں گے۔ جماس کی صورت و یکھتے رہ گئے۔

این اے قریقی چیئرمین ریلوے بورؤ سران کے لیک بڑے صنعتی اور تجارتی ادارہ کے صدر سے اس کے دفتر میں گفتگو کر رہے تھے۔ طے پایا کہ کل کارخانہ دیکھاجائے گااور پرسوں خرید و فروخت کی شرائط کے بارے میں گفت و شنید ہوگی۔ اس سے اگلے دن لکھا پرسوں خرید و فروخت کی شرائط کے بارے میں گفت و شنید ہوگی۔ اس سے اگلے دن لکھا پراپ خاطب سے کما۔ جناب من، آپ نے جو فیصلہ بھی کرنا ہے وہ اگلے چوہیں گھنٹہ میں ہو جانا چاہئے کیونکہ میں کل رات ایک طویل برنس ٹور پر جاپان اور امریکہ جارہا ہوں۔ اگر کل معاہرہ پر دستخط نہ ہوئے تو ہماری طرف سے اس معالمہ کو داخل دفتر کر دیا جائے گا۔ نون بند ہوتے ہی قریش صاحب نے کما، آپ نے جھے پاکستان سے بلایا ہے اور ہماری اصل بات بند ہوتے ہی قریش صاحب نے کما، آپ نے جھے پاکستان سے بلایا ہے اور ہماری اصل بات بند ہوتے ہی قرر ہیں۔ میں کمیں بھی شمیں جارہا۔ آپ سے پروگرام کے مطابق ملا قات ہوگی اور ملا۔ ب فکرر ہیں۔ میں کمیں بھی شمیں جارہا۔ آپ سے پروگرام کے مطابق ملا قات ہوگی اور سے معاہدہ پر بات چیت کر رہا ہے۔ دراصل میرا مخاطب ایک کمزور ارادہ مختص تھا۔ ممینہ بھر سے معاہدہ پر بات چیت کر رہا ہے۔ جب وستخط کا وقت آتا ہے تو کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہم معاہدہ پر بات چیت کر رہا ہے۔ جب وستخط کا وقت آتا ہے تو کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں قوت ارادی کی کی ہے۔ میں نے اپنے دورے کا بمانہ بنا کر اس کی قوت فیصلہ کو بیدار کیا ہے۔ اب جو بھی فیصلہ ہو وہ اسے اگلے چو بیس گھنٹہ میں کرنا ہو گا۔

ان دنوں ایران میں اوگوں کی قوت فیصلہ بیدار ہو چکی ہے۔ وہ دن گئے جب غربت فیصلہ کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اب وہ تیل والی دولت خرچ کرنے کا فیصلہ بغیر

الچکیاہٹ کے فوراً کر سکتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ میں نے شران میں سونی ایلکتر ونک کے سیل سنشر میں دیکھا۔ ایک پاکستانی نے موسیقی کالطف کینے کے لئے سونی کا ڈیک خریدا۔ ایک مشین شپ بجانے کی، دوسری لانگ ملیے ریکار ڈوالی، تیسری ساز و آواز کے جوڑ توڑ کے لئے، چوتھی ان نتیوں کو چلانے کے لئے۔ ان کے علاوہ ایک خوبصورت چار خانہ نبیلف اور دو بڑے بڑے سٹیریو سپیکر۔ قیمت ادای اور رسید حاصل کی۔ گودام سے بند وہے نکالے گئے۔ بس انہیں بار بر داری کی وین بر رکھنے کی دیر تھی۔ ایک ایر انی جس نے کئی ماڈل دیکھے اور نالبند کئے تھے کہنے لگا۔ مجھے وہ ماؤل وے دیجئے جو اس پاکستانی گامک نے خریدا ہے۔ سونی والوں نے کہا۔ یہ اس ماول کا آخری ویک تھا۔ نئی کھیپ جھ آٹھ ہفتہ میں آنے والی ہے۔ اس ار انی نے سونی کے سیاز مین کی طرف سے بیٹھ پھیری اور پاکستانی خریدار سے کہنے لگا، آپ بہ ڈیک مجھے فروخت کر ویں۔ جو قیمت آپ نے اداکی ہے میں اس سے دس فیصد زیادہ رقم آپ کو دینے کے لئے تیار ہوں۔ بیس فیصد نفع پر سودا بکاہو گیا۔ دونوں اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ ایک ڈیک لے کر دوسرا ڈالر کئے ہوئے۔ ایک نے وقت خرید لیا، دوسرے نے انتظار بیج ڈالا۔ دونوں بہت خوش ہیں۔ حالانکہ خوشی تو ان ملکوں کو ہونی جاہئے جن کی مصنوعات کی مشرق وسطنی میں اتنی مانگ ہے کہ ان کے کارخانے دن رات اسے بورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جایان امریکہ اور بورپ سے مشرق وسطیٰ کے لئے بار بر دار بحری جهازوں، مال بر دار ہوائی جهازوں اور عظیم الجسشہ ٹریلر ٹرک قطار اندر قطار کے ارہے ہیں۔ مصنوعات لا رہے ہیں۔ تیل کی ادا کی ہوئی قیمت مع سود، منافع اور جرمانہ واکیں لے رہے ہیں۔

میرے گئے ایک ہدایت نامہ سفارت خانہ نے تیار کیا ہے اور دوسرا آرسی ڈی کے دبیر خانہ نے۔ بیگم کی رہبری کے لئے دو گرل گائیڈز تیار ہیں۔ ایک ایرانی اور دوسری پاکستانی۔ ایک ماہرِ عطریات، ملبوسات، جواہرات، زیورات اور زیبائشِ زنانہ۔ ہر گراں فروش کا پتہ اسے از بر ہے اور ہمراہ بازار جانے کے لئے تیار ہے۔ دوسری کاعلم باور چی خانہ اور توشک خانہ کے لوازمات کی سستی دکانوں تک محدود ہے۔ دوسری خاتون مشیر نے خوند سانس کی اور کھا۔ اللہ کی شان ہے۔ ایران ان چار پانچ سالوں میں کتنا بدل گیا ہے۔ وہ خواتین جو چند سال پہلے مغرب کی ور کنگ کلاس کے خلاف فیشن ڈھیلے ڈھالے ہے۔ وہ خواتین جو چند سال پہلے مغرب کی ور کنگ کلاس کے خلاف فیشن ڈھیلے ڈھالے

کپڑے پہناکرتی تھیں اور کھٹے میٹھے رنگ برنگ ڈیزائن پر جان دیتی تھیں آج ہمیں پیری کے فیش ملبوسات کی شش ماہی نمائش اور رنگوں کے حسن ترتیب کے بارے میں لکچر دیت ہیں۔ خدا جب دولت دیتا ہے نخرہ خود بخود آجاتا ہے۔ میں دلاسا دیتا ہوں کہ ایسی تبدیلی ایک فطری بات ہے۔ اس کابرا منانے کا کیافائدہ۔ جواب ملا۔ سر، آپ ایک سفار تکار اور ادارہ کے سربراہ ہیں آپ کو کیا معلوم کہ ہم پر کیا گزرتی ہے۔ چند سال پہلے ہم ماہراور کارشناس سے سربراہ ہیں آپ کو کیا معلوم کہ ہم پر کیا گزرتی ہے۔ چند سال پہلے ہم ماہراور کارشناس سے۔ ہاتھوں ہاتھ لئے جاتے۔ سر آٹھوں پر بٹھائے جاتے۔ مشورہ ہمارا حرف آخر ہوتا۔ آج ہم نوکر ہیں۔ اجنبی ہیں۔ ڈالر دیوانے ہیں۔ حیثیت ہماری صفر ہوگئ ہے۔ بات ہماری کوئی سنتاہی نہیں۔ اب ہمیں کوئی گھاس بھی نہیں ڈالا۔

(2)

مرزارفیق عنایت نے تعلق واری کا لحاظ کیا اور حالات کو دیکھتے ہوئے رہائش کے ہیں کہیلیسس کا ایک فلیٹ عارضی طور پر حاصل کر لیا۔ ان کے اس فیصلہ نے ہمیں پہلے تین ہفتہ کے لئے دربدری اور خواری سے محفوظ رکھا۔ اس فلیٹ میں وویورپی کرایہ دار رہتے ہیں جو چھیوں میں وطن واپس گئے تو اس فلیٹ کو شخی کر ایہ پر اٹھا گئے۔ چوکیداری کا انتظام مفت اور کرائے کی آمدنی اس کے علاوہ۔ رہی قانون کر ایہ داری کی ظلف ورزی تو اس کی پرواکون کر تا ہے۔ اس طرح معمانوں کے نام پر چند ہفتہ شخی کرایہ داری کی جدیداور بے حد فیش ایبل ہاوسگ کمبلیکسس ہے۔ اس احاطہ میں تین پیٹس منزلہ عمارتیں جدیداور بے حد فیش ایبل ہاوسگ کمبلیکسس ہے۔ اس احاطہ میں تین کمرے والے اور تیسری بی ہوئی ہیں۔ ایک عمارت میں دو کمرے والے، دو سری میں تین کمرے والے اور تیسری بی جانے میں چاد بانچ کمرے والے اور تیسری کی جاری کی سے اور کار کی میں روئز رائس، مرسیڈیز 640 کھیلئے میں دور دور میں کر کے والے اور کئل کھیلئے اور تیزر فاری کے کار فارت میں روئز رائس، مرسیڈیز 640 کیڈیلیک اور تیزر فاری کے کے مشہور موٹروں کو مرکز کر دیکھنے کا تکلف میرے بچوں نے صرف کی گیڈیلیک اور تیزر فاری کے کے مشہور موٹروں کو مرکز کر دیکھنے کا تکلف میرے بچوں نے صرف کیلیٹے کا تکلف میرے بچوں نے صرف

ہفتہ بھر کیا۔ باتی دو ہفتے ایسے گزارے جیسے وہ پہلے ہفتہ کی توجہ اور سنسنی کی نفی اور تلافی کر رہے ہوں۔

میں نے ایک ایر انی سے اس اقامت خانہ کی منصوبہ بندی کی تعریف کی۔ ایک متمول آدی ساری زندگی ان تین عمار توں والے احاطہ میں ہر کر سکتا ہے۔ نوجوان اور غیر شادی شدہ عمارت نمبر ایک میں آکر آباد ہو جائے۔ یوی بچوں والا بنے تواٹھ کر عمارت نمبر دو میں چلا جائے۔ بنچ بڑے ہو جائیں تو خاندان عمارت نمبر تین میں منتقل ہو سکتا ہے۔ بنچ نوکری کے لئے ملک سے باہر چلے جائیں یا بیویاں ان کو لے کر الگ ہو جائیں تو بوڑھے میاں بوی یا دوں اور بیاریوں کی بوٹ باندھ کر واپس عمارت نمبر ایک میں چلے جائیں جمال سے سفر کا آغاز کیا تھا۔ دور اندلیش ماہر تعمیرات نے دار وخانہ، بنک اور لاکر ذکی جگہ بھی ای عمارت نمبر ایک میں رکھی ہے۔ سنے والے نے بات غور اور دلچپی سے سنی اور بولا۔ جناب من ، اقامت خانہ کی ایک در جہ بندی آپ کے ذہن میں ہے اور دو سری وہ ہے جو وہاں پائی جاتی ہے۔ عمارت نمبر تین میں مالک مکان اپی نئی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ نمبر دو میں اس جاتی ہو۔ تابی واشتہ کو دے رکھا ہے۔ یقین نہ آئے تو دفتری کسی غیر شادی شدہ سکرٹری سے اس تر تیب کی تھدیق کر لیجئے کے۔ یقین نہ آئے تو دفتری کسی غیر شادی شدہ سکرٹری سے اس تر تیب کی تھدیق کر لیجئے

ہمارا فلیٹ ستر ھویں منزل پر واقع ہے۔ ایک دن میں کھڑی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا کہ شیشہ کے دوسری طرف ایک مچھر اڑتا ہوا نظر آیا۔ یہ فلیٹ دوسوفٹ کی باندی پر واقع ہے اور اس کھڑی سے نصف میل کے فاصلہ تک کوئی عمارت نہ ہونے کی وجہ سے یماں ہوا بہت تیز چلتی ہے۔ پھریہ نحیف بدن اور مکڑی کے جالے کی طرح کمزور پروں اور چھ سینک سلائی ٹاگوں والا حقیر پشہ اتن باندی تک کیسے پہنچا۔ میں اس کی ہمت اور مردائگی کا قائل ہو گیا۔ کھڑی کا پہنے ذرا سا کھولا۔ مجھر فوراً گنگاتا ہوا اندر آگیا۔ کیڑوں کموڑوں کے ماہر کستے ہیں کہ مجھر کو گانانہیں آیا۔ وہ محض ایک سازندہ ہے جوابی پروں سے موسیقی پیدا کر تا ہے۔ ماہرین میں ایک نام سرڈانلڈراس کابھی ہے جن کی تحقیق ہے کہ یہ معصوم نظر آنے والا ملیریا بر دار کیڑا ہزاروں لاکھوں انسانوں کی اذبیت اور موت کا باعث بنتا ہے۔ ڈی ڈی ٹی کا چھڑکاؤ شروع ہونے کے بعد بھی ہر سال کوئی دو ملین افراد اس ذرا سے کیڑے کی نذر ہو

جاتے ہیں۔ جو منی مجھے یہ اعداد و شاریاد آئے میں غسلخانہ سے کرم کش سپرے کا ڈبہ اٹھالایا اور اپنے نتھے اور مملک مہمان کی طرف رخ کر کے اس کا بٹن دبا دیا۔

مجھر فوراً مرگیا۔ گر مجھے ایک طویل عرصہ کے لئے احساس جرم کے وسوسوں نے گھر لیا۔ مہاویر کے ماننے والے بھی کیاا چھے لوگ ہیں۔ ساری زندگی جبیئو ہتیا کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ پانی چھان کر پیتے ہیں۔ ساقی نے کچھ ملانہ دیا ہو آب میں۔ نتھنوں پر کپڑا باندھتے ہیں۔ پانی جھان کر پیتے ہیں۔ ساقی کار کہ جستی میں تیرا سانس لینا بھی کسی کے لئے موت کا پیغام نہ بن جائے۔ چلتے ہیں قوراستہ چنورسے صاف کرتے جاتے ہیں۔ مبادا آواز آگے کہ چیونٹیو اپنے اپنے بلول میں داخل ہو جاؤ۔ ایسانہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کہل ڈالیس اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ جینی بھی کیا خوب لوگ ہیں۔ غیر عملی اور وسواس۔ کہل ڈالیس اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ جینی بھی کیا خوب لوگ ہیں۔ غیر عملی اور وسواس۔ دوسروں کو جینے کاحق دینے کے لئے اپنے جینے کو ایک عذاب بنا لیتے ہیں۔

وسوسے نے کہائمہیں اس قبائلی روایت کا پاس کرنا چاہئے تھا کہ دسٹمن اگر مہمان بن جائے تو بدلہ نہیں چکاتے بلکہ خاطر تواضع کرتے ہیں۔ تاریخ نے کہا، یہ کوئی اٹل اصول نہیں ہے۔ تاریخ میں مہمانوں کے ساتھ بےرخی اور بدسلوکی کی بہت سی مثالیں محفوظ ہیں۔ قاہرہ میں ایک روز محمر علی نے مملوک حکمرانوں کے لئے ایک پر تکلف دعوت کا نظام کیا۔ لذیذ کھانا کھلانے اور پرسرور مشروب بلانے کے بعد سارے مہمانوں کو دسترخوان پر ہی ڈھیر کر دیا۔ صرف ایک آ دمی کچ نکلا مگر وہ بھی محمد علی سے لے کر شاہ فاروق تک اس خاندان کو مصریر ایک سواکتالیس برس تک حکومت کرنے سے نہ روک سکا۔ تاریخ نے کہا۔ تم نے ملیریا سے بیاؤی خاطر حق خود حفاظتی کے تحت مچھر مارا ہے۔ مگر ایک مدت سے احساس جرم نے تم کوہلکان کرر کھاہے۔ یہ پریشانی بےجاہے۔ تم نے کُودِ ما تو نہیں کیا۔ آئین کی خلاف ورزى تونهيں كى - ملك تونهيں توڑا - ہتھيار تونهيں ڈالے - ملك ٹھيكه پر تونهيں ديا - كميش سوئٹزرلینڈ کے بنکوں میں توجمع نہیں کرائی۔ دہشت گردی کی سربرستی تونہیں کی۔ بھارتی مینکوں پر بیٹھ کر آنے جانے کی بات تو نہیں گی۔ ایٹمی پروگرام کی رفتار میں کمی تو نہیں گی۔ لوگ اتنے بوے صدے بے فکری سے بر داشت کر گئے۔ نہ گزشتہ کا احتساب منہ آئندہ رااحتیاط۔ نہ کوئی مجرم نامزد ہوا۔ نہ کسی کو سزا ملی۔ تم ایک مجھر مار کر خواہ مخواہ واویلا کیوں کر رہے ہو۔ مچھری بدوعائی۔ فلیٹ کے اصل کرایہ دار چھٹی سے دوایک دن پہلے ہی واپس آگئے۔ اب ہم تھے اور ایک پرانے محلّہ کا دو چھوٹے کمرے اور واحد غسلخانہ والا فلیٹ جس کا انظام آرسی ڈی کے ایک افسر نے ہم پر ترس کھاکر کیا تھا۔ یہ فلیٹ ان کی ہمشیرہ کا تھا۔ کرایہ بچھ ایسے طے ہوا کہ دفتر کو بچاس فی صد بجیت، لینڈ لیڈی کو سوفی صد منافع، خسارہ سارے کا سارا ہمارے حصہ میں آیا۔ مستقل رہائش کے لئے گھر کی تلاش جاری رہی۔ جو کوئی بھی کرائے کے گھر کی نشاندہی کرتا میں اس کے ساتھ گھر دیکھنے کے لئے چل پڑتا۔ شران میں بے گھر ہونے کا یہ فائدہ ہوا کہ میں نے چار ہفتہ میں اعلی اور متوسط طبقہ کے جتنے گھروں میں جھا نک لیا اور جو خانہ فائدہ ہوا کہ میں نے چار ہفتہ میں امعالمہ پڑا اس کا موقع عام عالم سے بین جھے پورے چار ہرس میں بھی میسرنہ آتا۔

شہران میں مکانوں کی درجہ بندی سیچھ بوں ہے۔ محل بادشاہ کے گئے، اوٹجی حالم د یواری میں چھپے ہوئے محل نما مکان امیرالامرا کے لئے، جدید طرز کے خوش نما ولا امرا کے واسطے، خوش نما ماڈرن فلیٹ خوشحال لوگوں کے لئے، چھوٹے فلیٹ متوسط طبقہ کے لئے، تنگ و تاریک گھر نچلے متوسط طبقہ کے لئے اور کیجی آبادیاں غربیوں کے لئے۔ سے کچی آبادیاں پاکستان میں کچی اور اران میں یکی ہوتی ہیں۔ میں نے اران کی پہلی کچی آبادی كرج شركے باہر دليمسى۔ اس نستى كانام " زور آباد " ہے۔ لوگول نے زبر دستى بہاڑى اور اس کے دامن میں بیہ بستی بسالی۔ حکومت کے کارندے گھر گرانے کے لئے آئے۔ لڑائی جھکڑا ہوا۔ بہت ہے لوگ زخمی ہوئے، کچھ مارے بھی گئے۔ فتح کچی آبادی والول کی ہوئی۔ جن لوگوں نے زور بازو سے اس علاقہ پر قبضہ کیا تھا انہوں نے اس کا نام زور آباد ر کھ دیا۔ سرکار نے بھی نام کی منظوری دے دی۔ ہرملک میں سرکار میں کرتی آئی ہے۔ ضرور تمند کی ضرورت کا خیال نهیں رکھتی۔ وہ قانون توڑ دیتا ہے۔ حکومت اس وقت جاگتی ہے جب پانی سرے گزر جائے۔ ٹرک، بلدیہ کاعملہ اور پولیس موقع پر جاتی ہے۔ جہال جہاں کمزور لوگ آباد ہیں وہاں بل ڈوزر چلا دیتی ہے۔ جہاں زور دار لوگ آباد ہیں وہاں ہے پولیس اور عملہ فرار ہو جاتا ہے۔ چیف منسٹر خود موقع پر جاتا ہے اور کیجی آبادی کو مستفل كرنے كے اعلان كرتا ہے۔ قانون كامحافظ اپنے ہاتھ سے قانون كى د حجيال كرتا ہے اور ہر و بھی کواینے وست مبارک سے بروانہ ملکیت کے طور پر تقتیم کرتا ہے۔ اس ساری محنت کا

صلہ بس ایک نعرہ۔ وزیر اعلیٰ شیر ہے۔ باقی ہیر پھیر ہے۔

پاکتان میں ہم جس عمارت کو بنگلہ یا کوشی کہتے ہیں اے ایران میں ولا کہتے ہیں۔
فرق یہ ہے کہ ولاکی چار دیواری بہت اونجی ہوتی ہے اور اس میں تالب اور یہ خانہ ہوتا ہے۔
یہ خانہ کے ایک حصہ میں انجن روم اور دو سرے میں ملاز مین کی رہائش کا انظام ہوتا ہے۔ ولا کو گرمیوں میں شحنڈ اکرنے اور سردیوں میں گرم رکھنے کی مشین انجن روم میں گی ہوتی ہے۔
ولا میں عام طور پر کوئی کھلا چبوترہ نہیں ہوتا۔ موسم اس کے استعال کی اجازت نہیں دیتا۔
کون موسم بہار کے چند دنوں کی خاطر چھ سات ماہ اس چبوترہ کی گرد اور دو تین ماہ اس کی برف صاف کر تا رہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ المحروبک آلات سے صدر دروازہ کھلنے، حفاظتی الارم بجنے، کمروں میں موسیقی کی دھنیں بھیرنے، اندر خانہ گفتگو کے لئے انٹر کام نصب ہونے اور باور چی خانہ میں جدید ترین آلات کی بھرمار کے باوجود ان کو خیوں اور بنگلوں میں ہونے اور باور چی خانہ میں جدید ترین آلات کی بھرمار کے باوجود ان کو خیوں اور بنگلوں میں نہ گیس کی پائپ لائن موجود ہے اور نہ ہی گندے پائی کے نکاس کے لئے کوئی بدرو ہے۔
تیس کے سائٹر بازار سے منگانے پڑتے ہیں۔ گھر کا گندہ پائی گھر ہی میں بنے ہوئے ایک گیس کی اور حوض بھرجائے تو گیس کمپنی اور حوض بھرجائے تو تخلیہ گیسے کی فرم کو ٹیلیفون کر نا بڑتا ہے۔
سائٹر خالی ہوجائے تو گیس کمپنی اور حوض بھرجائے تو تھیں کمپنی اور حوض بھرجائے تو تخلیہ گیرے کی فرم کو ٹیلیفون کر نا بڑتا ہے۔

ذہن کے کسی گوشہ میں یہ واقعہ محفوظ تھا کہ جب مولانا محمد حسین آزاد ایران سے واپس آئے توان کے توشہ دان میں روزمرہ کاایک محاورہ بھی تھاجے وہ ایک باور پی خانہ سے اٹھا کر لائے تھے۔ ہانڈی میں ابال آیا۔ مولانا سوچے ہی رہ گئے کہ اس کیفیت کو فارسی میں کیسے بیان کریں۔ دس برس کی پچی نے مشکل حل کر دی۔ امال کو آواز دی۔ دیگچہ سرکر دہ۔ چو لھے کی حرارت پاکر پانی یا دودھ کاجوش میں آنا اور اپنی سطح سے بلند ہو کر گرم ہوا کے بلیلوں کے سمارے دیگچی کے کناروں تک پہنچ کر جھا گ کی صورت پنچ گرنا۔ ہوا کے بلیلوں کے سمارے دیگچی کے کناروں تک پہنچ کر جھا گ کی صورت پنچ گرنا۔ اس سارے عمل کے لئے سرکر دہ کی ترکیب مولانا آزاد کو بہت پہند آئی۔ مخضراور برمحل۔ ماری بات بیان میں آجاتی ہے۔ ہر وہ مخض جو مولانا آزاد سے عقیدت اور اچھی نثر اور بندش سے دلچہی رکھتا ہے اس نے یہ واقعہ پلے سے باندھا ہوا ہے۔ حالانکہ اس بات کاذکر مولانا آزاد کی کئی کتاب میں نہیں ملتا۔ برجوہن دیاتر یہ کیفی نے یہ واقعہ مولانا سے سنا اور مولانا آزاد کی کئی کتاب میں نہیں ملتا۔ برجوہن دیاتر یہ کیفی نے یہ واقعہ مولانا سے سنا اور مولانا آزاد کی کئی کتاب میں نہیں ملتا۔ برجوہن دیاتر یہ کیفی نے یہ واقعہ مولانا سے سنا اور اپنی کتاب میں درج کر دیا۔

ان و نوں میں مکان کی تلاش کے بہائہ بے و حرک ایرانی گھروں میں واقل ہو جاتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ باور چی خانہ میں ضرور جاؤں۔ کیا عجب کہ اس وقت وہاں چاول پک رہے ہوں۔ ماں والان میں ہو۔ پانی اہل رہا ہو۔ اور مولانا آزاد کو ملنے والی پکی چوشی نسل سے کوئی ماڈرن لؤکی میرے لئے تیا محاورہ لئے کھڑی ہو۔ مجھے جو نوجوان بچیاں گھروں میں نظر آئیں وہ باور چی خانہ کے بجائے ٹی وی لاؤن جیس مغربی موسیقی میں گھری ہوئی ملیں۔ سب کے بارے میں تو نہیں کہ سکنا گر دو چار کے بارے میں یقین ہے کہ انہوں نے میری خاطر ناچ کی مشق میں وقفہ کرنا مناسب سمجھا۔ ایران میں چاول کا دیگچ الیلتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ چاول اب جاپان کی نیشنل کپنی کے خود کار اور سریند کوکر میں لیائے جاتے ہیں۔ پرانے خوشبودار چاول اب جاپان کی نیشنل کپنی کے خود کار اور سریند کوکر میں جاپانی کوکر میں اندر ہی اندر گل جاتے ہیں۔ ایک دیگ جو میں نے ایران میں اپنے قیام کے جاتے ہوئی دیکھی ہے وہ بے پناہ دولت، بے فکر جوانی اور بے چین ایکٹرونک آغاز میں الیتے ہوئی دیکھی ہے وہ بے پناہ دولت، بے فکر جوانی اور بے چین ایکٹرونک موسیقی کی شب دیگ ہے۔ ایک دوسری اور بردی کی دیگ ہی ہے۔ دولت سے محروم، ظلم موسیقی کی شب دیگ ہے۔ آئیل دوسری اور بردی کی دیگ ہے۔ معد بداس میں بھی ہو سے عاجن بے اختیار اور بے آواز لوگوں کے جذبات کی دیگ ہے۔ محد بداس میں بھی ہو رہی ہے۔ نہ جانے کب اہل پر اصلاحات، پھٹی تو انتقلاب۔

آج ایک خاتون نے مجھے اپنا باور چی خانہ بوے فخر کے ساتھ و کھایا۔ پہلے خانہ سازی کی وہ کتابیں اور آرائش خانہ کے وہ رنگین رسالے و کھائے جن کے مطالعہ کا نتیجہ ان کے باور چی خانہ کی صورت میں لکا تھا۔ اس کے بعد باور چی خانہ دکھایا بلکہ سمجھایا۔ حسب دستور ان کی الماریوں میں سب سے زیادہ بوتلیں آب لیمواور ٹماٹو کیچ آپ کی ہیں۔ میرے لئے اس خوبصورت اور جدید کچن میں دلچین کی چیز مائیکروویو چو لھا ہے۔ میں نے اس پہلے اس چو لھے کو صرف دور سے شوکیس میں سجا ہوا دیکھا ہے۔ جب خاتون نے تخبینہ سرد سے نکلے ہوئے ایک برفائی ڈلے کو لمحوں میں اس چو لھے کی مدد سے گرماگرم کھانے میں تبدیل کر دیا تو میں اس مشین کے کمال کا قائل ہوگیا۔ خاتون نے پوچھا۔ چھوٹی المیکٹرو مقناطیسی لہوں کا یہ چو لھا کیسا لگا۔ میں نے کما۔ حیران کن اور افسوس ناک۔ حیرت کی وجہ ظاہر ہے۔ اس مشین کی ایجاد سے پہلے ہمارا تجربہ تھا کہ منجمد کئے ہوئے کھانے کو گھالنے اور گرم کرنے میں مشین کی ایجاد سے پہلے ہمارا تجربہ تھا کہ منجمد کئے ہوئے کھانے کو گھالنے اور گرم کرنے میں بڑا وقت صرف ہوتا ہے۔ اس مشین نے ہمیں یاد دلایا کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو بڑا وقت صرف ہوتا ہے۔ اس مشین نے ہمیں یاد دلایا کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو بڑا وقت صرف ہوتا ہے۔ اس مشین نے ہمیں یاد دلایا کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو بڑا وقت صرف ہوتا ہے۔ اس مشین نے ہمیں یاد دلایا کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو براور قب میں اس میں جن کو براور قب میں بیار وقت صرف ہوتا ہے۔ اس مشین نے ہمیں یاد دلایا کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو

انجام دینے کے لئے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف کن کہنے کی دیر ہے کہ وہ کام کھل ہوجاتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے اس چھوٹی المروں کے تنور میں کھانے کے علاوہ دو سمری چیزول کو بھی رکھ دیا ہے۔ وہ سب دم پخت ہوگئی ہیں۔ آپ نے فارسی زبان اور اس کالہجہ، فارسی ادب اور ایرانی آرث، روایت اور تہذیب بلکہ سے تو یہ ہے کہ بعض شخصیات اور اعتقادات کو بھی اس تیزر فارچو کھے میں جھونک دیا ہے۔

گرول کے اندرونی حصہ میں اندھرا کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اسے دور کرنے کے لئے بحل کا استعال ہے در دی سے کیا جاتا ہے۔ جو اندھرا ایک بلب کی روشن سے دور ہو سکتا ہے اس کی پنیائی کے لئے تین چار بلب روشن کر دیتے ہیں۔ جمال تین چار کی ضرورت ہو وہاں پندرہ ہیں قتمے لگا دیتے ہیں۔ میں نے ایک گھر میں پنیتالیس فانوس اور ان سے ملتی جلتی دیوار گیرروشنیاں شار کی تھیں۔ شران میں فانوس فروش کی ایک چار منزلہ دکان ایسی بھی دیوار گیرروشنیاں شار کی تھیں۔ شران میں فانوس زمین تک پہنچ کر ختم ہوتا ہے۔ ہر گھر میں سے بوشی ہوتی ہے۔ سراحی اور ساخر قطار اندر قطار سج ہوئے ہیں۔ مینوشن کے لئے بار بنی ہوئی ہے۔ صراحی اور ساخر قطار اندر قطار سج ہوئے ہیں۔ مشروبات کی لبالب اور سربمہر بوتلوں کے ساتھ ادھ بھری اور تقریباً خالی بوتلیں بھی رکھی مشروبات کی لبالب اور سربمہر بوتلوں کے ساتھ ادھ بھری اور تقریباً خالی بوتلیں بھی رکھی ہوئی ہے۔ ان گھروں میں پالتو جانور ہوئی ہیں۔ گھریلو میخانہ کی دیوار پر خیام کی رباعی لکھی ہوئی ہے۔ ان گھروں میں پالتو جانور ہوئی ہیں۔ نے ان سے بھی کم۔ اور کتابیں نہ ہونے کے برابر۔

گھروں کی جانچ پڑتال کے دوران موقع پاتے ہی میں مالک مکان سے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ اپنا گھر کرائے پر کیوں اٹھارہے ہیں۔ بیشتر نے ہنتے ہوئے جواب دیا۔ پی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو تعلیم کے لئے امریکہ بھیجا ہے۔ افراجات میں جواضافہ ہو گیا ہے اسے پورا کرنے کابس میں ایک آسان طریقہ رہ گیا ہے۔ دو مرتبہ اس سوال کا جواب سن کر میرا ماتھا تھنکا۔ ایک بہت بڑے ولا کے والی نے کہا۔ میں اس گھر کو اب اپنے لئے غیر معفوظ پاتا ہوں۔ میری چھٹی حس یہ کہتی ہے کہ کسی سفار تکار کو کرائے پر دے کر سال دو مسلل کے لئے بیرس چلے جاؤ۔ اور جب میں نے بہی سوال فریدوں تو لئی سے کیا تو اس نے سال کے لئے بیرس چلے جاؤ۔ اور جب میں نے بہی سوال فریدوں تو لئی سے کیا تو اس نے کہا۔ یہ ولا میرا نہیں۔ میں انتا امیر نہیں کہ شما ایسا گھر بنوا سکوں۔ یہ میرے خاندان کے بیاخ چھ افراد کی مشتر کہ سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے۔ میں ان سب کا کار مختار ہوں۔ ہم آپ کو یہ پانچ چھ افراد کی مشتر کہ سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے۔ میں ان سب کا کار مختار ہوں۔ ہم آپ کو یہ گھر ساڑھے تین ہزار ڈالر ماہانہ کرائے پر دینے کے لئے تیار ہیں۔ آپ یہ گھر کرایہ پر لیس یا

نہ لیں میں آپ کوایک دوستانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نیا وران پیلس جوشہنشاہ کی رہائش گاہ ہے اس سے ایک میل کے فاصلہ کے اندر گھر مت لیجئے گا۔ میں اس وقت اپنی بات کی وضاحت کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ چار سال کے لئے تہران آئے ہیں۔ بیہ لمبی مدت ہے۔ میری بات دو ڈھائی سال کے عرصہ میں خود بخود آپ کی سمجھ میں آجائے گی۔

ایک دن تنگ آگر ادارہ کی انتظامیہ کے ایک افسر نے کھا۔ سر، آپ مکان کے سلسله میں اتنے سنجیدہ نظر نہیں آتے جتنا آپ کو ہونا چاہئے۔ ایسی بے نیازی کس کام کی۔ خود تکلیف اٹھائیں اور بیوی بچوں کو بھی تکلیف اٹھانے پر خواہ مخواہ مجبور کریں۔ اس ا دارہ کے ساتھ تنین ممبر ملکوں کا و قار وابستہ ہے۔ 'آپ کے ایک پیشرو کا گھر اتنا کشادہ تھا کہ وہاں سوسو ہ دمیوں کے کھانے کی دعوت ہوتی تھی۔ ایک اور سیرٹری جنرل جو غیر شادی شدہ تھے تنہا اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے جس میں دو تنین خاندان آرام سے ساجائیں اور پہتہ بھی نہ " جلے۔ جب تک گھر نہیں مانا آپ کو فیملی سمیت کسی فائیو سٹار ہوٹل میں قیام کرنا چاہئے۔ مکان کی تلاش وفت اور توجہ طلب ہے اور ادھر آپ اپنا بیشتروفت تعار فی ملا قاتوں میں صرف كر رہے ہيں۔ معلومات اور مواد جمع ہو تا ہے۔ سوال وجواب تیار کئے جاتے ہیں۔ ملا قات كے بعد گفتگو كے ليے ليے نوٹس عملہ كے مخضر نوبيوں كولكھائے جاتے ہيں۔ وہ مشق نہ ہونے کی وجہ سے اور تبھی دانستہ ٹائپ میں اتنی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ آپ کو خلاصہ دوبارہ ہاتھ سے لکھٹا پڑتا ہے۔ جناب من، میرامشورہ ہے کہ آپ دو تین ماہ کے لئے رہائش گاہ کی تلاش کو اپنا واحد ضروری سر کاری کام قرار دیں۔ دیگر سر کاری کام جو ایک مدت سے ذیر غور ہیں اگر کچھ عرصہ اور ان پر غور و خوض ہو تا رہا تو کونسی قیامت آ جائے گی۔ لوگ میں سمجھیں گے کہ ''ارسی ڈی میں فیلے بہت سوچ ساچ کر کئے جاتے ہیں۔

میں نے ان کی دلجوئی کی۔ خانہ گیری کے لئے بس اک تمہارا مشورہ صائب ہے۔
اس سے دوستی اور اپنائیت کی مهک آتی ہے۔ دوسرے مشورے صرف خانہ پری کے لئے
ہیں۔ تم سے دل کی بات کی جا سکتی ہے۔ دراصل میرا تجابل بالکل اوپری ہے۔ اندر سے
میں بھی اپنی خانہ بدوشی سے پریشان ہوں۔ موجودہ رہائش گاہ کی صورت یہ ہے کہ جگہ ننگ
ہونے کی وجہ سے ہم چاروں ہروقت ایک دوسرے کے اعصاب پر سوار رہتے ہیں یا فلیٹ
کے واحد غساخانہ کے باہر قطار میں گئے ہوتے ہیں۔ یہ صورت تا بہ کے۔ لیکن مجھے اس

خیال سے بڑی تقویت ملتی ہے کہ ہر صبح شران میں القداد مشینیں، ہزاروں کارکن اور سیکڑوں انجینئرصرف اس لئے حرکت میں آتے ہیں تاکہ وہ جلداز جلد میرے لئے ایک نیا گر ہوں ہنادیں۔ جمال استے بہت سے لوگ ایک آدمی کی حاجت روائی کے لئے مصروف کار ہوں وہاں اس آ دمی کا ضرورت سے زیادہ فکر مند ہونا محض ناشکری ہوگی۔ تہران میرے لئے جائے شکوہ نہیں مقام شکر ہے۔ اس شہر میں جگہ جگہ نئی بستیاں اور رہائش ممارتیں بن رہی ہیں۔ شہر کے مرکز میں، شہر کے چارول طرف، اور شہر سے ذرا فاصلہ پر۔ ان میں کہیں نہ ہیں۔ شہر کے مرکز میں، شہر کے چارول طرف، اور شہر سے دروازے پر شہری بحالیات کے کہیں اس چار دیواری پر بھی چھت پڑئی جائے گی جس کے دروازے پر شہری بحالیات کے فرشتہ نے ہمارے نام کی شختی لگائی ہوئی ہے۔ البتہ بھی اس خیال سے وحشت ہونے لگتی ہے کہ جب گھر مل جائے گائو ہم ان تمام احباب کے مشور وں سے محروم ہو جائیں گے جو ہماری کے اپنی ہمدر دی کے حصار میں لئے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو بے گھر سفارتی نمائندوں کی ایک انجمن بن من می ہے اس کی رکنیت بھی چھوڑنی پڑے گی۔ گھر ملا تو تعارف اور گفتگو کا کی موقع اور موضوع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اہل ایران کی بو د و ہاش کا جائزہ لینے اور مشاہرہ کرنے کا جو بہانہ ملا ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ گھر ملئے کا ایک فاکدہ ہو گا اور سو نہیں جاتا رہے گا۔ گھر طانے کا ایک فاکدہ ہو گا اور سو نہیں جاتا ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ گھر طانے کا ایک فاکدہ ہو گا اور سو نہیں ہو گا۔ گھر طانے کا ایک فاکدہ ہو گا اور سو نہیں ہو گا۔ گھر طانے کا ایک فاکدہ ہو گا اور سو نہیں ہو ایاں ہے کا دو بہانہ ملا ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ گھر طانے کا ایک فاکدہ ہو گا اور سو نہیں نا ایک نا کہ کا کیک فاکدہ ہو گا اور سو نہیں نا کہ کی دو نہیں ہو گا دور ہو گا دو

سویڈن کے سفیرنے کہا کہ میں نے 1975 ء میں جو گھر فرمانیہ میں ایک ہزار تین سوڈالر ماہانہ پر لیا تھااس کے کرائے میں پہلے سال ہیں اور دوسرے سال ایک سوہیں فیصد اضافہ ہوا۔ اس کے باوجود مالک مکان اس سال گھر خالی کرانے پر مصر ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے سفیر کو معتبر جانتے ہوئے حکومت بنگلہ دیش کے ہرسیاسی تجویہ اور انظامی سفارش کو بغیر پس و پیش کے مان لیتی ہے گھر جب وہ یہاں کے برطھتے ہوئے کرایوں کے بارے کوئی تجویز تیجتے ہیں تو انہیں سراسر ناقابل اعتبار ٹھرایا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے سفیر بارے کوئی تجویز تیجا ہوں۔ وہاں اس پر بارت خارجہ اور وزارت مالیات میں غور ہوتا ہے۔ مالی سال کا آغاز ہو تو وہ کتے ہیں تجویز تیران سے ولنگٹن بھیجتا ہوں۔ وہاں اس پر وزارت خارجہ اور وزارت مالیات میں غور ہوتا ہے۔ مالی سال کا آغاز ہو تو وہ کتے ہیں تجویز تیل از وقت ہے اور اگر آ دھا سال گزر جائے تو کتے ہیں اگلے سال کا انظار کرو۔ جتنی مت میں اضافہ کی منظوری ملتی ہے اتنے ہیں کرائے اور براہ جاتے ہیں۔ مکان حسب معمول پہنچ میں اضافہ کی منظوری ملتی ہے اتنے ہیں کرائے اور براہ جاتے ہیں۔ مکان حسب معمول پہنچ میں اضافہ کی منظوری ملتی ہے اتنے ہیں کرائے اور براہ جاتے ہیں۔ مکان حسب معمول پہنچ میں اضافہ کی منظوری ملتی ہے اتنے ہیں کرائے اور براہ جاتے ہیں۔ مکان حسب معمول پہنچ میں اضافہ کی منظوری ملتی ہے اتنے ہیں کرائے اور براہ ہے۔ یاں آ پڑی یہ شرم کہ تکرار کیا

کریں۔ ناچار ہوٹل میں مخصرا ہوا ہوں۔ صوبالیہ کے سفیر کہنے گئے۔ میرا ملک تہران کے سربراہ کرایوں کی تاب نہیں لاسکتا۔ میں مکان خالی کر رہا ہوں۔ متحدہ عرب امارات کے سربراہ شخ زید النہیان نے ایک عمارت تحفہ میں دی ہے۔ رہائش اور دفتر دونوں اس عمارت میں منتقل کر رہا ہوں۔ رئیس المسفرار کویت کے شابی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دس پندرہ دن کے بعد پر دلیں میں رہتے رہتے اداس ہو جاتے ہیں۔ ان کا ہوائی جماز آجاتا ہے اور وہ آخر ہفتہ گزار نے کے لئے کویت چلے جاتے ہیں۔ سفارتی نمائندوں نے دوہائی دی اور وہ فوراً ایک یاد داشت وزارت خارجہ میں جاکر دے آئے جس میں صاحب جائیدادلوگوں کے برختے ہوئے مطالبات سے پیدا ہونے والی سفارتی تثویش کا ذکر تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ہوائی جماز میں بوق بیشتریاد آتا ہے۔

ابتلا کے اس دور میں دو سفیر بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ ایک پاکستان کااور دوسرا ترکیہ کا۔ شہنشاہ نے پاکستان کو ایک قطعہ اراضی فرح پارک میں سفارت خانہ کی تغمیر کے کئے ہربیہ کیا۔ زمین کی قیمتیں جب آسان سے باتیں کرنے لگیں تو وہ قطعہ فروخت کر دیا ا گیا۔ نصف رقم سے وفتر کے لئے بنی بنائی عمارت خرید لی اور بقیہ ریال بنک میں جمع کرا ویئے۔ ترکی کو بھی تحفہ ملاتھا۔ بیرالہیں کے علاقہ میں واقع ایک پوراجنگل ہے جس کے گرد فصیل بنی ہوئی ہے۔ یہ تحفہ رضاخال نے اپنے پیرو مرشد مصطفیٰ کمال پاشار کو دیاتھا۔ جن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے رنگستان، نخلستان، بہاڑوں، وادبوں اور ساحلوں کے بھرے ہوئے گلڑوں کو ایک ملک کی صورت جمع کیا تھا۔ بیرونی طاقتوں کی مراخلت کو حتی الامكان كم كيااور ملك كو ماڈرن بنانے كے لئے تعليم، تنظيم اور تغمير سے كام ليا۔ اس نے نئ سر کیں بنانی شروع کیں۔ ان میں سے بہت ہی سر کیں ایسے علاقوں سے گزرتی تھیں جن پر قدامت ببندملا قابض تنصه ظاہر ہے كه ان سركول كى تغير كو مداخلت في الدين تصور كيا كيا-رضاخاں نے ضابطہ قانون بھی تبدیل کیا۔ شادیاں سر کار کے رجشر میں درج ہونے لگیں۔ عور توں کو طلاق حاصل کرنے کا حق ملا۔ غیر مسلموں کو کئی ایسی مساجد اور کئی ایسے مقابر میں آنے جانے کی اجازت ملی جہاں ان کا داخلہ ممنوع تھا۔ محرم کے دوران کھلے بندوں كوڑے مارتے ہوئے ماتم كرنے يريابندى لكى۔ عورتوں كانقاب الثا۔ مردوں كوكوث يتلون اور ہیٹ پہنایا۔ روس کے پیڑ دی گریٹ کی طرح آخر کار رضا خال کا ہاتھ روحانیان کی

قرار هی تک جا پہنچا۔ وہ بےریش چرے پند کر تا تھا۔ جب اس کی اصلاحات کی مخالفت ہوئی تو وہ بکتر بند گاڑیاں لے کر تم پہنچاور فوجی فل بوٹ پہنے ہوئے معصومہ مجد میں داخل ہو گیا۔ مشمد میں فوجی دستے رائفل اور مشین گن لے کر روضہ امام رضا میں گھس گئے۔ جب خانہ بدوشوں نے بستیوں میں آباد ہونے سے انکار کیا تو خان صاحب نے ان کے بسب خانہ بدوشوں نے بستیوں میں آباد ہونے سے انکار کیا تو خان صاحب نے ان فیصلوں پھیری والے علاقہ کے کوؤل میں زہر ولوا دیا۔ بہت سے لوگ رضا خان کے ان فیصلوں اور حرکتوں کی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ ان ناراض ہونے والوں میں علامہ اقبال بھی شامل اور حرکتوں کی وجہ سے ناراض ہوگئے۔ ان ناراض ہونے والوں میں علامہ اقبال بھی شامل سے جو ایک زمانہ تک کمال پاشا اور رضا خال کی فوجی صلاحیت اور انظامی قابلیت کے بردے معظرف شانہ تک کمال پاشا اور رضا خال کی فوجی صلاحیت اور انظامی قابلیت کے بردے معظرف شانہ رضا شاہ میں ہے نمود اس کی۔ کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہوگئے۔ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں ہے نمود اس کی۔ کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہوگئے۔ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں ہے نمود اس کی۔ کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہوگئے۔

میں نے روح شرق کو 1978 ء میں شران کی سڑکوں پر مارا مارا اور در بدر پھرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شروع میں اس کا حلیہ پچھ الیا تھا۔ خراب و ختہ۔ خاموش اور بے ذبان ۔ پریشان اور کھوئی کھوئی۔ ہر قدم سوچ اور احتیاط کے ساتھ اٹھاتی ہوئی۔ اس کی صورت ایک مختری ٹولی کی ہوتی جو خیابان شاہ رضاکی طرف سر چھکا کے جاری ہوتی یا وہاں سے سراٹھانے واپس آرہی ہوتی۔ وقت کے ساتھ اس کا حلیہ بدل گیا۔ ٹولیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ شال کے سواشہر کی ہر جانب سے نکلی شروع ہو گئیں۔ دوسرے شہوں کے لوگ ہمی شران کی رئیس میں سڑکوں پر نکل آئے۔ لوگ آتے چلے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا۔ ایک دن میں نے اس کاروان میں ایک ملین افراد کو شامل دیکھا۔ متحد، منظم، پرجوش اور پریفین۔ ہاتھوں میں ایک شخص کی تصویر اٹھائی ہوئی۔ اس کانام لیتے اور درود پڑھتے۔ اس روز مجھے اعتبار آگیا کہ روح ایران جس بدن کی تلاش میں تھی وہ اور درود پڑھتے۔ اس روز مجھے اعتبار آگیا کہ روح ایران جس بدن کی تلاش میں تھی وہ اس میں گیا ہے۔ اس بدن کانام جمہور ہے۔ جمہور کے قائد کو یمال الم کہتے ہیں۔

جب میں مکان کی تلاش میں موڑ پر نکلااور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے پاس سے پہلی بار

گزرا تو میرے دل میں ایک خیال آیا جے میں نے فوراً پیچے دھکیل دیا تاکہ وہ لیوں تک نہ

آئے۔ پھر جب ان ٹولیوں اور جلوسوں سے سرراہ ہم بردوز ملاقات ہونے گئی اور میرے
ایرانی ہمراہی نے اس منظر کے بارے میں مختاط گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے اسے اپنے خیال

سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ ان ونوں ہم لوگ ہفتہ میں وو تین بار کسی اسٹیٹ ایجنسی کے
نمائندہ کے ہمراہ مکان دیکھنے کے لئے جاتے تھے۔ مکان یا محلّہ ناپند ہوتا یا اس کا کراسہ
ہماری پہنچ سے باہراور شرائط نامعقول ہوتیں۔ ایک مکان کے ساتھ شرط سے تھی کہ ماسٹر بیٹہ
ہماری پہنچ سے باہراور شرائط نامعقول ہوتیں۔ ایک مکان کے ساتھ شرط سے تھی کہ ماسٹر بیٹہ
ہماری پہنچ سے باہراور شرائط نامعقول ہوتیں۔ ایک مکان کے ساتھ شرط سے تھی کہ ماسٹر بیٹہ
گاگر اسے حق حاصل ہو گاکہ سال میں پندرہ دن اس بیڈروم میں آگر بسر کرے۔ سے ماسٹر
ہیڈروم گھر کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ ایک صاحب مصر سے کہ ان کا پونی اصطبل میں اور بلیاں
گھر کے اندر رہیں گی۔ وہ ان کی دیکھ بھال کے لئے ایک ملازم چھوٹر جائیں گے۔ بلیوں کے
گھر کے اندر رہیں گی۔ وہ ان کی دیکھ بھال کے لئے ایک ملازم چھوٹر جائیں گے۔ بلیوں کے
کمانے پینے کے لئے دودھ گوشت اور خواب دیکھنے کے لئے چھچھڑوں کا انتظام کرا ہے دار کو

ایک دن مکان دیکھنے گئے تو مالک مکان سے دیر تک اس کاپورٹ فولیوبیگ ہی نہ کھلا جس میں مکان کی چابی رکھی ہوئی تھی۔ بیک میں قفل ہندسہ لگا ہوا تھا اور مالک کوشیح نمبر یا دنہ تھا۔ کہنے لگا میں ہر مہینہ کی پہلی ناریج کو اس تالے کے اعداد بدل دیتا ہوں۔ جب بھی تازہ نمبر بھول جاؤں تو اسی طرح سب کے سامنے شرمندگی اٹھائی پڑتی ہے۔ بے شرم غرض مند کی طرح ہم لوگ بھی پندرہ ہیں منٹ تک تماشا دیکھتے رہے۔ اس دوران میں مجھے ابن حسن برنی کا ایک تبصرہ یاد آیا۔ ایک دن موج میں تھے اور معاشرہ کی ان کمزوریوں کا حال سا رہے تھے جن پر عام طور سے کوئی توجہ نہیں کرتا۔ بولے، یہ پاکستانی بھی کیا سادہ لورج ہیں۔ ساری قوم کے سمسو نائٹ مار کہ سوٹ کیس اور وستی بیگ کے نمبروں والا 786 پر کھل ساری قوم کے سمسو نائٹ مار کہ سوٹ کیس اور وستی بیگ کے نمبروں والا 786 پر کھل جاتا ہے۔ ان لوگوں کو ترکیبی تالہ کے استعمال کی ترکیب بھی نہیں آتی اور ہندسوں کے ادل بدل سے جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں نئے نمبر بنتے ہیں وہ ان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے۔

دراصل بہ لوگ برکت اور حفاظت کا فرق بھی نہیں جانے۔ میں نے کہا۔ یہ بچ ہے کہ ہم رازی حفاظت کے معاملہ میں قدرے لاپرواہیں۔ ایٹم ہم کو لے لیجئے۔ ہرار اغیرااس سلط میں یوں بیان دیتا ہے گویا وہ ڈاکٹراے کیوخاں ہے۔ پرواکر نے اور پردہ پوشی کا کام ہم نے پرورد گار پر چھوڑ رکھا ہے۔ ایک دن جزل موسیٰ نے اپنے دسی بیگ کے نمبروں والے تالے کو پچھ دیر گھمانے کے بعد تالے کو برا بھلا کہتے ہوئے فرمایا۔ نان سنس ۔ جھے نمبرصیح طور پر دکھائی نمیں دیتے اور وہ عینک جے لگا کر میں ان نمبروں کو پڑھ سکتا ہوں وہ اس پورٹ فولو بیگ کے اندر بند ہے۔ ایک سارٹ نوجوان اٹھا اور سلوٹ مارنے کے بعد کہنے لگا۔ سر مولی دیتا ہوں۔ بھراس نے سرگوشی کرتے ہوئے نمبر پوچھا۔ جرنیلی جواب باواز بلند میں کھول دیتا ہوں۔ بھراس نے سرگوشی کرتے ہوئے نمبر پوچھا۔ جرنیلی جواب باواز بلند میں کھول دیتا ہوں۔ بھراس نے سرگوشی کرتے ہوئے نمبر پوچھا۔ جرنیلی جواب باواز بلند میں موجود ہر شخص کو یہ نمبر یاد ہو گیا۔

میں نے محم ہرندی سے کہا۔ یہ خیال کئی دن پہلے آیا تھا مگر آج تم سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہاؤسنگ ایجنسیوں کی فہرست جو تم لئے پھر رہے ہواسے میں نے کئی بار پڑھا ہے۔ ار ژنگ، کندو، وکٹری، البغل شارپ، را مبنس، مون ہاؤس وغیرہ وغیرہ۔ اس فرد میں مجھے اس ایجنبی کا نام دکھائی نہیں دیا جس کی معرفت بالاخر مجھے مکان ملے گا۔ اس نے بڑے اشتیاق سے ایجنبی کا نام پوچھا۔ میں نے جواب دیا۔ جلوس لیکن یہ عربی اور فارسی والا بوس نہیں بلکہ ار دو والا جلوس ہے۔ آپ بیٹھنے کو جلوس کہتے ہیں اور ہم اٹھ کھڑے ہوئے نظر آتے کو کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جلوس جو روز ہمیں سڑک کے کنارے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں جس دن سڑک کے کنارے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں جس دن سڑک کے کنارے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں نیچ چلنا شروع کریں گے۔ اس دن مجھے مکان مل جائے گا۔

اسفر جانی نے بڑے راز دارانہ انداز میں کیا۔ سر، اگر آپ دو چار ماہ اور انظار کر سکیں تواک بہت اچھاولا مل سکتا ہے۔ مجھے اپنے بھائی کی باتوں سے لگتا ہے کہ جمشید آ موزگار کی حکومت اب زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ میرا بھائی نئی کابینہ میں شرکت کے بجائے ملک سے باہر جانے کاارادہ رکھتا ہے للذا اس کا گھر خالی ہو جائے گا۔ میں بیہ س کر بہت جیران ہوا کہ وزیر خزانہ ابھی سے ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ گویا اندرون خانہ حالات اس محلی جھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ گویا اندرون خانہ حالات اس نظر آتے کہیں زیادہ خزاب ہیں جتنے تہران یونیور شی کے صدر دروازے کے آس یاس نظر آتے

ایک دن یکایک مجھے مکان مل گیا۔ وہی جو صومالیہ کے سفیرنے کرائے کے اضافہ کی وجہ سے خالی کیا تھا۔ وہی جس کا جزوی مالک میرے ساتھ کراریہ کی حد تم ہونے پر اظہار ہمدر دی کر کے واپس چلا گیا تھا۔ ادھر ژالہ چوک میں جلوس پر گولی چلی ادھروہ کرایہ نامہ کے کر دفتر آپنچا۔ کرائے کی نئ حد تین ہزار ڈالر ماہانہ ہے اور بدر قم اسے منظور ہے۔ وہ ایک دور اندلیش نوجوان ہے جو حالات کارخ دیکھ کر اندازہ لگا چکا ہے کہ کل کوئی اتنی رقم دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہو گا۔ خیابان اسفند بار والے مکان کے کرایہ نامہ پر میں نے وستخط کر دیئے۔ ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہ ہوئی کہ میرے و فتر میں اسٹیٹ ایجنسیوں کے نمائندوں اور مالکان مکان کا تانتا لگ گیا۔ الربہید کے اس مالک مکان کا فون بھی آیا جس کا اخبار میں اشتہار پڑھ کر میں اور عذر اولا دیکھنے کے لئے گئے تنھے۔ اشتہار میں لکھاتھا کہ یہ ولا اندلسی طرز تغییر کا خوبصورت نمونہ ہے اور اس کے لان سے سورج غروب ہونے کا منظر دیدنی ہے۔ ہم مغرب سے ذرا پہلے گئے اور خوش منظری کے اشتہاری وعوے کو بالکل ورست پایا۔ عمارت مختصر سی تھی۔ ہماری ضرور بات سے قدرے کم۔ مالک مکان نے جو ہارا انٹروبولیا وہ طویل اور صبر آزماتھا، تقریباً ہماری قوت بر داشت کے برابر۔ اس کے باوجود شاید ہم اس مکان کے بارے میں شرائط پر گفتگو شروع کرتے مگر مالک مکان کی ایک حرکت نے اس کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی جب ہم مکان کے بارے میں مالک مکان کا توصیفی لکچرس کر عمارت کے اندر داخل ہونے لگے تومیں سب سے آگے تھا۔ میں نے ہینڈل گھماکر در دازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا۔ لمجہ بھر کمرے میں کھڑے رہنے کے بعد میں نے اجانک مڑکر دیکھا۔ مالک مکان دروازے کے بینڈل کو رومال سے رگر رگر کر صاف کر رہے تھے۔ جب دس بارہ ہفتوں کے بعد اس مالک مکان کا فون آیا تو میرے دل میں اس ر گڑکی کسک ابھی باقی تھی۔ فون بر انہوں نے بتایا کہ جس دن آپ سے پہلی بار ملاقات ہوئی اس وقت میرے دل نے گواہی وی تھی کہ بیہ گھر آپ جیسے بانداق شخص کے لئے تغمیر ہوا ہے۔ آپ میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو کسی مثالی کرایہ دار میں ہوسکتی ہیں۔ خارجی، سفارت کار، مخضر گھرانہ، گھرداری کاسلیقہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ جو کراہیہ بھی دیں گے میں ۔ تبول کر لوں گا۔ اپنوں سے بھلا کوئی تکرار کیا کر تا ہے۔ میں نے جواب دیا۔ گھر ہمیں پیند ہے۔ بس ایک قباحت ہے۔ بینڈل کو ہاتھ سے گھمائے بغیر گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور بیہ آپ کے لئے ممکن نہ ہو گا کہ مستقل دروازہ سے لگے کھڑے رہیں تاکہ ہربار ہمارے ہینڈل تھمانے کے بعدرومال نکال کر اسے صاف کر سکیں۔

ایک محص نے جس سے مرراہ طاقات ہوئی تھی مجھے چائے پر بلایا۔ میں اس کے گھر پہنچا۔ وہاں میرے علاوہ کوئی اور مہمان نہ تھا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ میرا گھر دیکھیں۔ یہ ایک باغ کے اندر واقع ہے۔ اس باغ میں پھلدار در خت بھی ہیں اور بڑا سالان بھی ہے۔ موٹروں کے چار گیراج ہیں اور اتنے ہی کمرے ملازموں کی رہائش کے لئے ہیں۔ سگ خانہ اتا بڑا ہے کہ اس میں چار چھ کتے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ آپ سے کیا چھپانا میں ملک سے پچھ عرصہ کے لئے فرار ہونا چاہتا ہوں۔ میرا گھر اس صورت میں محفوظ رہ سکتا ہے کہ اس میں کوئی سفارت کار ٹھرا ہوا ہو۔ کیا آپ بہاں رہنا پہند کریں گے۔ میں دو موٹریں، ایک کتا، دو مالی اور ایک چو کیدار چھوڑ جاؤں گا۔ ان کا خرچہ بھی خود ہر داشت کروں گا۔ کرائے کابھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جو بھی دیں گے جھے قبول ہے۔ اور اگر پچھ بھی نہ دیں تو وہ بھی منظور ہے۔ اس کاغذات میں آپ کانام کرایہ دار کی حیثیت سے لکھا ہونا

ہم لوگ عباس آباد کے ایک غسلخانہ والے چھوٹے فلیٹ سے اٹھ کر خیابان اسفندر یار والے ولا میں آگئے۔ بنے گھر میں داخل ہوتے ہی ہرایک نے سیدھااپنے اپنے غسلخانہ کارخ کیا۔ بنیم گرم پانی سے شب بھرا۔ پانی میں باتھ فوم حل کیا۔ ہاتھ میں رسالہ لیا اور شب میں اتر گیا۔ نہ اس کا خیال کہ غسلخانہ کے دروازہ پر کیولگا ہوا ہے۔ نہ اس کا خوف کہ شکئ میں پانی ختم ہو جائے گا۔ نہ اس کا ڈر کہ نالی بند ہو جائے گی اور پانی غسلخانہ سے نکل کر گھر کے دوسرے حصول کی طرف چل دے گا۔ بالفرض پانی دوسرے کروں میں پھر جائے تو بھی آج یہال کوئی نقصان نہیں ہو گا کیونکہ یہ ولا اس وقت بالکل خالی ہے۔ پینگ، مین، کرسی اور پر دے نام کی کوئی چیز اس گھر میں موجود نہیں۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گھر انسانوں سے آباد ہوتا ہے نہ کہ فرنچر اور قالینوں سے۔ ہم نے فوم کے شمیں پڑتا۔ گھر انسانوں سے آباد ہوتا ہے نہ کہ فرنچر اور قالینوں سے۔ ہم نے فوم کے رندوں سے سیکھا ہے۔ جو ظرف اٹھا لیا وہی پیانہ بنا اور جمال بیٹھ کر پی لی وہی سے خانہ رندول سے سیکھا ہے۔ جو ظرف اٹھا لیا وہی پیانہ بنا اور جمال بیٹھ کر پی لی وہی سے خانہ رندول سے سیکھا ہے۔ جو ظرف اٹھا لیا وہی پیانہ بنا اور جمال بیٹھ کر پی لی وہی سے خانہ رندول سے سیکھا ہے۔ جو ظرف اٹھا لیا وہی پیانہ بنا اور جمال بیٹھ کر پی لی وہی سے خانہ رندول سے سیکھا ہے۔ جو ظرف اٹھا لیا وہی پیانہ بنا اور جمال بیٹھ کر پی لی وہی سے خانہ رندول سے سیکھا ہے۔ جو ظرف اٹھا لیا وہی پیانہ بنا اور جمال بیٹھ کر پی لی وہی سے خانہ

ٹھہرا۔ تعجب اس بات پر ہے کہ سفارتی دنیاجو مفت شراب نوشی کاسب سے بڑا بین الاقوامی کلب ہے وہ رندی کی خوبیوں سے قطعی ناواقف ہے۔ رندی ایک خالی گھر کی طرح بے تکلف، کلب ہے وہ رندی کی خوبیوں ہے۔ سفارت کاری تکلفات، تشریفات اور تقریبات کے عجائب گھر میں بسیارکرتی ہے۔ سفارت کاری تکلفات، تشریفات اور تقریبات کے عجائب گھر میں بسیارکرتی ہے۔

(4)

زیبائشِ خانہ کی ماہر خاتون نے پوچھا، سر، آب اپنی سر کاری رہائش گاہ کے لئے کس قتم کے پردے پیند فرمائیں گے۔ میں نے کہااس پردے کے علاوہ جو عقل اور آنکھوں پر پڑ جاتا ہے، کوئی ساپر دہ بھی لگا دو۔ کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے فرق کی وضاحت شروع کی۔ پہلے ہمیں گھر کو تین حصوں میں تقشیم کرنا پڑے گا۔ ذاتی، رسمی اور کھلا۔ پھر ہر کمرے کے دروازوں اور دریچوں کی طرز تغمیر اور شگاف کی شکل کے مطابق درجہ بندی کرنی ہو گی۔ اس کے بعد ہم پردے کے اقسام کی عمومی تقسیم کرتے ہیں اور پھرایک ایک کمرے کے لئے خصوصی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مرحلہ میں میٹریل، رنگ، وزن، ڈیزائن اور بافت پر غور ہوتا ہے۔ اس کے بعد بردہ ٹانگنے کے مختلف طریقوں پر بحث شروع ہوگی۔ اور آخر کار سلائی کے جو بے شار انداز ہیں ان میں سے من پسند انداز کا انتخاب کرنا ہو گا۔ مثال کے طور پر میٹریل کولے لیجئے۔ بردے آج کل کپڑے، لکڑی، بانس، دھات، پلاسٹک، مجھی چیزوں سے بنتے ہیں۔ رہا کپڑے کامعاملہ تواس کی قشمیں لاتعداد ہیں۔ نباتاتی ریشہ والا اور مصنوعی ریشہ والا یا ملا جلا۔ مصنوعی ریشہ بھی قشم قشم کا ہوتا ہے۔ لوگ ان میں تمیز نہیں کرتے اور تمام مصنوعی ریشوں کو دوایک مشہور ناموں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ نام اصطلاحی، عمومی، خصوصی یا تجارتی ہے۔ میں نے کہا۔ ٹھہریئے۔ ذرا دم تو کیجئے اور مجھے سے سے بتائے کہ اس علم کا پھیلاؤ واقعی اتناہے یا آپ نے پردے کو تھینج تان کر اتنالمباچوڑا مضمون بنادیا ہے۔ سر، آپ مذاق تونہیں کر رہے۔ پردہ توخیر بہت بڑی چیز ہے، پردے کے بالائی دو تین انچ جنہیں ہیڑنگ یا بیثانی کہتے ہیں اس پر چنٹ ڈالنابھی ایک علیحدہ فن ہے۔

چنٹ کی بہت سی انسام ہوتی ہیں۔ تیلی، چوڑی، تنگ، تھلی، سادہ، ڈیزائن والی، صندوتی یا کارتوسی نالی دار۔

بات یمال تک پینی تومیں نے ماتھے پر شکنیں اور حافظہ پر زور ڈالااور کہیں ہے کہیں جالکلا۔ چندایسے شہروں کو یاد کیاجنہیں میں نے آزادی سے پہلے بچین اور ارس کین میں دیکھا تقاب على كره، ولي، أكره، كلكته، حيدر آباد، اورنگ آباد، لامور، امرتس مجرات اور جلال بور جٹال۔ میں نے مسلمانوں کے گنجان آباد محلوں اور ان کے تنگ اور دن کے وقت بھی تاریک رہنے والے گلی کوچوں کو باد کیا۔ ان کھنڈر حویلیوں کا نقشہ آئکھوں میں پھرنے لگاجو مسلمانوں کی خوشحالی کے دور کی یاد گار تھیں اور جن میں رہنے والوں نے جا بجا کچی کی د بواریں کھڑی کر کے ان کا بٹوارا کر لیا تھا۔ علی گڑھ کے تالا بنانے والوں، آگرہ کے جوتے بنانے والوں، جلال بور میں دستی کھٹری پر لوئی بننے والوں اور حیرر آباد دکن میں ا چکن کے بٹن بیچنے والوں کے گھروں کو یاد کیا۔ کھاتے پینے مسلمانوں کے بردہ دار زنانہ صحن والے نقشہ پر بھی غور کیا۔ سوال رہ ہے کہ ان گھروں میں کونسی قتم کے بردے منگے ہوتے تھے۔ فرانسیسی، ہسیانوی، اطالوی یا ولایتی۔ ذہن پر زور دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ان سب گھروں میں صرف ایک پردہ ہوا کر تا تھا۔ ٹاٹ کا ایک بڑا کھڑا جس میں لکڑی کا ایک ڈنڈا اوپر اور ایک نیچے پرو کر صحن یا ڈیوڑھی کے دروازے پر لڑکا دیتے تھے۔ ٹاٹ نیااور چمکدار ہو تومکین خوش حال۔ میلا اور پیوند لگا ہو تو گھر والے سفید پوش۔ پھٹا پرانا ہو تو اندر فاقہ ہو گا اور فاقہ مست۔ جن دنوں برطانوی ہند میں ہر اسلامیہ اسکول میں صبح سورِ ہے اقبال سمے ترانہ کا بیہ مصرع لہک لہک کر گایا جاتا تھا، خنج ملال کا ہے قومی نشان ہمارا ان دنول بردہ نشین عورتوں اور بور مانشین مردوں کی قوم کاسب سے نمایاں نشان ٹاٹ ہوا كرتا تھا۔ لٹكاليا تو يرده ۔ بچھاليا تو غاليجيہ ۔ مسجد ميں جاء نماز ۔ مدرسه ميں فرش ۔ خانقاہ ميں مند۔ ہر طرف ٹاٹ ہی نظر آتا تھا۔ یہاں تک کہ مفلسی کے محاورے نے مرد کو ٹاٹ کا کنگوٹا پہنا دیا اور عورت کو ٹاٹ کی انگیا۔

بڑعظیم کے مسلمانوں نے مغربی تہذیب کے خطرے اور انگریز حکمرانوں کے رہن سہن اور طور طربق کی بلغار سے بچاؤ کے لئے ہر ممکن ذریعہ کو استعال کیا۔ ٹاٹ کا پردہ، دیوبند کا مدرسہ، اکبرالہ آبادی کا شعر۔ گلی میں کھلنے والے دروازے پر لٹکا ہوا ٹاٹ کا پردہ

بڑے کام کی چیز تھا۔ گھر کے اندر جو اونچے پنچ ہوتی اسے غیروں کی نظروں سے چھپائے
رکھتا۔ باہر سے جو ناموافق نظریہ اور ناگوار فیشن دروازے پر دستک دیتا اسے وہیں روک
لیتا۔ ایک طرف رکھ رکھاؤ کا وظیفہ اور دومری طرف روک رکاؤ کا فریضہ۔ اتنی خدمت
اور اہمیت کے باوجود اس فتم کے پر دے کے لئے گھر کے اندر کوئی جگہ نہ تھی۔ بر آمدہ میں
کھلنے والے دروازوں پر بانس کی تپلی تیلیوں سے بنی ہوئی چی لگائی جاتی تھی اور گھر کے باقی
تمام دروازے منہ کھلے اور کھڑکیاں بے نقاب ہوتی تھیں۔ ان دنوں کھڑکیاں شیشہ کے بغیر
ہوتی تھیں۔ باہر او ہے کی سلاخیس، اندر لکڑی کے بٹ۔

دوسری جنگ عظیم کے ساتھ خوشحالی اور شیشہ دونوں مسلمانوں کے گھر میں داخل ہوئے۔ لکڑی کے رنگین فریم میں لگے ہوئے فٹ بھر کے شیشہ کو چاریائی پر رکھ کر بناؤ سنگھار کرنے والی خواتین نے پہلی بار سنگھار میز کا نام سنااور پہلی بار قد آ دم شیشہ میں اپناعکس و کیھے کر شرما گئیں۔ اندھی کھڑ کیوں میں پہلی بار شیشہ کی آنکھیں لگیں اور باہر کی دنیانظر آئی۔ سفید لعظے کا تنشل کاک برقع بہننے اور دنیا کو کروشیئے کی بنی ہوئی باریک جالیوں میں سے جھا سکنے والیاں حیران ہو گئیں۔ انہوں نے وقت کا ساتھ دینے کے لئے برقع کے دو مکڑے کر ویئے۔ کوٹ اور نقاب۔ ویکھنے والی جالی کا جال بڑا کر دیا۔ لیکھے کی جگہ لیڈی ہمکٹن نے لے لی۔ اس کا نام بھی بدل ویا۔ اب سے ترکی برقع کملانے لگا۔ اتنی بڑی سوشل تبدیلیوں کے زمانہ میں وروازوں اور کھڑکیوں کے شیشوں بر گوند سے اخبار یا بھورے رنگ کا کاغذ چیکانے کارواج عام تھا۔ جو لوگ وضع دار ہوتے وہ سبررنگ کا پتلا کاغذ استعال کرتے۔ سودہ ہوتے توایک سورے میں رنگدار شیشے لگوا لیتے۔ گھروں کے اندر کپڑے کے پر دے لگانے کا فیشن بہت دہر سے اور بڑی آ بہت آ بہت آیا۔ پہلے بیٹھک کے صدر دروازہ پر کیڑے کا ایک بردہ لٹکا اور دوسرا سونے والے کمرہ کی واحد کھڑکی برلگا۔ اس سے سلے کہ باقی ماندہ دروازوں اور کھر کیوں کی باری آتی برعظیم میں فسادات شروع ہو گئے۔ یر دے کھڑکیاں کس شار میں ہیں۔ ان فسادات کی شدت کی وجہ سے یار لوگ جان بیجانے کے علاوہ سب کچھ بھول گئے۔

علی گڑھ میں ہم لوگ ذکا اللہ روڈ پر چار نمبروالے مکان میں آباد ہونے سے پہلے سات نمبروالے مکان میں رہتے تھے۔ اس کے سونے والے بڑے کمرے کی کھڑکی مشرق کی طرف تھلی تھی۔ کھڑکی کے سامنے دور تک کھیت ہی کھیت تھے۔ کھیتوں کے دوسری جانب اکھڑی اور تھسی ہوئی اینٹوں کی ایک وریان سڑک کے کنارے آم کے اونے اور تھنے در ختول کی ایک قطار تھی۔ تھیتوں کی دائیں جانب چھوٹی سی منڈریہ والا نماز کا چبوترا اور سرسیدہاؤس کی عمارت تھی۔ اس کھڑی کے بہت سے فائدے تھے۔ اجالا، تازہ ہوا، رونق، كشادى اور گھر بيٹھے بٹھائے باہرى دنياسے رابطه۔ موسم كى مناسبت سے مور اور كوئل كى کوک بھی اس کھڑی سے اندر آتی۔ باجرے کے چکیلے دانوں والے پتلے اور لمبے سٹوں کے لهلهانے کا منظر بھی اسی کھڑی سے نظر آتا۔ ایک دوبار ہمیں دور کھیتوں سے پرے ہرنوں کی ڈار بھی نظر آئی۔ بردہ دار برقع پوش مال کے لئے یہ کھڑی کسی طرح جام جمال نماہے کم نہ تھی۔ وہ دیریک اس سے لگی کھڑی رہتیں۔ اتن اہمیت اور خوش منظری کے باوجود وہ ایک معمولی سی کھڑکی تھی۔ اس میں سیجے لوہے کی گول سلاخیں لگی تھیں۔ لکڑی کے بیث بھاری اور بھدے تھے۔ کنڈی کا نمونہ لوہے کے ابتدائی زمانہ کا معلوم ہوتا تھا۔ رو چھوٹے چھوٹے شیشے تھے جن پر سبز کاغذ کی دہری ہۃ اتنی دبیزتھی کہ پوچھٹنے پر سورج اپنے جوتے ا تار کر دبے پاؤل اندر آتا اور کھڑکی کی دہلیزیر کھڑا ہو جاتا۔ ایک دن بڑھئی آیا اور کھڑکی کے دونول جانب لکڑی کے سادہ سے ہر میکٹ لگا کر چلا گیا۔ تین چار دن تک وہ ہر میک یونہی لگے رہے۔ ایبامعلوم ہو تاتھا جیسے آستین اونچی کئے دو باوضو ہاتھ کہنیوں تک دیوار سے باہر نکلے ہوں اور کف دست کو خم کئے دعا مانگ رہے ہوں۔ یا اللہ غلامی، ذلت اور افلاس سے مسلمانوں کو نجات دے۔ عزت، اسودگی اور ملک عطا فرما۔ ہم سارا بڑعظیم واپس نہیں مانگتے۔ صرف ہماری اکثریت والاعلاقہ ہمیں دے دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس خطہ میں ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں گے جہاں امن، انصاف اور دیانت کا بول بالا ہو گا۔ یااللہ ہمارے گناہوں اور کمزوریوں کی بردہ بوشی فرما۔ چند دنوں کے بعد درزی آیااور اس نے کھڑی برایک بھولدار بردہ لگا دیا۔

ایک روز پر دہ ہٹایا تو منظر بدلا ہوا تھا۔ کھیت کے شالی کنارے پر جہاں ایک اندھا کنوال اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے شبے اور گڑھے واقع تھے۔ وہاں سمرسید احمد خال کی بہو، جسٹس سید محمود کی بیوہ اور سمر راس مسعود کی والدہ نے کرائے کے لئے کواٹر بنوانے شروع کر جسٹس سید محمود کی بیوہ اور سمر راس مسعود کی والدہ نے کرائے کے لئے کواٹر بنوانے شروع کر دیئے۔ مزدوروں میں جتنے مرد تھے اتنی عورتیں بھی تھیں گر جنس اور لباس کی وجہ سے

مردول سے کمیں زیادہ نمایاں تھیں۔ یہ مردور کسی پنج ذات کے خانہ بدوش تھے۔
اچھوت اور بلیچھ مردور بنیادیں کھود رہے تھے۔ پھاوڑا چلاتے تو ہر ضرب کے ساتھ سانپوں کے جسم کے مکڑے بھی مٹی کے ساتھ باہر آ جاتے۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے گردور تماش بینوں سے لاتعلق اور سانپوں سے بے فکر نگے پاؤں اپنے کام میں لگہ رہے۔
وہ تواس وقت بھی کام میں جتے رہے جب ایک مردور چھوکری چھنٹ کے چھوٹے پرنٹ کا لہنگا، ہڈی کی پازیب اور گلٹ کی لئو جیسی ناک کی کیل پننے در خت کے نیچے پچھاڑیں مارتی رہی۔ اس کا کوئی اپنا سانپ کے ڈسنے سے مرگیا تھا۔ وہ کچھ دیر مٹی ڈھوتی پھر واپس در خت کے نیچے بیٹھ کر رونے پٹنے میں مصروف ہو جاتی۔ میں نے کھڑی کا پردہ گرا دیا۔
بہلی بار پنۃ چلا کہ جو خود غرض اور خود پند شخص اپنی دنیا علیٰحدہ بسانا چاہ اور دوسروں کے دکھ سکھ میں شامل نہ ہونا چاہے اسے صرف ایک پردہ گرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساری دکھ سکھ میں شامل نہ ہونا چاہے اسے صرف ایک پردہ گرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساری دنیا پردہ کے دوسری طرف کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہے۔

میرے کانوں میں چند آوازیں گونج رہی ہیں۔ اوھر دور بہت دور سرسید کی بہوبیگم

ے زیر تعمیر کواٹروں سے کسی خانہ بدوش نوجوان مزدور بیوہ کی بےچین چخ بلند ہو رہی

ہے۔ اوھر دفترسے تھوڑے ہی فاصلہ پر تہران یونیورسٹی کے طلباپر بورج گولی چلانے کی
آواز آرہی ہے۔ چخ اور گولی کی گونج میں ایک تیسری بے موقع آواز بھی شامل ہو گئی۔ سر،

آپ نے ابھی تک میرے سوال کاجواب شیں دیا۔ سر، آپ کو آرس ڈی ہاؤس کے لئے کون

سے پردے پہند ہیں۔ ہیانوی یا فرانسیں۔ میں نے کہا۔ فرانسیں۔ اور وہ بھی صرف اس
وجہ سے کہ ہیانیہ وقت سے بہت پیچھ ہے۔ وہاں بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں انقلاب

آیا مگر ناکام رہا۔ فرانس وقت سے بہت آگے ہے۔ وہاں اٹھارویں صدی میں انقلاب آیا
اور کامیاب ہوا۔ اس کی خوشبو ساری و نیامیں پھیل گئی۔ انقلاب فرانس کے کوئی دو سوبرس
کے بعد آج کل ایران کی فضامیں اس کی ہلکی سی ممک آرہی ہے۔ کیا پیتہ خوشبو کا کارواں اوھر

## جبتجواور گفتگو

شران میں تازہ وارد ہوں۔ میرے پاؤں میں چکر ہے۔ ضرورت اور ضابط کے تحت مجھے آٹھ دس وزارت خانوں اور پندرہ ہیں سفارت خانوں کے دروازوں پر تعارفی اور سکی ملا قانوں کے لئے انقرہ اور سکی ملا قانوں کے لئے انقرہ اور انقرہ میں تاریخ اور جغرافیہ سے یک جتی کی مثالیں پیش اسلام آباد بھی جانا ہے۔ تہران اور انقرہ میں تاریخ اور جغرافیہ سے یک جتی کی مثالیں پیش کرنی ہیں اور یہ کمناہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ میں نیا ہونے کے باوجود آپ کے لئے پرانا ہوں۔ اسلام آباد میں ان جان بن جانا ہے۔ وہاں یہ جانا ہے کہ میں سول سروس کا وہ رکن نہیں ہوں جسے آپ تمیں برس سے جانتے تھے۔ میں ایک علاقائی ادارہ کے سربراہ کی حریث سے آیا ہوں۔ میں پرانا ہونے کے باوجود آپ کے لئے نیا ہوں۔

ملاقاتوں کا پروگرام بڑی مہارت اور محنت سے تیار کیا گیا ہے۔ وزارتوں اور سفارتوں کی درجہ بندی کی گئے ہے۔ اہم سب سے پہلے۔ کم اہم اس کے بعد۔ آخر میں غیر اہم وہ بھی اگر وقت ملے اور رسمی ملاقاتوں کی کوئی حسرت باقی بچے۔ دفتر نے مجھے نہ کئے ہوئے چار لمبے کارڈ فراہم کئے جو میری مشغولیت کے بارے میں ہیں۔ ہفتہ کے دنوں کی موایت سے اس کارڈ کی سات نہیں ہیں اور ہر حصہ میں ایک دن کی ملاقاتوں کی تفصیل اول رعایت سے اس کارڈ کی سات نہیں ہیں اور ہر حصہ میں ایک دن کی ملاقاتوں کی تفصیل اول بہر، دو پس، سہ پسراور شب کے حوالہ سے درج ہے۔ ہر کارڈ جاپانی دستی سکھے کی طرح کھلتا اور نہ ہوتا ہے۔ چار عدد کارڈ اس بات کی علامت ہیں کہ مہینہ بھر کا پروگرام تیار ہے۔ اور نہ ہوتا ہے۔ چار عدد کارڈ اس بات کی علامت ہیں کہ مہینہ بھر کا پروگرام تیار ہے۔

خیال تھا کہ مہینہ بھر میں ہے فرض بخیرو خوبی اوا ہو جائے گا۔ گر ایبانہ ہوسکا۔ مہینہ ختم ہوا تو چار کار ڈاور مل گئے۔ دوسرا مہینہ گزرا تو پھر نئے کار ڈال گئے۔ تیسرے مہینے بھی بہی ہوا۔ ملاقاتیں ختم ہونے میں نہیں آتیں۔ وجہ ہے کہ جوننی میں وزار توں کا ایک چکر کھمل کرنے لگتا ہوں حکومت بدل جاتی ہے۔ ملاقاتیں از سر نو شروع کرنا پڑتی ہیں۔

جولائی میں جمشید آموزگار وزیراعظم تھے۔ اگست میں شریف امامی نے ان کی جگہ لے لی۔ نومبر کے پہلے ہفتہ میں جزل اظہری وزیراعظم بن گئے۔ و تمبر کے آخری ہفتہ میں اس عہدہ کا چارج شاہپور بختیار کو مل گیا۔ سات آٹھ ہفتہ کے بعد فروری میں مہدی بازرگان آگئے۔ سب کہتے تھے کہ بیائی سال تک اس عہدے پر کام کریں گے گر و تمبر بین وہ بھی چلے۔ بنی صدر ایران کے نئے صدر بنے۔ اختلافات پیدا ہوئے اور وہ روپوش ہو گئے۔ باہنر صدر ہوئے اور رجائی وزیراعظم۔ دونوں آیک حادثہ میں مارے گئے۔

میں حکومت کی ہر تبدیلی کے بعد ایک بار پھر کمر ہمت باندھتا اور از سر نو ملاقاتوں کے لئے چل پڑتا۔ میری حالت اس بوھیا ہے مختلف نہ تھی جو دن بھر کپڑا بنتی رہتی مگر راتوں رات سب پچھا دھر جاتا اور اگلی صبح اسے پھر شروع سے بنتا پڑتا۔ ایک شخص وہ بھی تھاجو دن بھر ایک ریوار کو چائے جاتا مگر راتوں رات وہ دیوار دوبارہ کھڑی ہو جاتی۔ کپڑا بنتے بنتے اور دیوار چائے چائے وہ کام جس کی تکمیل کے لئے میں نے ایک مصروف ممینہ کافی سمجھا تھا اس میں دو سال لگ گئے اور کام پھر بھی ادھور ارہا۔ میں نے کمر کھول دی اور رسی ملاقاتوں کا سلمہ بند کر دیا۔ اگلے دو ہر س حکومت میں پھر کوئی تبدیلی نہ آئی۔

(2)

امیر عباس ہویدا آج کل وزیر دربار ہیں۔ میں ان سے ملنے کے لئے ایک محل میں داخل ہوتا ہوں جہاں ان کا دفتر واقع ہے۔ کمرا خالی ہے لازا مجھے بیٹھنے کے لئے کہا جاتا ہے۔ میں جھک کر کرسی کی آغوش میں سانا چاہتا ہوں کہ دوسرے دروازہ سے وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ میں جتنا جھکا ہوا تھا اتنا ہی اٹھ جاتا ہوں بلکہ بلاارادہ کسی قدر تن کر میں داخل ہوتے ہیں۔ میں جتنا جھکا ہوا تھا اتنا ہی اٹھ جاتا ہوں بلکہ بلاارادہ کسی قدر تن کر

کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ہوبدا اس بات سے بالکل بے نیاز ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں ہے آیا ہوں۔ میں نے کیا پہنا ہوا ہے۔ میرا قد کھلتا ہوا ہے یا دہتا ہوا ہے۔ وہ اپنی ذات میں پوری طرح مکن اور بے حدمطمئن اور مست ہے۔ اس کا ہرانگ اور ہرادا یہ کمہ رہی ہے۔ کوئی ہم ساہو تو سامنے آئے۔ وہ پچھلے برس تک ایران کا وزیر اعظم تھااور اس عهدہ پر تیرہ سال سے بھی پچھ زائد عرصہ تک فائز رہا۔ اس مدت میں اس نے ایک دو بار نہیں بلکہ چوہیں مرتبه این کابینه میں ر دوبدل کیا۔ ہروزارت آنی جانی تھی۔ ہروزر فانی تھا۔ دوام صرف وزیر اعظم کو حاصل تھا۔ اس کے ایک پیش رو جزل علی رزم اور اکو سلطانی مسجد میں جہاں وہ ایک آیت اللہ کے جنازہ میں شامل ہونے کے لئے گیا تھا قتل کر دیا تھا۔ کوئی اس کا جنازہ پڑھانے کے لئے بھی تیار نہ ہوا۔ اس کے ایک اور پیٹرو احمد قوام السلطنۃ کو چار بار وزیر اعظم بنایا اور پھر ہر مرتبہ کار گزاری اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ہٹایا گیا۔ ڈاکٹر مصدق کے ساتھ جو گزری اس کا کے علم نہیں ہے۔ اور اب اس مخص کے جانشین کا یہ حال ہے کہ اس کی حکومت سال بھرپورا کرتی نظر نہیں آتی۔ ایسے میں اگر کوئی شخص خود راضی نہ ہو تو اور کیا ہو گا۔

ہویدا نے ایک شوخ، ہنس مکھ، حاضر دماغ، حاضر جواب، خوش پوش اور قدرے چلاک آدمی کی شهرت پائی ہے۔ اس کی حاضر جوابی کے بہت ہے قصے مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب امریکہ نے 1973ء میں سی آی اے کے سربراہ رچرڈ ملمز کواران میں بحثیت سفیر تعینات کیا توروس کے سفیرنے ہویدا سے کہا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ امریکہ نے اپنے سب سے بڑے جاسوس کوار ان میں سفارت کے لئے کیوں منتخب کیا ہے۔ ہویدانے جھٹ جواب دیا۔ وہ ہمارے بمترین دوست ہیں اس کئے ہر شعبہ میں اپنا بمترین آ دمی یہاں تعینات کرتے ہیں خواہ وہ شعبہ جاسوسی ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے دوسرے ملکوں کی طرح ناکارہ اور نکما جاسوس بھیج کر ہمیں ٹرخایا نہیں۔ اسی طرح ایک اسکول کے معائنہ کے دوران کسی بچی نے روتے ہوئے شکایت کی کہ وہ کلاس میں اول آنا چاہتی تھی مگر اسکول نے اسے یہ یوزیشن نہیں دی۔ ہویدانے اسے دلاسا دیا۔ اس میں رونے کی کیابات ہے۔ میرے ساتھ بھی اسکول والوں نے بھی کیا تھا اور مجھے تبھی اول نہیں آنے دیا۔ مگر اس کے باوجود میں نخست (اول) وزیرین گیا ہوں۔

ایک دوست نے مجھے ہویدا کی خوش مزاجی کا ایک اور قصہ سنایا۔ وہ قطار میں کھڑے ماتحت عملہ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس رک گئے جس کا بیٹ بڑھا ہوا تھا۔ اپنی دستی چھڑی کی موٹھ جس پر نقشین جاندی کاخول چڑھا ہوا تھا اس کے پیٹ پر رکھی اور نہایت سنجیدگی سے بولے۔ اچھاتو تم ہویدا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ جتنی در مصافحہ کرنے میں لگتی ہے اس عرصہ کا آثار صرف ہویدای خوش بوشاکی کا ہے۔ باقی سب باتیں اس کے آگے ماند ہیں۔ سوث اور بوث قیص اور ٹائی نہ صرف اعلیٰ بلکہ اس خصوصی درجہ کے جہال میہ چیزیں طرز و طرح کے اعتبار سے بلاشرکت غیرے صرف ایک ہی گائک کے لئے تیار کی جاتی ہیں۔ جیبی ریشی رومال، پائپ اور چاندی کے وستہ والی چھڑی بھی موجود ہے۔ کوٹ کے کالر پر کارنیشن کاوہ پھول بھی سجا ہوا ہے جو ان کاامتیازی نشان بن چکا ہے۔ میری نظریں اس پھول پر ٹھر جاتی ہیں۔ بظاہر پھول میں کوئی ایسی بات نہیں جو پاکتانی سفیرغیاث الدین احمہ کے کارنیشن میں نہ ہو۔ دونوں خوش رنگ اور بڑے سائز کے ہوتے ہیں۔ مگر غور سے دیکھیں توایک تازہ ہے اور دوسرا تازہ تر۔ تازگی کے فرق کاایک انو کھاراز ہے۔ ہویدا کے جس کاج میں کارنیشن لگاہوا ہے اس کالر کے نیچے سونے کا ایک چھوٹا سا مگلہ کلپ سے لگاہوا ہے اور پھول کا ڈٹھل اس میں اڑسا ہوا ہے۔ اس سنہری کے میں پانی کے چند قطرے ہیں جو کارنیشن کی تازگی کو بر قرار رکھتے ہیں۔

میں نے ہویدا سے کہا کہ آپ کے دور حکومت میں ایران نے بہت ترتی کی گر
آرسی ڈی کے ادارے سے جو امیدیں وابستہ تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں۔ آج بتنوں ممبر
ممالک میں کوئی شخص بھی ایسانہیں جس کا تعلق اس ادارے سے اتنا گرااور طویل ہوجتنا آپ
کاہے۔ میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے، میں پچپلی دہائی میں ہونے والے
آرسی ڈی کے بتنوں سربراہی اجلاس میں شریک ہوا تھا۔ ان میں جو باتیں اور جو تقریریں
ہوئیں وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں۔ خاص طور پر وہ جو فیلڈ مارشل ایوب خال کے زمانہ
میں کراچی والا اجلاس تھا اس کا نقشہ ابھی تک میری آئھوں میں گھوم رہا ہے۔ طول کلام،
قرار دادوں کا طومار، الفاظ کے بہاڑ۔ عمل در آمد ندارد، تقمیل صفر، کارروائی تمام تر
کاغذی۔ خوبصورت الفاظ کے استعال پر کوئی خرچ نہیں اٹھتا اور بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔ کاغذی۔ خوبصورت الفاظ کے استعال پر کوئی خرچ نہیں اٹھتا اور بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔ ک

لئے تعاون کی راہ میں تین چیزیں حائل ہیں۔ آیک نبیٹ نلزم، دوسرا حکومتوں کا بار بنااور فوٹنا، تیسرا ملک سے داخلی مسائل کی وہ کثرت کہ حکمرانوں کے پاس علاقائی مسائل کے لئے فرصت ہے نہ حصلہ۔

میں نے انہیں رو کا نہیں اور وہ اذخود رکنے کے قائل نہیں۔ مزے لے کر اپنے تجربت ساتے ہیں اور سننے والا ان کے تجربہ کی وسعت اور خوش کلای کی لذت میں کھو جاتا ہے۔ کہنے گئے، علا قائی تعاون کا ایک منصوبہ میرے ذہن میں تھا۔ میں نے سب کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ میرے سامنے سب ہاں میں ہاں ملاتے گر جب عمل کا وقت آتا تو رائی کا پہاڑ بنا دیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے طے کرنے میں سالما سال گزار دیتے۔ ایران کو گوشت کی ضرورت ہاور ترکی کے باس بھیڑ بکریاں بہت ہیں۔ میں نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ ایران اور ترکی کی سرحد پر آیک جدید ترین غذری خانہ اور سرد خانہ تغیر کیا جائے۔ ترکی جانور فرائم کرے اور ایران سرمایہ۔ میں نے لاکھ سرمارا گرکوئی بات نہ بن۔ میں نے یہ منصوبہ ترکی کے سامنے آتی بار رکھا کہ وہ مجھے بھیڑ بکریوں والا وزیر اعظم کہنے گے۔

پاکستان اور افغانستان کے لئے میں ہیضہ اور چیک کے فیکوں والا وزیر اعظم ہوں۔
بار بار کما کہ ایران کی سرحد سے سو میل کے اندر اندر پاکستان اور افغانستان کے جو علاقے واقع ہیں ایران ان میں ساری آبادی کو مفت شیکے لگانے پر تیار ہے مگر کوئی سنتاہی نہیں۔
ایران یہ کام اپنے سرمائے سے اپنی گرانی میں مقامی عملہ سے کرانا چاہتا ہے پھر بھی ہماری پیشکش کو کوئی منظور نہیں کر آ۔ بال یاد آیا۔ یہ جو آپ پاکستان سے ایران کو پھل بر آمد پیشکش کو کوئی منظور نہیں کر آ۔ بال یاد آیا۔ یہ جو آپ پاکستان سے ایران کو پھل بر آمد کرتے ہیں اس میں بحیرہ متوسط کی مھی گی ہوتی ہے۔ پہلے مجھے اعتبار نہیں آیا۔ کمال پاکستان کمال بحیرہ متوسط۔ جب ماہرین نے سمجھایا کہ اب انسانوں کی طرح کیڑے مکوڑے کہیں دنیا بھر میں سیاجی کرتے ہوئے آزادی سے ہر جگہ جاپنچتے ہیں تو بات سمجھ میں آئی۔ میں نے فورآ پاکستان سے کما کہ اس مکھی کے خلاف علاقائی تعادن ہونا چاہئے۔ جواب کا اب بوں ہوں۔ ان مثالوں سے آپ کو پیتا چلے گا کہ آرسی ڈی نے اب تک خاطر خواہ ترتی کیوں نہیں کی۔ دراصل علاقائی تعادن آج کل آیک فیشن بن چکا ہے۔ جسے کوٹ کی اوپر والی جیس میں ٹائی کے جوڑ کا رومال رکھنا پہناوے کا آیک فیشن بن چکا ہے۔ جسے کوٹ کی اوپر والی جیس میں ٹائی کے جوڑ کا رومال رکھنا پہناوے کا آیک فیشن بن چکا ہے۔ جسے کوٹ کی اوپر والی جیس میں ٹائی کے جوڑ کا رومال رکھنا پہناوے کا آیک فیشن ہیں چکا ہے۔ اس طرح ہمسایوں کے ساتھ

تعاون کے لئے اوارہ سازی بھی ایک بین الاقوامی سیاسی فیش ہے۔ اوارہ بنانے میں سب پھرتی و کھاتے ہیں۔ اوارہ سے کام لینے میں سستی کرتے ہیں۔

میں نے طاقات کارمساً شکریہ اداکیااور اسیں بتایا کہ میں پاکستان ایران اور ترکی کے باہمی تعاون اور اشتراک کے ٹھوس منصوب اور بہت سی امیدیں لے کر آیا ہوں۔ ان امیدوں کی اساس خوش فنمی نہیں بلکہ وہ تاریخ، جغرافیہ، کلچر، روایت، ندہب اور کتاب ہے جو ان نتیوں ممالک میں مشترک ہے۔ ہویدا نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکااور کھا۔ مسٹر سیکرٹری جنرل، میں آپ سے اسلام اور قرآن کے بارے میں ایک تلخ حقیقت کاذکر کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو جملہ انہوں نے اداکیا وہ سن کر میں سنائے میں آگیا۔

امیر عباس ہویدا سے ملاقات کے دو فائدے ہوئے۔ ایک بید کہ دو سرے کی بات سنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ بات کتنی ہی نفرت انگیزاور صدمہ پہنچانے والی کیوں نہ ہواب میں اسے سن کر سنائے میں آنے اور آپے سے باہر ہونے سے اجتناب کروں گا۔ اندر سے دل بل جائے مگر باہر ہونٹوں پر مسکراہٹ قائم رہے گی۔ قابل اعتراض بات کہنے والا جیران ہو گا کہ جس بات پر سننے والے کو زمین اڑا دینی اور آسان سرپر اٹھالینا چاہئے تھا وہ اس نے سنی ان سنی کر دی ہے۔ دو سرا فائدہ بیہ ہوا کہ مجھے شہنشاہ کے صحیح مقام کا اندازہ ہو گیا ہے۔ یہ بات وضاحت طلب ہے۔

ہویدا کا دفترباد شاہ کے محل میں واقع ہے۔ اس کے باوجوداس نے چلتے وقت صرف ایک مرتبہ رواروی میں شاہ کا نام لیاتھا۔ ملا قات کے دوران شاہ کے قول و فعل کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اس کے کمالات کا ذکر نہیں چھٹرا۔ کمال وہ سارے ایرانی وزیر، سفیراور عمدہ داران کبیر جو شاہ کی ذات والا صفات کی تعریف و تحسین کئے بغیر سانس بھی نہیں لیتے۔ موضوع کتناہی غیر متعلق کیوں نہ ہو وہ بات کو گھما پھرا کر ڈھٹائی اور بے تکے بن سے شاہ سے اپنی وفاداری کے اعلان کا موقع نکال لیتے ہیں۔ ہویدا ان سب سے مختلف ہے۔ حالات پر نظرر کھتا ہے۔ وہ شاید اس نتیجہ پر پہنچ چکا ہے کہ وقت آگے نکل گیا ہے۔ شہنشاہ حالات پر نظرر کھتا ہے۔ وہ شاید اس نتیجہ پر پہنچ چکا ہے کہ وقت آگے نکل گیا ہے۔ شہنشاہ کی وفاداری کے قصے اور لطفے مشہور ہیں۔

شهنشاہ نے ہویدا سے وقت یو جھا۔ جواب ملا، جھے بیں۔ باوشاہ نے بی سوال

مهندس ریاضی، صدو مجلس شوری سے کیا۔ جواب ملا، چھ بیجے ہیں۔ شاہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ اس کی گھڑی ایک گھٹنہ بیچھے ہے اور پانچ بجارہی ہے۔ اس نے گھڑی اتار کر وقت درست کرنا چاہا۔ ہویدا نے شور مجایا اور اسے روکا۔ قربانت شوم۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے غلام یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حضور کو گھڑی درست کرنے کی زحمت اٹھانی پڑے۔ آپ اپنی گھڑی کو یوں ہی رہنے دیں۔ ہم پینیتیس ملین ایرانی اپنی گھڑیوں کو اٹھانی پڑے۔ آپ اپنی گھڑی کو یوں ہی رہنے دیں۔ ہم پینیتیس ملین ایرانی اپنی گھڑیوں کو ایک گھٹنہ پیچھے کر لیتے ہیں۔ لطیفہ اچھا ہے گر حالات خراب ہیں۔ اس وقت شاہ کی گھڑی کا وقت کے مطابق مغرب کا وقت ہے۔ سورج وقت ہے۔ سورج ووب رہا ہے۔ عوام کی گھڑیوں میں فجر کا وقت ہے۔ سورج طلوع ہونے والا ہے۔ جمال اوقات میں اتنا فرق ہو وہاں گھڑیاں ملائی نہیں جاتیں۔ جو وقت سے بیچھے رہ جائے اسے ناکارہ قرار دے کر پھینک دیتے ہیں۔

عباس علی خلعت باری سے طویل ملاقات ہوئی۔ یہ سات سال سے وزیر خارجہ ہیں۔ چھ سال سینٹو کے سیکرٹری جزل رہ چکے ہیں۔ خوش پوش اور کم گوانسان ہیں۔ تجربہ کار اور سمجھ دار ہیں گر آج کل بچھ بے اثر یا بے اختیار سے لگ رہے ہیں۔ ایک بات کا وعدہ کیا۔ وزارت خارجہ کے ڈائر یکٹر جزل سببسبہ جو گفتگو کے نوٹس لے رہے تھے انہیں واضح ہدایات جاری کیس۔ احکامات جاری کرتے ہوئے تو ہیں نے بھی دیکھا گر ان پر عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

وزیر مالیات سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹریگانہ سے چندسال پہلے سری انکامیں ملاقات ہو چکی ہے۔ یہ ECAFE کے کولمبوسیشن میں ایرانی وفدک سربراہ شے اور پاکستانی وفدک سربراہی کا بوجھ پاکستان کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن کے پروگرام کے اچانک تبدیل ہو جانے کی وجہ سے سابی کندھوں سے از کر نوکر شاہی کے بیشہ ورانہ کندھوں پر آن پڑا تھا۔ جب میں کولمبو کے ہوائی اڈہ پر ازا تو سری لانکا کے وزیر خزانہ ویلم ڈاکٹر موباشور کتے ہوئے مجھ سے لیٹ گیا اور کان میں سے لیٹ گئے۔ دوسری طرف سفارت خانہ کا آیک افسر بھی مجھ سے لیٹ گیا اور کان میں کہنے لگا کہ ہم نے میزبان سے یہ خبر چھپار کھی ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ اس کانفرنس میں شرکت کے لئے نہیں آرہے۔ آپ انہیں علیحدہ لے جاکر کہہ دیں کہ وہ ایک اہم سرکاری کام کی وجہ سے اسلام آباد کے ہوائی اڈے سے واپس چلے گئے تھے اور ایک دو دن تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ ہم دو چار دن تک یہی اعلان کرتے رہیں گے کہ وہ کل آرہے ہیں۔

اس کے بعد میزبان استے مصروف ہو جائیں گئے کہ انہیں آیک ہزار مہمانوں کی بھیڑ میں سے پہتے ہوں ہیں نہیں ہوں ہو جائیں گئے کہ انہیں آیک ہزار مہمانوں کی بھیڑ میں سے بھی نہیں چلے گا کہ کون آیا، کون چلا گیااور کون سرے سے آیا، بی نہیں۔ جب کانفرنس ختم ہونے کے بعد آرام سے انہیں غیر حاضری کی وجہ سمجھا دیں گے۔

کولمبوسیشن میں پہلے ہفتہ ڈاکٹریگانہ کی بردی پذیرائی ہوئی۔ کانفرنس میں شامل ہروفد اور ادارہ بلکہ بیرون ملک سے آیا ہوا ہر موقع شناس جیب کترا ان سے خصوصی ملاقات کا خواہاں تھا۔ بہت سے لوگ ان کے اعزاز میں دعوت یا جلسہ کرنا چاہتے تھے۔ سب کی نظریں تیل کی قیمت میں اضافہ سے ایران کو حاصل ہونے والی دولت پر گئی ہوئی تھیں۔ جب نظریں تیل کی قیمت میں اضافہ سے ایران کو حاصل ہونے والی دولت پر گئی ہوئی تھیں۔ جب پیت چلا کہ ان تلوں میں تیل نہیں اور بیہ پاکستانی سیاست کی روایت کے مطابق موقع بے موقع سر کاری خزانہ سے گرانٹ دینے کا اعلان نہیں کرتے تو ان کے گر د جمع ہونے والے اہل مرکاری خوانہ سے گرانٹ دینے کا اعلان نہیں کرتے تو ان کے گر د جمع ہونے والے اہل غرض کی بھیٹر چھٹ گئے۔ یہ شاید پچھ بے مزہ سے ہوئے اور کانفرنس کے ختم ہونے سے پہلے بی واپس چلے گئے۔

ار ان کے وزیر مالیات نے ایرانی انظامیہ کے بارے میں کچھ انو کھی باتیں بتائیں گر میں نے بھی طے کر رکھا ہے کہ اب حیران نہیں ہونا۔ کہنے گئے کہ مجلس میں بجث وزیر مالیات نہیں بلکہ وزیراعظم پیش کر تا ہے اور بجٹ کی تیاری بھی مجکمہ مالیات میں نہیں بلکہ پلان اینڈ بجٹ کے ادارے میں ہوتی ہے جو وزیراعظم کے ماتحت ہے۔ ایوان میں جو بجٹ پیش ہوتا اینڈ بجٹ کے ادارے میں ہوتی ہے ہوتے ہیں۔ سرکاری، نیم سرکاری اور متفرق۔ سرکاری بجب منظوری کے لئے ہوتے ہیں۔ ان تیول معظوری کے لئے ہوتے ہیں۔ ان تیول بجب محض اطلاع کے لئے ہوتے ہیں۔ ان تیول بجب محض اطلاع کے لئے ہوتے ہیں۔ ان تیول بجب میں آجاتے ہیں۔ سال رواں میں جو نے ایرانی کیلنڈر کے مطابق 2537 اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق 2537 اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق 2537 اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق 79-1978 ء ہے سرکاری بجب چالیس بلین ڈالر بنیم سرکاری اداروں کا بجب تربین بلین ڈالر اور متفرق خرچ تقریباً ڈیڑھ بلین ڈالر ہے۔ کل رقم چورانوے بلین ڈالر بنی مرکاری اداروں کا بجب گر اس میں چھتیں بلین ڈالری دہری گئتی شامل ہے۔ جاتے میں نے ان سے بیا پوچھا کہ اگر مالیات کا سارا کام دو سری وزارتوں میں ہوتا ہے تو وزارت مالیات کیا کام کرتی ہے۔ کہ اگر مالیات کا سارا کام دو سری وزارتوں میں ہوتا ہے تو وزارت بالیات کیا کام کرتی ہے۔ بیس نے ان کاجواب سننے کے لئے وہاں ٹھرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جس وزیر خزانہ کے پاس

## خزانہ نہیں رکھااس کے جواب میں کیار کھا ہو گا۔

جعفر شریف ای سینٹ کے پریزیڈن ہیں۔ فرح فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں۔

کے علاوہ اور بہت پچھ ہیں۔ ہویدا سے پہلے ایک مخضر مدت کے لئے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔
اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک پہلوی فاؤنڈیشن کے سربراہ رہے جس کے تحت ایر ان ایر،
المین ہوئل، بنک، انشورنس کمپنی اور نہ جانے کیا پچھ ہے۔ ابھی حال ہی میں مشترک منصوبوں کے بارے میں گفت و شنید کے لئے ترکی گئے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم بلند ایجوت سے جو باتیں ہوئی تھیں ان کی رپورٹ وہ اس ہفتہ کی وقت شہنشاہ کو ویں گے گر اس سے بو باتیں ہوئی تھیں ان کی رپورٹ وہ اس ہفتہ کی وقت شہنشاہ کو ویں گے گر اس سے بہلے وہ رپورٹ انہوں نے مجھے سا دی۔ میں نے علاقائی تعاون کے سلمہ میں پہلے وہ رپورٹ انہوں کے ماہرین کی تازہ رپورٹ کے پچھ نتائج اور پچھ سفارشات بیان کیں تو کہنے گئے آپ سے ملاقات کافائدہ یہ ہوا ہے کہ اب میں بڑیجش کے سامنے اپنی بات سند کے سامنے بنی بات سند کے سامنے بنی بات سند کے سامنے بنی بات سند کے ایک تازہ کی سامنے اپنی بات سند کے سامنے اپنی بات سند کے اور ان کی انتظامی سوچ اور صلاحیت کے بارے شن آپ ایوش طیکنو کریٹ کی شکل میں دیکھا اور ان کی انتظامی سوچ اور صلاحیت کے بارے شن آپ ایوش طیکنو کریٹ کی شکل میں دیکھا اور ان کی انتظامی سوچ اور صلاحیت کے بارے شن آپ ایوش طیکنو کریٹ کی شکل میں دیکھا اور ان کی انتظامی سوچ اور صلاحیت کے بارے شن آپ ایوش طیکنو کریٹ کی شاما

ورس کی موادہ اسے کے معاملہ میں بہت سمجھ دار ہے۔ وہ بوسلے، یہ شخص برا عیار ہے۔ شہنشاہ کا تعاون کے معاملہ میں بہت سمجھ دار ہے۔ وہ بوسلے، یہ شخص برا عیار ہے۔ شہنشاہ کا خوشلدی اور راز دار ہے۔ آخر اس نے آرسی ڈی کے بارے میں ایسی کوئی بات کہہ دی ہے کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، شریف امامی کہتا ہے کہ علا قائی تعاون علیحدہ علیحدہ پراجیکٹ کی بنیاد پر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف منصوبوں کے بنیکیج کے ذریعہ ہو علیحدہ علیحدہ پراجیکٹ تمام ملکوں کو کیساں نفع نہیں دے سکتا۔ بس جس ملک کانفع دوسرے ملک ہواوہ اسے لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ بربیکیج میں پچھ لواور پچھ دو کی بنیاد پر تعاون ملکوں سے کم ہواوہ اسے لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ بربیکیج میں پچھ لواور پچھ دو کی بنیاد پر تعاون آسان ہوتا ہے۔ یہ سن کر ایر انی ساتھی خاموش ہو گئے۔ چند دن گزرے اور شریف امامی فی نیر اعظم بن گئے۔

میں مجلس کی پرانی عمارت میں داخل ہوتا ہوں۔ یہ مجھی ایک محل ہوا کرتا تھا۔
عالبًا یہ وہی عمارت ہے جس پر مشروطہ تحریک کے دوران بمباری ہوئی تھی۔ مجھے یہ
عمارت بہت عزیز ہے کیونکہ ڈاکٹر مصدق کے زمانہ میں تیل کے کنووں کے قومیائے جانے کا
قانون اسی عمارت میں منظور کیا گیا تھا۔ مجلس کے صدر عبداللہ ریاضی مجھے جس استقبالی

کرے میں سلے وہ شیش محل لگتا ہے۔ آئینہ کاری کا جو نن ایران نے درجہ کمال تک پہنچایا ہے یہ بہل کمرااس کا بڑا اچھا نمونہ ہے۔ مقصد شاید یہ ہے کہ اسمبلی کے خود پہنداور حقیقت سے آنکھیں چرانے والے ممبر ہر وقت آئینہ میں اپنی ہی تصویر دیکھتے رہیں اور تصویر کا دو مرارخ ان کی آنکھوں سے اوجھل رہے۔ جس ہال میں اجلاس ہوتا ہے وہ قدرے سادہ ہے۔ نشتیں اس طرح بنی ہوئی ہیں کہ صدر کے سامنے والی قطار میں سیدھی ہیں اور ان کے دونوں جانب قوسی۔ ممبر اپنی نشتوں سے صرف برجستہ بات کر سکتے ہیں گر تقریر کے لئے ان کو ڈائس پر آنا پڑتا ہے جس کے اوپر شور کی والی آبیت خط نشعلی میں لکھی ہوئی ہے۔ مجلس کے لئے ایک نئی عمارت نقمیر ہو بچی ہے گر ہال ابھی پرانے محل کا استعمال ہو رہا ہے۔ عبداللہ ریاضی مجھے دونوں عمارتوں کی سیر کراتے ہیں۔ نوجوان مسلح سپاہی قدم قدم پر

ریاضی پچھے پندرہ سال سے مجلس کے صدر چلے آرہے ہیں۔ پیشہ کے لحاظ سے انجینئر ہیں۔ عرکے لحاظ سے ضعیف اور جشہ کے اعتبار سے نحیف۔ بات کرتے ہیں تو آواز دھیں گر ر فار خاصی تیز ہوتی ہے۔ وہ چو تکا دینے والے جملے جان ہو جھ کر یوں اوا کرتے ہیں جیسے معذرت کر رہے ہوں۔ جملہ ختم کرنے کے بعدان کی آتھوں میں شرارت بھری چیک پیدا ہو جاتی ہے۔ کہنے گئے۔ ایران میں بہت سے پاکتانی ڈاکٹر، انجینئر اور مزدور کام کر رہے ہیں۔ اس ملک کی ترقی میں ان کی لیافت، محنت اور دیانت کا بردا حصہ ہے۔ کیا میں کہر رہے ہیں۔ اس ملک کی ترقی میں ان کی لیافت، محنت اور دیانت کا بردا حصہ ہے۔ کیا میں یہ امرید کر سکتا ہوں کہ جب یہ لوگ پاکتان واپس جائیں گے تو وہاں بھی ای جذبہ کے ساتھ کام کریں گے۔ پھر ذرا وقفہ دیا۔ زیر لب مسکرائے اور طنز کا نشتر تیز کرتے ہوئے ہوئے۔ یہ مہمان کارکن بھی عجیب ہوتے ہیں۔ اپنی صحت اور صلاحیت غیر ممالک میں صرف کر دیتے ہیں۔ وطن واپس جاتے ہیں تو ان کے ہمراہ صرف دو چیزیں ہوتی ہیں۔ فارن ایکی چیخ اور فرسٹریشن۔

ریاضی کہنے گئے۔ آپ علم سیاسیات سے واقف ہوں گے۔ آج میں آپ کو دوباتیں الیے بتا آ ہوں جو آپ نے درسی کتابوں میں نہیں بڑھی ہوں گی۔ ہمارے قانون کی روسے ووٹ ڈالنے کے لئے کم از کم عمر بیس سال، مجلس کی رکنیت کے لئے تمیں سال اور سینٹ کی رکنیت کے لئے تمیں سال اور سینٹ کی رکنیت کے لئے تمیں سال اور سینٹ کی رکنیت کے لئے دیادہ عمر ستر سال رکنیت کے لئے دیادہ عمر ستر سال

مقرر ہے حالانکہ ایسی بندش دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ آپ اس قانون کو انوکھا قانون کہ سکتے ہیں گر اس سے بھی انوکھی بات ہے ہے کہ اس قانون کے باوجود میں 74 برس کی عمر میں مجلس کارکن ہی نہیں بلکہ اس کا صدر بھی ہوں۔ دراصل عمر کی حد امیدوار کے لئے ہے رکن کے لئے نہیں ہے۔ بچھلے انتخابات کے وقت میں سر سال سے دو چار ماہ کم تھا لازا الیکش میں کھڑا ہو گیا۔ دوسرا سب سے زیادہ ووٹوں سے کامیاب ہونے والا شخص ہوں۔ آیئے آپ کو ایک اور دلچیپ بات بتاؤں۔ 1975 ء کے انتخابات میں مجموعی ووٹ سابقہ انتخابات کے مقابلہ میں خاصے کم پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے اب ووٹر کو ووٹ دینے کے لئے بذات خود زحمت اٹھانا پڑتی ہے۔ پہلے یہ آسانی تھی کہ امیدوار جتنے شاختی کار ڈجمع کر لینے اور چیش کر دینے انہیں اسے ووٹ مل جاتے تھے۔

میری سمجھ میں ہے آیا کہ الیکشن کے دن تین چار امیدوار شاختی کارڈوں سے بھرے ہوئے تھیا موٹروں میں لے کر و فترالیکشن کمیشن میں پنچ جاتے اور عملہ ان کے شاختی کارڈ گن کر ہار جیت کا فیصلہ کر دیتا تھا۔ الیکشن خاموشی اور آرام سے ہوتا۔ یہ پتہ بھی نہ چاتا کہ الیکشن کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ نہ تقریر نہ پوسٹر۔ نہ جلسہ نہ جلوس۔ نہ چائے نہ دیگ۔ نہ ہاکر و فون نہ لاؤڈ سپیکر۔ نہ د نگانہ فساد۔ نہ پھراؤ نہ فائر تگ۔ نہ چار دیواری کالی کرنے کی ضرورت نہ جریف کا منہ کالا کرنے کی حاجت۔ جمہوریت کا کیا صاف سخوا نخہ ہے۔ مجھے یاد آیا کہ بنیادی جمہوریت بھی اسی طرح کا ایک حکیمانہ نے ہوا کر تا تھا۔ المحکہ ہے۔ مجھے یاد آیا کہ بنیادی جمہوریت بھی اسی طرح کا ایک حکیمانہ نے ہوا کر تا تھا۔ 1964 ء میں جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے میں فاطمہ جناح کے خلاف صدارت کے بالواسطہ انتخاب میں حصہ لیا تو شکایت سے تھی کہ تھانے داروں نے بنیادی جمہوریت کے بہت بالواسطہ انتخاب میں حصہ لیا تو شکایت سے تھی کہ تھانے داروں نے بنیادی جمہوریت کے بہت سے اراکین سے ان کے شناختی کارڈ زبر دستی لے لئے ہیں تاکہ وہ ووٹ نہ ڈائل سکیں۔ اس معالمہ میں پاکستان اور ایران میں کوئی فرق نہیں اور اگر ہے تو صرف اتنا کہ ایک ملک میں تھانے دار بادشاہی کرتا ہے اور دو مرے میں بادشاہ تھانے داری کرتا ہے۔

منوچرطلی نائب وزراء خارجہ میں سب سے سینئر ہیں۔ ابھی چند ماہ بہلے پاکستان میں اران کے سفیر ہوا کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اس تھوڑی سی جان بہجان کے طفیل ہو ان سے اسلام آباد کی سفارتی وعوتوں اور دفتری کاموں کے سلسلہ میں ہوگئی تھی میں ان سے آرسی ڈی کے معاملات میں ذاتی دلچیسی اور امداد کی درخواست کروں گا۔ لیکن اس ک

نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ بھرے بیٹھے تھے۔ یا کستان کے صاحبان اختیار میں ایک آ دھ مخض انہیں ناپہند تھا۔ اس کے علاوہ اس بات کاغصہ تھا کہ جب بھٹو گور نمنٹ اور پاکستان بیشنل الائنس میں صلح کی گفتگو ہورہی تمی تو کسی فریق نے ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ مجھے ان کو تاہیوں اور محرومیوں کا ذمہ دار مھراکر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ میں نے انہیں ٹو کا۔ یاد ولا یا کہ میرا دائرہ کار صرف علاقائی ترقی کے لئے تعاون تک محدود ہے۔ وہ مجھ سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ انہیں شران میں پاکستان کے سفیر سے کرنی جاہئیں۔ ان بر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ فرمانے لگے۔ میں اسلام آباد میں رہ چکا ہول۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک سینئر سیرٹری ہیں اور پاکستان کے صدر سے براہ راست بات کر سکتے ہیں لازا آپ کومیری باتیں سننی اور اسلام آباد تک پہنچانی ہوں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وس برس پیلے یہاں مسرت حسن زبیری ارسی ڈی کے سیکرٹری جزل اور شاہنواز خال یا کتان کے سفیر تھے۔ میں ان دونوں سے گفتگو کے بعداس متیجہ پر پہنچا ہوں کہ سیرٹری جزل کو سفارت خانہ کے پہلے میں ٹانگ نہیں اڑانی جاہے۔ البتہ جب وہ اپنی میعاد ملازمت ختم کر کے پاکستان چلا جائے تواہے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے تجربہ اور اپنی رائے ہے کسی کو أكاه كرتا نناسب سمجة إے توكر سكتا ہے۔ ميں اس اصول سے انحراف كا كوئى ارادہ نہيں ر کھتا۔ اگر اپ نے مجھے کوئی قابل ذکر اور فوری اہمیت کی بات بتائی تو وہ انشاء اللہ چار سال کے بعد اسلام آباد پہنچ جائے گی۔ منوچرنے تیوری چڑھائی اور سنی ان سنی کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ وو جار شکایتیں وہی جن میں حکایت زیادہ ہوتی ہے اور حقیقت کم۔ ایک دواعتراضات وہی جو خود پبندوں کواپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں ہوتے ہیں۔ ایک کلمہ تعریف جو بات کو گوار ابنانے کے لئے کہا جاتا ہے۔ ایک کلمہ بدشگونی جسے وہ اپنی غیر اہم بات کو وزنی اور بااثر بنانے کے لئے استعال کرتے ہیں۔

میں نیشن ار انین آئل سمپنی کے صدر دفتر میں چیئر مین کے کرے میں داخل ہوا۔
نقشہ وہی جما ہوا تھا جو میں پانچ سال پہلے دکھے چکا ہوں گر اس بار مرکزی کر دار ہوشنگ
انصاری اواکر رہے تھے۔ منوچر اقبال کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ لیج قد کے خاموش آدمی
تھے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سابقہ وزیر اعظم تھے۔ سرکے بال سفید تھے۔ انصاری کا قد میانہ،
زبان شیریں اور تعلیم واجی ہے۔ وزیر اعظم ہوتے ہوتے رہ گئے۔ سرکے بال سیاہ ہیں۔

ایخ پیٹروسے صرف ایک بات میں برابر بلکہ کچھ آگے ہیں۔ وہ ہے شہنشاہ کی خوشامد اور اس
کی نظر عنایت۔ ایک ابرانی نے میرے کان میں کہا، یہ فخص لیافت اور صلاحیت میں منوچر کا
پاسٹک بھی نہیں ہے۔ جب یہ وزیر مالیات تھا تو اس وقت کے رئیس بنک مرکزی پر کام کا
مارا بوجھ ڈال دیتا تھا۔ اب اس فخص کو این آئی اوس میں ڈپٹی چیئر مین بناکر لے آیا ہے۔
وہ کام کرے گا اور یہ نام پیدا کرے گا۔ یہ فخص مینجمنٹ کے اس اسکول سے تعلق رکھتا ہے
جو کام کا سارا بوجھ ایک اچھے کامی بندہ کے کندھوں پر ڈال دیتا ہے جو شرت طلب نہ ہو۔
ماکھ اور شرت نمبرایک کی پیمنا اور پہائی نمبر دوگی۔
ساکھ اور شرت نمبرایک کی پیمنا اور پہائی نمبر دوگی۔

میں نے جب چیئر من نیشل ایرانین آئل کمپنی سے تبل کے حال اور مستقبل کے چند جائزوں کا حوالہ دے کر پوچھا کہ وہ کس جائزے کو درست سجھتے ہیں اور کیوں، تو ان کا جواب عومیت کی سطح سے بلند ہو کر ماہرانہ سطح تک نہ پہنچ سکا۔ میں نے تین چار سوچ سہجے اور پہلے سے تیاد کئے ہوئے نکنیکی سوال واغ دیئے۔ میں ایک پراعتاد شیکو کریٹ کے جواب کا منتظر تھا۔ وہاں صورت ہی پچھ اور تھی۔ گول مول جواب ملا۔ میں نے ہمت نہ ہاری۔ مثال دے کر نو وریافت تیل کے کوؤں کی استعداد کے بارے میں اور تین مشہور عالمی کمپنیوں کی اجادہ داری کے اثرات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب میں صرف بھا انتاکہا۔ ایران میں ساٹھ ہزار آ دی تیل کی صنعت میں کام کرتے ہیں اور ان میں صرف چھ سوباہر کے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مکی ملاز مت چھوڑنا چاہے تو میری طرف سوباہر کے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مکی ماز دست چھوڑنا چاہے تو میری طرف سے سے اسے اجازت ہے۔ بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ دنیائی سب سے بوی کمپنی آیک سے اسے اجازت ہو۔ بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ دنیائی سب سے بوی کمپنی آیک تیل کا کاروبار کرنے والی کمپنی ہے جس کا نام رائل ڈیج ہے۔ میں نے کھانستے ہوئے لئمہ دیا۔ ایکس آن ۔ کہنے لگے ہاں ہاں ، میری مراد اس کمپنی سے ہے۔

ہوشک انصاری موضوع بدلنے کے لئے پہلو بدل رہے تھے ہولے، تیل کی باتیں چھوڑ ہے۔ آیئے پاکستان کی بات کریں۔ اس کے بعد انہوں نے جھے ایک چھوٹا سالیکجراس بات پر دیا کہ پاکستانیوں کو اپنے موجودہ مسائل کو کس طرح حل کرنا چاہئے اور ملک کو کس وصب سے چلانا چاہئے۔ ٹیپ کا مصرع یہ تھا کہ اگر آپ ترتی کرنا چاہئے ہیں تواریان کی مثال کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ہم چند سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور سوچیں کہ بیسویں صدی کے اختیام تک ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ دوسرا مصرع جس سے بیسویں صدی کے اختیام تک ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ دوسرا مصرع جس سے بیسویں صدی کے اختیام تک ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ دوسرا مصرع جس سے بیسویں صدی کے اختیام تک ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ دوسرا مصرع جس سے

شعر مکمل ہوتا ہے انہیں اداکرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ظاہرہے کہ جب ایران کی ترقی کا جائزہ لیا جائے گاتو خود بخود پند چل جائے گا کہ ایران نو کے معمار کا نام ہزیجبٹی محمد رضاشاہ پہلوی آریا مرشہنشاہ ایران ہے۔ اور اس اقتصادی معجزہ کو سرانجام دینے والوں میں ایک اہم نام خاکسار ہوشنگ انصاری کا بھی ہے۔

ملاقاتیں جاری ہیں۔ معتدی، چیلاتی، خوانساری، ہدایاتی اور معینی۔ دار یوش اور سادات۔ خوش کیش اور شرکاء۔ ان کے بعد جن لوگوں سے ملاقات کرنا ہے ان کے نام سادات۔ خوش کیش اور شرکاء۔ ان کے بعد جن لوگوں سے ملاقات کرنا ہے ان کے نام تقریباتی ڈائری میں لکھے کے لکھے رہ گئے اور ایک روز ان ناموں پر خط تنیخ چھرنا پڑا۔ ڈائری میں جگہ کم رہ گئے۔ ایکایک وہ میں جگہ کم رہ گئے۔ اس بچی مجھ میں بڑی اختیاط سے کچھ نئے نام لکھے گئے۔ ایکایک وہ بھی باطل ہو گئے۔ تیسری بار نام لکھنے کے لئے مسزامنی نے ڈائری میں سادہ کاغذ ثائب کر کے بسی بیا سے لگا دیا۔ پھر ایک دن خود ہی اس فہرست کو ڈائری سے نکالا اور پھاڑ دیا۔ زیر لب بس اتن کہ مردود شد۔ بات صرف اتن ہے کہ جنتی دیر میں وزیروں سے وقت طے کرتے ہیں اتن دیر میں ان کی حکومت ٹوٹ جاتی ہے۔ نکال بٹھال کے دن ہیں۔ جمشید آموز گار، میں ان کی حکومت ٹوٹ جاتی ہے۔ نکال بٹھال کے دن ہیں۔ جمشید آموز گار، شریف امامی، جزل اظہری اور اب شاہور بختیار۔

ایک ارانی دوست نے بتایا کہ وہ شاہپوری کابینہ میں شمولیت پر غور کر رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت کم از کم دس سال تک چلے گی۔ میں نے عرض کیا۔ آپ کی بات کو پچ ثابت کرنے کے لئے اس حکومت کو آج سے دس سال پہلے حلف اٹھانا چاہئے تھا۔ اس وقت توبیہ دس دن بھی چلتی نظر نہیں آتی۔ وہ یہ بات سن کر اواس ہو گئے۔ مجھے تعجب ہوا کہ طبقہ خاص کے ایرانی اپنے ملک کی سابی فضا کے بارے میں کتنے لاعلم ہیں۔ میری پیش گوئی بھی غلط ثابت ہوئی۔ شاہپور کی حکومت وس دن کے بجائے دس ہفتے نکال گئی۔

(3)

ان دنوں سفراء سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے بہلی ملاقات رئیس السفراء، شخ ناصر محداحمد الجابر الصباح سے ہوئی ہے۔ ان کی عمر تمیں برس سے دو چار سال زائد ہوگی مگر وہ پچھلے وس برس سے ایران میں کویت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نام سے فاہرہ کہ وہ کویت کے امیر کے دشتہ دار ہوں گے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دشتہ داری نہ بہت قریب کی ہے اور نہ بہت دور کی۔ ان کی ہر دلعزیزی کارازیہ ہے کہ ہر سفیر کی مدد کے لئے ہروفت تیار رہے ہیں۔ جھے انہوں نے ایران میں گزر بسر کرنے کے دو چار قیمتی راز اور شران کی سفارتی زندگی سے نبرد آزماہونے کے چند کر بتائے۔ پھران کا سپا پن ثابت کرنے کے لئے اپنے تجربہ سے سند پیش کی۔ جھے دیکھتے میں نے ان کے سمارے شران میں مجھوں اور چھروں کی بہتات کے باوجود ہنسی خوشی دس برس گزار لئے ہیں۔ شران میں مجھوں اور چھروں کی بہتات کے باوجود ہنسی خوشی دس برس گزار لئے ہیں۔ دراصل ہر ملک میں زندگی بسر کرنے کے چند خاص مقامی اصول ہوتے ہیں جن پر عمل کریں تو وقت گزرتے ہوئے پیتہ نہیں چاتا۔ یہ شخص جو غیر ممالک میں زندگی بس کرنے کے بارے تو وقت گزرتے ہوئے پیتہ نہیں چاتا۔ یہ شخص جو غیر ممالک میں زندگی بس کرے بارے میں ایک سائنسی رویہ رکھتا ہے نہ جانے اپنی بیابتا زندگی میں کیوں ناکام رہا۔ بنت عم سے میں ایک سائنسی رویہ رکھتا ہے نہ جانے اپنی بیابتا زندگی میں کیوں ناکام رہا۔ بنت عم سے میں ایک سائنسی رویہ رکھتا ہے نہ جانے اپنی بیابتا زندگی میں کیوں ناکام رہا۔ بنت عم سے میں ایک سائنس کا سازالیا ہیں۔ شران کے چھروں سے نباہ ہو گیا۔ کویتی بیوی سے نہ ہوسکا۔ یہاں سائنس کا سازالیا اور وہاں روایت کا۔

میں نے زم رو نوجوان سفیر کے دفتر کا جائزہ لیا۔ مال گودام لگ رہا ہے۔ ہر طرف گئے کے بڑے بڑے بڑے ہوئے ڈبے نظر آرہے ہیں۔ نئے مال کے فبیتہ بند ڈبے نہیں بلکہ دست دوم والے برتے ہوئے ڈب جو سامان باندھنے کے کام آتے ہیں۔ سفارتی اخلاق کا تقاضا ہے کہ میں سب بچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ ظاہر کروں کہ میں نے بچھ بھی نہیں دیکھا۔ ادھر صرف میں سب بچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ ظاہر کروں کہ میں نے بچھ بھی نہیں دیکھا۔ ادھر صرف ایک بالجبر مسکراہ ہے ۔ اور خاموشی۔ میں یہ تاثر لے کر اٹھا کہ مکھیوں اور مجھروں کی بلغار کے باوجود تہران میں دس سال گزارنے والا شخف نے تہران کی ساری آسائش چھوڑ کر والیں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس وجہ کو جانے کے لئے میں گئی اور سفارت خانوں میں جانکاتا ہوں۔

میں ایک عمارت کے صدر دروازہ پر کھڑا ہوں۔ آج اس عمارت میں بنگلہ دلیش کا سفارت خانہ واقع ہے۔ کل بیہ ایران کے انقلابی قوم پرست وزیرِ اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی۔ عجیب کیفیت ہے۔ ایک جی بیہ چاہتا ہے کہ جھک کر اس چو کھٹ کو چوم لول۔ دو سراجی پوچھتا ہے کہ تمہاری غیرت کو کیا ہوا۔ یہ چوکھٹ وہ خط تقسیم ہے جس چوم لول۔ دو سراجی پوچھتا ہے کہ تمہاری غیرت کو کیا ہوا۔ یہ چوکھٹ وہ خط تقسیم ہے جس

کے ایک طرف مشرقی پاکستان ہے اور دوسری طرف نوے ہزار جنگی قیدی۔ چلو واپس چلیں۔ شرم کی جوار ہے اور فخر کا بھاٹا۔ میں جذبات کے سمندر کی ایک امر کے ساتھ بہتا ہوا اس کمرے میں پہنچ جاتا ہوں جمال مرزا رشید احمد میرااستھ بال کرنے کے لئے اپنی بلاگ مسکراہ شاور متحدہ پاکستان کی یادوں کا مخفہ لئے، ہوئے کھڑے ہیں۔

یہ کمراجس میں آج مرزاصاحب ابنا دسترلگائے ہوئے ہیں۔ چوتھائی صدی پہلے ڈاکٹر مصدق کا بیڈروم ہو آتھا۔ تیل کی صنعت کو قومیانے سے جوسیاس بحران پیدا ہوا تھا اس پر گفت و شنید کے لئے مغربی ممالک سے جو اہم اشخاص آ باکر تے تھے ان سے ڈاکٹر مصدق اسی گفت و شنید کے لئے مغربی ممالک سے جو اہم اشخاص آ باکر تے تھے۔ اور وہ دیوار بھی اسی کمرے میں اپنا کیریا لباس شب خوابی بہنے ہوئے ملاقات کرتے تھے۔ اور وہ دیوار بھی اسی کمرے کے باہر واقع ہے جسے بھاند کر آیک دن ڈاکٹر مصدق پاجامہ بہنے ہوئے مجلس کی عمارت میں جا سنے تھے۔

28ر فروری 1951ء کو ڈاکٹر محمد مصدق ایران کے وزیراعظم بے اور اسی روز مجلس نے تیل کی ساری کمینیوں اور تسبیبات کو قبی تحویل میں لے لیا۔ ان میں انگریزوں کی مجلس نے تیل کی ساری کمینیوں اور تسبیبات کو قبی تحویل میں سے بردا تیل صاف کرنے کا 560 ملین ڈالر کی انگلو ایرانمین آئل کمینی اور ونیا کا سب سے بردا تیل صاف کرنے کا کارخانہ بھی شامل تھا۔ جب ڈاکٹر مصدق نے سیکورٹی کونسل میں شکایت کی کہ تیل کی آمدنی کا صاف 15 فیصد جمہ ایران کو ملتا ہے اور 85 فیصد بیرونی سرمایہ کار لے جاتا ہے تواسے کا صرف 15 فیصد حصہ ایران کو ملتا ہے اور 85 فیصد بیرونی سرمایہ کار لے جاتا ہے تواسے جواب ملاکہ یہ فیکنالوجی اور سرمایہ کی تیت ہے۔ مصدق تے جواب دیا۔

We are not prepared to finance other people's dreams of empire from our resources.

وہ لوگ جو امپیریلزم سے خواب دیکھتے ہیں ہم ہر گزاینے وسائل سے ان سے خوابوں کی تعبیر سے لئے سرمایہ فراہم نہیں کریں گے۔ سے لئے سرمایہ فراہم نہیں کریں گے۔

واکٹر مصدق نے ساس آزادی کو ناکافی قرار دیتے ہوئے بہماندہ اقوام کے قدرتی وسائل کو مغرب کے شکنجہ سے آزاد کرانے کے لئے جو پہل کی وہ اس کے لئے ہمیشہ یادر کھے وسائل کو مغرب کے شکنجہ سے آزاد کرانے کے اگر 1947ء میں قائداعظم پاکستان حاصل کرنے میں جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر 1947ء میں مصدق کے وزیراعظم ہونے اور آبادان ریفائنری پر کامیاب نہ ہوتے تو 1951ء میں کسی مصدق کے وزیراعظم ہونے اور آبادان ریفائنری کو قومی ملکبت قبضہ کرنے کاکوئی امکان نہ تھا۔ اور اگر مصدق دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری کو قومی ملکبت

میں نہ لیتے تو 1956 عیں کسی ناصر کی طرف سے نہرسویز کو مصری ملکیت میں لینے کاسوال بی پیدا نہ ہوتا۔ اسباب اور انجام کے سلسلہ میں تیسری دنیا کے کئی بردے نام یوں ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں کہ جب تک رک کر اس سلسلہ پر غور نہ کریں ہمیں ان رہنماؤں کی باہمی قربت اور رفاقت کا پنہ نہیں چانا۔

کر مٹ روز وہلیٹ نے جو 1953 ء میں مشرق وسطیٰ میں سی آئی اے کا نگران تھا این کتاب میں ڈاکٹر مصدق کے خلاف کامیاب ہنگامہ کرانے اور ایک ایسے وزیر اعظم کا تختہ اللئے كا حال بدى تفصيل كے ساتھ لكھا ہے جسے چند دن پہلے رفرندم میں 99.93 فيصد ووٹ ملے تھے۔ اس تفصیل کے ساتھ اس نے شہنشاہ اور نئے وزیر اعظم کا ذکر کیا ہے۔ ایک جو ملک سے فرار ہو چکا تھا اور دوسرا جوسٹیمران کے ایک نہ خانہ میں چھیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر مصدق کے خلاف سب سے بڑے جلوس کی قیادت ایک پہلوان کے سپردکی گئی جو تہران میں ایک اکھاڑا چلاتا تھا۔ اسے شعبان بےمغز کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جلوس میں جو لوگ جاوید شاہ کا نعرہ لگاتے تھے انہیں دس ریال یومیہ کے حساب سے اجرت ملتی تھی۔ كرمث كى كتاب يڑھ كر مجھے صرف إس بات كاافسوس ہواكہ سى آئى اے نے ايران ميں معاشی اور سیاسی انقلاب کارخ بدلنے اور وفت کورو کئے بلکہ پیچھے دھکیلنے کے لئے جورقم منظور کی تھی وہ بھی بوری خرج نہ ہو سکی۔ بجیت کی بڑی وجہ بیہ تھی کہ جن لوگوں نے اپنی خدمات اور وفاداریاں فروخت کیں انہوں نے معاوضہ ہی بہت کم ما نگا۔ توکیے فروخنند وچہ ارزاں فروختند - تغمیر فروش ہمیشہ ای طرح خسارے کا سودا کرتے آئے ہیں۔ البنتہ نفع کی ٹوہ میں رہنے والے لوگ بڑی دور کی سوچ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق کا فسادات میں ختہ ہو جانے والا مكان أيك يمودي نے اس اميد پر خريد ليا كه أيك دن لوگ پھرسے بيدار ہول كے اور اس عمارت کو زیارت گاه اہل عزم و ہمت کا درجہ حاصل ہو گا۔ اس روز سرمایہ کار لوگوں سے ان کی تاریخ کا سودا کرے گا۔

مرزارشید احمد نے باتوں باتوں میں جو اعداد و شار بیان کئے ان سے پہۃ چلا کہ سقوط مشرقی پاکستان کے ساڑھے چھ سال کے بعد بھی بنگلہ دیش کی معیشت ابھی اس مقام تک نہیں بہنچی جمال متحدہ پاکستان سے جدائی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ تارا بور نیو کلائی بجلی گھر کی اسکیم ترک کر دی گئی ہے۔ اس کے لئے جو سائنس دان تیار کئے گئے تھے وہ اب ایران میں کام ترک کر دی گئی ہے۔ اس کے لئے جو سائنس دان تیار کئے گئے تھے وہ اب ایران میں کام

کررہے ہیں۔ ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں کہ بیہ ماہرین خود بھی جیران ہیں۔ آج کل ایران میں دولت اتنی وافر ہے کہ غریب ممالک کے لوگ سوائے جیران ہونے اور یمال نوکری کرنے کے اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔

مرزاصاحب بے ساختہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں ہمہ تن گوش ہوں۔ کہتے ہیں۔ وہ جو انگریزی اخبار میں تیزبین کے نام سے شران کی سفارتی زندگی کے بارے میں گپ شپ کا كالم لكھنے والا فوٹو كرافر ہے وہ ار انى نہيں بلكہ مبنگرى كا باشندہ ہے۔ اس نے أيك ار انى خاتون سے شادی کر کی اور بہائی ہو گیا۔ اب وہ شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ اور وہ عورت جو کل رات عراقی سفارت کی وعوت میں خوشرنگ مشروب کا گلاس ہاتھ میں لئے اس کے پاس کھڑی تھی وہ بڑی خوش گفتار اور دلچیپ خاتون ہے۔ قابل، ذہین، ہاہنر۔ ہمہ صفت موصوف۔ ہفت زبان۔ ار دو شستہ انگریزی روال۔ روسی زبان میں مهارت کا سیا عالم ہے کہ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے افسروں کو پڑھایا کرتی تھی۔ اسی مبلنہ اموجہ سے ملاقات اور شادی ہوئی۔ آ ہوجہ آج کل شران میں ہندوستان کے سفیر ہیں۔ میں انہیں اس وفت سے جانتا ہوں جب وہ ڈھاکہ میں فرسٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے۔ اس خاتون کو ان د نوں بھی مصوری کا شوق تھا۔ تہران میں بیہ اپنی مصورانہ خطاطی کی نمائش بھی کر چکی ہے۔ آرائش اور لباس کے معاملہ میں میہ خاتون بڑی جدت بلکہ انو کھے بین کا مظاہرہ کرتی ہے۔ کپڑے رنگ برنگ کے ہوتے ہیں اور ان کی تراش خراش ایس کہ خانہ بدوش عورتیں حسرت ہے ویکھتی رہ جائیں۔ زبور کے نام سے ہر طرح کاان گھڑ پچھر کانچے کوڑی مالا میں پرو کر گلے میں ڈال لیتی ہے۔ ایسازیور عجائب گھر کی الماریوں میں پایا جاتا ہے یا فرعونوں کے ذہر زمیں مقبروں سے نکاتا ہے یا بھیل اور گونڈ ناریوں نے پہنا ہوتا ہے۔ یہ خاتون جس سفارتی دعوت میں پہنچ جاتی ہیں ان کا حلیہ دیکھے کر سب دنگ رہ جاتے ہیں۔ جو نز دیک آنے کی ہمت کرتے ہیں انہیں اس خاتون کی زباندانی اور حاضر جوانی و مکھ کر جیپ لگ جاتی ہے۔ ڈھاکہ میں عید کے دن بیہ ہمارے یہاں آجاتی تھیں اور مہمان کمرے میں پڑی رہتی تھیں۔ اس روز ان کاچپکنابھی ذرا کم ہو جاتا۔ ان کا نام امینہ ہے۔ دلی کے میئر نورالدین کی بیٹی ہیں۔ والدہ انگریز تھیں۔ شوہر ہندو ہے۔

میں بنگلہ دلیش کے سفارت خانہ سے بہت اداس ہو کر باہر آیا۔ مجھے مشرقی پاکستان میں بنگلہ دلیش کے سفارت خانہ سے بہت اداس ہو کر باہر آیا۔ مجھے مشرقی پاکستان کے وہ ماتھی یاد آرہے سے جو اکادی میں ہمارے ماتھ ذیر تربیت سے۔ اعظم اور معظم۔

موئی اور کرامت۔ احسن اور احسان۔ ثنا، فضل اور قدس۔ ان پڑھ لکھے ہوشمند ماتھیوں نے اپنی اپنی عمر کے پہلے ہیں بچیس برس اگریزی غلای میں گزارے۔ اس کے بعد بیس بچیس برس پاکستانی کملائے۔ اب وہ بنگلہ دیش کے باشندے ہیں جس نے بھارت کے ساتھ ہیں بچیس ساتھ ہیں بچیس سال کے لئے دوستی کا ایک ایسامعاہدہ کیا ہے جیسا ہار نے والے جنگ جیتنے والوں سے کیا کرتے ہیں۔ یہ کیسی جنگ تھی کہ مشرقی پاکستان بھی ہار گیا اور مغربی پاکستان بھی ہار گیا وہ جو ان دونوں کو جینے کا حق دینے سے انکاری ہے۔ اب میں ان بنگال ساتھیوں کو کمال ڈھونڈوں جن کے ساتھ مل کر سول سروس آف پاکستان کا آغاز کیا تھا۔ کیا وہ مجھے حمودالر حمٰن رپورٹ کے صفحات میں بکھرے ہوئے ملیں گے۔ لیکن وہ رپورٹ تو کیا تھاں کیا وہ مجھے حمودالر حمٰن رپورٹ کے صفحات میں بکھرے ہوئے ملیں گے۔ لیکن وہ رپورٹ تو ایکسی گھرے ہوگئ ہیں۔ مشرقی پاکستان بھی ان جلدوں کے ساتھ کمیں گھر ہوگی ہیں۔ مشرقی پاکستان بھی ان جلدوں کے ساتھ کمیں گھر ہوگئ ہیں۔ مشرقی پاکستان بھی ان جلدوں کے ساتھ کمیں گھر ہوگی ہیں۔ مشرقی پاکستان بھی ان جلدوں کے ساتھ کمیں گھر ہوگی ہیں۔ مشرقی پاکستان بھی

**(4)** 

سفارت خانول کاسفرجاری ہے۔ امریکہ اور روس۔ چین اور جاپان۔ فرانس اور جرمنی۔ مصراور مراکش۔ انڈو نیشیا اور ملا میشیا۔ ملکوں کے نام آسان اور جانے پہچانے ہیں مگر سفیرول کے نام مشکل اور نامانوس ہیں۔ تکلف اور احتیاط کے بغیر زبان پر چڑھتے ہی نہیں۔ مگر سفیرول کے نام مشکل اور نامانوس ہیں۔ تکلف اور احتیاط کے بغیر زبان پر چڑھتے ہی نہیں۔ چیا و جویو، نفرن شیارون، کرک ہونے، سرل اوچونو، گرک چوغلو، بینٹ اوڈنر، گرولیو تماکمننی ۔

میں ہرسفیرسے بیہ فرمائش کر تا ہوں کہ وہ نووار دکوائے تجربہ میں شریک کرے اور کھل کر یہ بتائے کہ ایران کے حال اور مستقبل کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے۔ ماضی پربات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا ایک گرانقش پہلے ہی میرے ذہن اور دل میں کیمرج ہمٹری آف پرشیا کی وجہ سے موجود ہے۔ کیمرج ہمٹری آف پرشیا کی وجہ سے موجود ہے۔ کیمرج ہمٹری آف پرشیا کی وجہ سے موجود ہے۔ سفارت کاروں کے جواب من کر جو نقشہ میرے ذہن میں جماوہ کچھ ایسا ہے۔ اہل ایران

شائستہ اور مہذب، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماڈرن، متواضع اور مهریان ہیں۔ خوش اخلاق ہیں۔
وہی پہلے آپ پہلے آپ والی خوش اخلاقی۔ خوش کلام ہیں۔ بفرائسیہ، خواہش می کمنم، چھم چھم اور آ قای آ قای کہتے ان کی زبان نہیں محکتی۔ فنون لطیفہ کے دلدادہ ہیں۔ آرٹ ان کے خون میں رچا ہوا ہے۔ پھول، شعر، شراب اور موسیقی پر جان دیتے ہیں۔ قبراور کیبرے دونوں میں دلچیں رکھتے ہیں۔ زیارت عقیدہ اور ضرورت ہے۔ ناچناخوش کا اظمار اور تفریح کا ذریعہ ہے۔ دل کشادہ ہے۔ ہرشوق کے لئے اس میں جگہ موجود ہے۔ ملک وسیع ہے گر بیشتر ہے آب و گیاہ۔ کیبیین کا ساحل البتہ بہت ہرا بحرا اور خوبصورت ہے۔ پچھلے پانچ مرس سے دولت کی رہل پیل ہے۔ بہتی گنگاہے جس میں افراد اور تجارتی ادارے ہی نہیں برس سے دولت کی رہل پیل ہے۔ بہتی گنگاہے جس میں افراد اور تجارتی ادارے ہی نہیں بہتہ ساری قوم اور پورا ملک اشنان کر سکتا ہے۔ ایران ایک سونے کی چڑیا ہے۔ ایک سنہری موقع ہے۔ ایک فرصون عالی ہے۔ ان دنوں سے ملک موقع کی خلاش اور سونے کی دریافت موقع ہے۔ ایک فرصون عالی ہے۔ دولت بہت سے مسائل ہمراہ لائی ہے۔ پچھ مسائل طرز کے والوں کے نرغہ میں ہو۔ دولت بہت سے مسائل ہمراہ لائی ہے۔ پچھ مسائل طرز کو میں۔ ان میں شدی اور شدت آگئی کو میں۔ ان میں شدی اور شدت آگئی کو میت کے فرصودہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی موجود ہیں۔ ان میں شدی اور شدت آگئی

سویڈن کے سفیر نے بتایا کہ اریان کی بچپلی حکومت بجلی کی بھی کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ ہرروز بجلی بار بار بند ہو جاتی اور لوگ آیک آ دھ گھنٹہ لفٹ میں بچنے رہے۔ نئی حکومت نے مختلف ملکوں سے سومیگاواٹ کے تیرہ یونٹ منگا کر نصب کر دیتے ہیں۔ ہر بجلی حکومت نے مختلف ملکوں سے سومیگاواٹ کے تیرہ یونٹ منگا کر نصب کر دیتے ہیں۔ ہر بجلی گھر کی مشین دو سرے سے مختلف ہے۔ عملہ کا بیہ عالم ہے کہ جہاں وس بارہ آ دمیوں کی ضرورت ہے وہاں تین چار سوافراد ملازم ہیں۔ نیو کلائی بجلی پیدا کرنے کا پروگرام بھی اسی طرح کی بے موقع عجلت اور عیب دار منصوبہ بندی کا شاہکار ہے۔ چار پراجیکٹ تقریباً مکمل ہیں۔ چار کی تغییر ابھی ابھی شروع ہوئی ہے۔ بارہ کے سلسلہ میں گفت و شنید ہورہی ہے۔ ہیں۔ چار کی تغییر ابھی ابھی شروع ہوئی ہے۔ بارہ کے سلسلہ میں گفت و شنید ہورہی ہے۔ کوئی بیس پخیس نیوکلائی بجلی گھر بنانے کا پروگرام ہے۔ جب توقعات زیادہ اور تجربہ کم ہواور سی نسبت سرمایہ اور صلاحیت میں ہوتو وقت برباد، موقع ضائع اور دولت رائیگاں جاتی ہے۔ کومت آئی فیل منسب ہیں متاہہ بن جاتا ہے۔ حکومت آئی صفائی پیش کرتی ہے مگر کسی کو اعتبار شیس آتا۔ حکومت کے لئے شکست کے سوا باتی سادی مناد ہوجاتی ہے۔ دیکھنا ہیں۔ ملک اور معاشرہ میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوجاتی ہے۔ دیکھنا ہے کہ راہیں بند ہوجاتی ہیں۔ ملک اور معاشرہ میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوجاتی ہے۔ دیکھنا ہے کہ راہیں بند ہوجاتی ہیں۔ ملک اور معاشرہ میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوجاتی ہے۔ دیکھنا ہے کہ راہیں بند ہوجاتی ہیں۔ ملک اور معاشرہ میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوجاتی ہے۔ دیکھنا ہے کہ راہیں بند ہوجاتی ہیں۔ ملک اور معاشرہ میں ٹوٹ بھوٹ شروع ہوجاتی ہے۔ دیکھنا ہے کہ

كيااس ملك ميں بير قدرتي عمل شروع ہو كيا ہے يا ہونے والا ہے۔

بلجیم کے سفیر نے کہا، یہ جو ایران کو تیل کی قیمتوں میں پانچ گنا اضافہ کی وجہ سے بے حساب دولت ملی ہے اس نے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کو بالکل بدل دیا ہے۔ عادات، اطوار، انداز، سوچ اور رویئے یا تو نئے ہیں یا ان کی کیفیت اور نوعیت میں اتنی بردی تبدیلی آئی ہے کہ بالکل نئے لگتے ہیں۔ اوپیک نے صرف تیل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ تیل بر آمد کرنے والے ممالک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسے اپنی اور اپنے معاشرہ کی قدروقیمت میں اضافہ سمجھ لیا ہے۔ خودپندی کو یہ فضا بردی راس آتی ہے۔ تیل بر آمد کرنے والے ممالک سے معاملہ کرتے وقت اس مزاج داری کا اب خاص خیال رکھنا پر تا ہو ہے۔ خواہ وہ ایران ہو یا عراق، و بینیز وال ہو یا نائیجریا۔ ان حالات میں آپ کو ہروقت، چوکس اور چوکنار ہنا یوے گا۔

میں بہیم کے سفارت خانے کے باہر کھڑی ہوئی شاف کار میں بیٹھنے سے پہلے ٹائی کی گرہ کو جو پہلے ہی کانی کی ہوئی ہے پھھ اور کس دیتا ہوں۔ چو کی کا شاید یہ بھی ایک انداز ہے۔ یوں چو کتا ہونے کے بعد میں اس دعوت کے بارے میں سوچنا شروع کر تا ہوں جس کا ذکر بلجیم کے سفیرنے کیا تھا۔ پچھلے ہفتہ وہ شہنشاہ کے ساتھ ایک لنج میں شریک ہوئے۔ کل آٹھ مہمان تھے جنہیں کھانے کی میز پر ایک سیدھی قطار میں بٹھایا گیا۔ چار شہنشاہ کی دائیں طرف اور چار بائیں طرف سامنے کوئی بھی نہ تھا۔ کھانا خاموثی سے کھایا گیا کیونکہ ایسی سیاٹ نشست میں با قاعدہ گفتگو کا کوئی امکان نہ تھا۔ ہوں ہاں کے در میان پانچ منٹ کاوقفہ ایسا بھی آیا کہ ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ شہنشاہ بہت تھکا ہوا لگا۔ نشست جان ہو جھ کر ایسا بھی آیا کہ ہر طرف مکمل خاموثی تھی۔ شہنشاہ بست تھکا ہوا لگا۔ نشست جان ہو جھ کر ایسا بھی آیک کے در کی بات ایس ہے جے ایسی کی کوشش کی جارہ پر نظریں نہ گاڑ سے جے کوئی نہ کوئی بات ایس ہے جے جہانے کی کوشش کی جارہی جے بہیم کے سفیر کے الفاظ میرے کانوں میں گو خیخے گئے۔ جھپانے کی کوشش کی جارہی جے بہیم کے سفیر کے الفاظ میرے کانوں میں گو خیخے گئے۔ رضا شاہ محض ایک بادشاہ نہیں ہے۔ وہ جائے گا تو اس کے ساتھ اور بہت پچھ جائے گا تو اس کے ساتھ اور بہت پچھ جائے گا تو اس کے ساتھ اور بہت پچھ جائے گا

اٹلی کا سفارت خانہ شران کے پرانے علاقہ میں واقع ہے۔ صدر دروازہ بھی قدرے نگ ہے۔ غالبًا اس وقت کا بناہوا ہے جب بیشتر مہمان گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے

تنے۔ چار دیواری سے گھرے ہوئے احاطہ میں تین طرف عمارتیں ہیں اور چ میں تھلے میدان کی جگہ ایک بہت بوی جھیل ہے۔ مقام بروا پر فضا ہے اور سفیر بروا پر کشش ہے۔ بے تضنع ہاتیں، اچھا مطالعہ، اچھا مشاہرہ اور معقول تجزیہ ۔ میں نے ایران کے حال ومستقبل والا سوال وہرایا۔ اس نے جواب دیا۔ اریان میں بے چینی پائی جاتی ہے اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ اس بے چینی کی سات بڑی وجوہات میں چھوٹی بے شار ہیں-اول، شهنشاہیت۔ دوم، تیل کی دولت کی غیر منصفانہ تقتیم۔ سوم، پورپ اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والے لبرل ارانی طالب علم۔ چہارم، لبرل مقامی وانشور جن میں استاو، ادیب، شاعر اور صحافی شامل ہیں۔ پنجم، دیمات سے شہر پہنچ کر جیران اور مایوس ہونے والے افراد۔ ششم، روحانیان۔ ہفتم، بائیں بازو کی جماعتیں۔ صورت حال الی ہے کہ متضاد مقاصدر کھنے والے لوگ حکومت کی مخالفت میں متحد ہوتے جارہے ہیں۔ کل تک کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ قم کی سیاہ پکڑیاں ، ماسکو کی سمور کی ٹوپیاں اور امریکہ کی نیلی بدرنگ جھول دار جنیز، تهران میں ایک تهرے بنه دار اتحاد کی علامت بن جائیں گی۔ ایسے اتحاد کے بارے میں صرف ایک بات یقینی ہے۔ ناکام ہوئے تواشحاد ختم اور ایک دوسرے پر الزام تراشی۔ کامیاب ہوئے تو ایک دوسرے کی جگہ لینے کی کوشش اور خانہ جنگی۔ دونوں کا حاصل خانہ

سفارتی ملا قاتوں کے سلسلہ کو انجام تک پہنچانے کے لئے میں ایک ایسے سفیر کے گھر
میں داخل ہوتا ہوں جن سے دو چار بار سرسری ملا قاتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ مفصل گفتگو کی
صورت چند ہفتوں کے بعد آج پیدا ہوئی ہے۔ سفیر محترم نے یورپ سے در آ مد شدہ آئس
کر یم پر ایر انی پستہ کی ہوائیاں چھڑ کتے ہوئے کہا۔ یہ اتنی بہت سی غلط سلط اطلاعات آپ نے
کہاں سے جمع کر لی ہیں۔ یہ درست ہے کہ ایر ان میں ادھرادھراکا دکا مظاہرے ہورہ
ہیں گریہ سب دکھاوے کے لئے ہے۔ شہنشاہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ وہ ان مظاہروں
بین گریہ سب دکھاوے کے لئے ہے۔ شہنشاہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ وہ ان مظاہروں
کی معرفت امریکہ کو پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے ذرا ڈھیل دی توروس خلیج فارس تک
پہنچ سکتا ہے۔ نہ صرف ذار روس کا گرم پانیوں تک پہنچنے والا خواب پورا ہو گا بلکہ ساتھ ہی
ساتھ مشرق وسطی کے تیل کے چشموں کی اجارہ داری کا وہ خواب جو روس نے کبھی دیکھا
ساتھ مشرق وسطی کے تیل کے چشموں کی اجارہ داری کا وہ خواب جو روس نے کبھی دیکھا
سماتھ مشرق وسطی کے تیل کے چشموں کی اجارہ داری کا وہ خواب جو روس نے کبھی دیکھا

ے میری بات سنو۔ اس علاقہ میں میرے علاوہ کسی اور کی بات سنو کے تو گھائے میں رہو مے...

The Art of Mark Face

سفیر محرم فرمانے گئے، شہنشاہ بڑا مدبر اور منتظم ہے۔ یہ سخرانیاں، یہ راہ پیائیاں،
اس کاکیابگاڑ سکتی ہیں۔ وہ جس دن چاہے گایہ احتجاج یوں ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے چچچ آئی کر یم کے پیالہ میں واپس رکھااور چئی بجائی۔ پھر میری تبلی اور بات کی وضاحت کے لئے انہوں نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو پچھ کھولتے اور پچھ سمیٹتے ہوئے اس طرح حرکت دی جیسے پتلیوں کا ناچ و کھانے والا کر تا ہے۔ پتلی والے کی انگلیوں سے دھائے بندھے ہوتے ہیں اور ان کا دوسرا سراکسی کاٹھ کی پتلی کے سرپیرسے جڑا ہوتا ہے۔ پتلی والا قصہ ساتا اور انگلیاں ہلاتا ہے۔ اوھر پتلی اس قصہ کمانی کے مطابق تھرکتی ناچتی رہتی ہے۔ اوھر انگلیوں کی حرکت بند ہوئی اوھر پتلی اس قصہ کمانی کے مطابق تھرکتی ناچتی رہتی ہے۔ اوھر انگلیوں کی حرکت بند ہوئی اوھر پتلی دھڑام سے نیچے زمین پر آن گری۔ قصہ ختم پیسے ہضم۔ انگلیوں کی حرکت بند ہوئی اوھر پتلی دھڑام سے نیچے زمین پر آن گری۔ قصہ ختم پیسے ہضم۔ میں میزبان کا منہ تکہا رہ گیا۔ میرے لئے جبتجو اور گفتگو کے ان چند ہفتوں کے بعد یہ نظریہ قبول کر نابروا مشکل ہے کہ شہنشاہ محمد رضا تماشاگر ہے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے اور پٹی والے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے اور پٹی والے اور میدان زالہ میں گولیاں کھاکر زمین پر ؤھیر ہونے والے محض گڑیا گڈے اور پٹی سالم ہا

آئس کریم بگول چکی ہے مگر پھر بھی حلق سے نیچے نہیں اترتی اور وہ دو چار چیچ جو گفتگو شروع ہونے ہے کہائی تھی وہ اب کیسے ہضم ہوگی۔ ذرا دیر کے لئے میں اپنے گرد و پیش سے لاتعلق ہو گیا۔ مجھے آئس کریم کی ایک بہت پرانی دعوت یاد آئی اور میں بہت دور نکل گیا۔

مرت ہوئی نیویارک میں ایک مہمان نواز دوست نے مجھے آئس کریم کھلانے کے لئے اپنی موٹر میں بٹھا کر پچاس میل کا فاصلہ طے کیا۔ ہم کسی تفریح گاہ کے ریستو ران میں جا پہنچ ۔ اس نوعیت کے سفر کے بعد آئس کریم کا ذائقہ خواہ جیسابھی ہو اس کی تعریف مہمان پر لازم ہو جاتی ہے ۔ سو میں نے بھی تعریف کی مگر ذرا مختلف انداز میں۔ پچھ امریکہ کی تعریف، پچھ سفر کے مناظر کی تعریف، پچھ ہموار سراکوں کی تعریف اور پچھ موٹر چلانے والے تعریف، پچھ سفر کے مناظر کی تعریف، پچھ ہموار سراکوں کی تعریف اور پچھ موٹر چلانے والے کی مہارت کی تعریف۔ آئس کریم کی باری آئی تو میں نے کہا۔ آپ کی جبخواور شوق کا قائل کی مہارت کی تعریف۔ ہم نے محض پچاس میل کا سفر کیا ہے حالانکہ بید وہ آئس کریم ہے جس کی

خاطر اوگ سات سمندر پارسے آتے ہیں اور پھر گھر واپس جانا بھول جاتے ہیں۔ جلاوطنی کا داغ اور غریب الوطنی کی ذات قبول کر لینتے ہیں۔ اپنی ساری ذمہ واریاں اور اپنے سارے فرائض فراموش کر دیتے ہیں۔ ان کے انظار میں بوڑھی آئکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جوان محبیس بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جوان محبیس بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ میرے خوش شکل میزبان پہلے خوب کھلکھلا کر ہے پھراچانک خاموش ہو گئے۔ جیسے انہیں پچھ یاد آگیا ہو۔

میں نے نیویارک میں اس آئس کریم نوشی کا ذکر میزبان کے ایک پرانے ساتھی سے کیا۔ وہ کہنے گئے۔ آپ کو تعجب ہو گا کہ ایک کیمیائی تجزیہ رپورٹ کے مطابق اس مشہور آئس کریم میں دودھ کا ایک قطرہ اور شیر خانہ کی مصنوعات کا ایک ذرہ بھی شامل نہیں۔ پچھ خاک چینی یعنی کھریا مٹی ہے۔ پچھ مصنوعی اجزا اور پچھ کیمیاوی مرکب۔ یمال تک کہ مضاس بھی نقتی ہے۔ بچھے واقعی بڑا تعجب ہوا۔ امریکی صنعت گری کے کمال پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر جواصل کو چھوڑ کر نقل کی خاطر میلوں کاسفر کرتے ہیں۔

پندرہ سال بعد ا چانک بے اطلاع کی کہ نیویارک کے مہمان نواز پاکستان دوست نے پنشن پر جانے کے بعد بر سوں ساتھ نبھانے والی پاکستانی بیوی سے علیحدگی اختیار کرلی ہے اور اس کی جگہ کالج کے دنوں کی جان بیچان والی امریکی لڑی کو جو اب عمر رسیدہ اور از کار رفتہ خاتون ہے، اپنے حبالۂ نکاح میں لے لیا ہے۔ جھے بے خبر سن کر گوئی اچنبھا نہیں ہوا۔ یورپ اور امریکہ میں تیسری دنیا کے ایسے باشندوں کی اب کوئی کی نہیں جو تمام عمر سفید چکئی مٹی اور جعلی مٹھاس کا پیچھا کرتے ہیں۔ خواہ وہ آئس کریم ہو یا گرل فرینڈ۔ کمال وہ جنگ عظیم سے پہلے پڑھنے کے لئے والیت جانے والی پرانی نسل اور کمال بے نوکری کے لئے دربدر ماری مرمی غرب خواہ میں تکہ ذبوے ویکراں پر نہ کندیالہ را۔ اے آقا۔ اس عدار آبر وئے گدائے فوائس۔ آنکہ ذبوے وگراں پر نہ کندیالہ را۔ اے آقا۔ اپنے در کے اس گدائی آبر وکی حفاظت کرناجو دو سروں کی ندی سے اپنا پانی کا پیالہ بھرنے کا روادار نہیں ہے۔ وہ نسل آرزو اور آبرو کے سمارے ندی کنارے پیاس کھڑی رہی۔ موجودہ نسل میں ایک کھیپ ایسے راہ گم کرنے والے لوگوں کی ہے جو اعلیٰ روایت، موجودہ نسل میں ایک کھیپ کی کھیپ ایسے راہ گم کرنے والے لوگوں کی ہے جو اعلیٰ روایت، عبریا بی خوش سے ازے اور استعال شدہ پانیوں میں این خوش سے ازے اور اینی مرضی سے ڈوب گئے۔

تعارفی ملا قاتیں اب بھی جاری ہیں گرنہ وہ اوپر تلے والی تیزی رہی نہ صبح و شام والا سلس۔ حالات بدل گئے ہیں بلکہ مسلسل بدتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وزیروں سے ملاقات بالکل بے مزہ ہوگئی ہے۔ نہ میزبان پرتپاک نہ مہمان پرجوش۔ ایک پریشان دوسرا معذرت خواہ۔ میں ملاقاتوں کے لئے وزرا اور سفرا کو چھوڑ کر ایک نئے طبقہ کا انتخاب کر تا ہوں۔ وانشور، ہنرور، صحافی۔ تاس اور رائٹر کے نمائندے خود چل کر آئے۔ باتی لوگوں سے دوسروں کے گھروں پر ملاقات ہوئی۔ تاس والے نے جو سوالات پوچھے وہ اخباری سے زیادہ آزمائش تھے۔ اس کے ذہن میں دو باتیں تھیں۔ کیا نیا سیکرٹری جزل سفارتی وعوں اور نمائش ہنگاموں کا آومی ہے یا چھ پیشہ ورانہ تجربہ اور عزائم رکھتا ہے۔ کیا آرسی وی مستقبل میں کسی وقت وسط ایشیا کی شوروی ریاستوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ رائٹر والے سے گفتگو غیر رسمی ماحول میں ہوئی۔ آرسی ڈی کی مشترکہ منڈی کے امکانات کے سوا باتی تمام گفتگو گپ شپ کے انداز میں ہوئی۔ آرسی ڈی کی مشترکہ منڈی کے انداز میں ہوئی۔ جین کی خبر رساں ایجنی کا خمائندہ کچھ کھویا کھویا سالگا۔

ایجنسی فرانسوا کے نمائندے نے جس صراحت اور بے تکلفی سے حالات کا تجزیہ کیا اور مستقبل قریب کے بارے میں جس قطعیت کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا اس نے بجھے برا متاثر کیا۔ کہنے لگا، یہ شہنشاہ نہ تو 1953ء میں لوٹ کر دوبارہ تخت نشین ہونے والا نوجوان مہم جو ہے اور نہ 1963ء کے سفید انقلاب کے مخالفین کو بے در دی سے کچلنے والا حاکم۔ 1973ء میں اوپیک کی طرف سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کرنے والے اہم عالمی لیڈر کا در جہ بھی اب اسے حاصل نہیں رہا۔ خیال ہے کہ دل کا شدید دورہ پڑنے یا نا قابل علاج ناسور کے سبب یا شاہی خاندان میں کسی کی گوئی کا نشانہ بننے کے باعث وہ ایک یا نا قابل علاج ناسور کے سبب یا شاہی خاندان میں کسی کی گوئی کا نشانہ بننے کے باعث وہ ایک یا رہے ہم ایک اداس جی، ایک پریشان ذہن اور ایک متر د و شخص ہے۔ وہ حکومت کرنے کے بائر جسم ، ایک اداس جی ، ایک پریشان ذہن اور ایک متر د و شخص ہے۔ وہ حکومت کرنے کے لائق نہیں رہا۔ آپ میری بات یا در کھیں۔ ایر ان میں ایک بہت بڑا دھا کہ ہونے والا ہے

جس کی گونج ساری دنیا میں سنائی دے گی۔ میں نہیں کہ سکتا کہ بید دھاکہ کب ہوگا۔ کل یا پرسوں گرید بات یقین سے کہ سکتا ہوں کہ دھاکہ ضرور ہو گااور بہت جلد ہو گا۔ میں چند ماہ سے اس متوقع گر غیر معین دن کا انظار کر رہا ہوں۔ انظار کی انجھن دور کرنے کے لئے ایک کتاب کا ترجمہ شروع کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک ذمہ دار نووار د سفار تکار کی حیثیت سے وہ بات صاف صاف بتا دی ہے جو دوسرے شاید اشاروں میں بھی بتانا پسند نہ کریں۔

خبر رسانی کی دنیا کے اس باہوش اور باخبر شخص کی بات ختم ہوئی۔ میں نے اس پر اعتبار کیااور اس کے ساتھ دھاکہ کا انتظار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ انتظار کی البحض کا علاج سے نکالا کہ ڈائزی لکھنی شروع کر دی۔

(6)

میں نے زندگی میں بھی روزنامچہ نہیں لکھا۔ یہ پہلاموقع ہے۔ ایک فرانسیسی اس کا مرکزی کر دار ہے۔ یہ شہنشاہ ہے اور وہ صحافی۔ روزنامچہ کھنا میرے لئے ایک نیا اور دلچیپ تجربہ ہے۔ جمعے بے اختیار خواجہ حسن نظامی یاد آئے۔ ایک زمانہ میں خواجہ صاحب کے روزنامچہ کی بڑی دھوم تھی۔ وہ منادی اخبار میں چھپاکر تا تھا۔ دھوم اگر چہ دور دور تک تھی گر اسے شوق سے پڑھنے والے صرف پرانی دلی میں بستے تھے۔ نئی دلی ساتھ لگتی تھی گر اس کا مزاج اتنا مختلف تھا کہ وہاں خواجہ صاحب کے روزنامچہ کی کھیت کا کوئی امکان نہ تھا۔ خواجہ حسن نظامی کے یہاں خیال اور عبارت دونوں میں بڑی شوخی ہے۔ سوسے زیادہ تصانیف ہیں۔ طرح طرح کے عنوان اور ہر طرح کے مضامین۔ طمانچہ بر رخمار بزید، بیگمات کے آنسو، نظامی بنسری، تمباکو نامہ، پھکنی اور دست پناہ، کم ٹو موت، نئی تہذیب کی ہوتل کا کاک، خدائی ائلم تیکس۔ یہ ان کی چند تصانیف کے اچھوتے موانات ہیں۔ مضامین کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ تفییر، تصوف، تاریخ، آخری مغل بادشاہ، عنوانات ہیں۔ مضامین کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ تفییر، تصوف، تاریخ، آخری مغل بادشاہ، غدر، عمر بڑھانے کے طریقے، مفلس کا مجرب علاج۔ وہ کوئسی بات ہوگی جوان کے مشاہدہ غدر، عمر بڑھانے کے طریقے، مفلس کا مجرب علاج۔ وہ کوئسی بات ہوگی جوان کے مشاہدہ غدر، عمر بڑھانے کے طریقے، مفلس کا مجرب علاج۔ وہ کوئسی بات ہوگی جوان کے مشاہدہ غدر، عمر بڑھانے کے طریقے، مفلس کا مجرب علاج۔ وہ کوئسی بات ہوگی جوان کے مشاہدہ

میں آئی اور ان کے قلم کی مرفت سے نے مئی۔ وہ ایک جھینگر کی موت سے متاثر ہو کر پکار اسٹے۔ جھینگر کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے لکے۔ اس جنازہ کا خیال انہیں ویسٹ منٹر ایب اور بہتی مقبرے تک لے میا۔ وہ باختیار مرحوم کو یوں مخاطب کرتے ہیں۔ "اے پروفیسر! اے فلاسفر!! اے متوکل درویش!!! اے نغه ربانی گانے والے قوال!!!!"۔ وہ ساری صفات جو ہمیں کی زندہ و تابندہ آ دمی میں یکجانظر نہیں آئیں وہ انہیں ایک جھینگر میں دریافت کر لیتے ہیں جس کا مردہ اور سو کھا ہواجسم چیو نٹیاں گھیٹ کر اپنے بل میں لے جاری تھیں۔ ایسے یگانہ روز گار شخص کی تقلید کیسے ممکن ہے جس کے لئے اردو ایک درگاہ جاری تھی، محاور اور انشائیہ متوتی ۔

a supplication

میں روزنامچہ کی مثالیں تلاش کرتا ہوا ار دو نثر کے ایک صحیم انتخاب کے ورق النتا ہوں۔ مقالے، افسانے، ڈرامے، جائزے، مطالع اور خاکے۔ شخصیات، رپور تاژ، تراجم، طنز و مزاح اور سفر نامه۔ بحث، سمپوزیم، ہماری دنیا، ہمارا ساج، ہماری تحریک اور ہمارے نام۔ سارے عنوانات موجود ہیں۔ اک نہیں تو روزنامچہ کا عنوان موجود نہیں۔ مایوسی ہوئی کہ مثال نہیں ملی۔ میں ذہن پر زور دیتا ہوں۔ کچھروزنامیج یاد آئے۔ جو دوسرے یا تیسرے درجہ کے رسالوں میں مجھی پڑھے تھے۔ یاد دھندلی اور نامکمل۔ تاثر واضح اور ممل۔ کوئی روزنامچہ بھی ایبانہ تھاجس کی تحریر سے میہ پتہ چلے کہ دن بھر کا تھکا ہوا آ دمی کمر سیدھی کرنے کی زہر وست خواہش کے باوجود محض وضع واری نبھانے کے لئے قلم ہر داشتہ ڈائری لکھتا رہا۔ یہ سب تحریریں تازہ، توانا اور فرضی تھیں۔ آرام سے لکھی گئیں۔ اطمینان سے مختلف کھڑوں پر مختلف تاریخیں درج کی گئیں۔ مضمون کوروزنامچہ بنا دیا۔ ان روزنامچوں میں ہر دوسرے تیسرے، صفحہ پر موسم کا حال محاوروں اور روایتوں کی رعایت سے بیان کیا جاتا۔ وہ چیل کا انڈہ چھوڑنے والی گرمی۔ وہ چوٹی سے ایڑی تک پسینا کا مهینہ۔ وہ جبس کہ جس میں لوکی دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ کڑا کے سے جاڑے میں لحاف، آتش دان کی آگ، تشمیری جائے، ابلے انڈے، خشک میوہ اور ان کے علاوہ اور بہت کچھ۔ گلانی جاڑا اور صرف ایک دلائی۔ برسات کے آم، جھولے، گیت، جھینگر اور جگنو۔ خزال کا پت جھڑاور زرد پتوں کی بمار۔ مجھے ان روزنامچوں سے کیالینا۔ یاد داشت کے جس خانے سے یہ بر آ مد ہوئے تھے اس سے بھی پیچیلے خانہ میں انہیں واپس ر کھ دیا۔

روزناچہ نگاری کی کوئی آچھی مثال نہ طی۔ مایوسی کی بجائے خوشی ہوئی۔ آخر بیہ خوشی کا کون ساموقع ہے۔ میں نے خور کیا اور نیت کے متہ خانہ میں از کر دیکھا۔ وہاں شہرت اور کامیابی کی خواہش چھپی ہوئی تھی۔ تلبیس اہلیس۔ اردو ادب میں روزناچہ نگاری کی صنف ہوئی غریب ہے۔ میدان خالی نظر آیا۔ ناموری کے امکانات اسی قدر روشن نظر آئے۔ ہماری ڈائری چونکہ ادب میں ایک خلا کو پر کرے گی لاذا اس کی پذیرائی ہوگی۔ کتاب چھپے گی۔ تقریب رونمائی ہوگی۔ احباب تعریف کے پل باندھیں گے۔ ہم چرے پر مجزواکسار سجائے ہوئے اس پل پر سے گزر کر خودپندی کے ایک ایسے باغ میں جا شکیس گے جمال صرف نرگس کے چول کھلتے ہیں۔

فاری میں ڈائری کو دفتر خاطرات روزانہ کہتے ہیں۔ ول کا غبار جس دن ورق پر منتقل کر دیا وہی اس دن کی ڈائری۔ چند اوراق جمع ہو جائیں تو وہی ان دنوں کا دفتر۔ پہلے دن میں نے ڈائری بڑے شوق سے لکھی۔ جو پچھ کیا تھااس کی روئیداد بناسنوار کر لکھی۔ جو پچھ کیا تھااس کی روئیداد بناسنوار کر لکھی۔ جو کھھ دیکھا تھااس کا ذکر جان ہو جھ کر چھ میں کھسیٹ لائے۔ دلچسپ بنانے کے لئے لطیفہ گھڑ لیا۔ دھاک بٹھانے کے لئے فارسی اشعار اور عربی مقولے کا سمارالیا۔ انگریزی اقتباس کا استعال کل پر اٹھار کھا۔ پہلے دن کی طویل داستال سرائی کی وجہ سے دوسرے دن کے لئے خیالات کا توڑا پڑ گیا۔ نہ کوئی واقعہ ہی واقع داستال سرائی کی وجہ سے دوسرے دن بہت مصروف رہا اور تھک گیا۔ آ دھی رات ہوا۔ ڈائری کا صفحہ خالی رہ گیا۔ تیسرے دن بہت مصروف رہا اور تھک گیا۔ آ دھی رات کا دوسرے دن کی ڈائری کا سی تو ہو چکا ہے۔ اب جان مارنے کا کیا فائدہ۔ صبح ہوگی تو لکھ لیس گے۔ تاریخ پچھی ڈال لیس گے۔ تیسرے دن جب دوسرے دن کی ڈائری کھی تو وہ بابی اور بے معنی گی۔ چوشے دن پھر عمد کو تازہ کیا اور جی دوسرے دن کی ڈائری کھی تو وہ بابی اور بے معنی گی۔ چوشے دن پھر عمد کو تازہ کیا اور جی دوسرے دن کی ڈائری کھی تو وہ بابی اور بے معنی گی۔ چوشے دن پھر عمد کو تازہ کیا اور جی دوسرے دن کی ڈائری کھی تو وہ بابی اور بے معنی گی۔ چوشے دن پھر عمد کو تازہ کیا اور جی دوسرے دن کی ڈائری کھی تو وہ بابی اور بے معنی گی۔ چوشے دن پھر عمد کو تازہ کیا اور جی دوسرے دن کی ڈائری کھی تو وہ بابی اور بے معنی گی۔ چوشے دن پھر عمد کو تازہ کیا اور جی دوسرے دن کی ڈائری کھی۔ جو تھے در ہفتے گزرے اور تمام تکا قات دھرے کے در سے در دھی در سے در سے در گئے۔

اب ڈائری اس نہج پر لکھی جانے گئی جس کے ہم اہل تھے۔ ہر روز رات دس اور گیارہ بنج کے در میان لکھتے۔ دس پندرہ منٹ سے زیادہ وقت صرف نہ کرتے۔ پنہل سے لکھتے۔ وس پندرہ منٹ سے زیادہ وقت صرف نہ کرتے۔ پنہل سے لکھتے۔ صاف لکھنے کی کوشش نہ کرتے۔ اور اگر کرتے بھی تواس نے کب بار آور ہونا تھا۔ خط شکتہ اور مخضر نویسی کو ملا کر کوئی نیا خط ایجاد کر لیا تھا۔ شعریاد آیا تو صرف پہلا لفظ لکھ کر

لکیر تھینچ دیتے۔ بامحاورہ لکھنے کی کسے فرصت تھی۔ بس روزمرہ کافی سمجھا۔ مکمل بات براو قت چاہتی ہے لندا اختصار سے درج کرتے اور گاہے اختصار کی جگہ صرف اشارے سے کام لیتے۔ جمال انشاء کی فکر نہ ہو وہال املاکی پرواکون کرتا ہے۔ ربط گرا میری انشا کا غلط املا ہوا۔

چھ ماہ یوننی گزر گئے۔ دو سو صفحہ کی مجلد کانی بھر گئی۔ سوچا کہ اب اس بر ایک ناقدانه نظر ڈال کر دیکھا جائے کہ بات بنی کہ نہیں بنی۔ آخر ہفتہ کی دوچھٹیاں اس کام کی نذر ہو گئیں۔ پڑھنے میں بڑی دفت ہوئی۔ اپنا لکھا ہوا تھا اس کئے کسی سے شکایت کیا کرتے، ذكر تك نه كيا۔ گاہے ميہ سمجھنے ميں بھى دفت ہوئى كه اس بات يا ايسى باتوں كو ڈائرى كى صورت محفوظ کرنے کا کیا فائدہ۔ بیہ دیکھ کر بھی رونا آیا کہ غیر ضروری معاملات پر بردی خامہ فرسائی کی ہے اور ضروری باتوں کی صرف تاریخ اور وقت درج ہے۔ مولانا محر حسین ا زاد کے تجربہ کی تائید۔ مولانا نے ایر ان کے سفر کے دور ان جو ڈائری لکھی اس میں پہلے ہر بات لکھتے چلے گئے اور پچھ عرصہ بعد اس طرح کے مخضر اندراج کو کافی سمجھا۔ شیراز سے روانگی، 10 رنومبر 1885ء اصفهان میں آمد، 25 رنومبر۔ قیام صرف پانچ روز۔ طهران میں آمد، 10 روسمبر۔ قیام تقریباً تنین مہینے۔ مولانا کی چار ماہ میں بیہ حالت ہو گئی تھی۔ میرا قیام چار سال کا ہے۔ اور میں کوئی مولانا بھی نہیں ہوں۔ صرف ایک بات مشترک ہے۔ وہ بھی نوکری کے واسطہ اران کے سفر پر نکلے تھے اور میں بھی نوکری کے سلسلہ میں یہاں آیا ہوں۔ ہم دونوں کی نوکری کی نوعیت میں البتہ تھوڑا بہت فرق ہے۔ سنا ہے ان کے فرائض میں کسی کے لئے خفیہ روزنامچہ لکھنا شامل تھا۔ میری حالت ریہ ہے کہ صرف اپنے شوق کی خاطر لکھنا ہے۔ کوئی مجبوری ہے نہ کسی کا زور۔ اس کے باوجود یاد داشت رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ بیہ بات چھ ماہ کی خفت اور خواری کے بعد سمجھ میں آئی کہ ار دوا دب میں روز نامچہ کیوں کمیاب بلکہ بالکل نایاب ہے۔

## برزم آرائی اور ہنگامہ آرائی

رمضان کاممینہ آیا۔ دب پاؤل اور بڑی خاموشی کے ساتھ۔ اس مہمان کی طرح جو ناوقت آمد کی وجہ سے خود اپنے آپ سے شرمندہ ہو۔ نہ دفتروں کے اوقات کار تبدیل ہوئے۔ نہ بازاروں میں کوئی اہتمام دیکھنے میں آیا۔ نہ احترام رمضان کی سرکاری اییل۔ نہ فضائل رمضان پر اخبار کاضمیمہ۔ نہ دن کو شمیلوں پر تھجوریں بیچنے والے۔ نہ سہ پسر کو جابجا اپنیٹیں جوڑ کر عارضی چو لھے پر کڑاہی چڑھانے والے۔ نہ طعام گاہوں کی در بندی ہوئی نہ ان کے دروازوں پر پردے ڈالے گئے۔ ٹوپیوں کی فروخت بڑھی نہ شبیج رولنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ حد تو یہ کہ سحروافطار کی خبرلانے والے سائرن نے بھی جب سادھ لیے۔ میں نے ماہ رمضان کو اتنی خاموشی سے آتے ہوئے پہلے بھی نہیں دیکھا۔

شعبان کے آخری جمعہ کے روز نمازیوں میں سحر و افطار کا گوشوارہ تقسیم ہوا۔
پاکستانی مدرسہ میں ہفتہ واری نماز اداکرنے والوں کی مختر جماعت کے لئے چھپائی کا انظام
کون کرتا۔ بس ہاتھ سے لکھااور مشین نے فوٹو کاپیاں بنا دیں۔ اس گوشوارہ میں نماز تراوی کا وقت بھی درج ہے۔ حسب وستور تراوی پڑھانے کے لئے حافظ صاحب پاکستان سے آئے ہیں۔ اس دفعہ ان کے آنے میں کچھ دفت پڑی اور دیر ہوگئی۔ کہنے گئے۔ میرے گھر والے پریٹاں تھے۔ منع کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شران میں حالات بڑے خراب والے پریٹاں تھے۔ منع کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شران میں حالات بڑے خراب ہیں۔ آج مجھے آئے ہوئے دودن ہوگئے ہیں۔ دیکھنے میں یہاں سب پچھ ٹھیک ٹھاک نظر آتا

ہے۔ اتنے میں دور سے آیک دھاکہ کی آواز آئی۔ کسی نے کہا۔ جناب من۔ دیکھنے اور سننے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حافظ صاحب یہ سن کر خاموش ہو گئے۔

یاکتان میں رمضان کی آمد کا اثر ملک کی سیاست پر براہ راست پر تا ہے۔ سیاس سر كرميال مصندى يرد جاتى ہيں۔ جلوس چلتے چلتے تھم جاتے ہيں۔ احتجاج ملتوى ہو جاتا ہے۔ رمضان اور سیاست کے اس باہمی تعلق کا ایک واقعہ مجھے یاد ارباہے۔ گور ز مغربی پاکتان مثورت كررب تھے۔ صورت حال كاجائزہ كينے كے بعد أيك انسر نے كما۔ بينى يارئى بنانے والے موقع ناشناس اور بے مہارت لوگ ہیں۔ رمضان سے چار یانچ ہفتہ پہلے جو سیاسی یارٹی بنائی جائے گی اس کا زور رمضان شروع ہوتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ نہ تنظیمی دورہے ہو سکیں گے۔ نہ جلسہ جلوس کے لئے لوگوں کو آمادہ کیا جاسکے گا۔ پھر عید آجائے گی جس کاسرور ہفتہ دس دن تک باقی رہتا ہے۔ لوگ تعطیل اور تفریح کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ للذابیہ نئی پارٹی ملک سیر کنونش اور کافی خرچہ کرنے کے بعد عید تک واپس اس مقام بر پہنچ جائے گی جہاں سے چلی تھی۔ جناب والا، بدنئ پارٹی والے آغاز میں ہی ایک غلط چال چل رہے ہیں۔ یہ بازی ہار جائیں گے۔ ریٹائر ڈ جنرل محمد موسیٰ یہ ماہرانہ رائے سن کر بڑے متاثر اور مطمئن ہوئے۔ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ مسکلہ گویا خود بخود حل ہو گیا۔ دو جار دن کے بعد بینہ چلاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بوم تاسیس چند ہفتوں کے لئے ملتوی کر ویا گیا ہے۔ اندر کی باتیں بھی کتنی آسانی سے باہر نکل جاتی ہیں۔ بعض او قات جو شخص خبر لے کر اندر آتا ہے وہی باہر جاکر مخبری کر دیتا ہے۔ حیت بھی میری پٹ بھی میری۔

خیال تھا کہ رمضان کی آمد آمد کی وجہ سے حالات سدھر جائیں گے۔ تہران میں زندگی معمول کے مطابق بسر ہوگی۔ لوگ نماز روزہ میں لگ جائیں گے۔ تراوی اور شبینہ کی وجہ سے کسی اور کام کے لئے فرصت ہوگی نہ ہمت۔ توجہ بٹ جائے گی۔ سیاست بس منظر میں چلی جائے گی۔ احتجاج موقوف ہو گا اور مظاہرے منسوخ۔ یہ چھوٹی چھوٹی گئریاں جو اچانک گلیوں سے نکل کر کسی بڑی سڑک پر آجاتی ہیں، یہ چوک میں کہیں سے یکایک نمودار ہونے والا سو دو سو آدمیوں کا گروہ، یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے سے جلوس جو گا ہے تہران یونیورٹی کی طرف خاموشی سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اب مہینہ بھرچھٹی منائیں گے۔ بوئیورٹی کی طرف خاموشی سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اب مہینہ بھرچھٹی منائیں گے۔ جو کچھ ہونا ہے وہ عیدالفطر کے بعد ہو گا۔ میں بھی ان لوگوں کا ہم خیال تھا اور میری رائے جو بھی ہونا ہے وہ عیدالفطر کے بعد ہو گا۔ میں بھی ان لوگوں کا ہم خیال تھا اور میری رائے

محض اس لئے معتبر سمجھی جاتی تھی کہ صاحب ضلع کی حیثیت سے مجھے بلوا اور غوغا کا تھوڑا بہت سے محصے بلوا اور غوغا کا تھوڑا بہت تجربہ تھا۔ یہ پاکستانی تجربہ ایر انی حالات کے تجزیہ کے لئے اتنا کار آمد ثابت نہ ہوا جتنا میرا خیال تھا۔ ہم سب اور ہمارے سارے اندازے غلط نکلے۔

شہنشاہ کے خلاف جو محدود اور کمزور سی تحریک چل رہی تھی وہ ماہ رمضان میں ون بدن زور پکرتی چلی گئے۔ اثر کا دائرہ بڑھتا چلا گیا۔ شامل ہونے والوں کی تعداد میں دن دونا رات چو گنا اضافہ ہوتا گیا۔ خاموش مظاہروں کی زبان کھل گئی۔ وہ لوگ جو پہلے ان مظاہروں کو شہران یونیور شی اور قم کے ایک مدرسہ کا احتجاج سمجھ کر دور سے دیکھ رہے تھے انہیں احساس ہوا کہ بیہ ساری قوم اور سارے ملک کا معالمہ ہے للذا وہ گھروں میں دبک کر بیٹھے رہنے اور تماشا دیکھنے کے بجائے اس احتجاج میں شامل ہو گئے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آگئے۔ بیہ سب پھھ اتی تیزی سے ہوا کہ انتظامیہ جیران رہ گئی۔ مقامی اور بین الاقوامی دباؤ کے تحت تھوڑی بہت مخالفت برداشت کرنے کی جو قوت انتظامیہ نے بچھلے چند ماہ میں پیدا کی تھی وہ صورت حال کا مقابلہ برداشت کرنے کی جو قوت انتظامیہ کے رویہ میں تخت آگئی۔

مظاہرین کا رویہ بھی بدل گیا۔ بھاگئے کے بجائے گر قاریاں دینے گئے۔ آنسو گیس چھوڑی گئی تو منتشر ہونے سے انکار کر دیا۔ کہنے گئے۔ اس گیس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے آنسوؤں کا آر ایک طویل مدت سے بندھا ہوا ہے۔ آگ گئی۔ سینما، بنک، ہوٹل اور دفاتر جلے۔ گولی چلی۔ لوگ بڑی تعداد میں مرنے گئے۔ زخمیوں کا تعاقب کرتے ہوئے انتظامیہ جوتوں سمیت شران اور کر مان کی مساجد میں داخل ہو گئی۔ بادبی کے اس واقعہ کے بعد فوجی فل بوٹ کی دھمک صاف سنائی دینے گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گئی شہروں میں مارشل لالگ گیا۔ نجف آباد، شاہ رضا، ہمایوں شہراور اصفہان۔ اصفہان کو ضفہ جہاں کہتے ہیں۔ وہاں مارشل لالگ گؤ گویا دنیا بھر میں جگہ جگہ لگ گیا۔

ایک دوست مجھ سے اظہار ہمدردی کرنے گئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اگلے ماہ آپ کے دورہ کے لئے اصفہان کے جس ہوٹل میں کمرار زرو کرایا تھا اسے خرابکاروں نے ماہ آپ کے دورہ کے لئے اصفہان کے جس ہوٹل میں کمرار زرو کرایا تھا اسے خرابکاروں نے آگ لگا دی ہے۔ شاہ عباس ہوٹل کی عمارت نادر اور تاریخی ہے۔ اس میں داخل ہوں تو ایس آگ لگا ہے جسے صفوی عمد کا سنہرا دور واپس آگیا ہے۔ شیشہ کاری، کاشی کاری، نقاشی، ایسے لگتا ہے جسے صفوی عمد کا سنہرا دور واپس آگیا ہے۔ شیشہ کاری، کاشی کاری، نقاشی،

شمعدان، قلیان، دستر خوان، فرش اور عمله کالباس سبھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مظاہرین کتنے ہنر دستمن، غارت کر، تهذیب سوز، اور وحشی ہیں۔ آرٹ کالحاظ نه آر کھیکچر کا خیال۔ کیسی کیسی نادر عمارات کو ویران کر رہے ہیں۔ جوم نے بھی اور کسی ملک میں باشعور اور باذوق ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔

رضاشاہ بھی بحث میں شامل ہوگئے۔ ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ اوگوں سے کہنے گئے کہ سیاہ و سرخ کے اتحاد سے خبردار رہنا۔ سیاہ سے ان کی مراد وہ روحانیون ہیں جو عام طور پر سیاہ چوغہ پہنتے ہیں اور سبک سیاہ پڑی کو سر پر سیدھار کھنے کے بجائے ماتھے پر ذرا پیچھے سرکا لیتے ہیں۔ سرخ سے مراد وہ نوجوان ہیں جو اشتراکی روس کو ارض مقدس کا درجہ دیتے ہیں اور خونی انقلاب کے بغیر انہیں کئی طرح راضی کرنا ناممکن ہے۔ شہنشاہ نے اپنی خدمات گنائیں۔ اے غافلو، اے ناشکرو۔ آنگھییں کھولو۔ دیکھو میں کون ہوں۔ کیا تم بالکل اندھے ہوگئے ہو۔ تمہیس سے بھی دکھائی نہیں دیتا کہ میں نے تمہارے لئے کیا کیا پچھ کیا ہے۔ اندھے ہوگئے ہو۔ تمہیس سے بھی دکھائی نہیں دیتا کہ میں نے تمہارے لئے کیا کیا پچھ کیا ہے۔ میں ایران نو کا معمار ہوں۔ یہ لوگ خراب کار ہیں۔ میں ایران کو تمدن بزرگ کی طرف میں ایران نو کا معمار ہوں۔ یہ لوگ تمہیس وحشت بزرگ کے سوا اور پچھ نہیں دے لئے جانا چاہتا ہوں۔ یہ دو کوڑی کے لوگ تمہیس وحشت بزرگ کے سوا اور پچھ نہیں دے سکتے۔ اس خطاب کے انگلے ہی روز میں نے تمدن بزرگ کی ایک جھلک اور وحشت بزرگ کا ایک نمونہ دیکھا۔

مسزامین نے یاد دہانی کرائی۔ شہنشاہ اور ملکہ فرح کا دعوت نامہ۔ برائے صرفِ شام ۔ بوقت ساڑھے سات بجے۔ بمقام کاخ سعد آباد۔ بیس نے مسزامین سے کہا۔ ایک سٹاف کار بیس تو میں اور عذرا جائیں گے گر شہنشاہ جو تحائف دیں گے ان کی باربر داری کے لئے دوسری موٹر در کار ہوگی۔ مسزامین نے کہاایسے موقع پر کوئی تحفہ نہیں دیا جاتا۔ بیس نے کہا، ابن خلدوں نے لکھا ہے کہ نوشیروان کے ایک امیر کے یہاں تقریب تھی۔ چاندی کے خوانوں اور سونے کے پیالوں میں کھانا آیا۔ خوان کو چار لونڈیاں اٹھا کر لاتی تھیں اور چار آدمی ایک خوان پر بیٹھ جاتے تھے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہی چار آدمی خوان، پیالوں اور لونڈیوں کو ایخ مراہ گھر لے جاتے تھے۔ وہ تو محض ایک درباری کی سخاوت تھی۔ ظاہر ہے کہ شہنشاہ کے یہاں سے تواس سے کمیں زیادہ تحائف ملیں گے۔ میں ابن خلدون کی بات کا اعتبار کروں یا تہماری بات مانوں۔

موٹر محل کے صدر دروازے کے پاس ذرائ ہستہ ہوئی۔ حفاظتی عملہ کے ایک فرد نے سوار بوں کی جھلک و بیھی اور اندر جانے کے لئے اشارہ کیا۔ یہ وہرے بدن کا آومی جس کے سر پر فوجی ملاحوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال ہیں بلکہ سامنے سے وہ بھی غائب ہیں، شكل شناس كا ماہر شار ہو تا ہے۔ اہم سر كارى تقريبات كے موقع ير دروازے كے قريب پانچ جھے آ دمیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور جمال دوسرے فہرستوں، دعوتی رقعول اور شناخت ناموں کی پڑتال میں الجھے رہتے ہیں یہ صرف اپنی نظراور اپنے حافظہ سے کام لیتا ہے۔ موٹر ایک بہاڑی راستہ پر اونچے اونچے ور خنوں کے جھنڈ سے ہوتی ہوئی ایک ڈھلان پر جاکر رک گئی۔ اس احاطہ میں محل کے علاوہ کئی ولا بنے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں موٹر سے انز کر نشیب میں واقع مادر ملکہ لیعنی ہیوہ رضا خال اور والدہ رضا شاہ کے سفید رنگ ولا کی طرف روانہ ہوئے۔ کوئی سو گز کا فاصلہ ہو گا جس میں ہے آ دھاراستہ ایک کمبی میز کے ساتھ ساتھ چکتے ہوئے طے کیا۔ میز کے اوپر فوج کے اعلیٰ افسروں کی طرحدار ٹوپیاں بڑے قرینہ سے قطار اندر قطار رکھی ہوئی ہیں۔ خانستری رنگ کی چھیج والی ٹوبیاں جن پر نشان دولت زر تار سے کڑھا ہوا ہے پہلی دو قطاروں میں رکھی ہوئی ہیں اور تعداد میں بحربیہ اور فضائیہ کی ٹوپیوں سے زیاده بیں۔ ان کلاہان افواج شاہی کی مجموعی تعداد ڈیڑھ دو سو ہو گی- ساری کی ساری بےجسم اور بے سر ہیں۔ جیسے کسی نے سروں کی فصل کاٹ لی ہواور عبرت کے لئے ٹوپیوں کی نمائش لگا دی ہو۔ بوں لگا جیسے سلطانی جمہور کا زمانہ آواز دے رہا ہو۔ اے ویدہ عبرت نگاہ، انے والے دور کی دھندلی سی اک تصویر دہکھ۔ کل تم کھویڑیوں کے مینار بناتے تھے آج ہم ٹوپیوں کی قطار لگاتے ہیں۔ جو نہی خیال آیا کہ بیہ شگون اچھا نہیں میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں سے جلدی گزر جانے کا تھم ہے۔ ولا کے بر آمدہ میں شاہی خاندان کے لئے صوفے رکھے ہوئے ہیں۔ سامنے سنرہ زار میں ایک کھلا اسینج بنا ہوا ہے۔ مہمان پائیں باغ میں ٹولیاں بنائے کھڑے ہیں۔ روشنی کا انظام ایبا ہے کہ وہ براہ راست صرف پیڑوں اور پودوں، کیاریوں اور جھا ڑیوں، روشوں اور فواروں پر برٹر ہی ہے۔ روشن پیڑوں کا پتا پتا علیٰحدہ دکھائی دیتا ہے مگران سے سو گز بیجھے اسی جنگل کے گرانڈیل پیڑافق پر سیاہ لکیروں اور دھبوں سے زیادہ کوئی اور شناخت نہیں ر کھتے۔ باغ کا وہ حصہ جو مہمانوں اور بونے کی میزوں کے لئے مختص ہے وہاں بیش از بیش

انااجالاہ جننا چاندنی رات کو ہوتا ہے۔ خواتین کے چیکیے اور بھڑ کیلے لباس مرہم روشنی میں دیکھنے والوں کوصوفیانہ لگ رہے ہیں۔ سیاہ ڈرجیکٹ والے مہمان آبابنا سایہ بن سے ہیں۔ میری کائی اچکن نے اندھیرے کے ساتھ ساز باز کرلی ہے۔ دور سے دیکھنے والے کو یوں لگآ ہے جیسے گھٹوں سے مخنوں تک کے ٹی کی سفید براق شلوار کے پاشنچے آپ سے آپ باغ میں مثل رہے ہوں۔

محل کے باغ میں بہت سے خوش لباس مہمان جمع ہیں۔ وقتی طور پر ان سب کارابطہ اس دنیا سے ٹوٹ چکا ہے جو محل کی دیوار کے باہر واقع ہے۔ کیمااحتجاج، کمال کی ہڑ آل، کون سا جلوس، کیسی آنسو گیس، کس کی گولی اور کس کی لاش۔ جمال کمیں مردول کی ٹولی ہے وہاں جملہ بازی اور لطیفہ بازی ہو رہی ہے۔ بوجھل فضا کو وقتی طور پر جملانے کی شعوری کوشش کاسفارتی انداز۔ جمال عورتیں جمع ہیں وہال کھسرپھسر ہورہی ہے۔ دل کا غبار نکالا جارہا ہے۔ گھریلواطلاعات کا تبادلہ ہورہا ہے۔ ایسے ہی ایک گروہ میں ایک ایرانی ایڈ مرل کی بیوی نے بچوں کی تعداد، عمر، تعلیم اور خاوند کا عمدہ پوچھنے کے بعد عذر اسے سوال کیا۔ کیا پاکستانی شوہر بھی ایرانی شوہروں کی طرح ہتھ چھٹ ہوتے ہیں۔ جواب سن کر ہڑی حسرت پاکستانی شوہر بھی ایرانی شوہروں کی طرح ہتھ چھٹ ہوتے ہیں۔ جواب سن کر ہڑی حسرت سے کما۔ یہ پاکستانی عورتیں بھی کتنی خوش نصیب ہیں۔ یمال یوی کو مارنا پیٹنا مردائی کی علامت اور خصلت بجی جاتی ہے اس لئے نیچے سے لے کر اوپر تک ہر طبقہ میں اس کارواج ہے۔ کمیں کم کمیں زیادہ۔ خانم، آپ سے کیا چھپانا۔ میرا ہمسر ہواا جھا آدمی ہے گرہ ہو گیا ہے اس کے ذمی دیل میں خونکہ بڑی عمر کا ہو گیا ہے اس کے خراب ایسے کیا جھپانا۔ میرا ہمسر ہوا ایجا آدمی ہے گر ہے تو کے دار تا نہیں صرف مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔

افطاری کے کوئی آ خار نظر نہیں آتے۔ افطار کا کسی کو تر دد ہی نہیں۔ اب تو وہ آ ٹھ دس منٹ جو ایک فقیمہ اور دوسرے چار فقہا کے در میان حائل ہیں انہیں گزرے ہوئے بھی دیر ہو چی ہے۔ بالاً خر کمیں سے دو چار بیرے طشتریاں لئے نمو دار ہوئے اور پانچ سو مہمانوں کو جو باغ میں چمار سو تھیلے ہوئے ہیں دور ہی سے سلام کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں ان طشتریوں میں کیا ہے۔ کھجور یا مشروب۔ میں نے ابھی روزہ بھی نہیں کھولا کہ یہ اڑن طشتریاں نظروں میں غائب ہو گئیں۔ خدا خدا کر کے خود خدمتی ڈنر شروع ہوا۔ جن میزوں پر کھانا چنا ہوا ہے وہاں سے بھیڑ چھٹنے کا نام نہیں لیتی۔ عذرا بہت دیر سے پلیٹ ہاتھ میں لئے پر کھانا چنا ہوا ہے وہاں سے بھیڑ چھٹنے کا نام نہیں لیتی۔ عذرا بہت ویر سے پلیٹ ہاتھ میں لئے

کھڑی ہیں گر ان کی باری نہیں آئی۔ یہ لوگ جو میزوں کے گر و جمع ہیں بڑے مہذب ہیں۔ جس کسی کو شائنگی سیمنی ہو وہ ان کی حرکات و سکنات اور نشست و برخاست پر نظر رکھے۔ ان ہیں سے بہت سول نے تکلفات اور تشریفات کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے۔ اس وقت وہ اپنے علم کاعملی مظاہرہ کر رہے ہیں اور روزہ داروں کے صبر کا امتحال بھی لے رہے ہیں۔ سبج سے دو جھج قربی وش سے اپنی پلیٹ میں والنے کے بعد سر اٹھاتے ہیں اور ہمراہی سے پہلے مسکر اہٹ اور پھر دو آیک جملوں کا تبادلہ کرنے کے بعد دوبارہ میز پر جھک ہمراہی سے پہلے مسکر اہٹ اور پھر دو آیک جملوں کا تبادلہ کرنے کے بعد دوبارہ میز پر جھک جاتے ہیں۔ چتی، چالئی، جلدی، اور تیز دستی کے بر عکس کام کرنے کے جتنے بھی دھیے، جاتے ہیں۔ چتی، چالئی، جلدی، اور تیز دستی کے برعکس کام کرنے کے جاتے بھی دھیے، والے ہیں۔ چیب دو گر ہو اس انہاک سے آئین معاشرت کی پابئدی میں جتالا ہیں۔ ہمارے ہیں۔ جیب لوگ ہیں جو اس انہاک سے آئین معاشرت ہو یا آئین دولت اسے بلاوجہ اور ہما کے ہو کر بھی ہم سے سبتی نہیں لیتے کہ آئین معاشرت ہو یا آئین دولت اسے بلاوجہ اور بار کس طرح نظریہ ضرورت کی تحت قوڑا جاتا ہے۔ نظریہ ضرورت کی رعایت سے بار بار کس طرح نظریہ ضرورت کی تحت قوڑا جاتا ہے۔ نظریہ ضرورت کی رعایت سے بار بار کس طرح نظریہ ضرورت کے تحت قوڑا جاتا ہے۔ نظریہ ضرورت کی رعایت سے بار بار کس طرح نظریہ ضرورت سے تحت قوڑا جاتا ہے۔ نظریہ ضرورت کی رعایت سے بار بار کس طرح نظریہ ضرورت کے تحت قوڑا جاتا ہے۔ نظریہ ضرورت کی رعایت سے بی کستان واقعی آیک نظریا کیں یاست ہے۔

کھانا کھانے کے لئے آٹھ آٹھ دس دس آدمیوں کے لئے علیحدہ علیحدہ میزیں گی ہوئی ہیں۔ جب تک ہم دونوں کھانا لے کر اپنی میزتک پنچ ہماراروزہ اٹھ پہرا ہو چکا تھا۔
کھانے کی میز پر ہیٹھے ہوئے ایک دوست نے پلیٹ کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ کیا آپ نے اس مروکے پاس بار بے کیو کا انتظام دیکھا ہے۔ وہاں سالم ہرن آگ پر بھونا جارہا ہے۔ میری پلیٹ میں دہی اور زرشک بلاؤ ہے۔ میں نے جس میزسے کھانالیا ہے اس کابھی پوری طرح بلیٹ میں دہی اور زرشک بلاؤ ہے۔ میں نے جس میزسے کھانالیا ہے اس کابھی پوری طرح جائزہ نہیں لیا۔ چہ جائیکہ میں سرو و صنوبر کے جھنڈ میں ہرنوں کی ڈار تلاش کر تا پھر آ۔ شاہی دعوت ہے ظاہر ہے پر تکلف ہوگی۔ میں احزام رمضان کی خاطر اس تکلف کی تفصیلات میں جانے دعوت ہے نکار کر تا ہوں۔

اسینج پر روشنی ہوئی اور تفریجی پروگرام شروع ہو گیا۔ خواتین کے ایک طائفہ نے جو
یورپ سے آیا ہے گانا سنایا۔ اس کے بعد دو چار مغربی ساز بجانے والے آئے۔ پھر ایک
جادوگر نے تماشا دکھایا۔ آخر میں ایک ہندوستانی بازیگر آیا۔ گلابی پگڑ باندھے۔ گلے میں
ہار ڈالے۔ مہاراجوں کا سابہروپ بنائے۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ دو چار سال پہلے
ہار ڈالے۔ مہاراجوں کا سابہروپ بنائے۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ دو چار سال پہلے
اسے ٹوکیو کے ایک تماشا گھر میں دیکھا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ سے شخص بلب کے

سامنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں اور مٹھیوں کو یوں گذیڈ کرے گاکہ ان کے سائے سے سامنے پردھ پر عالمی لیڈرول کی تصویر یں بن جائیں گی۔ ڈیگال کی تصویر پر غور کرنا۔ وہ اس کا شاہکار ہے۔ تماشا کر نے اپنا کام دکھایا۔ سفید پردے پر مشہور آ دمیوں کے سابی مائل خاکے بنے جمع شاشا کر داد دیتے بھی صاحب تصویر مائل خاکے بنے جمع شامرے داد دیتے بھی صاحب تصویر کو۔ چارئی چہلن، واہ، واہ ۔ داد دیتے والے بھی تماشاگر کو داد دیتے بھی صاحب تصویر کو۔ چارئی چہلن، واہ، واہ ۔ مارلن منرو، آہ آہ۔ خروشیمن، خاموشی۔ کینڈی، تالی۔ ڈیگال، تالیاں۔ ششاہِ ایران، بہت ساری تالیاں اور بہت دیر تک تالیاں۔ لوگ جس کا کھاتے بیں اسی کا گاتے ہیں۔ کاخ سعد آباد میں روست ہرن کھانے کے بعد اگر راگ درباری نہ گاتے تو اور کیا گاتے۔

صبح ہوئی۔ اخبار آیا۔ خبر پر مھی۔ یقین نہ آیا۔ آخر رہے کیسے ممکن ہے کہ آباد ان جیسے مشہور شہر میں جہال تیل کے کارخانہ اور تیل کی بر آمد کی وجہ سے دنیا بھرسے لوگ اور تیل بر دار بحری جہاز آتے جاتے ہیں وہاں کے ایک سینما گھر کے سارے دروازوں کو فلم د کھانے کے دوران باہر سے اتنی مضبوطی سے بند کر دیا جائے اور پھر اتنی مہارت سے عمارت کو آگ لگائی جائے کہ ہال میں موجود سارے کے سارے مرد عورتیں اور بیجے اندر جل کر کوئلہ ہو جائیں۔ ایک مخص بھی نہ بچاجو یہ بتاتا کہ تفریح کی خاطر ریکس سینما میں بیٹھے ہوئے لوگ جب کمانی کے کسی دلچسپ موڑیر پہنچے تو کس طرح 'آگے موت کھڑی ان کاانتظار کر رہی تھی۔ مرگ ناگہانی اور مرگ انبوہ ۔ کس طرح یکایک آگ نے انہیں چاروں طرف بلکہ چھ اطراف سے گھیرلیا۔ آگے اور پیچھے۔ دائیں آگ اور بائیں آگ۔ چھت بھی جل ر ہی تھی۔ فرش میں جڑی ہوئی کرسیاں بھی جل اٹھیں۔ اب کون بتائے کہ بھیڈر کیسے مجی۔ لوگ دروازوں کی طرف کیسے دیوانہ وار لیکے۔ شعلوں میں جلتے ہوئے بند دروازوں تک جو لوگ سب سے پہلے ہنچے انہیں بھیڑنے وہاں سے لوٹنے کاموقع نہ دیا۔ چینیں بلند ہوئیں۔ و ہشت سے، بے بی سے، کیلے جانے سے، ملبہ کے بیچے دب جانے سے، جل کر مرنے کی بانداز اذیت سے۔ مگریہ چینیں تس کام کی۔ ان سے آگ تو نہیں بجھتی۔ ان سے بند دروازے تونہیں کھلتے۔

دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری والے شہر میں فائر بریگیڈ موقع پر بہت دیر سے پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعداس نے دریافت کیا کہ سارے نل خشک ہیں۔ کہیں پانی کاایک قطرہ بھی نہیں۔ آگ بجھانے والوں کی تیاری کتنی ناقص تھی۔ آگ لگانے والوں کی تیاری ہر طرح سے ممل تھی۔ افہار لکھتا ہے کہ ریکس سینما میں تقریباً. 400 تماشائی جل کر خاک ہو گئے۔ ایک اندازہ کے مطابق ان کی تعداد 700 تھی۔ ایک تحریر میں کل تعداد 1006 میان کی گئے ہے۔ "آ ہے کہ دیجئے کہ میرارب ان کا شار خوب (صیح صحح کی جانتا ہے ان (کے شار) کو بہت قلیل لوگ جانتے ہیں "۔

میں نے ایک تصویر و یکھی۔ جلے ہوئے ہال کا ڈھانچہ۔ جلی ہوئی کرسیوں کے فریم۔ گری ہوئی چھت کا ملہ۔ میں نے ایک تصویر اور دیکھی۔ ریسے میدان میں کو سکے کی ڈھیریاں گئی ہوئی ہیں۔ کو تلہ کی ہر ڈھیری ایک جلا ہواجہم ہے۔ فلم کا شوشروع ہونے سے پہلے وہ ایک زندہ جسم تھا۔ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ بنا سنورا ہو گا۔ شاید اس نے خوشبو بھی لگائی ہو۔ آہم اس وقت وہ بے جان بے لباس شخ شدہ سیاہ لاشہ ہے۔ لوگ اس کے پاس ناک پر رومال رکھے کھڑے ہیں۔ جس وقت خوش پوشاک شاہی مہمان سعد آباد کل میں داخل ہو رہے اس وقت یہ تماشائی خوش وقتی کی تلاش میں ریکس سینما میں واخل ہونے کے لئے تکف خرید رہے ہوں گے۔ جب شہران میں محل کے باغ میں بار بے واخل ہونے کے لئے تکف خرید رہے ہوں گے۔ جب شہران میں محل کے باغ میں بار بے کی ۔ ادھر سالم گر ذرج کئے ہوئے ہرن سے ادھر زندہ اور جیتے جاگے انسان۔ جب محل میں گی۔ ادھر سالم گر ذرج کئے ہوئے ہرن سے ادھر زندہ اور جیتے جاگے انسان۔ جب محل میں جس رکو کہ نار ہا تھا اس وقت تک عام آدمی سینما کو آگ رہ کو کہ بوئے ہوں گے۔ اپ معمولات میں مصروف لوگوں کو آگر ہر کہ سینما گیں آر ہر کہ سینما گیں آر ہو گیے ہوں گے۔ اپ معمولات میں مصروف لوگوں کو آگر ہر کہ سینما گیں بار ہے کہ اس وقت دنیا میں کہاں کہاں کا می تو جینا حرام ہو جائے۔ کی ساکسا سم ہو رہا ہے، کر در کی سینما کو آگر ہر کہ سیر بیت کی ساکسا سم ہو رہا ہے، کو ساکسا سے کتنی بید حق اور زیر دستی ہور ہی ہوں ہے۔ اپ معمولات میں مصروف لوگوں کو آگر ہر کہ سیر بیت کی ساکسا سے کتنی بے رحمی اور زیر دستی ہور ہی ہور ہی ہو بینا حرام ہو جائے۔

تین دن ہو گئے ہیں جہاں جاؤلوگ اسی واقعہ پر گفتگو کرتے ہوئے ملیں گے۔ آخر
اس کا ذمہ دار کون ہے۔ سر کار کا اشارہ انتہا پند نہ ہی حلقوں کی طرف ہے۔ لوگوں کا
اس بات پر انفاق ہے کہ یہ کام سرکار کی سربرستی اور گرانی میں کیا گیا ہے۔ البتہ اس پر
انفاق نہیں کہ یہ کون سے سرکاری ادارے کی کارستانی ہے۔ فوج، ساواک یا سول
انتظامیہ۔ وفتر میں بحث جاری ہے۔ عملہ کے ایک ایرانی رکن نے کہا۔ حادثہ ہے۔
شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا ہو گا۔ سننے والا ترک کارکن جو ایسے حالات پر تبصرہ کرنے

میں بڑا مختاط ہے ذرج ہو کر بولا۔ ہم اتنے سادہ اور بھولے بھالے بھی نہیں کہ حادثہ اور سازش میں نمیز نہ کر سکیں۔ موقع نمیمت جانتے ہوئے ایک پاکستانی نے اس پر گرہ لگائی۔ اور ہم اتنے ناسمجھ اور بیوقوف بھی نہیں کہ ہےرحم سیاست اور شارٹ سرکٹ میں بھی فرق نہ کر سکیں۔

**(2)** 

حالات ایسے بگڑے ہیں کہ آج کل و فریس ملا قاتی بہت کم آجے ہیں۔ پاکستان سے قو شاذو نادری کوئی آ تا ہے اس لئے جو نمی ہیں نے مینو بھنڈارا کا تعارفی کار ؤ دیکھا تو ایبالگا ہیں۔

تازہ ہوا کا جھو نکا و فتر کی ساکن اور باسی ہوا کی جگہ لینے کے لئے آگیا ہے۔ ہیں انہیں لینے کے لئے دفتر کے دروازے تک گیا۔ مینو کے والدین سے میری تھوڑی بہت شاسائی تھی۔

من پچاس کی دہائی ہیں ہر دو سرے تیسرے دن کا سمو پالیٹن کلب میں ان سے ہیلو ہیلو ہو جاتی۔ ہر دوسرے تیسرے میں انکی پر تکلف تقریب ہیں شرکت کے جاتی۔ ہر دوسرے تیسرے میں ہائی ہرا دران کے یمال کسی پر تکلف تقریب ہیں شرکت کے میں اپنی موریس آکسفور ڈ موٹر داخل کے بغیر وارث روڈ سے لوٹ آ نا مجھے یاد نہیں۔ ان دنوں موریس آکسفور ڈ موٹر داخل کے بغیر وارث روڈ سے لوٹ آ نا مجھے یاد نہیں۔ ان دنوں کاسمو پالیٹن کلب کے صدر فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس سرعبدالرشید اور سیرٹری پنجاب کاسمو پالیٹن کلب کے صدر فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس سرعبدالرشید اور سیرٹری پنجاب بائی کورٹ کے جسٹس شیراحمد ہوا کرتے سے اور سرگرم شغل پندائی برادران، مجید اور حمید بول کو بھوٹے تھے۔ کنڈر گارٹن سے آگر نکلے ہوں گے تو پھر پرائمری میں پڑھتے ہوں گے۔ لیکن البور کی معاشرتی ذندگی میں بڑے مور معروف کارخانہ دار ہیں اور بیوپاری سفر پر شران آ کے ہوئے آئی کیل وہ ایک کامیاب تا جراور معروف کارخانہ دار ہیں اور بیوپاری سفر پر شران آ کے ہوئے آئی کیل وہ ایک کامیاب تا جراور معروف کارخانہ دار ہیں اور بیوپاری سفر پر شران آ کے ہوئے آئی کیل وہ ایک کامیاب تا جراور معروف کارخانہ دار ہیں اور بیوپاری سفر پر شران آ کے ہوئے آئی کیل وہ ایک کامیاب تا جراور معروف کارخانہ دار ہیں اور بیوپاری سفر پر شران آ کے ہوئے آئی کیل

بھنڈارانے کہا۔ میں پاکستان اور ایران کی باہمی تجارت کے فروغ اور پاکستان کی بر آمد میں اضافہ کی ایک اہم تجویز لے کر آیا ہوں۔ اسے عملی جامہ پہنانے کے لئے آر آمد میں اضافہ کی ایک اہم تجویز کے کر آیا ہوں۔ اسے عملی جامہ پہنانے کے لئے آر سی ڈی کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ کچھ عرصہ سے میں اپنے کارخانہ شراب کی بن

ہوئی بیئر ایران پر آ یہ کر رہا ہوں۔ سڑک کے راستہ بھیجتا ہوں اور مشہد میں فروخت کر تا ہوں۔ اس علاقہ کے لوگوں کو اس بیئر کا ذائقہ پیند آیا اس لئے کھیت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ولایتی شراب جو بیچنے اور مقامی آب جو بنانے والوں کو تشویش ہوئی۔ دونوں نے مل کر وزارت بازر گانی ہے سلم ڈیوٹی کے طریق کار میں تبدیلی کرا دی ہے تاکہ میرے کارخانہ کا وزارت بازر گانی ہے سلم ڈیوٹی قیست پر لگتی تھی اب وزن پر لگائی جاتی ہے۔ مری بر ئیوری کی بیئر شیشہ کی بوتل میں بھری جاتی ہوئاتے ہے جبکہ دلایتی اور ایرانی بیئر ٹین کے جلکے پیکھ ڈبہ میں بند ہوتی ہے۔ شراب کا وزن ایک ہوتا ہے۔ جب سے یہ نیا قاعدہ رائج ہوا ہے پاکستان میں بند ہوتی ہے۔ دارت بازر گان سے قاعدہ میں سے تبدیلی کرانی ہے کہ سلم ڈیوٹی میں ظرف کے وزن کی گوتی دی جائے۔ محصول خاص مشروب پر سے ایران کے لئے بیئر کی بر آ مہ بند ہوگی ہے۔ وزارت بازر گان سے قاعدہ میں اضافہ کا کیا جائے۔ یہ برااہم اور ضروری کام ہے۔ پاکستان کی بر آ مدات اور زر مبادلہ میں اضافہ کا کیا جائے۔ یہ برااہم اور ضروری کام ہے۔ پاکستان کی بر آ مدات اور زر مبادلہ میں اضافہ کا کیا جائے۔ یہ برااہم اور ضروری کام ہے۔ پاکستان کی وزارت تجارت کے سیکرٹری سے اس لئے ایران کی وزارت بازرگانی میں آپ کے تعاقات سے کام نکل سکتا ہے۔ شنید تو بھی ہیں اس لئے میں نے سراشاکر مینو بھنڈاراکی طرف دیکھا۔ در جرتم کہ بادہ فروش از کیا شنید۔ میں میں نے سراشاکر مینو بھنڈاراکی طرف دیکھا۔ در جرتم کہ بادہ فروش از کیا شنید۔ میں میں نے سراشاکر مینو بھنڈاراکی طرف دیکھا۔ در جرتم کہ بادہ فروش از کیا شنید۔ میں میں نے سراشاکر مینو بھنڈاراکی طرف دیکھا۔ در جرتم کہ بادہ فروش از کیا شنید۔

میں نے بھنڈارا سے کہا، کیا آپ نے دوباتوں پر غور کیا ہے۔ پہلی توبہ کہ تمریز کے بلوہ میں سب سے زیادہ زور شراب خانے تباہ کرنے پر تھا۔ جب وہ سارے کے سارے جالا دیے گئے تو بچوم نے اپنا باتی غصہ جدید طرز کے ہیرکٹنگ سیاون جلا کر آثارا۔ جمال حجام کی دکان تک محفوظ نہ رہے وہاں آپ کی بھیجی ہوئی شراب کے گودام کیے سلامت رہیں گے۔ حالات آگر ایسے ہی رہے تو کسی دن تہران کی شمس بر ئیوری کی اینٹ سے اینٹ نج جائے گی۔ خور ہی سوچئے کہ جمال سینما کے ساتھ سینما دیکھنے والے بھی جلا دیئے جائیں وہاں شراب جو خور ہی سوچئے کہ جمال سینما کے ساتھ سینما دیکھنے والے بھی جلا دیئے جائیں وہاں شراب جو کی در آمد کے توانین میں ترمیم کی تجویز کی اہمیت کیارہ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج کل رمضان کامہینہ ہے۔ آپ کو قاآنی کے آیک قصیدے کے چنداشعار سانا چاہتا ہوں۔ تجب رمضان کامہینہ ہے۔ آپ کو فارسی نہیں آتی حالانکہ آپ کے بزرگ نسلاً ایرانی شے اور آتش کدہ فارس کے بچھ جانے کے بعد وہاں سے برعظیم چلے آئے تھے۔ چکئے میں آپ کو ان اشعار کاوہ ترجمہ سان بچھ جانے کے بعد وہاں سے برعظیم چلے آئے تھے۔ چکئے میں آپ کو ان اشعار کاوہ ترجمہ سان دیتا ہوں جو شبلی نعمانی نے کیا تھا۔ شاعر غلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔ رمضان آگیا دیتا ہوں جو شبلی نعمانی نے کیا تھا۔ شاعر غلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔ رمضان آگیا

ہے۔ میری تشیع اور جانماز اٹھالا۔ مجلس میں عیش کے جو سامان ہیں ان کو اٹھا کر لے جا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مولوی آجائے ..... اس مہینہ میں شراب پینی ناجائز ہے۔

بعنڈارانے بواب دیا۔ میں ان دونوں باتوں پر غور کر چکا۔ شراب بنانے، پیچنہ بر آمد کرنے اور زرمبادلہ کمانے کے بعد میری کوئی ذمہ واری باتی نہیں رہتی۔ در آمد کرنے والا جانے اور اس کا کام۔ رسد اور طلب کا اصول آپ جانے ہوں گے۔ شراب کی جتنی د کائیں جلائی جائیں گی اور جتنے کار خانے اور گودام یماں تباہ کئے جائیں گے اس قدر شراب کی تجارت میں منافع بڑھتا جائے گا۔ تیریز میں بلوہ کے بعد یہی ہوا۔ تیران اور مشہر میں بھی یہی ہوگا۔ رہی آپ کی دوسری بات تواس کا جواب سے ہے کہ شعر گھڑنے اور تجارت کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اگر رمضان میں بچھ لوگ روزہ کھولئے کے لئے مری برئیوری کی بیئر پیند کرتے ہیں تو کیا انہیں روکنے کے لئے قاآنی اپنی قبرے اٹھ کر آئے گا۔ میں نے فارس شاعری کے و کیل صفائی کا فرض ادا کرتے ہوئے کہا۔ شاعر خود تو نہیں آئے گا گر اس فارس شاعری کے و کیل صفائی کا فرض ادا کرتے ہوئے کہا۔ شاعر خود تو نہیں آئے گا گر اس نے شعر میں بر ملااس اندیشہ کا ذکر کیا ہے کہ اچانک کہیں سے مولوی نہ آجائے۔

مینو بھنڈارا نے مجھے بتایا کہ سی آئی اے نے ماہ رواں میں حالات حاضرہ کاجو تجزیہ کیا ہے اس کے مطابق ایران میں نہ کہیں انقلاب ہے اور نہ آغاز انقلاب کے کوئی آثار۔ امریکہ کے ایک اور باخبر محکمہ کی رائے میں شہنشاہ ایران کو اگلے دس برس تک کوئی مائی کالال ہلا نہیں سکتا۔ اتنی پختہ بنیاد حکومت کے عہد میں اور اتنے روشن خیال زمانہ میں بے چارہ مولوی کماں سے آجائے گا۔ میں لاجواب ان کامنہ شکنے لگا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہو گئے۔

(3)

شالی شہران میں پچیس تمیں پاکستانی گھرانے ایسے ہیں جن کا باہم بڑا میل جول ہے۔ رمضان کے مہینہ میں کم و بیش ہرروزیہ لوگ کسی ایک گھر میں مع اہل و عیال جمع ہو جاتے ہیں۔ پہلے گھنٹہ دو گھنٹہ تلاوت کرتے ہیں۔ اتنے میں روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ نماز مغرب با جماعت ادا ہوتی ہے اور امابعد کھانے کی میز پر سب مل کر دھاوا ہو لتے ہیں۔ کھانے کے بعد چائے اور خوش گیسیوں کا دور چاتا ہے۔ چند احباب اٹھ کر تراوی کے لئے پاکتانی مدرسہ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ نیج بیج میں چھوٹے بچوں والے نوجوان جوڑے گر جانے کے لئے اٹھتے رہتے ہیں۔ باتی جم کر بیٹھتے ہیں۔ آدھی رات سے پہلے کوئی جانے کا نام نہیں لیتا۔ پندرہ بیس روزے گزرنے کے بعد اتفاقا مجھے اس سلسلہ کا پت چلا۔ چن شاہ جو ایک عالمی ادارے میں مدت سے کام کر رہے ہیں ان کا فون آیا۔ اپنا تفصیلی تعارف۔ آرسی ڈی کی سربراہی کی مبار کہاو۔ شران پہنچنے پر خوش آمدید۔ شام کو اپنے گھر پر روزہ افطار کرنے کی دعوت۔ ان کی آواز میں اتنا خلوص اور انکسار ہے کہ میں نے شکریہ اداکیا اور دعوت قبول کر بی۔

چن شاہ کا فلیٹ تیسری منزل پر واقع ہے۔ دوسری منزل پر پہنچاتو آگے سیرهی پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ بلی۔ ہر طرف مرد، عورت اور بچوں کے جوتے، چپل اور مینڈل پھلے ہوئے ہیں۔ ہیں ان کو پھلانگ کر میزبان کے فلیٹ تک پہنچا۔ گھر کاصدر دروازہ اور اندر سلاے کمروں کے دروازے چوپٹ کھلے ہیں۔ مہمان اسنے سارے ہیں کہ کوئی دروازہ بند کرنابھی چاہے تو نہ کر سکے۔ عورتوں نے پیشانی تک سر ڈھکنے کے بعد دو پے کانوں میں اڑسے ہوئے ہیں۔ مردول نے کروشیا جالی کی چینی ٹوپیاں سروں پر جمائی ہوئی ہیں۔ ٹوپیاں ایک سائز کی ہیں اور سر مختلف سائز کے ہیں۔ مرداور عورتیں دونوں تلاوت اور تسییح ٹوپیاں ایک سائز کی ہیں اور سر مختلف سائز کے ہیں۔ مرداور عورتیں دونوں تلاوت اور تسییح پی ممروف ہیں۔ فضا میں سر بلی بھنجھناہٹ کی گونج ہے جو فلیٹ سے نکلتی ہے اور سیرھیاں کوئی بات تو ہوگی جو یہ اوپر کی جانب سفر کر رہی ہے کیونکہ جمال تک زینہ کا تعلق دہ بنچ بھی کوئی بات تو ہوگی جو یہ اوپر کی جانب سفر کر رہی ہے کیونکہ جمال تک زینہ کا تعلق دہ بنچ بھی مصروف ہوگیا ہیں اس وقت تک اس کام میں مشغول رہا جب تک جھے ایک ایک کر کے مصروف ہوگیا ہیں اس وقت تک اس کام میں مشغول رہا جب تک جھے ایک ایک کر کے مصروف ہوگیا ہیں باتی مائدی وقت نہ مل گئی۔

حالات بگڑتے چلے گئے۔ مصروفیت بڑھتی چلی گئی۔ افطاریوں میں غیر حاضری لگتی رہی۔ آج شام کے میزبان ایف زیڈ قریشی ہیں۔ میں نے ان سے دعوت میں دیر سے شامل ہونے کی اجازت لے لی ہے کیونکہ آج مجھے شہنشاہ سے ملاقات رسمی کے لئے جانا ہے۔ بیہ ملاقات آواب سفارت کا حصہ ہے۔ ویدار کا وقت ماڑھے پانچ بجے ہے۔ میں پانچ بجے معد آباد پیلس پہنچ گیا۔ موٹر وہال کھڑی کی جمال وزیر دربار کا وفتر ہے اور عملہ کے ایک رکن کے ہمراہ اندرونی فصیل کے بھائک سے گزر کر محل میں جا پہنچا۔ کرہ انظار میں اے فوی می نے کر می پیش کی۔ میں نے کھڑا رہنا پند کیا۔ سوٹ کی کریز کا معاملہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عباس آباد کے چھوٹے سے فلیٹ میں صوفہ پیچھے ہٹا کر فرش پر اسری کے تھوڑی دیر پہلے عباس آباد کے چھوٹے سے فلیٹ میں صوفہ پیچھے ہٹا کر فرش پر اسری کے کہ ہنائی تھی۔ کوٹ کے کاندھوں میں گھٹنا گھسا کر اس کی شکنیں درست کی تھیں۔ اسے جتن کے ساتھ درست کئے جانے والے لباس کو میں اے ڈی سی کے کرہ انظار میں کیوں خراب کروں۔ اے ڈی سی نے کہا اچھا ہوا آپ جلدی آگئے۔ شمنٹاہ فارغ بیٹھے کیوں خراب کروں۔ اے ڈی سی نے کہا اچھا ہوا آپ جلدی آگئے۔ شمنٹاہ فارغ بیٹھے ہیں۔ ماموز گار کی حکومت کو بر طرف کیا۔ آج شریف امامی کی نئی کا بینہ اور نئی سیاسی روش کا اعلان ہوا۔ کل چین کے وزیر اعظم ہوا کو فینگ شران آرہے ہیں۔ قم، آبادان، شران اور مشہد ہوا۔ کل چین کے وزیر اعظم ہوا کو فینگ شران آرہے ہیں۔ قم، آبادان، شران اور مشہد میں فیادات ہورہے ہیں۔ اور اے ڈی سی کہتا ہے کہ شہنشاہ فارغ بیٹھے ہیں۔

شہنشاہ نے کہا یہ بڑی مصروفیت کے دن ہیں۔ بلکہ دنوں کاکیا ذکر یہ زمانہ بڑی مصروفیت کا ذمانہ ہے۔ ہر چیز بڑی تیزی سے بدلتی جارہی ہے۔ وقت بدل رہا ہے۔ لوگ بدل رہے ہیں۔ آری بھل رہی ہے۔ جغرافیہ بدل رہا ہے۔ و نیا بدل رہی ہے۔ یہ تبدیلی مورہا صرف ایران میں نہیں ہورہی۔ ہر جگہ ہو رہی ہے۔ زمانہ پاکستان میں بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ کی اور ملکوں میں بھی وقت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ ہاں یہ بات بھی ورست ہے کہ وقت بھی موقت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ ہاں یہ بات بھی ورست ہے کہ وقت بھی مران ہیں۔ وقت بھی حرکت کر تا ہے۔ لیکن جب کی ملک میں اس کی رفار کیا گاگی بے حد تیز ہو جائے اور سمت غیر معین ہو تو وہاں کی حکومت کے لئے نئے نئے مسائل اور طرح طرح کی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ موترخ کا کام حکران کے مقابلہ میں بہت آسان ہو تا ہے۔ وہ سب پچھ ہونے کے بعد آتا ہے۔ طالت کو جس رنگ میں چاہے رنگ دیتا ہے۔ زمانہ جس رخ اور جس رفاز سے آج کل بدل رہا ہے اس کاکوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایسے لوگ جنہیں ہروہ شے میسر ہے جس کا انہوں نہیں آتا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایسے لوگ جنہیں ہروہ شے میسر ہے جس کا انہوں نے کہوم خواب بھی نہ دیکھا تھا وہ اس طرح behave کریں جیسے کوئی بے حس، ناکام اور خور م شخص کر تا ہے۔ تبوب کی بات ہے کہ لوگ انجام سے بے خبر ایسے راستہ پر چل نگلیں عموم شخص کر تا ہے۔ تبوب کی بات ہے کہ لوگ انجام سے بے خبر ایسے راستہ پر چل نگلیں عموم شخص کر تا ہے۔ تبوب کی بات ہے کہ لوگ انجام سے بے خبر ایسے راستہ پر چل نگلیں

جو بالأخر انہیں ہراس چیزے محروم کر دے گاجواب تک انہیں حاصل ہوئی ہے۔ ساری كمائى اين باتھوں گنوانے كا شوق كم از كم ميرے لئے ناقابل فهم ہے۔ بعض اوقات بدى عجیب و غربیب باتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ کوئی فرضی شکایت، کوئی جھوٹی حکایت، کوئی غیر اہم اور غیر معقول بات لوگوں پر یکایک جادو ساکر دیتی ہے۔ لوگ دیوائے ہو جاتے ہیں۔ ان کی مت ماری جاتی ہے۔ برے بھلے کی پہیان نہیں رہتی۔ نفع نقصان کا پت نہیں ہوتا۔ بس خوشی خوش بلکہ بوے جوش و خروش سے نعرے لگاتے اپنی تباہی کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ میرے ملک کی مثال لے لیجئے۔ چند سال پہلے عوام کے پاس کیا تھا۔ مجھ بھی نہیں۔ آج ان کے پاس کیا نہیں۔ سب کچھ ہے۔ اور اس سے بھی بردی بات وہ حسن اتفاق، وہ مناسب وفت اور وہ عمرہ موقع ہے جو زمانہ نے اس نسل کو دیا ہے۔ گرایبالگتا ہے جیسے کسی کواس کا ذرہ بھراحساس بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آسودہ ہیں، جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، انہی کارویہ سب سے زیادہ خراب اور مایوس کن ہے۔ کیاایسے رویئے کی بھی کوئی بنیاد اور کوئی معقول وجہ ہو سکتی ہے۔ شاید کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ مشرق میں نہ مغرب میں۔ ذرا مغربی جرمنی پر نظر ڈالئے۔ اس کی ترقی کی رفتار دیکھئے۔ گروس نیشنل براڈ کٹ کی مقدار بر غور سیجئے۔ اتنے دولتمند اور ایسے ترقی یافتہ ملک میں بھی آٹھ سومتند تروریست اور تربیت یافتہ دہشت گرد موجود اور مصروف ہیں۔ حد تو بیہ ہے کہ ان بےمقصد دہشت پہندوں کو پناہ دینے اور یولیس سے چھیا کر رکھنے والوں کی تعداد ایک لاکھ پچھیٹر ہزار ہے۔ یہ لوگ کیسے ہیں کہ تعلیم، تجارت، صنعت، رہائش، کھیل تماشاسب کچھ ہونے کے باوجود جرمنی میں دہشت پھیلاتے

لوگ بدل گئے ہیں۔ انداز بدل گئے ہیں۔ سوچ بدل گئی ہے۔ مغرب میں سب
پھے ہونے کے باوجود سب پھے الٹ بلٹ ہو گیا ہے۔ لوگوں کا جنس کے بارے میں بھی روب
بدل رہا ہے۔ مغرب کا مرد جنس لطیف میں زیادہ ولچپی نہیں لیتا۔ عورتیں بھی مردول
سے بیزار ہوتی جا رہی ہیں۔ دونوں شادی کو جنجال سمجھتے ہیں۔ ہم جنس پرستی اور براہ
روی زوروں پر ہے۔ اس وضع غیر عادی اس نابہ ہنجاری کا ان ملکوں میں کیا جواز ہے جمال
تعلیم عام، فرد آزاد اور معاشرہ روش فکر ہے۔ آخر اس زوال کی وجہ کیا ہے۔ یہ کس کا مسکلہ

ہے۔ نفسیات، سوشیالوجی یا مرضیات کا۔

مغرب روبہ زوال ہے۔ آج مغرب میں وہ جذبہ تسخیر اور وہ جذبہ تغیر جس کی توت
اور شدت سے دنیا میں بڑے بڑے کام سرانجام دیئے جاتے ہیں کہیں دیکھنے میں نہیں
آیا۔ اس کاچشمہ سوکھ کمیا ہے۔ البتہ جذبہ تخریب بڑے شد و مد کے ساتھ موجود ہے اور
اس میں لوگوں کے لئے غیر معمولی کشش پائی جاتی ہے۔ تخریب کاچشمہ اہل پڑا ہے۔
سیلاب آرہا ہے۔ پچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بیر سب پچھ کیوں اور کیسے ہورہا ہے۔

اس کے بعد محقاً و کا رخ بدل گیا۔ اشتراکی ملکول میں سخت گیری کی وجہ سے نوجوانوں میں جو ڈسپلن پایا جاتا ہے اور مغرب کے برعکس منشیت اور ہمیبی ازم پر جس طرح انہوں نے قابو پایا ہے اس کا ذکر ہوا۔ لازمی بات ہے کہ ان کی تعریف ہوئی اور مغرب کے بدلگام آزادی کے نظریہ کی فدمت ہوئی۔ اس کے بعد چیئر مین ہو آ کے حوالہ سے چین کے بارے میں بات شروع ہوئی۔ پیچھلے تیرہ برس سے میں چین آتا جاتا ہوں۔ جن دنوں پگ پانگ ڈپلومیسی کا برا چرچا تھا ان دنوں میں پاکستان میبل ٹینس فیڈریش کا صدر ہوا کر تا تھا۔ بب مجھے پہلی بارچین میں ان کے بیدار مغزاور پراڑ وزیراعظم سے ملنے کا انقاق ہوا تو وہ چو این لائی کہلاتے تھے اب انہیں جو این لائی کہتے ہیں۔ اس وقت چیئر مین ماؤزے ڈونگ کا نام ماؤزے تھے اب انہیں جو این لائی کہتے ہیں۔ اس وقت چیئر مین ماؤزے ڈونگ کا نام ماؤزے تھے اب انہیں جو این لائی کہتے ہیں۔ اس وقت چیئر مین ماؤزے دوسرے ماؤزے تھے تین من سکو از میں واقع پیپلز ہال میں لے گئے۔ پاکستان اور چین کے دو تخرق معلوں پر بھی میرے دستخط موجود ہیں۔

ایک بار تجارتی معاہدہ کے لئے جب چین کے دورے کا پروگرام بنایا جارہا تھا تو وہ لوگ ایک ہفتہ کے قیام کو ناکانی قرار دیتے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں آٹھ دن کے دورہ کے لئے راضی کیا۔ چھ دن گفت و شنید کے لئے۔ دو دن کا وقفہ سوچ بچار کے لئے۔ دو راتیں سفر کے لئے۔ ایک دن ہمارا وفد چین پہنچا اور دوسرے دن وزارت تجارت کے سینئر راتیں سفر کے لئے۔ ایک دن ہمارا وفد چین پہنچا اور دوسرے دن وزارت تجارت کے سینئر مائی وزیر سے باضابطہ گفتگو کے لئے بڑی تیاری کر کے سمیٹی روم میں پہنچا۔ نائب وزیر نے معاہدہ کا ایک مسودہ مجھے و یا اور شستہ انگریزی میں کہا۔ اس میں وہ سب شرائط درج ہیں جن پر دونوں ملکوں کے افسر ابتدائی بات چیت مکمل کر چکے ہیں۔ جمال کہیں اختلاف تھا وہاں پر دونوں ملکوں کے افسر ابتدائی بات چیت مکمل کر چکے ہیں۔ جمال کہیں اختلاف تھا وہاں

یں نے پاکستان کے نقطہ نظر کے مطابق عبارت کو متن میں شامل کر لیاہے۔ مسودہ آپ کے برطرح سے مکمل اور قابل قبول ہوگا۔ ضمیمہ میں صرف ایک کی رہ گئی ہے۔ مال اور جنس کی فہرست میں وزن یا مقدار کا اندراج باتی ہے۔ آپ جو مال جس مقدار میں در آ مد یا بر آمد کرنا چاہیں وہ خالی جگہ میں درج کر دیں۔ ہمیں آپ کی تجویز منظور ہوگی۔ میں نے فوراً مقدار کا خانہ پر کر دیا۔ اس نے مسودہ پر چھوٹے وستخط شبت کر دیئے۔ وس منٹ میں دو سال کے لئے معاہدہ طے پاگیا۔ نائب وزیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس معاہدہ کی شکیل میں جو مشقت اور زحمت آپ نے اٹھائی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ تھکن دور کرنے کے شکیل میں جو مشقت اور زحمت آپ نے مشہور اور خوش منظر شہر ہانگ چو میں بسر کریں۔

شہنشاہ ایران نے جب بید داستان سی توان کی آئٹھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس اثنا میں دو آیک بار اے ڈی سی آیا اور دروازے میں لیحہ بھر کے لئے ٹھر کر واپس چلا گیا۔ شاہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے اٹھنا چاہا گر شہنشاہ نے بیٹھنے کے لئے اشارہ کیا۔ کیا۔

آرس ڈی کی بات بھی ہوئی۔ سرسری اور اوھوری۔ بس محض خانہ پری کے لئے۔ شہنشاہ نے کمامیری خواہش تھی کہ آرس ڈی کا حلقہ رکنیت اور وسیع ہونا چاہئے۔ لیکن ایبانہ ہو سکا۔ ان کے لہجہ میں بے دلی اور اداس ہے۔ یہ اس تجویز کی طرف اشارہ تھا کہ پہلوی قیادت کے تحت علاقائی تعاون کا دائرہ کار جنوبی افریقہ سے لے کر آسٹریلیا تک پھیلا ہو۔ محض خسروی خام خیالی۔ اور خسرو بھی وہ جس کے خلاف سعد آباد پہلیسی سے پانچ میل کے فاصلہ پر اس وقت مظاہرے ہورہے ہیں۔

میں کمرہ ملاقات سے باہر نکلا۔ بنک ملی کے سربراہ اندر جانے کے لئے دیر سے
انظار کر رہے تھے۔ میں اے ڈی سی کے کمرا میں داخل ہوا۔ وہ نے ملاقاتی کو شہنشاہ کے
پاس چھوڑ کر آگیا۔ میں نے خیر خبر پوچھی۔ موسم پر تبصرہ کیا۔ ہاتھ ملایا اور محل کی
سٹرھیوں سے آ بہت آ بہت نے اترا۔ موٹر میں بیٹھ کر میں نے ادھرادھر نگاہ دوڑائی۔
کوئی خاص بات نظرنہ آئی۔ میں نے مڑکر محل کی طرف دیکھا۔ رکیس بنک ملی بر آ مدہ میں
کوئی خاص بات نظرنہ آئی۔ میں اے مڑکر محل کی طرف دیکھا۔ رکیس بنک ملی بر آ مدہ میں
کھڑے تھے۔ وہ بنک کی سلور جو ہلی یا کی
اور سائگرہ کے جشن کا پروگرام لے کر جاضر ہوئے تھے۔ یہ مؤکوں پرجو جشن منایا جا رہا ہے

اور چوک شاہ یاد پر جو حشر بہا ہے اس کے پیش نظریہ انٹرویو بہت طویل تھا۔ اسے مخضر ہونا چاہئے تھا۔

سعد آباد پیلیس سے واپسی پر راستہ بھر میں سے سوچتااور غور کر تا رہا کہ میں نے کیا دیکھااور کیاسنا۔ جو سناتھاوہ مجھے حرف بحرف یاد تھا گمرجو دیکھاتھاں کو سجھنے کے لئے مجھے ذ بن بر زور ڈالنا برا۔ شمنشاہ بمار نظر آیا۔ بیا تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بیہ بات سب کو معلوم ہے۔ اور اس روز میرے مشاہدہ میں آگئی تھی، جس دن میں کھانے کی وعوت میں شامل ہوا تھا۔ شہنشاہ جیران اور بریشان لگا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی۔ جس حکمران کے خلاف احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہوں اور گولی چلانے سے بھی قابو میں نہ آئیں وہ حیران و بریشان نہ ہو گاتواور کیا ہو گا۔ ذہن نے کہاتم نے آج ایک عجوبہ دیکھا ہے۔ ایک ایب شخص دیکھا ہے جو ساری عمرایک جنگ بیہ سمجھ کر لڑتا رہا کہ وہ دشمنوں کے خلاف ہے مگر اب بیہ د مکھ کر جیران ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے جنگ میں مصروف تھا۔ لوگ توقع رکھتے ہیں کہ جنگ میں شدت آنے والی ہے حالانکہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ باد شاہ نے باد شاہت کو مات کر دیا ہے۔ رضاشاہ اپنے آپ کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ دل ہی دل میں وہ ہار مان چکاہے۔ ہتھیار پھینک چکاہے۔ ہاتھ اوپر اٹھا چکاہے۔ مگر رسمی اعلان کرنے میں اے تال ہے۔ یہ تامل ہر ہارنے والے کو ہار مانے سے پہلے ہوتا ہے۔ فکست کھانے والی بات ول سے زبان تک آنے میں پھھ وفت لے گی۔ اس وفت تک سرکوں پر خون کی کتنی موثی بند جم چکی ہو گی۔ یہ ناحق بننے والاخون ہو گا۔

**(4)** 

ایف زید قریثی کے گھر جاتے ہوئے دو تین چھوٹے چھوٹے جلوس نظر آئے۔
سورج ڈھلنے والا ہے۔ یہ جلوس نکالنے کا کون ساوفت ہے۔ کیاان لوگوں کوروزہ نہیں
گبّا۔ کیاانہیں افطار اور تراوی کا خیال نہیں آئا۔ لیکن یہ سرپھرے لوگ شاہراہ انقلاب کے
مسافر ہیں اور روزہ مسافر کو معاف ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے روزہ کو کسی اچھے وقت کے لئے

اٹھار کھاہے۔ جلوس اس ایجھے وفت کو آواز دے رہاہے۔ لوگ بک آواز ہو کر نعرہ لگاتے ہیں۔ مرگ برشاہ۔ بید نعرہ میں نے آج پہلی بار سناہے۔

جگہ جگہ مظاہرے ہورہ ہیں۔ تہریز، اہواز، ارک۔ میں نقشہ اٹھا کر شہروں کے نام خلاش کر آاور ان پر سرخ پنسل سے نشان لگا آہوں۔ تہران شہر کابھی آیک نقشہ ہاس پر فساد زدہ علاقوں پر نشان گئے ہوئے ہیں۔ پچھلے دو دن میں شہر کے بہت سے جھے جو اب تک فسادات سے بچ ہوئے شے ان کی زد میں آگئے ہیں۔ مظاہرے، تیرا ندازی اور کشار میرے گھر سے ایک میل کے فاصلہ تک آپنچ ہیں۔ ان کی آوازیں پہلے دور ہونے کی میرے گھر سے ایک میل کے فاصلہ تک آپنچ ہیں۔ ان کی آوازیں پہلے دور ہونے کی وجہ سے مسلسل سنائی دبی

عیدالفطرسہی ہوئی آئی اور سہی ہوئی چلی گئی۔ نصیری اسٹیڈیم کے میدان میں کوئی،
سات ہزار افراد جمع ہوئے۔ ہر ایک کو گھر جانے کی جلدی ہے۔ پولیس کے جو سپائی ان
نمازیوں کی حفاظت پر مامور ہیں وہ بھی جلدی کے مارے ہوئے ہیں۔ ادھر منتظمین سے
عیدی لی اور ادھر غائب ہوگئے۔

عید کی نماز کے لئے قیطریہ میں بہت سے لوگ جمع ہوئے اور ان سے کہیں ذیادہ جلوس کی صورت میں سر کوں پر نکل آئے۔ جلوس چلتے چلتے ایک ایسی سرک پر پہنچ گیا جمال فوج کھڑی تھی۔ دونوں طرف سے عید کا لحاظ کیا گیا۔ نہ ججوم جوش میں آیا اور بے قابو ہوا۔ نہ فوج نے گولی اور گرمی سے جواب دیا۔ رمضان میں ممینہ بھرکی بے لحاظی اور بے مرگی کے بعد یہ منظر بروا عجیب لگا کہ مظاہرین گولی چلانے والوں سے کمہ رہے تھے۔ برادر ارتثی (فوجی بھائیو)۔ بھائی تو بھائی پر گولی نہیں چلانا۔

شروع ستمبر میں بھائی نے بھائی پر اتنی گولیاں چلائیں کہ پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ انقلاب چونکہ روز روز نہیں آتے اس لئے یہ نیار یکارڈ طویل عرصہ تک قائم رہے گا۔ حکومت کہتی ہے خرابکاروں کے ساتھ سختی سے نبٹا جائے گا۔ اس کے جواب میں مجاہدین بدھ کے روز شہران کے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کر دیتے ہیں۔ حکومت کہتی ہے جلوس نکالناغیر قانونی ہے۔ اس کے جواب میں ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد جمعرات کے روز شہران کی سڑکوں پر آجاتے ہیں۔ مظاہرین کہتے ہیں شمینی رہبرماست۔ ارتش براور ماست (خمینی کی سڑکوں پر آجاتے ہیں۔ مظاہرین کہتے ہیں شمینی رہبرماست۔ ارتش براور ماست (خمینی

ہارار مبرہے، فوجی ہمارے بھائی ہیں) ۔ حکومت اس نعرے کے جواب میں فائر کھول دیتی ہے۔ زخمی آوازیں آتی ہیں۔ کمک، کمک (مدد، مدد) ۔ برادر کشی، برادر کشی می کنند۔ (بھائیوں کا قبل مور ہاہے۔ بھائیوں کو قبل کر رہے ہیں) ۔

(5)

جمعہ کا دن افواہوں سے شروع ہوا اور ان کی تقدیق پر ختم ہوا۔ صبح سویرے شران میں مارشل لالگ گیا۔ کسی کو خبر ہوئی کسی کو نہ ہوئی۔ اور وہ جو میدان ژالہ والے لوگ چند دنوں سے آیت اللہ علامہ یجی نوری کی قیادت میں انتظامیہ کی بات سننے سے انکار کرتے اور برے شوق سے باغیانہ تقریر میں سنتے ہیں انہیں اگر پتہ بھی چل جانا کہ تہران میں حکومت نظامی قائم کر دی گئی ہے تو بھی وہ چوک میں جمع ہونے سے باز نہ آتے۔ ایک لاکھ آدی جمع ہوگئے۔ مارشل لاوالے تخی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ فوج نے علاقہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ آس پاس کی سڑکوں پرر کاوٹیس کھڑی ہیں۔ مسلح فوجی چھتوں پر پوزیش کا جائزہ لیے ہوئے ہیں۔ فضامیں ایک ہیلی کاپٹر اڑر ہا ہے۔ بست اونچا ہے۔ لوگ ابھی گرد و پیش کا جائزہ لیے ہوئے رہے تھے کہ فوج نے گولی چلا دی۔ ہیلی کاپٹر ایش ہیلی کاپٹر نینچ آیا۔ لوگ سمجھ وڈیو فلم بنائی جارہی یا شمنشاہ اس میں بیٹھا ہوا خود صورت حال کا جائزہ لے رہا ہے۔ لیکن اس میں بیٹھے ہوئے قانون نظامی کے مسلح محافظوں نے بھی نہتے پر امن مگر بادشاہت بیزار جلوس پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ لوگ فوراً زمین پر لیٹ گئے۔ بچوں کو نینچ چھپالیا۔ عورتوں کے برسانی شروع کر دیں۔ لوگ فوراً زمین پر لیٹ گئے۔ بچوں کو نینچ چھپالیا۔ عورتوں کے گرد حصار باندھ لیا۔

جب قتل عام ذرا تھالوگ پناہ لینے کے لئے بھاگنے لگے۔ جو مر پچکے تھے وہیں پڑے رہے۔ ان میں وہاں سے اٹھ کر بھاگنے کی خواہش بھی مر پچکی تھی۔ جو شدید زخمی تھے وہ بھاگنے کی خواہش بھی مر پچکی تھی۔ جو شدید زخمی تھے وہ بھاگنے کی خواہش کے باوجو د بے حرکت تھے۔ ٹرک آئے اور مردہ اور نیم مردہ جسموں کو بوریوں کی طرح لادنے لگے۔ کتنی بوریاں ہوں گی۔ مارشل لا ایڈ منسٹریٹر جنرل غلام علی اوریوں کی طرح لادنے سے۔ کتنی بوریاں ہوں گی۔ مارشل لا ایڈ منسٹریٹر جنرل غلام علی اوریوں کی گنتی کے مطابق صرف اٹھاون تگ ہیں۔ وزارت انصاف بچانوے عدد کہتی ہے۔

اخباری نمائندہ کہتا ہے صبح سولاشیں تو میں نے گئی تھیں۔ شام تک جو اضافہ ہوااس کا علم نہیں۔ مختاط اندازہ ہے، پانچ سو۔ غیر مختاط اندازہ پر حدکی کوئی پابندی نہیں۔ ایک فرانسیسی اخبار نولیں اپنے ڈسپیچ میں لکھتا ہے۔ (اس سخت اقدام سے) بادشاہ کا تخت نے گیا۔ ایک ایبابی سخت قدم 25 رمارچ 1971ء کو مارشل لا والوں نے ڈھاکہ میں اٹھایا تھا۔ اس روز ہمارے ایک ذہین سیاست دان نے بھی اس ڈسپیچ سے ملتا جاتا بیان دیا تھا۔ شکر ہے یاکستان نے گیا۔

جمعهٔ خونیں ختم ہوا۔ ہفتہ کاروز چڑھا۔ سائے، غصے اور پیجے و تاب کاروز۔ لوگ عزیزوں کو ڈھونڈنے ہیتالوں، مردہ خانوں اور قبرستانوں کے چکر لگارہے ہیں۔ ہم لوگ رسمی لباس پنے ہوئے ہوائی اڈاکی طرف جارہے ہیں۔ ساڑھے چار بجے سہ پہریا کستان کے صدر جنرل محمه ضیاالحق کی آمد آمد ہے۔ استقبالی گروہ عجب گومگو کا شکار ہے۔ سب جیران س ہورہے ہیں کہ بھلامیہ بھی کوئی اران آنے کاوفت ہے۔ آخر کیوں آرہے ہیں اور کیا کرنے آرہے ہیں۔ صدارتی سطح کے اس ناوقت سر کاری دورے کا مشورہ کس عقلمندنے ویا ہے۔ دل میں سب کمہ رہے ہیں۔ آنکھول سے بھی کمہ رہے ہیں۔ زبان سے کوئی کچھ نہیں کتا۔ ڈر اس بات کا ہے کہ جس کسی نے اس دورے کا مشورہ دیا تھا وہ بھی یہیں کہیں موجود ہو گا۔ مگر مجھ سے بیر کون رکھے۔ مجھلیاں مصلحاً فاموش ہیں۔ ان کی خاموشی ہوائی اڑے کی ورانی میں اضافہ کر رہی ہے۔ اڑا سنسان ہے۔ کام بندہے۔ ہوا بہت تیزہے۔ ذراسی تیزی اور آجائے تو آندھی کہلائے۔ بال ہوا میں اڑر ہے ہیں۔ ٹوپی ہاتھ میں ہے اور مٹی آنکھوں میں۔ تیزہوا قطار میں لگے ہوئے ہر پاکستانی کی ٹانگیں چیر کر ان سے آگے نکل جاتی ہے۔ جو تھوڑی سی پیچھے رہ جاتی ہے وہ اچکن اور قبیص کے دامن میں بھر جاتی ہے اور ان دونوں کو بوں اوپر کی طرف اٹھاتی ہے جیسے کوئی ٹوٹی ہوئی چھتری کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ گر دوباد کے طوفان میں سنسان ہوائی اڈے پر اچکن کے پھڑ پھڑاتے ہوئے دامن کااس خوش منظرچھتری سے کیا مقابلہ جو بہلے ناچ میں فراک کے گھیر میں ہوا بھرنے سے کولہوں کے

صدر ضیاالحق فوجی ور دی پہنے ہوئے جہازی سیرھیوں سے بیجے اترے۔ انہیں لینے کے لئے شاہی محکمہ تشریفات تبدیل ہو گئے کے لئے شاہی محکمہ تشریفات تبدیل ہو گئے

میں یا علیل ہو مصنے میں۔ وزیر دربار نے آج استعفادے دیا ہے۔ استقبالی صف میں نئی کابینہ کا کوئی وزیر نظر نہیں آیا۔ او هر صدر پاکستان کے ہمراہ چار وزراء تشریف لائے ہیں۔ خارجہ امور، دفاع اور مالیات کے وزراء کو میں پہچانتا ہوں۔ چوتھے وزیرے محکمہ کا مجھے علم نہیں۔ صورت حال دیکھ کر صدر زبر دستی مسکرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے غلام اسحاق خال وزیر مالیات سے علیحد می میں کہا۔ آپ لوگ کیا کرنے اور کیا لینے آئے ہیں۔ کہنے لگے، نداکرات کے لئے آئے ہیں۔ میں نے کہا، آپ لوگ کس سے نداکر ات کریں گے۔ یمال ند کسی کواس کی فرصت ہے نہ اختیار۔ غلام اسحاق خال نے بیہ بات وزیر خارجہ آغا شاہی کو بتائی۔ وہ مضطرب ہوئے اور میرے پاس آئے۔ شکابت بھرے لہجہ میں بولے۔ بیہ آپ نے غلام اسحاق سے کیا کمہ دیا ہے۔ میں نے کہا، کوئی خاص بات تو نہیں کی۔ ہاں اگر آپ وزارتی سطح پر باضابطہ مذاکرات کے لئے آئے ہیں تووہ شاید ممکن نہ ہو۔ آر سی ڈی میں میرا واسطہ چھ سات وزار توں کے ساتھ رہتا ہے۔ وہاں روز مرہ کے کام بندہیں۔ ایسے میں بین الاقوامی نداکرات کون کرے گا۔ استے میں شاہی تشریفات کے نے نوجوان نائب نے میری بلکہ سب کی مشکل حل کر دی۔ اس نے اعلان کیا کہ سارا پروگرام تبدیل کر و یا گیا ہے۔ نئے پروگرام میں ملا قاتیں ہیں نہ مذاکرات۔ تہران میں قیام بھی صرف رات بھر کا ہو گا۔ صدر اور ان کے چند ساتھی مہمان خانہ میں تھریں گے۔ باقی سب لوگ ہلٹن ہوٹل میں تھرائے جائیں گے۔ مہمان ہوٹل سے باہر نہ جائیں کیونکہ رات نو بجے سے کر فیولگ جائے گا۔ صدر پاکستان اور وزراء رات کا کھانا شہنشاہ کے ساتھ کھائیں گے۔ محل میں بھی صرف کھانا ہے۔ گفت و شنید کا کوئی باضابطہ اجلاس نہیں ہے۔ کل صبح نو بجے ایک خصوصی پرواز آب لوگول کومشمد لے جائےگی۔ زیارت کے بعد آپ وہاں سے براہ راست اسلام آباد کے کئے روانہ ہو جائیں گے۔ اس اعلان کے بعد بہت سے چرے لٹک گئے اور ان بر جی ہوئی گر د کی بند اور زیاده نمایاں ہو گئی۔

میں رائل ہلٹن کے کمرانمبر 515 میں جابیھا۔ یہ کرنل صدیق سالک کا کمراہے۔
اس کی دوستی کو وسیلہ بناتے ہوئے اور اس کی مزاح نگاری کی آڑیتے ہوتے میں نے اس کے ورود نامسعود کو بدنداقی بلکہ سراسر نالائقی سے تعبیر کیا۔ اس نے آنے کی اصل وجہ کا ذکر کیا۔ وہ اتنی بودی نکلی کہ میں نے اس تجویز کو پیش کرنے والے اور قبول کرنے والے کیا۔

دونوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ صدیق سالک نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی معنی خیز ہے۔ مطلب سے کہ میں قائل ہو گیا ہوں۔ واقعی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ تہماری بات اور پہنچا دی جائے گی اور بفذر ضرورت کسی نہ کسی کی گوشالی بھی کر دیں گے۔ صدیق سالک نے بنتے ہوئے کہا۔ اچھا، بابامعاف کر دو۔ آئندہ ایس غلطی نہیں ہوگی۔ اگر ہو توجو سزا چور کی وہ میری۔ میں نے کہا۔ یہ بات تم پہلے بھی کئی بار کمہ چکے ہو مگر ہربار وہی کرتے ہوجو كرنا چاہتے ہو۔ جان من و جان شا۔ ياد كرو، أيك زماند ايسابھي تھاجب تم ولي كے صاحبان اختیار کی ناانصافیوں کے خلاف ڈٹ جانے کی باتیں کرتے تھے۔ پھر 1953ء میں میجر جنرل اعظم خاں کی قیادت میں لاہور جھاؤنی سے اندرون شہر مسجد وزیر خال واقع دلی گیٹ تک فاصلہ طے کرنے کے بعد تم نے دلی کو بھلا دیا اور صرف دلی گیٹ کاراستہ یاد رکھا۔ گاہے تم اس جانی پہچانی راہ پر چل نکلتے ہو۔ بےشک تنہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لوگ اپنا سمجھتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں۔ لیکن ناراحت ہونے والوں کی تعداد میں ہربار اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے شکوہ کو تم جواب شکوہ کے لائق ہی نہیں سمجھتے۔ ملال اس بات کا ہے کہ تمہیں کوئی مت دینے والا کیوں نہیں ملتا۔ اگر ملتا تو کیا تم اس وقت شران کے ہوٹل رائل ہلٹن میں بیٹھے ہوتے۔ کل صبح کے قتل عام میں مارے جانے والوں میں بہت سے ایسے ہیں جنہیں ابھی تک کفن دفن نصیب نہیں ہوا۔ اس غم زدہ ماحول میں بیہ تمہماری استری شدہ بے شکن سیاه اچکن، به کلف لکی کو کو کرتی سفید شلوار، به چپکتی د مکتی نوک پایوش تمهاری بے حسی، سنگدلی اور بےبصری کا کھلا ثبوت ہے۔ ہنسی یکایک بھم گئی۔ مسکراہٹ جہاں تھی وہیں پپڑی ی طرح جم گئی۔

صدیق سالک کے بارے میں میری رائے ہے کہ بھارت میں جنگی قیدی کی حیثیت و سالک کے بارے میں میری رائے ہے کہ بھارت میں جنگی قیدی کی حیثیت و سے اس نے آواگون کے عقیدہ کے مطابق ایک نیاجتم لیا تھا۔ کڑک با نکا فوجی ایک سادھو سنت بن کر دوبارہ پیدا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سقوط و صاکہ کےبارے میں اس انداز سے ابنی ذات کو علیحہ ہ رکھ کر لکھا جیسے وہ اس کے پہلے جنم کی باتیں ہوں۔ دوسرے جنم میں وہ کسی بات یا واقعہ کا زیادہ اثر قبول نہیں کرتا۔ حکومت کی حماقتیں، محلاتی سازشیں، بین الاقوامی خطرات، وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کوئی صورت حال بھی ایسی نہیں جو اسے اللہ قوامی خدرات، وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کوئی صورت حال بھی ایسی نہیں جو اسے قلبی یا دماغی صدمہ پنچا سکے۔ وہ صدمہ کی آخری حد کو چھو کر واپس آ یا ہے۔ میں نے اس

کے نے جنم کا لحاظ کرتے ہوئے کہا۔ وقت آگیا ہے کہ ایسے قومی مسائل پر کڑھنے کی بہتر مشغلہ افتیار کریں۔ آؤ حسن بجائے جنہیں ہم دونوں حل نہیں کر سکتے کیوں نہ کوئی بہتر مشغلہ افتیار کریں۔ آؤ حسن یار کی باتیں کریں۔ مگر اس سے پہلے ذرا یار کی باتیں کریں۔ مگر اس سے پہلے ذرا روم مروس کو فون کر دو، میں کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ پیش غذا میں فادیار اور سوپ شہنشاہی اس کے بعد خلیج کا جبو جھینگا۔ آخر میں ذر شک پلاؤ اور کبابِ برگ۔

## بات بس سے نکل چلی ہے

ہڑتال اور تالا بندی، رخصت اور فرار، جلوس اور نعرہ بازی، گولی اور خون، جنازہ اور چہلم، ترجیم اور تسلیت ۔ یہ وہ چند عنوانات ہیں جن کے تحت آج کل کام ہورہا ہے۔ باقی تمام کام بند ہیں۔ نائٹ کلب مہینوں سے، شراب خانے ہفتوں سے اور سینما چند ونوں سے بند ہیں۔ پہلے ہڑتال کا باقاعدہ اعلان ہو تاتھا۔ بازار بند ہوجاتے تھے۔ اب اس تکلف کی بحق ضرورت نہیں رہی ساری د کانیں بغیر کسی اعلان کے بند ہیں۔ اسکول اور کالج بھی تا اطلاع خانی بند ہیں۔ نیم سرکاری ادارے بھی اکثر و بیشتر بند رہتے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں حاضری کم ہے۔ چھوٹا عملہ قلم چھوٹر، قسم کی ہڑتالوں میں مصروف ہے۔ بوے ماضری کم ہے۔ چھوٹا عملہ قلم چھوٹر، قسم کی ہڑتالوں میں مصروف ہے۔ بوے افسر خود بخود بیکور بیکار ہو گئے ہیں۔ سے مرکاری والا غیر حاضر

جس دن اخبار چھپ جائیں اس دن خبر ملتی ہے کہ کون کون ہڑتال پر ہے اور کتنے عرصہ کے لئے ہے۔ وگرنہ جمال کام ہو وہاں پہنچ کر پتہ چلناہے کہ بیہ ادارہ ایک ہفتہ ہڑتال منانے کے بعد آج دو گفتہ کے لئے کھلاتھا اور اب پھر غیر معینہ مدت کے لئے بند ہو گیا ہے۔ بنک اکثر او قات بند رہتے ہیں۔ ادارہ برق عارضی طور پر بند ہے۔ بی حال ریڈ ہو اور ٹی وی کا ہے۔ ادارہ فرہنگ و ہنر بند۔ ادارہ آموزش و پرورش بند۔ فیکسی ڈرائیور ہڑتال پر ہیں۔ سرکاری ہپتالوں کا عملہ ہڑتال پر ہے۔ تیل بیدا کرنے والا عملہ بھی عوام کا ساتھ ہیں۔ سرکاری ہپتالوں کا عملہ ہڑتال پر ہے۔ تیل بیدا کرنے والا عملہ بھی عوام کا ساتھ

دینے کے لئے بڑتال پر ہوتا ہے بھی عوام کی خاطر کام پر واپس آ جاتا ہے۔ معلوم نہیں آج
کل ساتھ دے رہا ہے یا خاطر کر رہا ہے کیونکہ پٹرول پچھ راش میں ملتا ہے اور پچھ بلیک
مارکیٹ میں۔ ایران اٹر میں بھی جزوی ہڑتال ہوتی ہے اور بھی مکمل۔ جزوی ہڑتال کا
مطلب سے کہ جماز اڑ میا تو اتر نامشکل اور اتر کیا تو اڑنا ناممکن۔ شریف امامی کی حکومت کا
حال بھی وہی ہے جو ایران اٹر کا ہے۔ حکومت پچھ ہوا میں معلق ہے۔ پچھ زمین پر ہے مگر
ہیں اور بے تعلق۔

شران میں ایک ادارہ ایبا ہے جو بہ یک وقت بند بھی ہے اور کھلا بھی۔ یہ شران یونیور شی ہے۔ پڑھائی لکھائی کے لئے بند۔ شورش اور ہنگامہ کے لئے کھلی۔ سارے جلوس یونیور شی کی طرف جاتے ہیں۔ جب اس کا میدان بھر جائے تو خیابان شاہ رضا پر پھیل جاتے ہیں۔ اس علاقہ پر دن بھر مظاہرین کا قبضہ رہتا ہے۔ یونیور شی کے احاطہ میں دن رات طالب علموں کا راج ہوتا ہے۔ میں ایک چکر اس علاقہ کا لگاتا ہوں۔ احاطہ میں بھی راض ہوتا ہوں۔ مستقبل کی جتنی صاف تصویر وہاں نظر آئی وہ نہ حکومت کے اعلانات میں نظر آتی ہے نہ اخباری بیانات میں۔ تہران یونیور شی کو دیکھے بغیر ہر تبصرہ محض قیاسی ہے اور ہر جائزہ ایک جہارت۔

جس دن سے شریف امامی وزیراعظم ہوئے ہیں اس روز سے بیانات، اصلاحات اور اموات کی شرح میں برااضافہ ہوا ہے۔ زلزلہ کی کمی باتی تھی۔ وہ بھی آگیا۔ بس چند جھنگے لگے۔ وقت کچھ بھی نہ لگا۔ طبس کا جیتا جاگنا شہرایک ھنڈر بن گیا۔ اس شہر کے ملبہ کے پنچ پندرہ بیس ہزار افراو دب کر مر گئے۔ اصلاحات کا اعلان ہو رہا ہے۔ کوئی کان نہیں دھرتا۔ جو سنتا ہے وہ یقین نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں دکھاوے کی باتیں ہیں۔ نیا شاہی کیلنڈر جو بادشاہت کو ڈھائی ہزار سالہ پختہ اور آ زمودہ ادارہ ثابت کرنے کے لئے 1971 عیں رائج کیا تھا وہ بمشکل سات سال تک چل سکا اور منسوخ ہو گیا۔ سارے کیسینو بند کر ویئے گئے۔ چار لیفٹنٹ جزل بمائی ہونے کی وجہ سے پنشن پر بھیج دیئے گئے۔ ان میں شاہی معالج بھی شامل ہے۔

عکومت وفت کچھ کہتی ہے اور وفت کچھ اور کتا ہے۔ اصلاحات کام آتی ہیں نہ رعابت۔ چند بدعنوان وزر پکڑے گئے۔ لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں سب کو پکڑواور چوراہے میں لٹکا دو۔ تخواہوں میں اضافہ ہوا۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بس اتناسا
اضافہ اور وہ بھی اتن دیر کے بعد۔ حکومت نے ساسی قیدی چھوڑ دیئے۔ سیاست محمنڈی

پڑنے کے بجائے اور زیادہ گرم ہو گئی۔ اس نے مطبوعات پر سے سنسری پابندی اٹھانے کا
اعلان کیا۔ کسی کو یقین نہ آیا۔ چند اخباروں نے اس اعلان کا فاکدہ اٹھاتے ہوئے سکینڈل

چھاہے شروع کر دیئے۔ پچھ دولت کی لوٹ کھسوٹ کے اور پچھ ساواک کی شکنجہ گری اور
اذبیت وہی کے۔ فوج ان اخباروں کے وفاتر میں جاکر بیٹھ گئی۔ وزیراعظم کمتاہے۔ سنسر
ختم ہو گیا۔ فوج کہتی ہے ہماری اجازت کے بغیر پچھ نہیں چھپے گا۔ اخبارات ایک بار پھر ہڑ آبال
کر دیتے ہیں۔ ہنگاموں میں مرنے والوں کی تصویریں اور اموات کے جو اعلانات ترجیم اور
نسلیت کے عنوان سے اخباروں میں روز چھپاکرتے تھان کا سلسلہ بھی اشاعت بند ہونے
ساتھ منقطع ہو گیا ہے۔

مرنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ روز روز اور جگہ جگہ مظاہرین پر گولیاں چلتی ہیں۔
پولیس کی اندھا دھند اور سہی ہوئی گولیاں نہیں بلکہ فوج کی نڈر اور نشانہ پر بیٹھنے والی گولیاں۔
ہفتہ میں ایک آ دھ بار کسی نہ کسی شہر میں لوگ ذرا زیادہ ہی تعداد میں مرجاتے ہیں۔ ان
اموات کو اہل اقتدار نے بھی قابل نوجہ نہیں سمجھا۔ اب شران میں بھی فٹ پاتھ دھونے
میں کوئی مستعدی نہیں دکھا تا خون جہاں بہتا ہے وہیں جم جاتا ہے۔ دھبہ پہلے دن سرخ ہوتا
ہے، دوسرے دن شیالا، تیسرے دن سیاہ اور پامال۔ چوتھ دن اس کاسراغ بھی نہیں ملتا۔
یہ خون خاک بنشیناں تھارزتی خاک ہوا۔

جو سیاسی اور معاشرتی اصلاحات وقت پر نہ ہوں وہ بے اثر ہوتی ہیں اور ان کی حیثیت سیاسی شعبدہ بازی اور سودا بازی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ لوگوں کے حوصلے ہررعایت کے ساتھ بلند ہوتے جارہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شریف امامی کا کمال نہیں۔ یہ تو مرنے والوں کا خوں بہا ہے۔ شریف امامی کہتا ہے۔ میری بات سنو۔ نہ لوگ اس کی بات سنتے ہیں، نہ علا اور نہ فوج۔ سب کہتے ہیں۔ مکار، عیار، نا قابل اعتبار۔ تین ہفتہ بعد وہ بڑی عاجزی سے کہتا ہے۔ میں وہ بیس دن پہلے والا شریف امامی نہیں رہا۔ اس اعلان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر لوگ بھی تو بیس دن پہلے والا شریف امامی نہیں رہا۔ وہ بھی بدل چکے ہیں۔ انقلابی ہو پڑتا۔ آخر لوگ بھی تو بیس دن پہلے والے نہیں رہا۔ وہ بھی بدل چکے ہیں۔ انقلابی ہو گئے ہیں۔ انتقال شریف امامی کو اس روز بھی نہ رہا جب اس نے بڑے جوش سے گئے ہیں۔ اس بات کا خیال شریف امای کو اس روز بھی نہ رہا جب اس نے بڑے جوش سے

پرلیں کانفرنس میں کہا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایران کا وزیرِ اعظم ہوں۔ میں (اس عہدہ پر) ڈٹا رہوں گا۔ آگر وزارت عظمیٰ پر قائم رہنا قصور ہے تو میں یقبینا قصور وار ہوں۔ ابھی اس اعلان کی گونج باقی تھی کہ شریف امامی لاپند ہو گئے۔

The second secon

شریف امامی کے اس آخری بیان سے کوئی سال بھر پہلے ہمارے وزیر اعظم نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کہی تھی۔ انہوں نے ٹی وی پر تقریر کرتے ہوئے کرس کے بازو پر ہاتھ مار کر کما تھا کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے۔ مگر وہ کرسی بڑی کمزور نکلی۔ اگر کوئی شے مضبوط نکلی تو وہ لکڑی کا کندہ تھا جسے چیر کر بھی کرسی بناتے ہیں، بھی منبر اور بھی تختہ وار۔

ایک دن وزیر دربار شہنشاہی علی قلی اردلان کے دستخطوں سے سوگ کا ایک اعلان شائع ہوا گراس کا تعلق حضرت پاپ بل اول (پوپ پال اول) رہبر کھولک ہای جہاں کے انقال سے ہے۔ تین دن تک جھنڈے سرنگوں رہے۔ ان تین دنوں کے دوران بھی گولیاں چلتی رہیں اور لوگ سرکوں پر مرتے رہے۔ ان کے سوگ کا کوئی اعلان علی قلی اردلان کے دستخطوں سے شائع نہیں ہوا۔

علی قلی ار دلان کی جانب سے ایک دعوت نامہ مجھے موصول ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمایوں شہنشاہ آریا مرکی سالگرہ کا جشن کاخ گلتاں میں منایا جائے گا۔ جعرات کے دن صبح سوا دس برائے پونے گیارہ بج محل میں تشریف لے آئیں۔ یہ محل شران کے جنوب میں واقع ہے جو اب علاقہ غیر کی مانند ہے۔ ہم تو خیر پہنچ جائیں گے گر شہنشاہ وہاں تک کیے بہنچیں گے۔ انہیں کون راستہ دے گا۔ ایک ایک کر کے سارے راستے بند ہوتے جارہے ہیں۔ اگر کوئی خفیہ راستہ یا چور دروازہ باتی ہے تواس سے بند ہونے میں اب کونی دیر رہ گئی

کاخ گلتان کی پہلی منزل پر آرائش تقریباتی ہال میں تمام سفرا جمع ہیں۔ مقامی باشندے صرف وہی ہیں جو انتظامات سے وابستہ ہیں۔ تقریب تمام آ داب رسی کے ساتھ ادا ہورہی ہے اس لئے جانے بہچانے چرے ان جانے سے لگ رہے ہیں۔ جس شخص کو آپ نے ہمیشہ ملکے سیاہ یا گرے نیلے رنگ کے سوٹ میں دیکھا ہوا وہ آگر جمعی کبھار اپنے قومی اور رسمی لباس میں سامنے آ جائے تو اسے بہچانے میں وقت ہوتی ہے۔ کھیس جیسے رنگ برنگ

افریقی چوغے، بند گلے کا کوئ، کڑھائی والی بش شرف، شیروانی۔ پتلون، لگی، شلوار، تنگ موری کے افریقی پاجاہے۔ عقال، کلاہ، سرچے، نیپالی سیاہ ٹوپی، صدر گرجاکی چھوٹی سرخ ٹوپی، اندونیشی ساخت کی رامپوری مخلی ٹوپی، سمور کی لبوتری ٹوپی، قراقلی جناح کیپ۔ اور اس پر مستزاد سنہری کمربند، گلے میں لئلے ہوئے سنہری تمغے، ریشی پچکے جو بائیں کاندھے کے دونوں طرف سے ہوتے ہوئے دائیں ہاتھ کی کلائی تک آتے ہیں جمال خوش نما گرہ اور تھوڑی سی جھال گئی ہوئی ہے۔ یہ سفیرلوگ ہیں یا کسی بسروپ بدل پارٹی کے شرکاء۔ ان کی لغات کا خزانہ اور لطیفوں کا ذخیرہ بتارہا ہے کہ بلاشہ یہ سفراء ہیں۔ ایک صاحب دوسرے کی لغات کا خزانہ اور لطیفوں کا ذخیرہ بتارہا ہے کہ بلاشہ یہ سفراء ہیں۔ ایک صاحب دوسرے کے کان میں کمہ رہے ہیں۔ سوال ہے کہ نیپائی ٹوپی اور نیپال بھارت تعلقات میں کیا چیز مشترک ہے۔ جواب ہے، دونوں سامنے سے کھڑی اور آئری ہوئی اور پیچے سے بیٹی اور کیکی ہوئی ہوں۔

رونق کے سارے اسباب موجود ہیں گر دربار میں بڑی بورونقی ہے۔ چہل پہل
اور خوشی فری کا موقع ہے گر لوگ مودب کھڑے ہیں یا زیر لب گفتگو کر رہے ہیں۔ محل
کے باہر سڑکوں پر جو پچھ ہورہا ہے اس کا اثر محل کے اندر اس تقریب پر کیوں نہ پڑتا۔ عجب
ماتی سالگرہ ہے۔ سب کہ رہے ہیں کہ یہ آخری سالگرہ ہے۔ اگلے سال آمد کی نہیں
رخصت کی سالگرہ منائی جائے گی۔ سفراء نے ہال میں قطار بنائی جو تین اطراف تک چلی
گئی۔ چوشی جانب سے ایکایک شمنشاہ نمودار ہوئے۔ جلو میں تین چار آدمی ہیں۔ رئیس
السفرام نے دو چار جملوں میں تبریک پیش کی۔ شمنشاہ نے ایک جملہ میں شکریہ اداکیا، ہاتھ
ملایا اور قطار میں کھڑے ہوئے اگلے سفیر کی طرف بڑھ گئے۔ اب ایک گردان شروع ہوگئی
میں اپنے ملک کی حکومت اور اس کے عوام کی طرف سے آپ کو مبار کباد پیش کرتا
ہوں۔ شمنشاہ ہاتھ ملا آباور آیک لفظ میں شکریہ اداکر آ آگے بڑھ جاتا ہے۔ چالیس پچاس بار
ہوں۔ شمنشاہ ہاتھ ملا آباور آیک لفظ میں شکریہ اداکر آ آگے بڑھ جاتا ہے۔ چالیس پچاس بار
ہوں۔ شمنشاہ ہاتھ مبار کباد قبول کرنے کی اطلاع دینی شروع کر دی۔

میں اور اقوام متحدہ کا نمائندہ ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آرسی ڈی کے ادارہ اور عملہ کی جانب میں آرسی ڈی کے ادارہ اور عملہ کی جانب سے آپ کو مبار کباد پیش کرتا ہوں۔ سرملا، ہاتھ ملا، ایک قدم پہلو کی جانب لیا گیا اور مسٹر وائٹ کی باری آگئی۔ جتنی دیر وہاں مبار کباد کے لین دین میں لگی اتنی دیر

میری نظر شہنشاہ کے بالائی دھٹر پرجی رہی۔ ور دی کے کالر سے جوگر دن نکلی ہوئی ہے وہ پتلی

ہے بیجے سیند صندوق ہے۔ اتنا بھرا ہوا کہ تن سازی کا مقابلہ جیتنے والوں کے سینے اس کے
مامنے ماند پڑ جائیں۔ فوجی ور دی جو شہنشاہ نے پئی ہوئی ہے ایسی بے شینے والوں کے جیسے انسانی
مامنے ماند پڑ جائیں۔ فوجی ور دی جو شہنشاہ نے پئی ہوئی ہے ایسی بے شکن ہے جیسے انسانی
جسم کے بجائے کسی قالب پر مڑھی ہواور وہ قالب بھی فولادی ہو۔ اگر کوئی انگشت شمادت
دہری کر کے شہنشاہ کے اس پھولے ہوئے سینہ پر مارے تو وہ بجنے گئے گا۔ ٹن ٹن ٹن۔
شہنشاہ خطرہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے کیونکہ اس نے ور دی کے بیچے گوئی روک
فولادی صدری پنی ہوئی ہے۔ یہ صدری گوئی اور بم کی کرچوں کو تو روک سکتی ہے گر
افواہوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ افواہ ہے کہ ان دنوں شہنشاہ کے ہر ملا قاتی کی تلاشی لی جاتی
ہے خواہ وہ شاہی خاندان کے افراد ہی کیوں نہ ہوں۔ کئے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ
پہلے ملکہ فرح دیبااس تلاشی سے مشنی تھیں گر اب انہیں بھی تلاشی دینی پڑتی ہے۔ خوف کی
دیوار کھڑی ہو جائے تو سارے رشتے اس کی دوسری طرف رہ جائے ہیں۔

عرصہ ہوا ناول نگار رشید اخر ندوی نے جھے خوف کی آیک دیوار اٹھانے کا حال سنایا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھاجب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سوائے کھنے کی ذمہ داری انہیں سونی گئی سی ۔ کہنے گئے۔ میں سوائے کے پراجیکٹ پر گفتگو کے لئے لاڑ کانہ گیا۔ جھے ملاقات کے لئے بڑاا نظار کرنا پڑا۔ لیکن جونمی ذوالفقار علی بھٹوسامنے آئے ساری کلفت دور ہو گئی۔ دھلا بروشن چرہ، بالوں پر پانی کے چند قطرے جیسے پھول پر شبنم ۔ نئے اجلے کپڑے اور بھینی بھینی خوشیو۔ کہنے گئے جب میں نے ساکہ آپ ملنے کے لئے آئے ہیں توہیں نے شیوبنایا اور عسل کیا تاکہ میرے سوائح نگار کا پہلا تاثر خوشبو اور خوبصور تی کا تاثر ہو۔ رشید اختر کئے اور دور اندیثی سے بڑا متاثر ہوا۔ یہ نابخٹر وزگار شخص ہے۔ ایک بیش قیمت تحفہ جو قدرت لئے، اس کے بعد بہت می ملا قاتیں ہوئیں اور بہت کی باتیں ہوئیں۔ میں اس شخص کی ذہانت اور دور اندیثی سے بڑا متاثر ہوا۔ یہ نابخٹر وزگار شخص ہے۔ ایک بیش قیمت تحفہ جو قدرت نے جمیں عطاکیا ہے۔ اس تحفہ کی ہمیں پوری طرح حفاظت کرنی چاہئے۔ جب میں بے تکلف ہوگیاتو میں نے ایک دن بھٹوصاحب سے کہا۔ آپ اپنی قدر وقیمت سے بے خبر ہیں مگر وشمن اس سے بخوبی واقف ہے۔ مجھے اس خیال سے خوف آتا ہے کہ وہ آپ کی ذات کو نقصان کی بہنے نے کہ در بے ہے اور یہناں کسی کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص ضابطہ کی

کارروائی سے ہٹ کر اس مسکد پر سوچتاہی نہیں۔ آپ پر لازم ہے کہ ملک اور قوم کی خاطر
اپنے حفاظتی انظامات کو بہتر پنائیں۔ اور ہاں ایک مشورہ فقیر کابھی مان لیں۔ بھی کسی ایسے
فخص سے تنمائی میں نہ ملیں جو آپ سے زیادہ صحت منداور طاقتور ہو۔ آپ کی کابینہ میں ایک
وزیر آپ سے عمر میں کم ہے۔ جسم اس کا کسرتی ہے۔ وفاداری اس کی مشکوک ہے۔ کر دار
سب کے سامنے ہے۔ اسے ہرگز ہرگز تنمائی میں ملنے کا موقع نہ دیں۔ ہم نیک و بد حضور کو
سب کے سامنے ہے۔ اسے ہرگز ہرگز تنمائی میں ملنے کا موقع نہ دیں۔ ہم نیک و بد حضور کو
سب کے سامنے ہے۔ اسے ہرگز ہرگز تنمائی میں ملنے کا موقع نہ دیں۔ ہم نیک و بد حضور کو
سب کے سامنے ہے۔ اسے ہرگز ہرگز تنمائی میں مین کا کسیں ڈالیں اور
سب کے سامنے ہے۔ اس پہنچ کر رشید اخر ندوی نے میری آئھوں میں آئسیس ڈالیں اور
بولے۔ آپ ذمہ وار شخص ہیں آپ سے کیا چھپانا۔ میں آپ کو اس وزیر کا نام بنا دیتا
ہول۔

شہنٹاہ نے قطار میں کھڑے ہوئے آخری آدمی سے ہاتھ ملایا۔ سراٹھاکر ہال میں کھڑے سفیروں پرایک لگاہ ڈالی اور جس طرح خاموثی سے گئے۔ تقریب ختم۔ شراب اور کباب تو بہت دور کی باتیں ہیں کسی نے چائے پانی تک نہ پوچھا۔ سب مہمان افسر تشریفات کے پیچھے چلتے ہوئے کار پارک میں جا پہنچ۔ موٹریں باری باری آئیں گی۔ انتظار کا وقفہ گپ شپ میں گزر رہا ہے اور یہ گفتگو دربار ہال کے مقابلہ میں کمیں زیادہ کھلی فضا میں ہورہی ہے۔ مسٹروائٹ نے جھے بتایا کہ امریکی باشندوں کا انخلا زوروں پر ہے۔ چار ہزار امریکی خاندان ایران چھوڑ کر واپس جا چکے ہیں۔ ان کے دفتر میں ایک بھارتی خاتون کام کرتی تھی۔ ایک روز گھر جاتے ہوئے اس کی موٹر مخالف سمت میں ایک بھارتی خاتون کام کرتی تھی۔ ایک روز گھر جاتے ہوئے اس کی موٹر مخالف سمت میں ایک بھارتی خاتون کام کرتی تھی۔ ایک روز گھر جاتے ہوئے اس کی موٹر مخالف سمت میں ایک جائے گی اور وہ اندر بیٹھی ہوئی پس جائے گی۔ اس پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ دوسرے دن پہلی پرواز سے گھرواپس چلی گئی۔

مسٹر وائٹ نے شران میں اقوام متحدہ کے دفتر پر مظاہرین کے حملے کا حال سایا۔
کمنے گئے، پچھلے ماہ جب مظاہروں نے ابھی اتنی شدت اختیار نہ کی تھی جتنی آج کل ہے پچھ مظاہرین میرے دفتر میں آئے اور آگ لگانے کی اجازت طلب کی۔ ہم لوگوں نے سمجھا بجھا کہ انہیں رخصت کر دیا۔ سہ پہر جب دفتر بند کرنے گئے تو وہ لوگ جنہیں ہم اپنی دانست میں فارغ کر چکے تھے دوبارہ آ دھمکے اور بند دفتر کو آگ لگانے کی پیشکش کرنے گئے۔ ہم نے پھر سمجھایا اور وہ پھر مان گئے گر ایک چھوٹی سی شرط کے ساتھ۔ کہنے گئے اب خالی ہاتھ کیسے سمجھایا اور وہ پھر مان گئے گر ایک چھوٹی سی شرط کے ساتھ۔ کہنے گئے اب خالی ہاتھ کیسے

واپس جائیں کم از کم ایک سٹاف کار کو تو آگ لگا دیں۔ پھر انتائی مہارت کے ساتھ انہوں نے اقوام متحدہ کے مونو گرام والی ایک موٹر کار کو الٹا کیا اور ماچس د کھا دی۔

مسٹر وائٹ کہنے گئے، بعض او قات حکومت خود اپنے خلاف جھڑا کھڑا کرتی ہے۔
مطالبہ بھی اپنا، منصوبہ بھی اپنا، بندوق بھی اپنی۔ بس ذرا دیر کے لئے دوسروں کا کاندھا
استعال ہوتا ہے۔ پھر بندوق اس مطالبہ کے حق میں داغ دی جاتی ہے اور ملک میں مارشل
لالگ جاتا ہے۔ استے میں مسٹر وائٹ کی موٹر آگئی۔ وہ ہاتھ ہلا کر رخصت ہوئے۔ میں یہ
سوچتارہ گیا کہ آخر Mr. White کے والدین نے جو حبثی تصابیخ بیٹے کانام رکھنے میں
کیا مصلحت دیکھی تھی کہ اس باو قار سیاہ فام شخص کو نام لے کر مخاطب کرنے والے کو یوں
گیا ہے جیسے وہ کوئی سفید جھوٹ بول رہا ہو۔

مسٹر وائٹ سے کاخ گلستان میں ملاقات کو آج دس دن گزر چکے ہیں۔ سارے ایران میں عمومی مارشل لا نافذ ہو گیا ہے۔ شریف امامی رخصت ہوئے۔ سول حکومت ختم ہوئی۔ جن کے لئے راہ ہموار کی جارہی تھی اور وہ جو آنے کے لئے بہتاب نظر آتے تھے بالاً خر آہی گئے۔ لیکن اس وقت آنے کافائدہ کیا۔ تیربار انی تو پہلے ہی ہورہی ہے اور بااڑ ہے۔ ان حالات میں ریہ کون ساتیر مارلیس گے۔

جھے 69-1968 ء کی سردیاں یاد آنے لگیں۔ بیاری کے جملہ کے بعد مہینوں سے صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خال اپنے منصب کے تقاضے پورے کرنے سے قاصر ہے۔ عدم ملاحیت کی وہ کیفیت تھی جے نا قابلیت از روئے قانون کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ گر ایسے قانون کو نافذ کرنے کے لئے قوم میں جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کی اپانج گور نر جزل غلام محمد کے زمانہ میں بھی دیکھنے میں آئی اور معذور صدر ایوب خال کے زمانہ میں بھی۔ جن لوگوں کی اہمیت اور اختیارات میں کسی کی بے چارگی سے اضافہ ہو جاتا ہے وہ کئے تنا کے اس تماشا کو طول دینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی زور آور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے اس تماشا کو طول دینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی زور آور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے قوم کا خادم اور ملک کا نجات دہندہ بن کر آجاتا ہے۔ یکی خال کو ایوب خال کی جانشنی کا کوئی آئینی حق نہیں پہنچتا تھا گر وہ اس مرتبہ کو حاصل کرنے کی گہری خواہش رکھتے تھے اور ان کے دور اندلیش ساتھی ان سے بھی زیادہ پر جوش تھے۔ جب لاہور خواہش رکھتے تھے اور ان کے دور اندلیش ساتھی ان سے بھی زیادہ پر جوش تھے۔ جب لاہور میں احتجاجی جلے اور جلوس شروع ہوئے توان کے بارے میں جو اطلاعات خفیہ نولی کے ایک

ادارے کی طرف آتی تھیں وہ ہوئی سگین ہوتی تھیں۔ ان میں اور دوسرے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات میں ہوا تفاوت تھا۔ ایک اعلی افسر نے خلیفہ ہارون الرشید کے انداز میں بھیس بدل کر وار دات اور موقع دیکھا۔ مجھ سے کہنے گئے کہ وہ جو پچاس ہزار کا بچرا ہوا ہجوم روزنا پچہ میں بے قابو نظر آتا ہے دراصل پانچ سات سوبے فکرے شرارتی نوجوانوں اور آیک ہزار تفری پیند تماشائیوں پر مشمل تھا۔ اور وہ آگ جو روزنا پچہ کے صفحات میں شہر کا آیک حصہ جلا کر خاک کر چی ہے صرف سوک پر پڑے ہوئے ٹاکروں تک محدود تھی۔ البتہ وھوئیں کے بادلوں کا جو ذکر روزنا پچہ میں ہے وہ بالکل درست ہے۔ کاربن کی وجہ سے دھوئیں کے بادلوں کا جو ذکر روزنا پچہ میں ہے وہ بالکل درست ہے۔ کاربن کی وجہ سے ٹاکروں کا دھواں پچھ ذیادہ ہی کالا ہوتا ہے۔ میں نے مبالغہ آرائی کی وجہ دریافت کی۔ جواب ملا۔ اگر بڑا بھائی جو خفیہ نوایس کے اوارے کا سربراہ ہے چھوٹے بھائی کو چیف مارشل ایڈ منٹریٹر اور صدر پاکستان بنانے کے لئے ذراسی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے سکتا تو وہ کیسا بھائی ہوا۔ بھائی ہونا تو بڑی بات ہے جن سے محض ملازمت کی بھائی بندی تھی وہ بھی کسی سے بیجہ ، بند

ایک بار جنرل حمید کیانی جواپی مخصوص شگفتہ بیانی کے لئے بردی شرت رکھتے تھے فوکر میں میرے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہم نے 1958ء کی اکتوبر کی اس ضبح کو یاد کیا جب ملتان میں سردار عطامحہ خال لغاری نے مجھے فون پر کما کہ فوراً کمشنر ہاؤس پہنچ جاؤ۔ دیر نہ کرنا۔ جس حال اور حلیہ میں ہواسی میں آجاؤ۔ میں پہنچا۔ وہاں لیفٹنٹ کرنل (بعد میں مجر جنرل) احسان اس سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے میں مصروف تھے جوان دونوں خوش دل اور خوش گپ احباب کی طبیعت اور عادت کے خلاف مصروف تھے جوان دونوں خوش دل اور خوش گپ احباب کی طبیعت اور عادت کے خلاف تھی۔ دونوں غل غیاڑے کے شوقین تھے۔ ایک بودھڑک اپنی رائے کا اظمار کر تا جو احتیاط اور رعب داب کی فضامیں ہوا کے تازہ جھونے کی طرح ہوتی۔ دوسرا جملہ بازی کر تا جو کر تا تھے میں ایسے لطیفے سنا جاتا کہ سننے والے کے کان کی لو سرخ ہو جائے۔ بات اٹھار کھنے کے دو دونوں قائل نہ تھے۔ خاموش رہنا انہیں آتا ہی نہ تھا۔ ان دونوں کو چھاکتوبر 1958ء کی ضبح کو ہونے والی ملاقات میں خاموش اور سنجیدہ دکھے کر میں نے اندازہ لگایا کہ جو پچھ ہوا کے دہ دستور، مزاج اور توقعات کے خلاف ہے۔

اس ملاقات میں ان دونوں کو ایک سوال کا جواب دینے میں بڑی ہچکیاہٹ تھی۔

سوال بہ تھا کہ مارشل لا کس نے لگایا ہے۔ حکومت نے لگایا ہے یا بالا بالا لگا و یا گیا ہے۔ جواب تھا۔ ہمیں تفصیل معلوم نہیں۔ صرف یہ حکم نامہ ملا ہے کہ مارشل لالگا و یا گیا۔ نے انظامات کی بات کرتے ہوئے یکایک ان میں سے ایک نے کہا۔ مسٹر ڈپٹی کمشنر، آپ انظامات کی بات کرتے ہوئے یکایک ان میں سے ایک نے کہا۔ مسٹر ڈپٹی کمشنر، آپ Key of the city (کلیم شمر) ہمارے حوالے کر دیں۔

ہوائی جماز میں گفتگو کرتے ہوئے بات پہلے مارشل لا کے گیارہ سال بعد لگنے والے دوسرے مارشل لا تک آپنی۔ میں نے کہا، اس بار وہ اچنجہ نہیں ہوا جو آپ سے ملتان کے کمشنر ہاؤس میں مل کر ہوا تھا۔ وہ مارشل لا راز داری اور بڑے بڑوں کی بے خبری میں لگا۔ اس مرتبہ بہت سے لوگ ہفتوں سے اس کی پیش گوئی کر رہے تھے۔ کئے گئے۔ ہاں، یہ فیصلہ متوقع تھا۔ ایک بار میں نے بچیٰ خال سے کمہ بھی ویا کہ ویر ہورہی ہے۔ میں ان ونوں بریگیڈیئر تھا۔ گپ شپ ہو رہی تھی۔ کیےٰ خال نے پوچھا۔ حالات کے بارے میں منازک ہے۔ سول ہپتال کا نظام گر تماری رائے کیا ہے۔ میں نے کہا۔ تمثیلاً صرف اتناء من کروں گا کہ مریض کی حالت نازک ہے۔ سول ہپتال میں کوئی لائی ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود نہیں۔ سول ہپتال کا نظام گر چکا ہے۔ آسیجن بڑی چیز ہے ان کے پاس کوئی دوائی ہے نہ گوئی۔ مریض کو قوراً سی ایم ایک چو تو فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ سر، ان حالات کا نقاضا ہے کہ مریض کو فوراً سی ایم ایک ہوتو فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ سر، ان حالات کا نقاضا ہے کہ مریض کو فوراً سی ایم ایک بنتے رہے۔ جبان کی بنی تھی تو لوگوں کے رونے کی باری آگئی۔

(2)

جولائی کے تیسرے ہفتہ میں آرسی ڈی کی سالگرہ منائی تھی۔ اگر چہ میں اس کامیزبان تھا گر سارے انتظامات میرے آنے سے پہلے کئے جاچکے تھے۔ میرا کام تین چار سوبار مصافحہ کرنا اور تشریف آوری کا شکریہ اوا کرنا تھا۔ عذرا کا کام خواتین کو خوش آ مدید کہنا اور کھڑے مسکراتے رہنا تھا۔ میں چند مہمانوں کے سواکسی کو پہچانتا تک نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اس رسمی استقبالیہ کے بعد اب تک میں نے کوئی وعوت نہیں کی۔ چند ونوں کے بعد باہر کے اس رسمی استقبالیہ کے بعد اب تک میں نے کوئی وعوت نہیں کی۔ چند ونوں کے بعد باہر کے

سفر شروع ہو جائیں گے۔ ان سے فارغ ہونے تک دو تین مہینے اور گرر جائیں گے۔
آرسی ڈی نے اصل اور ضروری کام کی کی کو مہمان نوازی کی مصروفیت سے پورا کرنے کی
جوروایت قائم کی ہے اس پر حرف آئے گا۔ للذا میں نے پچیس تمیں سفارت کارول کو انٹر
کانٹینل ہوٹل میں شام کے کھانے کی وعوت دی۔ میراخیال تھا کہ ہوٹل سنسان پڑا ہوگا۔
کرفیوا گرچہ رات گئے لگا ہے گر لوگ عافیت کی خاطر رات کے پہلے حصہ میں خانہ نشین ہو
جاتے ہیں۔ یوں بھی مظاہروں اور گولیوں میں گزرنے والے دنول کی شام ہوٹل میں بسر
کرناکون پیند کرے گا۔

جب میں ہوٹل میں پہنچاتو معاملہ ہی پچھ اور تھا۔ بوے ہال میں چار پانچے سو مہمان ہم موجود تھے۔ بیشتر نے شادی شدہ نوجوان جوڑے تھے۔ پچھ عمر سیدہ مہمان بھی تھے۔ ناا دادا ہوں گے۔ بیس پچیس مہمان بچہ گاڑی میں اونگھ رہے تھے۔ پوتے نواسے ہوں گے۔ ہر سر ایک ساتھ ایک کھائی تھی۔ اگریزی بولئے والی۔ ساڑھی پہننے والی۔ دکھے ساہ رنگ والی۔ ناریل کے تیل سے چپکے ہوئے اور چیکتے ہوئے بالوں والی۔ سری انکا سے پڑو ڈالری علائش میں ایر سٹرا بجنا شروع ہوا۔ پہلے آ ہستہ علاش میں ایر سٹرا بجنا شروع ہوا۔ پہلے آ ہستہ بھر تیز اور اس کے بعد بہت تیز۔ نوجوانوں نے اس کی دھن پر ناچنا شروع ہوا۔ پہلے آ ہستہ گاہے گاہے تال دیتے رہے۔ ساز بجانے والے ایسے مست ہوئے کہ جو چیخ چگھاڑ ساز کے گاہے گال دیتے رہے۔ ساز بجانے والے ایسے مست ہوئے کہ جو چیخ چگھاڑ ساز کے ہور ہا تھا وہاں گفتگو ناممکن ہو گئے۔ ان کے جانے چیخ چھاڑا مچا کہ جس کمرے میں ہمارا کھانا ہور ہا تھا وہاں گفتگو ناممکن ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ کس کھایا۔ اور چیکے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ کس نومولود کے ختنہ اور حقیقہ کا سلسلہ تھا۔ ختنہ کو مارشل لاسے کیا خطرہ، عقیقہ کو کرفیو کی کیا نومولود کے ختنہ اور حقیقہ کا سلسلہ تھا۔ ختنہ کو مارشل لاسے کیا خطرہ، عقیقہ کو کرفیو کی کیا روا۔ نوجوان جوڑن جوڑے خطرہ کی باہوں میں باہیں ڈال کر بے اختیار ناچا کرتے ہیں۔

اس ہفتہ کی سب سے اہم وعوت چین کے سفارت خانہ میں ہورہی ہے۔ سفارت خانہ اہم ترین سفیروں سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ نہ صرف اس عام سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ ایران کدھر جارہا ہے بلکہ بیا ٹوہ لگارہے ہیں کہ سپریاور ممالک ایران کے بارے میں کیاسوچ رہے ہیں۔ بہت کھسر پھسر ہو چکی۔ بے چین سفیروں کی ادھر سے ادھراور ادھر سے ادھر ور ادھر سے ادھر ور ادھر کے ادھر ور کی جے۔ اب وہ دل بہلاوے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں تین چلا

سفیروں کے ساتھ ایران کے زودرنج سینئرنائب وزیر خارجہ منوچرظِلی کے پاس کھڑا ہوں۔ ایک سفیرنے مسکراتے ہوہے کہا۔ جناب وزیر ، میں آپ کی وزارت کے عملہ کو خراج مخسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے میں جہال دوسری وزار توں نے کام کرنا چھوڑر کھاہے، وزارت خارجہ حسب وستور کام میں جتی ہوئی ہے۔ نظلی کاچرہ سرخ ہو گیا۔ آپ تعریف کر رہے یا طنز کر رہے ہیں۔ اگر آپ میہ کمنا چاہتے ہیں کہ وزارت خارجہ اس طوفان برتمیزی میں ایک جزيرے كى مائند ہے توميں آپ كى بات مان ليتا ہوں۔ ياد رہے كه وزارت خارجه عام حالات میں بھی دوسری وزار توں سے مختلف ہے اور موجودہ صورت حال میں بھی ان ہے الگ نظر آئے گی۔ مجھے وزارت خارجہ کی کار کر دگی اور عملہ کی شاہ سے وفاداری پر ناز ہے۔ آپ اران کے مزاج سے واقف نہیں وگرنہ یوں آیت اللہ آیت اللہ کی رث نہ لگاتے۔ یادر کھے ہمارے یہاں صدیوں سے کام کی تقتیم اور ممارت کے لحاظ سے ایک جانی پیچانی طبقہ بندی ہے۔ ندہبی رہنما کا دائرہ کار سیاست اور حکومت نہ تبھی تھا اور نہ تبھی ہو گا۔ اران میں و صائی ہزار سال سے حکومت کا کام بادشاہ چلارہے ہیں۔ یہ و صائی دن کے ہنگامے اعلیٰ حضرت ہمایوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ منوچر ظلی کامقدمہ کمزور ہے اس لئے اس کا چرہ سرخ اور آواز بلندہے۔ کچھ لوگ اونچی آواز سن کر ادھر چلے آرہے ہیں کہ دیکھیں ماجراکیا ہے۔ میں چیکے سے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہوں۔ مجھے سفری تیاری کرنی ہے۔

دورے کی تیاری کے سلسلہ میں آج دفتر میں مشاورتی اجلاس ہورہا ہے۔ عالمی اقتصاد کی صورت حال، علاقائی تعاون کے اداروں کی کارکردگ، آرسی ڈی کی سالانہ رپورٹ، منصوبوں کی فہرست، منصوبوں پر عملدر آمدگی رفتار، مالی مسائل، تجارتی معاہدہ کا مسودہ، کمپنی برائے بیمہ کرر کا منافع، جمازراں کمپنی کے معاملات۔ اجلاس کا ایجنڈا میری رائے کے مطابق کچھاس طرح کا ہونا چاہئے۔ مشیرا یسے ملے ہیں جو مجھے ایجنڈائی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ ایک ساتھی کھنے گئے۔ سر، وہاں توبہ سب باتیں فروی معلوم ہوں گی۔ ہر مین میں دیتے۔ ایک ساتھی کہنے گئے۔ سر، وہاں توبہ سب باتیں فروی معلوم ہوں گی۔ ہر جن مگر آپ سے مسلہ ایران پر ہات کرنا چاہئے گا۔ دوسرے مشیر نے کما۔ سرکاری دورہ برحق مگر آپ جانے سے پہلے گھر والوں کے لئے سامان خور دونوش کا وہ انتظام کر جائیں جو پرانے زمانہ میں محاصرہ سے پہلے گلم والوں کے لئے سامان خور دونوش کا وہ انتظام کر جائیں جو پرانے زمانہ میں محاصرہ سے پہلے قلعہ بند ہونے والے بادشاہ کیا کرتے تھے۔ چلئے اس قدر نہ سسی۔ کم از کم انتاا ہتمام کر لین جفنا شردیوں سے پہلے گلمریاں کیا کرتی ہیں۔

میں تفسیل جانا چاہتا ہوں۔ پہ چاا کہ ہرگھر گلری کا گھونسد بنا ہوا ہے۔ پانی کے ڈرم، پٹرول کے ڈب، گیس کے سلنڈر، آئے کی بوری، چاول کا تفلید ، پٹیر آلوبیان، مٹی کے تمل کا چو لھا اور بخاری ۔ یمال تک کہ مرز اصاحب نے چالیس بربری نان بھی اپنے کخیینٹر سرد میں محفوظ کر لئے ہیں۔ بہت کچھ بجع کرنے کے باوجو و ہر کسی کو اپنے شاک کے غیر کافی ہونے کا خدشہ لاحق ہے۔ بعض ایسے ہیں جو صرف ان چیزوں کاغم کھا رہے ہیں جو باسانی وستیاب نہیں ہیں۔ بائے مرغ و ماہی، بائے دودھ اور دہی، بائے انڈہ اور ڈبل روئی ۔ کسی دستیاب نہیں ہیں۔ بائے مرغ و ماہی، بائے دودھ اور دہی، بائے انڈہ اور ڈبل روئی ۔ کسی کے مشورہ دیا کہ اس آڑے وقت کے لئے جب گھر میں بند ہو کر بیٹھنا پڑ جائے چند اچھی کتیرے کے مشورہ دیا کہ اس آڑے وقت کا ڈراق سمجھتے ہوئے تیسرے کتابیں بھی ذخیرہ میں شامل کر لینی چاہئیں۔ اس جملہ کو بوقت کا ڈراق سمجھتے ہوئے تیسرے مشیر نے ناراض ہو کر کہا۔ یہ آپ کتابوں کو کہاں سے بچ میں لے آئے۔ مت بھولئے کہ طوائف الملوکی میں صرف دو چیزیں در کار ہوتی ہیں۔ ایک اسلحہ دو سری روئی۔ آگر آپ کو کسی تیسری شے کی خواہش ہے تو اپنے بھرے ہوئے فرج کا متادلہ میری کتابوں کی بھری ہوئی الماری سے کر لیجے۔

(3)

تران سے پیرس تک ہو تنگ سات چار سات میں سفر کر رہا ہوں، پیرس سے واشکٹن تک کنکار ڈییں۔ ایک جہاز مسافر ہر داری میں سب سے برا اور دو سرا تیزر فاری میں سب سے آگے۔ ہو تنگ بھرا ہوا ہے۔ ایک بھی سیٹ خالی نہیں۔ جتنے مسافر جہاز میں بیٹے ہوئے ہیں ان سے کئی گنا امیدواری کی کیفیت میں مہر آباد ایئر پورٹ پر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس بھیڑ میں مسافر کم ہیں۔ مہاجر اور فراری زیادہ ہیں۔ کہنے کو ان کے پاس پیرس یا واشنگٹن کا نکمٹ ہے گر ان کا اصل سفر دو سرا ہے۔ یہ سفر بادشاہت سے جمہوریت کا سفر ہے۔ مشرق سے مغرب کا سفر، وطن سے بوطنی کا سفر، مخدوش حال سے ان جانے مستقبل کا سفر ہے۔ مشرق سے مغرب کا سفر، وطن سے بوطنی کا سفر، مخدوش حال سے ان جانے مستقبل کا سفر، مخدوش حال سے ان

جو حال ہو تنگ کا ہے وہی حال کنکارڈ کا ہے۔ وہ بھی بھرا ہوا ہے۔ بیشتر مسافرار انی

سال بھر پہلے آرسی ڈی کے نمائندہ کاسفراس سفرسے کتنا مختلف تھا۔ میں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوں۔ وہ سفر پا پیادہ تھا۔ شران سے استبول۔ استبول میں قیام۔ استبول سے پیرس۔ پیرس میں قیام۔ کیر اندن سے سفر کے راستہ ساؤتھ ہمپٹن۔ وہاں سے ایک بحری جماز میں سوار ہو کر بحر اوقیانوس کے پار۔ سہج سہج سے سفر کرنا۔ ہر قدم سفارتی انداز میں اٹھانا اور صاحبی اور افسری شان کے ساتھ اسے زمین پر رکھنا۔ اس طرح ڈیڑھ ماہ سفر اور کام میں صرف ہو جاتا تھا۔ ایک میں ہوں جو یہ جانے بوجھتے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے بھاگڑ میں پڑا ہوا ہوں۔ اس ایک برس میں ایر ان انتا بدل گیا ہے کہ میں آرام اور بے فکری سے سفر کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہر روز شران فون کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اہل خانہ کی خیریت نیک مطلوب سکتا۔ ہر روز شران فون کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اہل خانہ کی خیریت نیک مطلوب سے۔ ہر وقت اس تبدیلی کے بارے میں سوچتارہتا ہوں جو ایر ان میں آرہی ہے۔ میں اکیلا سے کہ دنیا کو یہ سوچ گئی ہوئی ہے۔ اخبار، بینک، بازار، اوارے، حکومتیں اور ملک۔ سے فکر مند ہیں۔

عالمی بنک اور فنڈ کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اس میلے میں شرکت کے لئے ہزاروں مہمان دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں۔ ان سب کا تعلق مالیات اور معیشت سے ہے۔ یہ لوگ سنجیدگی کے مارے ہوئے اور اپنو قار اور اہمیت کے بوجھ کے ینچے دب ہوئے ہیں۔ خشک مزاج ہیں۔ پیشر ہی ایسا ہے۔ کوئی رنگین مزاج اس راہ پر زیادہ ویر چل نہیں سکتا۔ ملازم ہو تو تکالا جاتا ہے۔ مالک ہو تو دوالا پٹ جاتا ہے۔ یہ کم گو لوگ ہیں۔ ان کی جگہ اصطلاحات باتیں کرتی ہیں۔ انطفے ش، سنٹیک فلے ش، ری سیشن اور کر ایش۔ یہ لوگ سیاہ پوش ہیں۔ جن لوگوں کو ہر وقت روپیہ کارونا پڑار ہان کے لئے سیاہ ماتی رنگ کے کوٹ پتلون سے بہتر اور کون سالباس ہو گا۔ افتتاجی اجلاس اپنی رسی رونق کے باوجود ایک ماتی ماتی ابنی ماضافہ کا ماتم جاری ہے۔ اس کے علاوہ عالمی معیشت کو جو کوئی خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے اس کے ذکر سے سامعین کو ڈرایا جارہا ہے۔ سامعین میں موقب سیشیترں سے ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامعین کی گنتی ان ڈیڑھ دو ہزار افراد نہیں ہیں جو مختلف سیشیترں سے ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامعین کی گنتی ان ڈیڑھ دو ہزار این بلائے مہمانوں کو شامل کرنے سے بھی پوری نہیں ہوئی جو دو سرے ہونلوں میں تحصرے ہوئے ہیں گر اس ہال میں ہونے والی کارروائی پر کان کو دو سرے ہونلوں میں تحصرے ہوئے ہیں گر اس ہال میں ہونے والی کارروائی پر کان زیر اثر تمام بسماندہ ممالک اس کانفرنس کے سامعین ہیں۔

افتتاتی اجلاس کے بعد لوگ ملنے بلانے میں مصروف ہوگئے۔ میری نشست ہال کے اس حصہ میں ہے جو آبزرور کا درجہ رکھنے والے اداروں کے لئے رزرو ہے۔ تقریباً چالیس اداروں کے نمائندے اس حصہ میں موجود ہیں۔ مجھے صرف اس بنا پر کہ میں ایران سے آیا ہوں تقریباً ہرایک سے ہاتھ ملانا پڑا۔ دو چار نے رسمی تعارفی کلمات وہرائے۔ ہاؤ دو یو دو۔ آپ کا مزاج کیسا ہے۔ باتی سب نے یمی پوچھا کہ ایران کا حال کیسا ہے۔ ہفتہ بھر کے بعد صورت حال یہ ہے کہ بعض ڈیئیکیٹ یا مہمان وقفہ یا استقبالیہ دعوتوں میں میرے پاس آتے اور تعارف کے فوراً بعد دو تین سوال پوچھتے ہیں۔ کیا شمنشاہ اس ہنگامہ پر قابو پا پاس آتے اور تعارف کے فوراً بعد دو تین سوال پوچھتے ہیں۔ کیا شمنشاہ اس ہنگامہ پر قابو پا تبدیلی کے ساتھ نظام معیشت بھی تبدیل ہو جائے گا۔ سوال پوچھنے والوں میں جرمنی جاپان تبدیلی کے ساتھ نظام معیشت بھی تبدیل ہو جائے گا۔ سوال پوچھنے والوں میں جرمنی جاپان فرانس کے علاوہ اور کئی ملکوں کے رہنے والے شامل ہیں۔ پیشہ کے اعتبار سے یہ صرف بنگ کار ہی نہیں بلکہ سے اہل غرض ہیں۔ سوال سے غرض معلومات میں اضافہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔

بعک فنڈ مشترکہ اجلاس میں لینج کا وقفہ ہوا۔ بعک کے ایک پاکستانی افر غلام اسحاق فل ، آ فالب احمد فال اور جھے ہمراہ لے کر ایک ریستوران کی طرف پیدل روانہ ہوئے۔ میں نے راستہ میں آ فالب احمد فال سے پوچھا۔ کیا بھارتی اخبار نے جو بیان ہمارے میزبان سے منسوب کیا ہے وہ ورست ہے۔ بیان میں بیہ کہا گیا تھا کہ برعظیم کے سابی مسائل کا بہترین حل وہ منصوبہ تھا جے کیبنٹ مشن پلان کتے ہیں۔ اس پلان کے تحت پاکستان کا مطالبہ نامنظور کرتے ہوئے برطانوی ہند کو ایک مرکزی حکومت اور تین نیم خود مخار حصوں بیلی تقییم کرنا تھا۔ آ فالب کہنے گئے۔ شنید ہے کہ ہمارے میزبان کی عالمی اوارے میں ایک اعلیٰ عمدہ کے امیدوار ہیں۔ بھارت کی تائیہ حاصل کرنے گئے تھے۔ وہاں کے اخباروں نے موقع کا پورا فائدہ اٹھایا۔ تم لینج کے دوران کسی وقت ان سے پوچھ لینا۔ میں اخباروں کے موضاحت پیش کریں گئے وہ میں نے موقع دیکھا اور سوال پوچھ لیا۔ جواب ملا، اخبار والوں کو میری بات کریں گئے میں ناطعی گئی ہے۔ پوچھا، آپ نے تردید کیوں نہیں کی۔ بولے، جھے حال ہی میں بنک والوں نے سابی بیانات سے اجتناب کا مشورہ و یا ہے۔ جرح کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ والوں نے سابی بیانات سے اجتناب کا مشورہ و یا ہے۔ جرح کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ والوں نے سابی بیانات سے اجتناب کا مشورہ و یا ہے۔ جرح کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ والوں نے سابی بیانات سے اجتناب کا مشورہ و یا ہے۔ جرح کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ والوں نے سابی بیانات سے اجتناب کا مشورہ و یا ہے۔ جرح کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ والوں نے سابی بیانات سے اجتناب کا مشورہ و یا ہے۔ جرح کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ بیان واضح ہے۔ وضاحت گول مول۔ میں اداس ہو جاتا ہوں۔

واشکتن میں بنک اور فنڈ کے کارکن پاکتانیوں نے جھ سے پاکتان کے بارے میں بہت سے سوالات کئے۔ ان سوالات کا تعلق بھی معلومات عامہ سے نہیں ہے۔ یہ سوال ان دوستوں کے ہیں جو پاکتان کی ترقی اور خوشحالی کے لئے یہ ضروری سجھتے ہیں کہ پاکتان ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائے۔ صلہ وہ پچھ نہیں چاہتے۔ بس دو تین سال کے لئے اسلام آباد میں موٹر اور کو تھی پر سبز ہلالی پرچم امرانے کا موقع۔ ان لوگوں نے شاذ ہی کوئی سوال ایران کے بارے میں کیا ہو۔ میں لندن میں ایک دن کے لئے رکا۔ جس سے بھی ملا اس ایران کے بارے میں کیا ہو۔ میں لندن میں ایک دن کے لئے رکا۔ جس سے بھی ملا اس نے ایران کے بارے میں پوچھا۔ پہاڑی گیا۔ وہاں ایک جمازی دیواری اشتمار کی شم عریاں خاتون کے جسم کے عریاں حصہ پر سیرے پینٹ سے لکھا ہوا تھا۔ مرگ برشاہ۔

میں جینوا پہنچا ہوں۔ یہاں بھی لوگ ایران کی صورت حال پر تبھرہ کرتے ہوئے ملے۔ ان میں اس تمیٹی کے وہ دس ممبر بھی شامل ہیں جس کی رکنیت مجھے جنیوا لے کر آئی ہے۔ ابر ٹو فیوانٹس موہر (جو گوئے مالا کا صدارتی الیکش لڑنا چاہتے ہیں)، مینوئل پیرز گور رو (سابق سیرٹری جزل ایکٹاؤ حال وزیر بین الاقوامی اقتصادیات و بنیز ولا)، علی محمہ جیدا (سیرٹری جزل او پیک)، ایڈن کو جو (سیرٹری جزل او اے یو)، و سننٹے پاڑنو (وزیر صنعت فلپائن)، این ایم پریرا (وزیر خزانه سری لنکا)، لایا چی یاکر (نائب صدر، پاپولر اینڈ نیشنل اسمبلی، الجزائر) وغیرہ وغیرہ - ہرایک جاننا چاہتا ہے کہ ایران میں کیا ہونے والا ہے اور اس کا اثر عالمی معیشت پر کیا ہوگا۔ جب اس چی ترکی مجموعہ افراد نے جس میں ہر شخص کا ملک، مزاج، زبان، ولچپیال مخلف ہیں ایران کے بارے میں یکسال ولچپی کا اظهار کیا تو میں اس صاف اور ظاہر بتیجہ پر پہنچا کہ ایران کا واعلی معاملہ اب بین الاقوامی مسئلہ بن چکا

انگاؤ کے سیرٹری جزل گانی کوریا ہے۔ کسنے گئے۔ دو ہفتہ پہلے تہران کے دورے پر گیاتھا۔ مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ وہال کیا بچھ ہورہا ہے۔ سارا پروگرام منسوخ ہو گیا۔ کسی وزیر سے ملاقات تو در کنار ٹیلیفون پر بات تک نہ ہو سکی۔ ہوٹل انٹر کانٹیننٹ سے باہر نکانا بھی دشوار ہو گیا۔ دو دن کمرے میں بندرہا۔ تھوڑی دیر کے لئے آرسی ڈی کے دفتر تک گیا کیونکہ وہ ہوٹل سے دو سوگز کے فاصلہ پر واقع ہے۔ وہاں میں نے ایک جلوس دیکھا جو ایلز بچھ بلوار سے گزر رہا تھا۔ یہ جلوس اتنا بردا تھا کہ مجھے اپنی آئھوں پر اعتبار نہ

میں جنیوا میں ایک فلیٹ میں کھانا کھانے کے بعد چھوٹے سے خوش گپ گروہ میں گھرا ہوا ہوں۔ لوگ بردے سرور میں ہیں۔ زمین اور آسان کے در میان کوئی موضوع الیا نہیں جس پر کسی نہ کسی کی طبیعت روال نہ ہو۔ لیکن بات گھوم پھر کر ایران پر آکر ٹھہر جاتی ہے۔ یہ میری موجود گی کے سبب نہیں بلکہ بلجیم کے اس فری لانس صحانی کی وجہ سے بہ جس کے شہنشاہ ایران سے گرے زاتی مراسم ہیں اور جو اس کے کئی خصوصی انٹرویو شائع کر چھا ہے۔ ووسرے مہمان اس مخص سے بڑے مرعوب ہیں۔ اس کالکھانیوز ویک میں چھپتا ہے۔ شاہی خاندان کا فرد ہے۔ میزبان کتے ہیں کہ آگر بلجیم کا بادشاہ انقال کر جائے اور اس کے بعد تخت کے اٹھارہ وارث یکا کی اور آکھے کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تواس روز یہ شخص اپنے ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ سنے والے نے کہا، وہ دن بردانحس ہو گا جب بلجیم کی شخص اپنے ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ سنے والے نے کہا، وہ دن بردانحس ہو گا جب بلجیم کی شخص بر سلز کے شاہی شخص اپنے ملک کا بادشاہ سے گا۔ شنے والے نے کہا، وہ دن بردانحس ہو گا جب بلجیم کی سلز کے شاہی

محل میں داخل ہو گا۔

غذای شب کی و عوت میں شامل سوئس باشندہ نے جھ سے کہا۔ ایر ان میں جو پچھ ہو
رہا ہے اس کے افرات ایک نہ ایک دن بین الاقوای سطح پر ضرور نمودار ہوں گے۔ میں دیر
سے موقع کی طاش میں بیٹھا ہوا تھا۔ فوراً جواب دیا۔ جناب والا، دوسرے ممالک پر جو اثر
ہو گا وہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے آپ کے خوبصورت وطن سوئٹٹررلینڈ کی بات کیوں نہ
کریں جس کے بنکوں کے مالی مفادات تیسری دنیا کے عوام کی سیای بدنصیبیوں سے وابست
جیں۔ ایر ان میں جو بے بقینی اور ایٹری ہے اس کا فائدہ پچھ ملکوں نے ابھی سے اٹھانا شروع کر
دیا ہے۔ بنک مرکزی کے عملہ نے شران میں ایک فہرست شائع کی ہے جس کی روسے پچھلے
مرمایہ کے اس فرار ملین ڈالر کی رقم ایر ان سے دوسرے ممالک کو منتقل کی جا چگ ہے۔
مرمایہ کے اس فرار کاسب سے زیادہ فائدہ دو ملکوں کو ہوا ہے ان میں سے ایک آپ کا ملک
ہوا خوبصورت ہے۔ خیاب مار و کر نے والوں کے لئے جنت
سرمایہ کے اس فرار کاسب سے زیادہ فائدہ دو ملکوں کا خون اس کی رگ و ہے میں دوڑ رہا
ہے۔ آپ کی معیشت بڑی مفبوط ہے۔ غریب ملکوں کا خون اس کی رگ و ہے میں دوڑ رہا
ہے۔ آپ کی معیشت بڑی مفبوط ہے۔ غریب ملکوں کا خون اس کی رگ و ہے میں دوڑ رہا
ہے۔ آپ کو گیزے امانت دار ہیں۔ کتے ہیں مال حرام ہو د بجائے حرام رفت۔ جائے حرام
والی حرام کمائی کے امین آپ ہیں۔ کتے ہیں مال حرام ہو د بجائے حرام رفت۔ جائے حرام

(4)

جامعہ کارکنان بانک مرکزی ایران نے ایک اطلاعیہ شائع کیا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے نام درج ہیں جنہوں نے شریور اور مہر 1357ء کے دو مہینوں میں (اگست 1978ء کے تیسرے ہفتہ سے اکتوبر کے تیسرے ہفتہ تک) دس ملین تومان فی کس سے زیادہ کی رقم ملک سے باہر بھیجی ہے۔ یہ فہرست طویل اور دلچیپ ہے۔ ہفتے نمونہ از خروارے۔ بڑیر یزدانی، 540 ملین تومان۔ کتے ہیں کسی زمانہ میں یہ صاحب مال بکریاں خروارے۔ ہوشنگ انصاری، 480 ملین تومان۔ شمنشاہ کے وزیر، سفیر اور صاحب چراتے تھے۔ ہوشنگ انصاری، 480 ملین تومان۔ شمنشاہ کے وزیر، سفیر اور صاحب

نبت \_ ارتشبد (جزل) محد نصیری، 380 ملین تومان \_ جفاییشه سابق رئیس ساواک \_ موجود پیشه سفارت - سفیراران در پاکستان - انهیس ایران میس سے زیادہ قابل نفرت شخصیت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ارتشبہ حسن طوفانیا بان، 280 ملین تومان- چند ہفتہ سلے به صاحب قوت ایک سفارت خانه کی خصوصی دعوت میں شامل ہوئے توسفیرانی خوش بختی پر ناز کرنے لگا۔ ارتشبہ غلام علی اولیی، 121 ملین تومان۔ تہران کے مارشل لا اید منسٹریٹر۔ غلام رضانک یک، 52 ملین تومان۔ شہردار شران جن کے بارے میں مشہور ہے کہ عمار توں کے نقشے منظور کرنے کے لئے رشوت لیتے ہیں۔ ایس رشوت ہمارے یمال بھی عام ہے۔ بس ریٹ کا فرق ہے۔ جیسی معیشت ولی رشوت۔ شجاع الدین شفا، 70 ملین نومان ۔ ادیب اور مترجم۔ دانتے کی دیوائن کامیڈی کاترجمہ کیا۔ بہشت و دوزخ عنوان رکھا۔ ترجمہ کی دنیا سے باہر نکلے تو بہشت و دوزخ موجود کا پہند چلا۔ پہلوی ایران اس کی بهشت، انقلابی ایران اس کا دوزخ۔ واکٹر شیخ الاسلامی زادہ، 48 ملین تومان - بیہ غالبًا. وہی ار انی وزیر صحت ہیں جو ایک بار بڑکاک میں ایک کانفرنس کے سلسلہ میں مجھے ملے تھے۔ میں ان دنوں پاکستان میں وزارت صحت کا سیرٹری تھا۔ شیخ صاحب صدر منتخب ہوئے اور میں نائب صدر۔ جشن افتتاح کے بعد وہ بغیراطلاع غائب ہو گئے اور ہفتہ بھر کے بعد آخری روز اختیامی اجلاس میں دوبارہ گھنشہ بھر کے لئے ان کی صورت دیکھنے کو ملی۔ سناہے کہ اس مدت میں وہ کسی صحت افزا مقام پر مصر صحت تفریحات میں ہے حد مصروف رہے۔

ایک پاکتانی اس اطلاعیہ کی نقل اور جیبی حمانی مشین کئے بیٹھے تھے۔ سات تومان برابر ایک امریکی ڈالر کے حماب سے پہلے ریال کو ڈالر میں تبدیل کرتے ہیں پھر ڈالر کو تازہ شرح کے مطابق پاکتانی روپے میں تبدیل کرتے ہیں۔ ہرجواب کروڑوں میں نکلتا ہے جسے دکھے کر وہ دوبار غضب ہو گیا، غضب ہو گیا کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد خاموشی سے اگلے آدمی کے فراری سرمایہ کا حماب لگانے میں جت جاتے ہیں۔ فہرست طویل ہے۔ پہلی قط ہے۔ مدت صرف دوماہ کی ہے۔ یہ کب تک اس دولت کا حماب جوڑتے رہیں گے جو قبط ہے۔ مدت صرف دوماہ کی ہے۔ یہ کب تک اس دولت کا حماب جوڑتے رہیں گے جو حماب سے باہر ہے۔ میں انہیں اس مشغلہ میں مصروف چھوڑ کر ترکی چلا جاتا ہوں۔

ساب سے بہر ہے۔ یہ میں میں میں میں اسلام کا وقت آئی گیا۔ دو تین بار تاریخیں بدلنی پڑیں۔ سبھی ہنگاموں بالاخریزی کے سفر کا وقت آئی گیا۔ دو تین بار تاریخیں بدلنی پڑیں۔ سبھی ہنگاموں نے راستہ رو کا مبھی ہڑتالوں نے۔ جب مبھی عارضی طور پر ان کا زور ٹوٹنا تو پہتہ چلتا کہ پروازی منسوخ ہو جمئی ہیں۔ پروازیں شروع ہو تیں تو تشسیس کم پڑ جاتیں۔ بھاگ دوڑ کر سیٹ حاصل کرتے تو بنک ہڑ تال پر چلے جاتے۔ نہ زر نہ زر مبادلہ اور نہ زاد راہ۔ میرے اس ایک سفر کو ملتوی کروانے کے لئے کتنے ہی ادارے طرح طرح کے حربے استعال کر رہے تھے۔ میں خندہ بیشانی سے ان تمام حربوں کا مقابلہ کرتا رہا اور آخر کار انقرہ پہنچ کیا۔

تری کے صدر فہری کورو ترک سے گفتگو تر جمان کی معرفت ہورہی ہے۔ عام طور پرالی گفتگو ہوئی دفت طلب اور ہے مزہ ہوتی ہے۔ لفظ لفظ گفتگو، نقش نقش یاد داشت، سج سبج ترجمہ، بار بار وقفہ۔ جمال گفتگو میں کمینیکل اصطلاحات استعال ہورہی ہوں اور مترجم کا دری علم ان کے بارے میں صفر کے برابر ہو وہاں گفتگو کی رفتار برفانی چوٹی سرکرنے والوں کی جال کے مطابق ہوتی ہے۔ قدم قدم۔ رسیوں کا سہارا لے کر۔ پنچ کھائیاں اوپر طوفان، کھیلے اور گئے۔ مترجم کا کچھ پتہ نہیں چاتا کہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہ رہا ہے۔ کبی دس منٹ کی بات کا ترجمہ ایک جملہ میں کر کے آپ کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھنے دس منٹ کی بات کا ترجمہ ایک جملہ میں کر کے آپ کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھنے لگے گا۔ کبھی آیک جملہ کا ترجمہ وس منٹ تک کر تارہے گااور آپ سے سیکھیں بھی نہیں ملائے گا۔ میں ایسے تکلیف دہ عمل سے کئی بار گزرا ہوں۔

آج البتہ بات ہی پچھ اور ہے۔ مترجم کے باوجود الیالگتا ہے جیسے گفتگو براہ راست ہو رہی ہے۔ بات آرس ڈی کی کارکردگی سے شروع ہوئی اور تاریخ کے تجریئے تک جائیخی۔ شہری ریاست سے امپریا لیسم تک، امپریا لیسم سے قومی ریاست تک، قومی ریاست سے علاقائی تعاون کے اداروں تک۔ علاقائی تعاون میں ترقی یافتہ قوموں کی پیش رفت اور پسماندہ ممالک کی پس رفت کی وجوہات پر غور ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا۔ اول، تاریخ کے ہر دور میں ہسایہ ملک کی بادی ترقی خطرہ اور جنگ کی علامت سمجھی گئی ہے۔ دوم، غیر ترقی یافتہ ممالک میں علاقائی تعاون کو محض ساسی اور نمائش حیثیت حاصل ہے۔ سوم، غیر ترقی یافتہ ممالک میں اقتصاد پر حاوی نوکر شاہی میں بصیرت، جرأت اور اہلیت کی کمی ہے۔ ساری بحث کہ بسماندہ ممالک میں علاقائی تعاون اب تک کیوں کامیاب نہیں ہوا آخر دو لفظوں میں سے گئی۔ خوف اور ناالمیت۔

ہاتھ ملاکر میں کمرہ ملاقات سے باہر نکلا اور ایک دو کمروں سے ہوتا ہوا سیلری میں

واخل ہوا۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ قدم اٹھا تا ہوا کیلری کے دوسرے سرے پر دروازہ تک جا
پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ترکی کے ایوان صدر کی گیلری میں جو سرخ مشینی قالین بچھا ہوا ہے وہ
پرانا اور گھسا ہوا ہے۔ ایران سے مقابلہ درست نہ ہو گا۔ وہاں شہنشا ہیت ہے اور تیل کی
دولت ہے۔ ترکی کی قومی آ مدنی پاکستان سے دگنی اور آبادی آ دھی ہے۔ مگر ان کے ہال
بے حد سادگی ہے۔ قومی دولت نمائش کا موں میں لٹانے کا رواج نہیں ہے۔ ان کا وزیر
زراعت جس قلید میں رہتا ہے اس کے سامنے والے قلید میں پاکستان کا پریس آتاشی رہتا
ہے۔ چھٹی کے وقت انقرہ میں سرکاری دفاتر کے باہر کھڑے ہوں تو ہوا ہوا سول اور باور دی
فرجی افسر بس بکرتی نظر آ کے گا۔ صدر پاکستان استنبول پنچے تو انہیں اور ان کے چاہیں پچاس
ساتھیوں کو فائیوسٹار ہوٹل کے بجائے ایک فوجی میس میں ٹھمرا یا گیا۔

میں ایک ایسے سرکاری مہمان سے بھی واقف ہووں جو ترکی کے دورے پر جاتا تھاتو

اسے تین دن کے لئے ایک جو نیئر افسر اور ایک پر انی موٹر دی جاتی تھی۔ اگر وہ چار دن محمرنا
چاہتاتو آخری دن اسے فیکسی منگانی پر تی تھی۔ اس کے اعزاز میں ایک ساوہ لیخ دیا جاتا جس
میں دس بارہ مہمان ہوتے تھے۔ وہی مہمان جب پاکستان آتا تو اس کی موٹر کار کے آگے
میں دس بارہ مہمان ہوتا۔ سیمٹی بجاکر خیبرسے کراچی تک ہر جگہ اس کے لئے ٹریفک
روکی جاتی۔ مرکزی اور صوبائی صدر مقامت پر پر تکلف دعوتیں ہوتیں۔ ہردعوت میں چاہیں
پیاس افراد شامل ہوتے۔ قابل دید مقامات کی سیر ہوتی۔ گھنٹہ بھر کی دور سمی ملا قاتوں کے
لئے وہ مہمان پاکستان کا دو تین ہفتہ کا دورہ کرتا تھا۔ جہاں اتنی پذیرائی ہو وہاں سے واپس
جانے کو کس کا جی چاہتا ہے۔ اس ایک مہمان کے ہر دورے کے سلسلہ میں ترکی کاکل خرج
سینٹڑوں میں ہوتا اور پاکستان کا لاکھوں میں۔

ایشیائی ترقیاتی بنک کے بھارتی نائب صدر نے ایک بار منیلا میں اپنے وفتر میں بچھے ہوئے دو تین قالینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں اسلام آباد میں جس کسی سے ملئے گیا اس نے مجھے ایک قالین تحفہ میں دے دیا۔ معلوم نہیں آپ کے یہاں سرکاری دورہ کے موقع پر آخر اسٹے قیمتی شخائف بار بارکیوں دیئے جاتے ہیں۔ کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے جملہ میں بردی کاف تھی۔

مشرق بعید کے اس سفر میں مجھے کسی نے بتایا کہ چند دن پہلے سول فضائیہ کا اجلاس

ہوا تھا۔ اس میں سب سے زیادہ تھے پاکستانی وفد کے سربراہ نے تھتیم کیے۔ اکر برے قبتی سے۔ تھتیم سراسر بے موقع تھی۔ ورکنگ نمیکنیکل اجلاس میں لوگ تحافف نمیں بلکہ تجاویز کی آرائی ہوا ہے۔ کی سے اس بات کی شکایت کی۔ اس نے بہت ہوئے جواب دیا کہ یمال آوے کا آوا گڑا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں شکایت کی۔ اس نے بہت ہوئے جواب دیا کہ یمال آوے کا آوا گڑا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ایک امریکی ٹھیکہ دار آیا ہوا تھا۔ پرانے ٹھیکہ کی مدت میں توسیع چاہتا تھا۔ اس سلمہ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لئے تحفظ لایا ہوا تھا۔ سب سے بوے دفتر میں بلایا گیا۔ ملا قات ہوئی، ئی وی فلم بنی اور چلتے ہوئے اے ایک قالین تحفہ میں دیا گیا۔ ہم کیسی کیسی نادانی کو ہوئی، ئی وی فلم بنی اور چلتے ہوئے اے ایک قالین تحفہ میں دیا گیا۔ ہم کیسی کیسی نادانی کو اپنی دانست میں تھمندی سجھتے ہیں۔ یوقی اور اسراف کے کس کس انداز کو روایتی مہمان نوازی کے نام پر جائز قرار دیئے ہیں۔ اس ٹھیکہ دار نے ایک بے تکلف دوست سے کما۔ یہ نوازی کے نام پر جائز قرار دیئے ہیں۔ اس ٹھیکہ دار نے ایک بے تکلف دوست سے کما۔ یہ نوازی کے نام پر جائز قرار دیئے ہیں۔ اس ٹھیکہ دار نے ایک بے تکلف دوست سے کما، خفہ کے بارے میں میں پھی نہیں کہ سکتا گڑ جمال تک رشوت کا بیں۔ دوست نے کہا، خفہ کے بارے میں میں پھی نہیں کہ سکتا گڑ جمال تک رشوت کا تعلق ہے یہ لوگ اس فن کے علم اور عمل میں کی سے پیچے نہیں ہیں۔

پاکستان دولت میں ایران سے کم تر اور ترقی کی دوڑ میں ترکی سے پیچھے ہے گر سر کاری رہائش گاہوں اور موٹروں کے شاہانہ استعال، نیم سر کاری اداروں کے ٹھاٹھ باٹھ اور بیرونی مہمانوں پر ناحق اور ناجائز اخراجات کے سلسلہ میں سب سے ہے گے ہے۔

چند سال پہلے کی بات ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ کے دفتر میں ایک قالین ہے ہیں تھا۔ بڑی اچھی حالت میں تھا۔ ترکی کے ایوان صدر کی رابرو میں بچھے ہوئے قالین سے کمیں زیادہ صاف اور خوشرنگ تھا۔ لیکن وزیر موصوف کے معیار پر پورانہ اترا۔ تھم ہوا کہ اسے بداغ سفید رنگ کے قالین سے تبدیل کر دو۔ لقمیل ہوئی۔ اسلام آباد میں بارش بہت ہوتی ہے۔ سیکرٹریٹ کی ساری عمارتیں پورچ کے بغیر ہیں۔ لوگ گیلے کپڑوں اور گندے جو توں سمیت اندر داخل ہوتے ہیں۔ وزیر خزانہ جو خزانہ کی حفاظت پر مامور سے وہ اپنے دفتر میں نہ صرف سفید قالین بچھواتے ہیں بلکہ اپنی میزکری کے پیچھے جو دیوار ہے اسے متد دار مرخ کخواب سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ ایک دوست کو جس نے 1946 ء میں اپنی ملازمت مرخ کخواب سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ ایک دوست کو جس نے 1946 ء میں اپنی ملازمت کو ترین خزانہ سے کیا تھا، کئی دہائیوں کے بعد بھارت کے فراین کی میز جو اگریز استعال کا آغاز نئی دلی میں برطانوی ہندگی وزارت خزانہ سے کیا تھا، کئی دہائیوں کے بعد بھارت کے وزیر خزانہ کے دفتر میں جو اگریز استعال کو زیر خزانہ کے دفتر میں جو اگریز استعال

کرتے تنے اسی طرح کمرے میں رکھی ہوئی ہے۔ فرش لکڑی کا ہے۔ چلتے ہوئے کھٹ کھٹ ک آواز آتی ہے گر کسی نازک مزاج نے اسے دیوار سے دیوار تک قالین سے ڈھکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ البتہ اس ذرا سے حصہ میں جہاں صوفہ رکھا ہوا ہے ایک چھوٹا اور سادہ قالین بچھا ہوا ہے۔

جارے یہاں ملک کی دولت کو حکومت کے سیاسی اور انتظامی کارندے جس بدروی سے علانیہ ضائع کرتے ہیں، اگر اس کی مثالوں کا دفتر جمع کیا جائے تو ترقی یافتہ ملکوں میں اسے الف لیلہ کے قصوں کی طرح شوق اور جیرت سے پڑھا جائے گا۔ سوئمٹزر کینڈ ونیا کاایک امیرتزین ملک ہے۔ اس کے معتمد تجارت سے میں نے اسلام آباد سے رخصت ہوتے ہوئے یوننی یوچھ لیا کہ وہ جنیوا کے راستہ جارہا ہے یا زیورچ کے۔ اس نے کمامیں ہمیشہ زیور چ کے راستہ واپس وطن پہنچنے کی کوشش کر تا ہوں کیونکہ وہاں ریلوے اسٹیشن ہوائی اوا سے نز دیک ہے۔ اگر جنیوا جاؤں تو سامان اٹھا کر دور تک چلنا پڑتا ہے۔ میں نے جمرت سے بوچھا۔ کیا ہوائی اوا برتمہاری ساف کار اور تمہارا عملہ تمہیں لینے کے لئے نہیں آتا۔ آخر باسل ہے ہی کتنی دور۔ اس نے کہا آگر شاف کار صدر مقام سے باہر کسی دوسرے شہر محض استقبال کے لئے پہنچ جائے تو اخبارات اس واقعہ کو سکنڈل کے طور پر شائع کمریں گے اور جو افسریا وزیر اس حرکت کامر تکب ہو گااہے استعفا دینے کے سواکوئی اور چارہ نہیں ہو گا۔ مجھے موٹروں کے وہ کاروان باد آئے جو وزیروں کے استقبال کے لئے دوسرے شہرول میں بھیجے جاتے ہیں۔ مجھے بے شار افسر اور وزراء یاد آئے جواپنے سر کاری استحقاق سے کمیں زیادہ تعداد میں موٹریں استعال کرتے ہیں۔ اخراجات ذیلی اداروں میں تقتیم کئے جاتے ہیں تاکہ وہ کھاتا در کھاتا درج ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ ایک صاحب اقتدار سیاست دان کابینہ ڈویژن کی موٹروں کواس طرح تصرف بےجامیں لائے کہ جب کسی موٹر کے لئے کوئی محکمہ مطالبہ کی پرچی بھیجنا تو وہ اس اندراج کے ساتھ واپس آجاتی۔ تمام موٹریں ڈیوٹی پر ہیں۔ آپ کوٹر انسپورٹ کرایہ پر لینے کی اجازت ہے۔ ان دنوں کابینہ کے يول بين ساڻھ باسٹھ موٹريں ہوا کرتی تھيں۔

، ہماری پسماندگی میں سب سے بڑا حصہ اس خوف اور ماحول کا ہے جس کی وجہ سے ہم حکمرانوں سے حکمرانی کے دوران کوئی سوال نہیں پوچھتے۔ جہاں بیہ سوال پوچھنے کی روایت زک کر دی جائے کہ بمربراہ ریاست کے پاس دوسری جادر کماں سے آئی ہے تو پھر تھر انوں کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ دوسری جادر کے بجائے کیڑا بنانے کے کار خانے اور انہیں سرمایہ فراہم کرنے والے بنکول پر قابض ہوجاتے ہیں۔

میں انقرہ میں ایوان صدر کی سیلری کے دوسرے سرے پر دروازہ کے پاس کھڑا قالینی پٹی پر نظریں گاڑے سری سوچوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ صدر ترکیہ کے عملہ کا ایک فرد میرے پاس آیا اور کہنے لگا سر، رسمی ملا قاتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک رسمی اور برف کی طرح سرد ملا قاتیں، کمبینی سفارتی ملا قاتیں جیسے ہر مخص نے دستانے بہن رکھے ہوں، ماسک میں چرہ چھپایا ہوا ہو اور پرفیوم کی جگہ کپڑوں پر دیول لگائی ہو۔ دوسری وہ ملا قاتیں جن کا آغاز ضابطہ کے مطابق رسمی ہوتا ہے گر مرت ملا قات کے ختم ہونے تک وہ غیر رسمی بن جاتی ہیں۔ تکلفات کا تجاب اٹھ جاتا ہے اور بات میں سے کہیں تکل جاتی ہوت ہے کہ آپ میں سے کہیں کل جاتی ہے۔ آج کی ملا قات اس دوسری قشم کی ہے۔ جوت یہ ہے کہ آپ شہران سے آرہے ہیں گر ایران کے بارے میں بات کرنے کی نوبت تک نہ آئی۔ افسر شریفات کی بات ختم ہوئی تواس گھیے ہوئے قالین نے مجھ سے کما۔ کیا آپ میراایک پیغام اہل تشریفات کی بات ختم ہوئی تواس گھیے ہوئے قالین نے مجھ سے کما۔ کیا آپ میراایک پیغام اہل پاکستان کو پہنچا دیں گے۔ زندہ قومیں عمل اور جرائت سے پہنی جاتی ہیں نہ کہ فرش اور فرنیچر پاکستان کو پہنچا دیں گے۔ زندہ قومیں عمل اور جرائت سے پہنی جاتی ہیں نہ کہ فرش اور فرنیچر سے۔ اسراف جرم ہے۔ غربت میں اسراف دہرا جرم ہے۔

میں نے وزیراعظم بلندایجوت سے کہا۔ ایران میں ایک بنیادی سافتیاتی تبدیلی ناگریہ ہے۔ وجوہات چار ہیں۔ تیل کی دولت، تعلیم کا فروغ، فرسودہ مخصی نظام حکومت، معاشی ناہمواری۔ لوگ ایک نئے عمد اور امید کی خونریز تلاش میں گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ نئے دور کی شکل کا تعین اس وقت مشکل ہے گر پرانا دور بہر صورت ختم ہو چکا ہے۔ بلند ایجوت نے کوئی جرح نہ کی۔ کہنے گئے آسے اب غیر سرکاری گفتگو کریں۔ کوائف میں لکھا ہے کہ آپ اور نثر نگار ہیں۔ میں بھی اوب سے دلچیں رکھتا ہوں۔ شعر کہتا ہوں۔ شعر کہتا ہوں۔ میری چند نظموں کا انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے وہ آپ کو پڑھنے کے لئے دول گا۔ میں نے انہیں بنایا کہ میں کل قونیہ جارہا ہوں۔ مولوی معنوی کے مزار پر فاتحہ پڑھنا ہے۔ مولانا سے محصا کے نبیت ہے۔ میں نے اپنی کتاب آواز دوست کاعنوان مولانا کے ایک شعر سے مستعار لیا ہے۔ وہی مولانا جو ایک ظرف یہ پوچھتے ہیں کہ آلٹ موسیقی بے جان اور بے مغز

اور خنگ سو کھے اجزا سے بنا ہوا ہے پھر آخر دوست کی یہ آواز کمال سے آرہی ہے۔ اور دوسری طرف اس خطرہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آیک آواز ایس بھی ہے جسے لوگ آواز دوست اور بانگ آشناسمجھ کر اس کی جانب چل نکلتے ہیں گر جب منزل پر چنچتے ہیں تو پھ چلنا ہے کہ عمر برباد ہوئی، راستہ دور رہ گیا اور دن بوقت ہو گیا۔ یہ نفس کی گمرائیوں سے الحفنے والی آواز ہوتی ہے جو تمام عمر کانوں میں گو نجی رہتی ہے۔ جمعے دولت چاہئے، شوکت جائے، شوکت جائے۔ یہ چاہئے اور وہ چاہئے۔

میں نے انقرہ کے قیام کے دوران بلندا بجت کی نصف درجن نظموں کو دو چار بار غور سے برا ما مان کی شاعری کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر سکا۔ ایک ترجمہ اور وہ بھی صرف چند نظموں کا۔ کم از کم ایک پوری کتاب تو ہوتی۔ ان نظموں میں سب سے شوخ نظم کا عنوان غار نشیں (Caveman) ہے۔ مطلب کچھ یوں ہے کہ رہے اب ایس جگہ چل کر جمال کوئی نہ ہو۔ صرف تنمائی ہی تنمائی ہو۔ میں ایک غار مرد ہوں۔ یہ دنیا مجھے راس نہیں آئی۔ اور آئے بھی کیسے۔ یہ بنگاموں سے پہے۔ ادھر میری مرشت میں تنمائی، فاموشی اور غار نشینی شامل ہے۔ اس دنیا میں آئے سے پہلے میں نے نو ماہ ایک گھپ اندھرے غار میں بسرکے تھے۔

شام کا وقت ہے۔ میں ہوائی جہاز میں بیشا ہوا ہوں۔ اسٹبول سے سران کا سفر ہے۔ یورپی اور امریکی اخبارات کی ایک ایک سطر پڑھ رہا ہوں۔ ایران میں مقامی اخبار بند ہیں اور تازہ بیرونی اخبار نایاب۔ اخبار میں لکھا ہے کہ سران میں پانی، تیل، گیس، بجلی اور امن وامان کا سلسلہ تباہ ہو چکا ہے۔ اس حساب سے شہر میں گھپ اندھیرا ہونا چاہئے۔ ہوائی جہاز نے سران کا ایک چکر لگایا۔ سارا شہر چگ مگ کر رہا ہے۔ لا تعداد بتیاں روشن ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے بادشاہت کا ڈھائی ہزار سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ میں نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا۔ دیکھئے اخبارات کیا گھتے ہیں اور یہاں شہران میں کیسا چرافاں اور کیسی رونق ہے۔ جواب ملا۔ آپ روشنیوں کو رونق کہ رہے ہیں۔ بات سے کیسا چرافاں اور کیسی رونق ہے۔ جواب ملا۔ آپ روشنیوں کو رونق کہ رہے ہیں۔ بات سے کہ ان روشنیوں کو بند کرنے والے ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں یا ہڑ تال پر ہیں۔ سے دن میں بھی اسی طرح جلتی رہتی ہیں۔ ایران پر حکومت کر نااب شہنشاہ رضا شاہ کے بس کی بات شیس رہی۔ آخر وہ کون کون ساسونچ آف کرے گا!

## ُنٹے نام، پرانی تصویریں

اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر۔ کل چار ماہ ہوئے۔ یہ کوئی ایسی بری مدت بھی نہیں۔
سوسواسو دن ہی تو بنتے ہیں لیکن تبدیلی بست بردی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان سترہ ہفتوں میں وہ
ایک دنیا جو مدت سے یمال آباد تھی اور بردی پائدار لگتی تھی، راد ھر سے اُدھر ہو گئی ہے۔
لوگ نئی دنیا کی باتیں کرتے ہیں مگر کسی کو خبر نہیں کہ وہ کب وجود میں آئے گی اور اس کی
صورت اور ساخت کیسی ہوگی۔

سب سے نمایاں تبدیلی خواص کے قدم اور عوام کے ہاتھ میں آئی ہے۔ وہ ڈگرگا گئے ہیں، یہ لمبے ہو گئے ہیں۔ ایک مدت سے یہاں خاص اور عام کا فرق اس فاصلہ سے مایا جاتا تھا جو کسی ایرانی باشندہ اور ایران کے شہنشاہ کے در میان ہو تا تھا۔ فاصلہ کم ہوا تو خاص الخاص، زیادہ ہوا تو کیے از عوام الناس۔ کل تک خواص کا طبقہ عوام سے بہت دور دو سری انتاپر اپنی ارضی جنت میں آباد تھا۔ ہر شخص اپنی ذات میں مگن تھا۔ خدا اور اس کے بندول سے کوئی سرو کار نہ تھا۔ اس چار ماہ میں اس جنت کی فصیلیں ڈھے گئی ہیں۔ دودھ اور شمد کی نہریں سوکھ گئی ہیں۔ سبزہ پہلے جیسا سبز اور تازہ نہیں رہا۔ دل جو برؤے خود پند اور مطمئن ہوا کرتے تھے اب ڈاکٹر کی دواؤں کے باوجود نڈھال اور بے آرام ہیں۔ غرور جو ہر ہر قدم پر ایک گرا نقش بناتا تھا آج کل بالکل بے نشان ہے۔ خواص کے قدم اکھڑ گئے ہیں۔ قدم پر ایک گرا نقش بناتا تھا آج کل بالکل بے نشان ہے۔ خواص کے قدم اکھڑ گئے ہیں۔ نقش قدم بے تو کیسے بے۔

ایک بہت بری تبدیلی عوام میں بھی آگئی ہے۔ شہنشاہیت کی تیزروشنی میں ان کی آگئی ہے۔ شہنشاہیت کی تیزروشنی میں ان کی آگئیوں کے آگے اندھرا چھاگیاتھا۔ خوف کے مارے ان کی ذبان بند تھی۔ حاجمتندی نے انہیں بے دست و پاکر دیا تھا۔ اب وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اہیں صاف نظر آرہا ہے کہ بادشاہت ختم ہونے والی ہے۔ اب وہ بول سکتے ہیں۔ مرگ برشاہ کانعرہ لگا سکتے ہیں۔ اب وہ چل سکتے ہیں۔ اب دوسرے کے ہاتھ میں ہتھ ڈال کر چلتے ہیں تولا کھوں افراد کا جلوس وہ چل سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھ اب بندھے ہوئے نہیں کھلے ہوئے ہیں۔ ہاتھ بدستور خالی ہیں بن جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ اب بندھے ہوئے نہیں کھلے ہوئے ہیں۔ ہاتھ بدستور خالی ہیں گر اب وہ حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہرکوئی میں پوچھتا ہے کہ کیا یہ ہاتھ بالاخر آج و تخت تک جا پنچیں گے۔

اس نے ماحول میں نے نے نام سنے میں آرہے ہیں۔ ایسے نام جنہیں چند ماہ پہلے کوئی جانتا نہ تھا۔ ایسے ایسے نام جنہیں چند دن پہلے زبان پر لانا جرم تھا۔ یہ نے نام اب رزبان پر آگئے ہیں۔ افروہ نام جنہیں کل زبان پر آگئے ہیں۔ افروہ نام جنہیں کل تک ہر جملہ میں شامل کئے بغیر جملہ مکمل نہ ہو تا تھا آج متروک ہوگئے ہیں۔ صرف طنزاور عبرت کے کام آتے ہیں۔ میری مشکل میں اضافہ ہوگیا ہے۔ میرے لئے اہم افراد کے وہ نام ابھی تک نئے ہیں جو اسلام آباد سے شران پہنچ کر میں نے سرکاری کاغذات میں لکھے ہوئے دیکھے تھے بلکہ انہیں ضروری جان کر زبانی یاد کر لیا تھا۔ وقت کتا ہے، وہ سب پرانے ہو چکے ہیں۔ انہیں بھول جاؤ۔ حافظ کہتا ہے، میں صرف ایک تھم مانتا ہوں۔ کمویاد کرو۔ میں مقدور بھر لتھیل کی کوشش کرتا ہوں۔ کمو بھول جاؤ۔ میں افکار کر دیتا ہوں۔ بھلانا میں مقدور بھر لتھیل کی کوشش کرتا ہوں۔ کمو بھول جاؤ۔ میں افکار کر دیتا ہوں۔ بھلانا میں مقدور بھر لتھیل کی کوشش کرتا ہوں۔ کہو بھول جاؤ۔ میں افکار کر دیتا ہوں۔ بھلانا میں مقدور بھر سنی اور مجبوری پر مخصر ہے۔ یہاں کسی کا تھم نہیں چانا۔

فوزیہ مصری اور ٹریا اسفند باری پہلے ہی پرانے نام تھے لیکن اب شاہ بانو فرح پہلوی کا نام بھی پرایا لگتا ہے۔ تخت ان دونوں نے چھوڑا تھا۔ تخت اس ملکہ کا بھی سلامت نظر نہیں آیا۔ بادشاہ نے ان کو چھوڑا تھا۔ بادشاہت اس کو چھوڑ جائے گی۔ رضا شاہ، شاہ رضا، مادر ملکہ، اشرف پہلوی، یہ نام کتے پرانے لگتے ہیں۔ ہویدا، آموزگار، امامی، اظہری، شاہ پور، حسن عارفہ، طوفانیال، پاکروال، قرہ باغی، اولی، رحیمی۔ زاہدی، خلعت باری، انصاری، نماوندی۔ یہ سب باسی پھولوں کے نام ہیں جنہیں صفائی کے وقت جھاڑو پھیر کر جمع کرتے ہیں اور کوڑے کے ڈھر پر پھینک آتے ہیں۔ سے پھولوں کے لئے خود بخود جگہ

من من ہے۔ جگہ جگہ ان کاذکر ہورہا ہے۔ شینی، طالقانی، مطهری، منتظری، ہشتی، خامنہ ای، رفسنی ہے۔ کہ جگہ جگہ ان سب کا تعلق قم کے دینی مدرسوں سے ہے۔ ایک نام شریعتی کا بھی ہے۔ لوگ اس کو بہت یاد کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے دلوں میں اپنے جمہوری سابی طوق حاصل کرنے کی خواہش عمرانیات کے اس استاد اور دانشور نے بیدار کی تھی۔ احمد شاملو، فروغ فرخزاو، صادق ہدایت، جلال آل احمد ادبیب اور شاعروں کے نام ہیں۔ زنجانی، شابل، لاہیمی ، جوادی، میناچی، مراغی، حسن نزمیہ۔ یہ سب بنیادی انسانی حقوق کے پرچم ہو ایک ہیں۔ حکومت ہو ایک ہیں۔ حکومت ہو ایک ہیں۔ حکومت ہو ایک ہیں۔ حکومت بادر ہیں۔ بازر گان اور سنجابی بہت پرانے لیڈر ہیں۔ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حکومت بامریان نے اتنا عرصہ پہلے ان کے ناموں کی شختی پر سیابی لگا کر اپنی دانست میں انہیں صنحہ ہوتی ہو ان کے وزر نوجوان بامریان نے اتنا عرصہ پہلے ان کے ناموں کی شختی پر سیابی لگا کر اپنی دانست میں انہیں صنحہ ہستی سے منادیا تھا کہ اب دوبارہ سامنے آنے پر یہ دونوں اشخاص تازہ دم، نے اور نوجوان کی ہیں۔

میں ان ناموں پر غور کر تا ہوں۔ ان کے علاوہ بے شار نے اور پرانے ناموں پر فور کر تا ہوں۔ بالآخر دو ناموں پر آکر ٹھمر جاتا ہوں۔ آج کل ایران میں سب سے پرانا اور فرسودہ نام شمنشاہ رضاشاہ کا ہے اور سب سے تازہ اور تابندہ نام آیت اللہ روح اللہ خمینی کا ہے۔ اساء الرجال بھی کیا علم ہے۔ دریاؤ اور دلجسپ۔ عبرت ناک اور سبق آموز۔

جب بھی سبق پڑھنے کو جی چاہتا ہے میں خیابان شاہ رضا پر تہران یونیور شی کے سامنے کابوں کی دکانوں کا چکر کا شنے لگتا ہوں۔ آج پھر وہاں جانے کا ارادہ تھا گر اسے ترک کر دیا ہے۔ یاد آیا کہ سنسر کی پابندی اٹھنے کے بعد شہر کے کئی حصوں میں بیادہ روپر کتابوں کی عارضی دکانیں کھل گئی ہیں۔ جمال سایہ اور گاہک نظر آیا وہاں فٹ پاتھ پر کتابوں کی عارضی دکانیں کھل گئی ہیں۔ جمال سایہ اور گاہک نظر آیا وہاں فٹ پاتھ پر کتابوں کا ڈھیرلگا دیا اور اسٹول رکھ کر پاس بیٹھ گئے۔ نئی نئی کتابیں چھپ رہی ہیں۔ شعر، ناول، ترجمہ، حالات عاضرہ، سوانح، سفر نامہ۔ ہر ہفتہ نئی کتابوں کی ایک کھیپ کی کھیپ بازار میں آجاتی ہے۔ پہلے تو بھی ایسا نہیں ہوا۔ مانا کہ طباعت کا طریقہ ست اور دقیانوی تھا گر مین آجاتی ہے۔ ایک بست ست مناور دقیانوی تھا گر نامہ کے موانات کی کمیابی کی اصل وجہ پچھ اور تھی۔ ابھی چند دنوں پہلے تک ایک بست ست رفتار محکمہ سنسر کا ہوا کر تا تھا۔ بس کان نمک کے مصداق۔ مسودے وہاں تک جاتے وقت وسب نے دیکھے گر وہاں سے منظور ہو کر واپس آنے والا مسودہ کسی نے کاہے کو

گارا م کار

م آب جلوک

ا انائر انائر

البيل الب

> ز طول

> کرو

إل

الموار الأ

٧.; برا

ja Pa دیکھاہوگا۔ سناہے کہ جب رنج و آزار کے اس محکمہ کو بند کیا گیاتو کوئی ہیں پخیس ہزار مسودے توجہ اور فیصلے کے منتظر تھے۔ اور بعض 1966ء سے ذیر غور تھے جب یہ محکمہ پہلی بار باضابطہ طور پر وجو د میں آیا تھا۔ سنسر کا بند ٹوٹا ہے اور چھاپے کے طریقے بدلے ہیں الندا یہ شرنی کتابوں کے سیاب کی زد میں ہے۔ کمال وہ دن کہ پڑھنے والے پیاسے تھے، کمال یہ دن کہ وہ پانی میں غوطے کھارہے ہیں۔

چھپائی کا کام آف سیٹ نے بہت آسان کر دیا ہے۔ روٹری نے اس کی رفتار بہت تیز کر دی ہے۔ جلدی کے مارے لوگ رات کو مسودہ ٹائپ کراتے ہیں اور صبح کتاب چھاپ دیتے ہیں۔ بوی سے بوی طفینم کتاب ہفتہ بھر میں چھپ جاتی ہے۔ بی وجہ ہے کہ مہینہ بھر سے سڑک کے کنارے مضامین نو کا انبار لگا ہوا ہے اور اس میں روز بروز اضافہ ہو تا جارہا ہے۔

میں نئی کمابوں کی طاش میں پارک شمنشاہی کے فٹ پاتھ پر چل رہا ہوں۔ سہ پسر
کا وقت ہے۔ البرز برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ ہوا سرد ہے۔ سرک کے دونوں جانب نالے
میں بہاؤی چشمہ کا نئے پانی گول سڈول کا ہی رنگ پھروں سے نگرانا اور اعساب کو سکون
بخشنے والے دھیے سروں میں گنگنا نامنبیمران سے جنوب شہر کی طرف رواں دواں ہے۔
لوگ باغ کی سیر کے لئے جمع ہیں۔ جو بچ پارک میں ہیں وہ سکیٹ بورڈ پر پھسلنا سکھ رہے
ہیں۔ جن نوجوانوں کو یہ فن آ تا ہے وہ کر تب و کھلارہے ہیں۔ جو بچ سڑک کے اس پار
د کانوں کی جانب ہیں وہ کون آئس کر یم کی مشینوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ نوجوان لڑک
ناک جھا تک میں مصروف ہیں۔ سرک کی ہونوں جانب فٹ پاتھ پر رسالوں اور کمابوں
کے ہیں پچیس ڈھیر گے ہوئے ہیں۔ جو بھی ان کے پاس سے گزر تا ہے وہ رکماضرور ہے۔

یہ اس کے لئے ایک نیا تجربہ ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کمابیں
سے اس کے لئے ایک نیا تجربہ ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کمابیں
جھا ہے کی آزادی نے اسے کیا تچھ دیا ہے۔ عنوانات دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلارہ جانا

لوگ نئی کتابوں کے ندیدے ہیں۔ نئے عنوانات کے بھوکے ہیں۔ نئی کتاب کل تک شجر ممنوعہ تھی۔ آج ہر شخص اس کا پھل چکھنے میں لگا ہوا ہے۔ راز پہراز افشا ہورہے ہیں۔ ستر پہ ستر کھلتا جارہا ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کی رسوائی ہورہی۔ کیساکیسا شخص تہمت کی زو میں آگیا ہے۔ وو خریدار اس وقت ایک ایس ہی کتاب میں دلچیں رہے ہیں جس میں سکینڈل چھے ہوئے ہیں۔ ان کاخیل ہے کہ اس کتاب کا شاید ایک ہی نسخہ ہے۔ وہ تکھنوی انداز میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پہلے آپ، پہلے آپ۔ سیاز مین نے اپی وین میں رکھے ہوئے گتہ کے ڈبے سے اس کتاب کے دس نسخ نکال کر فٹ پاتھ پر رکھ دیے۔ دونوں خریدار خوش ہوگئے۔ مارے خوشی کے انہوں نے دو دو دو نسخ خرید لئے۔ کی بھی کتاب کے نسخوں کی کی نہیں ہے۔ ایک دن اگر سارے نسخ فروخت ہو جائیں تو راتوں رات نیاایڈیشن چھپ جاتا ہے۔ وہ دن گئے جب لوگ کی مخطوط کی نقل کا انظار کرتے ہے۔ وہ دن گئے جب لوگ کی مخطوط کی نقل کا انظار کرتے ہے۔ وہ دن بھی جب لوگ کی مخطوط کی نقل کا انظار کرتے ہے۔ وہ دن بھی گئے۔ جب کتاب خرید نے پر جھڑا ہو جاتا تھا۔

مجھے ریخ لی ساج (Rene Lesage) کی یاد آئی۔ 1707 ء میں اس کا ایک ناول پیرس میں شائع ہوا جس میں اس دور کے سکینڈل صاف صاف مگر کہانی کی صورت میں اس طرح بیان کئے سمجے کہ اصل کر دار کو پہچانے میں کوئی وقت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ایک بھتنے کا کر دار تخلیق کیا جس کے پاس جادو کی چھڑی تھی۔ وہ پیرس میں ایک بلندی پر بیٹے کر جس محل یا حویلی کی خوابگاہ کی طرف چھڑی سے اشارہ کر تا اس کی چھت سرپوش کی طرح علیحدہ ہو جاتی۔ شاہزادے، جاگیردار، امیرزادے، بگڑے رئیس، وزیر اور سفیر خلوت میں جن سیاہ کار بول میں مصروف ہوتے سے شیطان کا بچہ اور اس کے دوست مزے سے اس کیفیت کا نظارہ کرتے۔ پیرس کے عشرت کدوں میں اس کتاب نے ہلجل مجا دی۔ وہ جن کی ساری عیاشی دوسروں کی رومانی واستانیں بڑھنے پر موتوف ہے دھڑا دھڑیہ كتاب خريدنے لگے۔ خريداروں ميں وہ اعلى طبقہ بھی ان سے پیچھے نہ تھا جس طبقہ سے مصنف نے اپنے کر دار اوھار لئے تھے۔ کتاب کے بیہ خریدار ویکھنا چاہتے تھے کہ خبر سے ان کے علاوہ اور کس کس کا ذکر آیا ہے۔ گون کون ملوث ہے اور کس قدر۔ مشہور آ دمیوں میں سے کوئی بچاہے یا نہیں۔ ملکہ زیادہ شوقین ہے یا بادشاہ۔ کس کس نے کس كس كوركها مواہم - كون ركھنى ہے اور كون اس كار كھنہار . اس دلچسب كتاب كے دوسرے ایڈیش کا آخری سخہ خریدنے کے لئے دربار شاہی کے دو معزز جاگیردار باربن کتب فروش کی د کان پر پہنچے۔ آخری جلد کا حصول عزت کا معاملہ بن گیا۔ ذراسی دریہ میں

## دونوں نے تلوار سھینج لی۔

ف پاتھ پر زیادہ تر کتابیں مرخ سورے کے بارے میں ہیں۔ اس کے بعدامیان
کی سیاست غالبًا سب سے مقبول موضوع ہے۔ بہت سی کتابیں ملکے بھیکے موضوعات پر
ہیں۔ طرز و مزاح اور کارٹون کی کتابیں کم اور رسالے زیادہ ہیں۔ فدہب کے موضوع پر
رانی کتابیں موجود ہیں۔ کوئی نئی کتاب ابھی بازار نہیں آئی۔ فدہب پر نئی کتاب لکھنا کوئی
ہمان کام نہیں ہوتا۔ میں ایک کتاب کی ورق گردانی کر رہا ہوں۔ یہ کتاب فراموش خانہ
کے بارے میں ہے۔ وہی فری میس لاج جے ہم جادو گھر کہتے ہیں۔ لکھنے والے نے
فرماسیوں کو ایران کی بہت سی خرابیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔

بھے مصروف اور تنا دکھ کر نوجوان جزوقتی کتب فروش میرے پاس آیا۔ پوچھا،
غیر ملکی ہو۔ سفارت کر ہو۔ پھر آ ہستہ کا۔ کیاتم آ بت اللہ خمینی کے ساسی بیانات کا
مجموعہ خریدنا چاہتے ہو۔ بس ایک کانی بچی ہے۔ لیکن کسی کو بیہ نہ بتانا کہ تم نے کمال سے
خریدی ہے۔ میں یہ پہفلٹ نما کتاب خرید لیتا ہوں۔ قیت زیادہ ہے مگر مجھے کم لگ رہی
ہے۔ میری یافت امریکی ڈالر میں ہے۔ منگائی جس قدر ایرانی ریال میں بردھتی ہے اسی قدر
ڈالر کی شرح مبادلہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے لئے منگائی صرف ایک حمانی احساس
ہے۔ میں آشوب کے عالم اور اقتصاد کے بحران کے باوجود منگائی کے دائرہ اثر سے سے باہر
ہوں۔ کتب فروش کو بھی اس کا پچھ احساس ضرور ہے۔ وہ میرے کان کے پاس آکر کہتا
ہوں۔ کتب فروش کو بھی اس کا پچھ احساس ضرور ہے۔ وہ میرے کان کے پاس آکر کہتا
ہے۔ اگر آپ آیت اللہ خمینی کے صوتی کیسٹ میں دلچپی رکھتے ہوں توکل اسی وقت یمال
ہے۔ اگر آپ آیت اللہ خمینی کے صوتی کیسٹ میں دلچپی رکھتے ہوں توکل اسی وقت یمال
ہو گائیں۔ میں آپ کو یہ کیسٹ بردی مناسب قیت پر دوں گا۔ یادر ہے کہ کل میری دکان

نئ کتاب پڑھنے کا شوق اپنارنگ دکھاتا ہے۔ میں باغ کی سیر کو مخضر کرتا ہوں۔
وقت سے پہلے گھر پہنچ جاتا ہوں۔ اہل خانہ وی سی آر کے گرد جمع ہیں۔ کوئی میری طرف دھیان نہیں دیتا۔ سسسین والی فلم ہے۔ Papillion ہے یا Papillion ہے اکام کوشش کر رہے ہیں۔ وھر پکڑ ہورہی ہے۔ مار پیٹ ہورہی۔ تماشا ویدی بھائنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ وھر پکڑ ہورہی ہے۔ مار پیٹ ہورہی۔ تماشا دیکھنے والوں کے سامنے میز پر دو تھال رکھے ہوئے ہیں۔ ایک میں پستہ ہے دوسرے میں ویکھنے۔ میں اس صورت حال کا پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ مطالعہ کے کمرے میں اطمینان میں اس صورت حال کا پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ مطالعہ کے کمرے میں اطمینان

سے بیٹے کر اس چھوٹی سے کتاب کو پڑھنے اور سیجھنے کی کوشش کرتا ہوں جس کی اشاعت غیر قانونی اور تقلیم خفیہ ہے۔ حسن عمید کی فرھنگ فارسی کی دونوں جلدیں سامنے میزیر دھری ہیں۔ کوئی لفظ یا ترکیب مشکل ہو تو لغت سے رجوع کرتا ہوں۔

the factor of the first state

یہ پہلا بیان جعہ سیاہ کے بارے میں جاری ہوا تھا۔ وہی جعہ خونیں جس دن صح سورے ژالہ چوک میں قتل عام ہوا تھا۔ اس کے ایک دو جملے پچھ اس طرح ہیں۔ "ایران کا چرہ آج گلاب کی طرح سرخ ہے۔ جو کوئی جاہے وہ ملک کے طول و عرض میں ولولہ اور شجاعت کا نظارہ کر سکتا ہے۔ ہاں بی امیرالمومنین علی (ع) اور امام شدا امام حسن (ع) کاراستہ ہے۔ اے کاش، اس وقت ٹیمنی آپ لوگوں کے ہمراہ ہو آباور آپ لوگوں کے ساتھ (میدان ژالہ کے قتل عام میں) مارا جانا۔ اے اہل، ایران فتح آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ زور یا بدیر "۔ دو سرا بیان آیک ہفتہ بعد کا ہے۔ آغاز پچھ اس طرح ہے۔ "شہادت میں سبقت لے جانے والوں کے قتل عام کو آج ایک ہفتہ ہونے کو آیا ہے۔ یہ بھی کیااندوہناک ہفتہ تھا۔ جلاد نے ملت ایران کوفل ہو شکے گئی ڈالا۔ مثین گن کی باڑ پر رکھا۔۔۔۔ شاہ نے نیک اور بہادر نوجوانوں کے سروں کی بھنت تھا۔ جلاد نے ملت ایران کوفل ہو شکے گور ستان فرزندان اسلام اور قرآن کی قبروں سے پر بھوگئے ہیں "۔ یہ نہ لفظی ترجمہ ہے اور نہ آزاد۔ بس اس بیان کے لب و لہے کوار دو میں اور پھر پچھ سوچ کر آ ہستہ آ ہستہ آ گے ہوئے گیا۔

میں مختلف بیانات کے چیدہ چیدہ جملوں پر سرخ پنسل سے نشان لگاتا ہوں۔ اور ان
پر غور کر تا ہوں۔ مطلب کیا ہے۔ مفہوم کا دائرہ کتناوسیج ہے۔ بین السطور کیا کچھ ہے۔
موت کا ماتم نہ کرو، ابھی تو ہمارے مرنے والوں کی تعداد جنگ صفین میں مرنے والوں سے
بھی کم ہے ..... خدا نے نفرت کی نوید دی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے .....اسلام ہماری راہ
د کچھ رہا ہے ..... میں دور افادہ سبی مگر میری آئکھیں (تمہارے کارناموں سے) روشن
اور دل امت اسلامی کے لئے تڑپ رہا ہے ..... ایران ایک وسیع قبرستان میں تبدیل ہو چکا
ہے۔ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہڑتال ہی ہڑتال ہے۔ اور شاہ جس کا
ہے۔ ملک کے ایک سرے ہو جاتے ہے کس اور کمزور لوگوں سے بدلہ چکانا چاہتا ہے .....

بادشاہ اس وقت ایک زخی سانپ کی طرح ہے ..... شاہ کورخصت کرنے اور رژیم کو بچانے کی باتیں ایسی ہیں جیسے سانپ کو مارنا اور اس کے بیچ کی پرورش کرنا ..... ہم نے جس دلیری کے باتیں ایسی ہیں جیسے سانپ کو مارنا اور اس کے نیزرانے دیئے ہیں اس نے ہمارا نام ماریخ ہیں اور مجاہدین اسلام کی صف اول میں رقم کر دیا ہے ..... ہمارا خون شہداء کر بلاسے زیادہ رنگدار تو نہیں ہے ..... ملت موت و حیات کے دوراہ پر کھڑی ہے۔ ہیشہ کے لئے آزادی یا ہیشہ کے لئے غلامی ..... آپ کا یہ احتجاج خدا کے واسطے اور امت اسلامی کی آزادی کے لئے ہے۔ اس مقصد کی خاطر تکلیف اٹھانا بہت بڑی عبادت ہے ..... میں اللہ تعالیٰ سے اسلام کی نصرت اور مسلمانوں کی رہائی کی دعا کر تا ہوں۔

میں نے کتاب میز پر رکھ دی۔ بوجھل قدموں سے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ فلم کا آخری منظر دکھایا جارہا ہے۔ ساری سختیاں بر داشت کرنے کے بعد قیدی بالاخر آزاد ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان بے قید چروں کو تو دیکھے۔ خود مختاری کی کرنیں بھوٹ رہی ہیں۔

(2)

جن ار انی باشندوں سے ہمارا روز مرہ کا واسطہ ہے وہ بھی اس چار ماہ کے عرصہ میں ایک حالت پر قائم نہیں رہے۔ ان کے طور طریق میں کم از کم تین بار تبدیلی آئی ہے۔ ار ان کے داخلی حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو یہ لوگ ان جان بن گئے۔ جیسے پچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر دو سروں کے سامنے اخبار اٹھائیں گے تو پہلا صفحہ فوراً الث دیں گے۔ شہنشاہ کی بات ہورہی ہوتو یکدم سنجیدہ صورت بن جائیں گے۔ صورت حال کی بات شروع کریں تو انہیں اچانک کوئی ضروری کام یاد آجائے گا اور یہ وہاں سے کھسک جائیں گے۔ کریں تو انہیں اچانک کوئی ضروری کام یاد آجائے گا اور یہ وہاں سے کھسک جائیں گے۔ لیکن حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ اب یہ جائیں بھی تو کہاں جائیں۔ کوئی حالے فرار باتی نہ رہی۔

دوسرا دور شروع ہو گیا۔ بھری محفل سے اٹھ کر جانے کا تکلف جاتارہا۔ وہ سارے ضروری کام جن کا بہانہ بنا کر ریہ اٹھ جاتے تھے انہیں بھول گئے۔ یاد رہا تو صرف ملک کا اور اپنامستقبل۔ اب وہ اپنی مجد پر بیٹھے رہتے گر خاموش۔ اس دیواری طرح جس کے بارے میں کما جاتا ہے کہ ہم گوش دارد۔ دو سرول کا تبصرہ سنتے گر چرہ سپاٹ ہوتا۔ پتہ ہی نہ چاتا کہ کونسی بات کی تائید کرتے ہیں کونسی غلط سمجھتے ہیں اور کونسی انہیں ناگوار گزری ہے۔ اگر کوئی براہ راست سوال داغ دیا جائے ہیہ ہوں ہاں سے آگے نہیں بروھتے۔ اصرار کرو۔ جواب ملے گاکہ ان حالات کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں بھلا کیا کہ سکتا ہوں۔

آج کل بیہ احباب تیسرے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ کھل کر بات کرتے ہیں۔ دفتر کے جس کمرے میں بات ہورہی ہو یہ از خود وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بحث میں بردھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ شہنشاہ کی خامیوں اور کو تاہیوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اس کے حصہ لیتے ہیں۔ شہنشاہ کی خامیوں ساتے ہیں۔ فدائین اور مجاہدین کے فرق پر روشنی حواریوں کی چاپلوسی اور مکاری کے قصے سناتے ہیں۔ فدائین اور مجاہدین کے فرق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ الل جبہ و دستار کے بارے میں ان کی حتی رائے یہ ہے کہ شورش میں تجربہ کار اور کامیاب، سیاست میں خام اور ناکام۔

ایک تمیں پیٹین سالہ ایرانی ہوی جرت کے ساتھ اپنا تجربہ بیان کر تاہے۔ کہتا ہے میں نے اپنی ذندگی میں اس سے پہلے بھی کوئی جلوس نہیں دیکھا تھا۔ اندازہ ہی نہ تھا کہ جلوس کیا ہوتا ہے اور کیے نکالا جاتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ اگر کسی مقصد کے لئے اور وں کو ساتھ لے کر سڑک پر نکل آئیں تواسے جلوس کتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کایوں انہے ہونا ہوا اچھالگتا ہے۔ آج کل میری بیہ حالت ہے کہ جمال کسی جلوس کو دیکھا ہوں یہ یہ ہوتا ہوا۔ اگر شمولیت کی فرصت ہوں یہ یو چھے بغیر کہ کیوں نکلا ہے جھٹ اس میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اگر شمولیت کی فرصت نہ ہوتو سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ججوم کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہولیتا ہوں۔ جب تک لوگ نظروں کے سامنے رہتے ہیں میرے دل کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے۔ فرد کو بات بات پر ڈر لگتا ہے گر جلوس اور بجوم بھیشہ نڈر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یک ارادہ اور بات بات پر ڈر لگتا ہے گر جلوس اور بجوم بھیشہ نڈر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یک ارادہ اور ولولہ کے سامنے سب بااثر اور بے معنی۔ یہ بات اب میری سمجھ میں آئی ہے کہ ایران میں جلوس نکا نے پر سالہا سال سے کیوں پابندی گی ہوئی تھی اور شہنشاہ کو بجوم سے ایران میں جلوس نکا نے پر سالہا سال سے کیوں پابندی گی ہوئی تھی اور شہنشاہ کو بجوم سے کیوں خوف آتا ہے۔

میں اس ار انی دوست کی بات پر غور کر تا ہوں۔ وہ ابھی تک اپنی صرف ایک

صورت اور حیثیت سے واقف تھا۔ مخصی اور ذاتی، کمزور اور تنها۔ شاہ کے خلاف احتجاج کی وجہ سے اس نے اپنی نئی صورت اور دوسری شخصیت دریافت کی ہے۔ وہ جو ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے، کندھے سے کندھا ملانے اور مل کر نعرہ لگانے سے بنتی ہے۔ اس دریافت کا اپنا نشہ ہوتا ہے۔ آج کل ایران میں یہ نشہ عام ہے۔ ہرنشہ کی طرح اس میں بھی آیک بوی خرائی ہوتا ہور اگر کسی کو آیک بار جلسہ جلوس کی لت پڑجائے تو پھر ساری عمر نہیں چھتی ۔ مجھے لاہور کے بہت سے جلوس اور کئی ہنگامہ پہند کارکن یاد آرہے ہیں۔

ایک جانی پچانی صورت نظرول میں پھرنے گی۔ رنگ روپ کشمیری۔ ہٹ وہی جو ایک بیٹ میں ہونی چاہئے۔ خاکسار گروہ اکساری والا نہیں بلکہ بیلی بردار، غصیلا اور جانباز۔

ایک زمانہ میں مال روڈ پر جو احتجاجی جلوس بھی نظے یہ من چلا سرکش اس کی پہلی صف میں پایا جاتا۔ گر جنا برستا۔ گر دن کی رگیس پھول جاتیں۔ مارنے مرنے کے لئے تیار۔ سرخ وسپید پھرہ غصہ سے لال بھبو کا ہو جاتا۔ انظامیہ سے الجھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ ویتا۔ جب بات بردھ جاتی تو وہ سینہ پر ہاتھ مارتا۔ قیص کے بٹن کھولتا۔ وامن چاک کر دیتا۔ اور جب بات بردھ جاتی تو وہ سینہ پر ہاتھ مارتا۔ قیص کے بٹن کھولتا۔ وامن چاک کر دیتا۔ اور کہتا، لوگولی مارو۔ ہمت ہے تو چلاؤ بندوق۔ سالما سال تک یہ بے فکٹ نائک مال روڈ کے بیوں بچ ہر احتجاجی جلوس میں کھیلا گیا گر قانون نافذ کرنے والے کی ادارے سے پولیس، بیچوں بچ ہر احتجاجی جلوس میں کھیلا گیا گر قانون نافذ کرنے والے کی ادارے سے پولیس، کان شہر کی فرس نے ان کی فرمائش پر کان نہ و سینہ پر تھے وہ و مسالہ ہو گیا۔ مضی بھرسیاہ بال جو اس کے سینہ پر تھے وہ و مسالہ ہو گیا۔ مضی بھرسیاہ بال جو اس کے سینہ پر تھے وہ آ دھے جھڑ گئے اور باتی سفید ہو گئے۔ اب وہ کس بل بوتے پر قیص کے بٹن کھولے اور گربان چاک کرے۔

تران میں قانون نافذ کرنے اور امن بحال کرنے والے ادارے ۔۔۔۔۔۔ ژندار مری، کا نتری ساواک، فوج، جادوال ۔۔۔ لوگوں کی خواہشات کا پورا پورا احرام کرتے ہیں۔ اگر جلوس میں لوگوں نے شادت کے بارے میں کتبے اٹھائے ہوئے ہوں تو یہ ان کو مقام شادت پر فائز کرنے کے لئے ہرامکانی کوشش کریں گے۔ نوجوانوں کا کوئی دستہ اگر کفن پوش نظر آئے تو یہ ادارے ضرور گولی چلائیں گے۔ ادھر بہشت زہرا کا قبرستان وسیع تراور آباد ترہوتا جارہا ہے۔۔ ادھر جلوس طویل تراور انبوہ گنجان تر ہوتا جارہا ہے۔۔ تاریخ المولهان ہوگئ

شران کا بادشاہ مثاد جلوس مال روڈ لاہور والے حکومت مراؤ جلوس سے بہت مخلف ہوتا ہے۔ اس میں نظم و ضبط بہت زیادہ ہے۔ جمگھٹا ہے مر ایک نظر آنے والی ترتیب کے ساتھ۔ جوم ہے مرایک نظرنہ آنے والی قطار بندی کے ساتھ۔ گاہے جلوس مکریوں میں بٹا ہوتا ہے اور گاہے آیک سرے سے دو جار میل کے فاصلہ پر دوسرے سرے تک یک جان ویک قالب۔ سرک ہو، چوک ہو کہ کھلا میدان، بیہ جلوس ہمیشہ حصار باندھ کر اس کے اندر رہتا ہے۔ سڑک دو روبہ ہو تو یہ ایک سڑک ٹریفک کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ اوگ کسی چوک پر ٹریفک کی بتی نہیں توڑتے۔ کہیں اومنی بس نہیں جلاتے۔ کہیں ہلڑ بازی نہیں کرتے۔ ہمارا جلوس سیلاب کی طرح ہوتا ہے۔ کناروں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تاہی مجاتا ہے۔ کوئی عورت ایسے جلوس میں شامل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور یہال ہرروز ہزاروں عورتیں جلوس میں شامل ہوتی ہیں۔ عورتوں والے حصہ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ سیاہ چادروں میں کیلئے ہوئے دوہرنے بدن سیحہ اور زیادہ بھاری بھر تم اور باو قار نظر آتے ہیں۔ غندہ گردی کرنے اور آوازے کنے والے نہ جانے کمال کم ہو جاتے ہیں۔ انہیں ار انی عور توں کے دستہ کے نز دیک تبھی دیکھاہی نہیں۔ اوھر ہمارے گھر کی حالت سے ہے کہ چودہ اگست کو جو گھرانے برقی آرائش ویکھنے کے لئے باہر نکلتے ہیں انہیں معاشرے کے تاریک ترین پہلو کا نظارہ بھی کرنا پڑتا ہے۔

جمال قانون شکنی کو اہم شخصیت ہونے کی دلیل سمجھا جائے، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کو آزادی قرار دیا جائے، آوارہ گردی تفریح اور غنڈہ گردی پیشہ بن جائے وہاں لوگوں کو اس بات کا یقین کیسے آئے گا کہ شران میں انقلاب کی افراتفری اور نفسانفسی کے دنوں میں آیک بار چار پانچ لاکھ افراد کے جلوس کو نکلے ہوئے جب بہت دیر ہوگئ توراستہ میں جمال کمیں پبلک ٹیلیفون ہوتھ ہے ہوئے تھے وہاں پچھ رضا کار ریز گاری لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ ایپ آئے گھر والوں کو فون پر خبریت کی اطلاع اور دیر سے واپس آنے کی خبر دے سکیں۔

تمران میں جلوس اب ہرروز نکلتے ہیں۔ ہر محلّہ سے نکلتے ہیں۔ صبح سے شام تک نکلتے ہیں۔ حبح سے شام تک نکلتے ہیں۔ جلوس میں ہر شے کی بہتات ہوتی ہے۔ شامل ہونے والوں کی، جان دینے والوں کی، بنے والے لہوگی۔ البتہ نعروں کے سلسلہ میں بیہ جلوس بڑی کفایت اور سنجوس سے کام

لیتے ہیں۔ پہلے دو ماہ تک صرف ایک نعرہ سے کام چلایا۔ اگلے دو ماہ کے لئے اس میں دوسرے نعرے کااضافہ کر لیا۔ اب احتجاج مسلسل کو پانچواں ممینہ چڑھا ہے تو کہیں جاکر تیسرے نعرے کااضافہ کیا ہے۔ مرگ برشاہ سے چلے اور درود برخمینی سے ہوتے ہوئے مرگ بر امریکہ تک پہنچ گئے ہیں۔ ایبالگا ہے کہ ان تین عدد نعروں کے ساتھ انقلاب نعروں کے سلمہ میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ یہ کسی اور نعرے اور سمارے کے بغیر منزل تک نعروں کے سلمہ میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ یہ کسی اور نعرے اور سمارے کے بغیر منزل تک پہنچنے کی قوت رفار حاصل کر چکا ہے۔ اس قوت کااندازہ مجھے اس دن ہوا جب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے شرمیں پھیل گئی کہ آیت اللہ خمینی کی تصویر چاند میں نظر آتی ہے۔ رات کو لوگ چھتوں پر چڑھ کر چاند کی طرف تکنگی باندھ کر دیکھتے رہے۔ دو چاد لوگ ہمارے گھر کی چھت پر بھی چڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اس کام میں شریک کرنا چاہا۔ میں نظر کر کا چاہا۔ میں نظر کا کیا۔ آپ اپنا شوق پورا کریں اور خوش رہیں مجھے یوننی یادوں کی میں گر رہنے دیں۔

میں گرمیوں کی چھٹیوں میں علی گڑھ سے امرتسر آیا ہوا تھا۔ دو تین ہم عمر کن ہم ہمراہ تھے۔ رام باغ گیٹ کے باہرایک انگوٹھیاں اور نگینہ بیخے والا پھروں کے خواص بیان کر رہا تھا۔ غربت، بیاری، ناچاتی، بےروزگاری، معظلی، تنزلی، چوری، گرفتاری، گمشدگ، باولادی، سایی، دورہ، بواسیر۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسانہ تھا جس کا حل کسی نہ کسی پھر میں بوشیدہ نہ ہو۔ ایک پھرایسا بھی تھا جس کی انگوٹھی پہننے والے کے تکیہ کے بینچ سے ہرروز نئے نوٹ نکلتے ہیں۔ اس شخص کے پاس خزانہ کی ساری تنجیائے خاک بھانک رہا تھا۔ اس نے طرح کا پھر تھی وہ سڑک کے کنارے ٹاٹ بچھائے خاک بھانک رہا تھا۔ اس نے ایک بھورے داغدار پھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا۔ اس میں حضرت سلیمان می تصویر نظر آتی ہے۔ وہ دربار سجاتے ہیں۔ جن کو تھم دیتے ہیں۔ وہ ملکہ سبا کا تخت اٹھا کر لے آتا آتی ہے۔ اس انگوٹھی کے پہننے والے کے سارے کام خود بخود ہوجاتے ہیں۔ طالب علم ہو تو علم کی ملکہ اس کے نابع ہو جاتی ہے۔ یہ کہ کر اس نے ہماری طرف دیکھا۔ پڑھائی کی مشقت کو آسان بنانے کی خاطر سارے کزن مٹھی کی دور بین بنا کر ایک سرے پر انگوٹھی رکھ کر اور دوسرے سے آکھ لگا کر معجودہ دیکھنے میں مصروف ہوگئے۔

پھروالا کہتا۔ وہ جو سابیہ سانظر آرہاہے وہ حضرت سلیمان " ہیں۔ دیکھواب وہ سابیہ چل رہاہے۔ سامنے سے جن آرہاہے۔ وہ سجدہ ہیں گر گیا۔ کیوں جی، ٹھیک ہے تا۔ مریل سی آواز ہیں سب نے کما ٹھیک ہے اور آئکھیں ملتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ میری باری آئی۔ آئکو ٹھی والا کہتارہا کہ اب بیہ ہو رہا ہے اور اب وہ ہو رہا ہے گر میں نے بری صاف آواز ہیں اور پنجابی کے بجائے ار دو ہیں جواب ویا۔ پھر بھی نہیں ہورہا۔ خاک بھی نہیں۔ بس پھر ہے اور وہی اس کا داغ۔ اس نے تختی سے کما۔ پھر دیکھو۔ اب کی بار غور سے دیکھو۔ میں نے دو سری بار ہی نہیں بلکہ تیسری اور آخری بار بھی ہمت کر کے وہی کہ دیا جو بھے نظر آرہا تھا۔ وہ فحض ناراض ہو گیا۔ اس موقع کے لئے اس نے جو بقراطی دلائل اور بھی کر کم الفاظ چھانٹ کر علیحدہ رکھے ہوئے تھے انہیں ان پانچ چھ افراد میں خرانے کی طرح لنا دیا جو اس وقت تک وہاں جمع ہو چکے تھے۔ خلاصہ کلام بیا کہ بعض اشخاص کی آئکھوں کے آگے پر دہ ہو تا ہے اور بعض اشخاص سے حضرت سلیمان "خود پر دہ کر لیتے آئکھوں کے آگے پر دہ ہوتا ہے اور بعض اشخاص سے حضرت سلیمان "خود پر دہ کر لیتے ہیں۔ وہ ہمایت نہیں آتے۔

اس واقعہ کو ایک مرت گرر گئی گر اس کی کسک دل میں باتی رہی۔ میں نے مشاہدہ کیا، پڑھا، پوچھا، غور کیا۔ بالآخر اس نتیجہ پر پہنچا کہ جو لوگ ندہب کو مصلحت کی انگشتری میں گینہ کی طرح سجا لیتے ہیں وہ ہدایت اور عقیدہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی وجہ سے بعلم اور سادہ دل لوگ بھی راستہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ ایسی نظر ہندی ہوتی ہے کہ جو نہیں ہو ہمی نظر آنے لگتا ہے۔ اس مقام پر فدہب اور تجارت کا فرق مٹ جاتا ہے۔ عبادت اور تماشالیک ہو جاتے ہیں۔ توہمات، بدعات اور خرافات کی ہو جق ہوتی ہے۔ ایک عبادت اور تماشالیک ہو جاتے ہیں۔ توہمات، بدعات اور خرافات کی ہو جق ہوتی ہے۔ ایک دن یہ دونوں گروہ آپس میں جھڑس گے۔ ایک دوسرے پر الزام رکھیں گے۔ ایک دن یہ دونوں گروہ آپس میں جھڑس کے۔ ایک کتاب لایا تھا۔ ہدایت کی راہ اور عقیدہ کی در ستی اے نہیں ہوئی جس نے صرف ان کی پیروی کی تھی۔ اے گر فار افسانہ وافسوں، کی جہ سکون نے کتاب اور صاحب کتاب کا حق ادا کیا تھا۔ اس خیال سے دل کو قرار آگیا۔ کسک کی جگہ سکون نے لے لی۔ میرے اور پھر والوں کے در میان فاصلہ دل کو قرار آگیا۔ کسک کی جگہ سکون نے لے لی۔ میرے اور پھر والوں کے در میان فاصلہ دل کو قرار آگیا۔ کسک کی جگہ سکون نے لے لی۔ میرے اور پھر والوں کے در میان فاصلہ دل کو قرار آگیا۔ کسک کی جگہ سکون نے لے لی۔ میرے اور پھر والوں کے در میان فاصلہ دل کو قرار آگیا۔ کسک کی جگہ سکون نے لے لی۔ میرے اور پھر والوں کے در میان فاصلہ دل کو قرار آگیا۔ کسک کی جگہ سکون نے لے لی۔ میرے اور پھر والوں کے در میان فاصلہ دل کو قرار آگیا۔ کسک کی جگہ سکون نے لے لی۔ میرے اور پھر والوں کے در میان فاصلہ دل کو قرار آگیا۔ کسک کی جگہ سکون نے لے لی۔ میرے اور پھر والوں کے در میان فاصلہ دلا گیا۔

دوسرے دن مسزامینی نے بتایا کہ اس کی خالہ نے جاند میں بڑی شفاف تصوریہ دیکھی

تھی۔ دیکھی توخود اس نے بھی تھی مگروہ کوئی ایسی صاف نہ تھی۔ سزاسفر جانی نے کہا۔ سر، آج کل قرآن کے اوراق میں سے بال نکل رہے ہیں۔ کئی گھر انوں سے اس بات کی تقدیق ہو چک ہے۔ آپ بھی گھر جاکر اپنے نسخہ کو دیکھیں۔ ہو چک ہے۔ میرے یہاں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ آپ بھی گھر جاکر اپنے نسخہ کو دیکھیں۔ سر، آج کل کتنے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ مس جمانگیری نے کہا۔ کوہ البرز کی کسی نہ کسی چوٹی پر جرروز صبح سویرے تھوڑی سی دیر کے لئے برف سے بنی ہوئی آیت اللہ کی تصویر نظر آتی ہے۔

آج کل واقعی عجیب و غریب باتیں ہورہی ہیں۔ تصویر ول کا ذمانہ ہے۔ پچھ بنائی اور لگائی جارہی ہے، پچھ بگاڑی اور اتاری جارہی ہیں۔ آرسی ڈی کے صدر دفتری چوتھی منزل پر واقع میرے کرے کی تین دیواروں پر تین ممبر ممالک کے سربراہان کی تصویر میں گلی ہوئی ہیں۔ چوتھی دیوار پوری کی پوری شیشہ کی ہے۔ اس کے دوسری جانب ایران کی وزارت زراعت کی فلک بلند عمارت واقع ہے۔ گئے ایبا بھی ہوا ہے کہ انہاک سے کام کرتے ہوئے جب میں نے بےارادہ لمحہ بھر کے لئے سراٹھایا تو یوں لگا جیسے سامنے والی دیوار پر نئے شران کا ایک میورل بنا ہوا ہے۔ ان دنوں بکی بند ہونے کی وجہ سے میں آفس ٹیبل والا تاریک حصہ چھوڑ کر شیشہ کی دیوار کے پاس کانفرنس ٹیبل پہ بیٹھ کر کام کرتا ہوں۔ چونکہ سردیوں میں سورج بھی لوڈ شیڈنگ کے پروگرام پر عمل کرتا ہوں۔ چونکہ سردیوں میں سورج بھی لوڈ شیڈنگ کے پروگرام پر عمل کرتا ہوں سے چگہ بھی کوئی بہت سردیوں میں سورج بھی لوڈ شیڈنگ کے پروگرام پر عمل کرتا ہے اس لئے یہ جگہ بھی کوئی بہت

اس بردی میزر بیٹھنے سے اتنا فرق ہوا ہے کہ میورل بیں جان برد گئی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک چھوٹا سا جلوس ایلز بھھ بلوار سے وزارت زراعت کے صدر دروازہ کی طرف جارہا ہے۔ لوگ مشتعل نظر آئے۔ میں نے ایک کارکن کو بلا یا اور موقع پر بھیجا۔ وہ خبرلا یا کہ مظاہرین وزارت خانہ میں گھس کر شہنشاہ کی تصویریں اثار رہے ہیں اور اتری ہوئی تصویروں پر غصہ نکال رہے رہیں۔ میں نے کہا، یہ کھیتی باڑی کی وزارت اتنی بڑی ہے اور اس عمارت میں شاہ کی تصویریں اتنی زیادہ ہیں کہ آج ان بلوائیوں کو کہیں اور جانے کی فرصت نہیں ملے گی۔ لیکن کل آرسی ڈی سیکرٹریٹ کی باری آستی ہے۔ جنیوا کونش، مفادتی استحقاق، بین الاقوامی قانون، یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ عملی دنیا کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ سب کا خیال ہے کہ خطرہ کے بیش نظر آرسی ڈی کے دفتر میں گئی ہوئی شہنشاہ، شاہ بانو

اور ولی عمد کی تصویریں فوراً اثار دینی چاہئیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ کیسے کیا جائے۔ بین الاقوامی روایت کے لحاظ سے حکومت وقت کی خواہ وہ کتنی ہی غیر مقبول اور کمزور کیول نہ ہو، کوئی حق تعلیٰ نہیں ہونی چاہئے۔ سفارتی آ داب اور حیلہ کا خیال رکھتے ہوئے احکام جاری کئے گئے کہ دفتر بیں گئی ہوئی وہ ساری تصویریں جن کے فریم خیال رکھتے ہوئے احکام جاری کئے گئے کہ دفتر بیں گئی ہوئی وہ ساری تصویریں جن کے فریم بدرنگ ہو چکے ہیں فوراً۔ اثار لی جائیں اور نئے روغن یا نئے فریم کے ساتھ انہیں دوبارہ آ ویزال کیا جائے۔ تصویری میں حکم کی نقیل ہوگئ۔ ہر طرح کا خطرہ ٹل گیا۔ سربر جو بوجھ تھاوہ بھی اتر گیا۔

شہنشاہ اور اس کے اہل خانہ کی ساری تصویریں نے خانہ میں واقع گورام میں پہنچ کئیں۔ ان میں سے بیشتر تصویروں کے سنہری فریم نے خانہ کے اندھیرے میں جگمگار ہے ہیں۔ شہنشاہ کی تصاویر کو دفتر کی دیواروں سے اتار نے کے بعد یوں لگا جیسے رضا شاہ معزول ہیں۔ شہنشاہ کی تصاویر کو دفتر کی دیواروں سے اتار کر اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ ہو چکا ہے اور کسی نے اسے تخت سے اتار کر اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔

## شاه رفت، اللّد اكبر

كيم دىمبر 1978 ء

کوہ البرزکی سب سے اونچی چوٹی ساری گرمیوں نگے سر دھوپ میں کھڑی رہی اور جو نہی اکتوبر میں گلابی جاڑا شروع ہوا اس نے ایک رات خاموشی سے برف کی سفید ٹو بی اور ھی لی۔ برف کم کم تھی۔ سستی ململ کی جململ کرتی ٹو بی اتی شفاف تھی کہ آر پار سب بچھ نظر آبا۔ سردی ہو ھتی چلی گئی۔ پھر راتوں کو چیکے چیکے ہوا کی نمی جم جاتی اور برف میں اضافہ ہو جاتا۔ چند ہی دنوں میں سلسلہ کوہ کی ساری چوٹیوں کی دستار بندی ہوگئی۔ ہر جگہ برف کے عذبہ بند اور نیچ در نیچ عملے نظر آنے گئے۔ آج کیم دسمبرہ۔ بہاڑ نے برف کا باف کوٹ بہن رکھا ہے۔ ہر روز اس کی لمبائی میں خود بخود اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ اور دو تین ہفتہ کے بعد برف کا سفید چونے بہاڑ کے دامن تک آجائے گا۔ جنوری کے دو سرے ہفتہ میں برف بعد برف کا سفید چونے بہاڑ کے دامن تک آجائے گا۔ جنوری کے دو سرے ہفتہ میں برف ہمارے گھر کے صونہ تک آجائے گی۔ لان میں سفید دانہ دار برفانی چادر بچھ جائے گی۔ ہمارے گھر کے سونہ بوتی پول میں تنجے گھر کے سونہ بوتی پول میں تیجائے جائیں گے۔ سطح آب پر جمنے والی برف کا آئینہ ان سے نگرا کر چور چور ہو جائے تیرائے جائیں گے۔ سطح آب پر جمنے والی برف کا آئینہ ان سے نگرا کر چور چور ہو جائے تیرائے جائیں گے۔ سطح آب پر جمنے والی برف کا آئینہ ان سے نگرا کر چور چور ہو جائے گی۔

جمعہ کی نماز حسب معمول پاکستانی مدرسہ کے ان کمروں میں ہوئی جن میں بیج راجعتے ہیں۔ کمرے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ بےتر تیب ہیں۔ مختلف منزلوں پر واقع ہیں۔ ڈیسک اور کرسیاں اوپر تلے کونوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ جوتے سیرھیوں اور سیری میں جمرے ہوئے ہیں۔ اس بھول بھلیاں میں جب امام سجدہ میں جاتا ہے تو دوسرے کروں میں لوگ رکوع میں ہوتے ہیں اور دوسری منزل والے حالت قیام میں پائے جاتے ہیں۔ تیسری منزل والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی۔ مولانا روم نے کسی ایس ہی نماز کے بارے میں کما تھا۔ بخدا خبر ندار م چو نماز می گزار م ۔ کہ تمام شد رکوع کہ امام شد فلانے۔ خدا کی قتم جھے نماز میں اس بات کا ہوش ہی نہیں رہتا کہ رکوع کہ امام شد فلانے۔ خدا کی تھی۔ اللہ اللہ۔ وہ حضوری کا عالم تھا۔ یہ مجبوری کی صورت ہے۔

نماز کے بعد لوگ چھوٹی کھوٹی کلایوں میں بٹ جاتے ہیں۔ پنچ کی منزل کے دوسرے کی خیر درسہ کے باہراغل بغل کی گلیوں میں ہفتہ واری کلب کھل جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی خیر خبر پوچھنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی بڑی گھریلو خبروں، پرانے رسالوں اور وی کی آر کی نئی فلموں کا جادلہ کرتے ہیں۔ پیاروں کا حال پوچھتے ہیں۔ اگلے ہفتہ کے لئے کھانوں کے دعوت نامے تقسیم کرتے ہیں۔ پاکستان سے اگر کوئی خراب سایی خبر آئی ہو جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، تواس میں خیرو خوبی کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز جعہ اوقات دس پندرہ منٹ کے بجائے آدھ گھٹٹہ تک کھنچ جاتی ہے۔ اب تک اس بے عنوان نے اگرے کے سارے موضوع خالص نجی اور پاکستانی ہوا کرتے تھے۔ میزبان ملک کا ذکر شاؤ و نادر ہوتا تھا۔ لیکن حالات بدل گئے ہیں۔ آج ساری گفتگو ایران کے بارے میں ہو شاؤ و نادر ہوتا تھا۔ لیکن حالات بدل گئے ہیں۔ آج ساری گفتگو ایران کے بارے میں ہو رہی ہے۔ دل سے مراد شہنشاہ ہے۔ وئی اور موضوع چچاہی نہیں۔ ہر شخص فکر مند ہے۔ سب متفق ہیں کہ دل کا جانا گھرگیا ہے۔ دل سے مراد شہنشاہ ہے۔ مین بات ہے۔ مکن ہے سات آٹھ دن میں ہی فیصلہ مراد جنوری ہے۔ بس سات آٹھ ہفتہ کی بات ہے۔ مکن ہے سات آٹھ دن میں ہی فیصلہ مراد جنوری ہے۔ بس سات آٹھ ہفتہ کی بات ہے۔ مکن ہے سات آٹھ دن میں ہی فیصلہ مراد جنوری ہے۔ بس سات آٹھ ہفتہ کی بات ہے۔ مکن ہے سات آٹھ دن میں ہی فیصلہ مراد جنوری ہے۔ بس سات آٹھ ہفتہ کی بات ہے۔ مکن ہے سات آٹھ دن میں ہی فیصلہ مراد جنوری ہے۔ بس سات آٹھ ہفتہ کی بات ہے۔ مگن ہے سات آٹھ دن میں ہی فیصلہ موات

کل سے ماہ محرم شروع ہورہاہے۔ سب کی نظریں نویں اور دسویں محرم پر گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہونی ہیں۔ روز ماسوعا اور روز عاشورا۔ لوگ جو مہینوں سے احتجاج کر رہے ہیں شایدان دو دنوں میں اپنا آخری فیصلہ خود ہی صادر کر دیں۔ رہنما بھی موقع اور جذبہ کی مناسبت سے کوئی بڑا

قدم اٹھانے کی فکر میں ہیں۔ وگرنہ وہ پیچھے رہ جائیں گے اور لوگ جو پہلے ہی بہت آگے نکل گئے ہیں انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔

ایک ٹولی ار ان سے انخلا کے معاملہ پر بحث میں انجھی ہوئی ہے۔ دوسری ٹولیوں سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر اس میں شامل ہورہے ہیں۔ امکانات کا جائزہ لیا جارہا ہے۔ معلومات کا تبادلہ ہورہا ہے۔ افواہ کے ہر نہلے پر قیاس کا دہلالگ رہا ہے۔ گفتگو زیادہ سنجیدہ ہو جائے تو کوئی نہ کوئی فقرہ باز اسے واپس عوامی سطح پر لے آتا ہے۔ ان لوگوں کی باتوں سے پہتا چاتا ہے کہ پاکستانی مہمان کارکن خوف و خطر کے کسی اشارے کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وطن میں غربی پر غریب الوطنی کو ہر حال میں ترجیح دیتا ہے۔ ادھر پچھلے چند ہفتوں میں مغربی ممالک کے ہزاروں باشندے سریر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے ہیں اور ادھریہ عالم ہے کہ پیچھلے ہفتے ایک دوست کو تہران ایئر پورٹ سے فون آیا۔ چاچاجی، میں انوار بول رہا ہوں۔ میں وایڑا ہے لمبی چھٹی لے کر کام کرنے کے لئے ایران آگیا ہوں۔ چیانے جرت سے یوچھا۔ بیہ آنے کاکون ساوفت ہے۔ جہاں ہے لوگ فرار ہورہے ہیں وہاں منہ اٹھائے جلے آنے کاکیامطلب۔ جواب ملا۔ ایران آنے کے لئے اس سے بمترموقع کب ملے گا۔ جانے والے جو نوکریاں خالی کر رہے ہیں انہیں کون پر کرے گا۔ پہلے کوئی پوچھتانہ تھا۔ اب ہماری مانگ ہے۔ اب میں نوکری کے پیچھے نہیں پھر تا بلکہ نوکری کی پیشکش کرنے والے میرے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ انوار ایک گریجویٹ انجینئر ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ابتری اور افراتفری نے ان کے لئے رزق کا بلند دروازہ کھول دیا ہے۔ دو دن میں انہوں نے کنٹریکٹ پر دستخط کئے اور زابل جلے گئے۔ میہ گاؤں پاک افغان سرحد کے پاس واقع ہے۔ وہاں ایک ڈیم کی تغمیر عملہ کے بھاگ جانے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔

اریان میں رہنے والے پاکتانیوں کے جذبات کی تر جمانی آیک ڈاکٹر نے بڑی ہوشمندی کے ساتھ کی۔ اس نے حالات حاضرہ پر ہونے والی بخنابحثی کی بساط سے کہ کرلیبیٹ دی۔ انخلا، فرار، سبکدوشی۔ یہ مسائل ہمارے نہیں دوسروں کے ہیں۔ انخلا امریکہ اور یورپ کے ان باشندوں کا مسئلہ ہے جن کے لئے ایران ایک ملک نہیں بلکہ ایک سنمری موقع ہے۔ فرار ان ایرانی باشندوں کا مسئلہ ہے جنہوں نے اپنے ہم وطنوں کو بھی انسان نہیں سمجھا۔ رہی سبکدوشی تو یہ قبلہ رضا شاہ کی ذات شریف کا مسئلہ ہے۔ ہم نہ سفید فام ہیں، نہ سمجھا۔ رہی سبکدوشی تو یہ قبلہ رضا شاہ کی ذات شریف کا مسئلہ ہے۔ ہم نہ سفید فام ہیں، نہ

خرد ماغ اور نہ صاحب تخت و تاج۔ ہمارا مسئلہ بیوی بیچے ہیں۔ اگر ان کامستقبل ہیرون ملک رہ کر سنور سکتا ہے تو پھر ہمیں ہر چیز منظور ہے۔ جلوس منظور، تنور پر گلی ہوئی قطار منظور، پڑول میں سنظور، تنور پر گلی ہوئی قطار منظور، پڑول بہپ پر سختنوں کھڑے رہنا منظور، بجل کے بغیر سرد تاریک راتوں ہیں تھٹھرنا بھی منظور۔

جتنی در میں نماز جعہ اور سرراہ کھڑے پاؤں والا ہفتہ وار اجلاس ختم ہوا اتن در میں سبزکوہی موٹر پر ایک مهم سرکر کے واپس آگئے۔ وہ کمیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک نئ لا الطبی خرید لائے۔ یہ چین کی بنی ہوئی ہے۔ اصل قیمت سے چار پانچ گنازیادہ رقم ادا کرنے کے باوجود چار سو پچاس ریال میں اندھیرے کو اجالے میں بدلنے کا سودا ہمیں بڑا ستالگا۔ بکلی ہر روز شام کو سات ساڑھے سات بجے چلی جاتی ہے۔ جانے کا وقت مقرر ہے۔ آنا اس کی اپنی مرضی پر موقوف ہے۔ عام طور پر کوئی دو گھنٹہ بعد واپس آتی ہے۔ اس کے بعد اس کی اپنی مرضی پر موقوف ہے۔ اور کئی بار آتی ہے۔

کی دن سے روشن کے لئے چاند اور موم بق کا استعال کر رہا ہوں۔ چاندنی ہر شے پر سونے کا ورق لگا دیتی ہے۔ ہر چیز اس نیم تاریک ماحول میں پر اسرار، خوبصورت اور سنہری نظر آتی ہے۔ موم بتی سونے کے ورق کا آیک گلزا ہاتھ میں لے کر امراتی ہے اور میز کے آس پاس سنہراا جالا بھیل جاتا ہے۔ آج لا لمیٹن جلے گی۔ کمرے میں دور دور تک اجالا بی اجالا ہی میری لا لمیٹن کی دور تک بھی نہیں جمال خواجہ حن نظامی کی لا لمیٹن کی روشنی پہنچ جاتی تھی۔ میری لا لمیٹن صرف مسکرائے گی۔ خواجہ صاحب کی لا لمیٹن گفتگو کرتی تھی۔ مسائل تصوف پر روشنی ڈالتی تھی۔ ایک رات خواجہ صاحب نے لا لمیٹن سے پوچھا۔ "کیوں بی! تم کو رات بھر کے جلنے سے کچھ تکلیف تو نہیں ہوتی "۔ ادھرادھر کی باتیں کرنے کے بعد لا لائین نے کہا۔ "اے نور خدا کے چراغ، آدم زاد۔ سن ..... تیرے اندر بھی ایک روشنی ہے۔ اگر تو کہا۔ "اے نور خدا کے چراغ، آدم زاد۔ سن ..... تیرے اندر بھی ایک روشنی ہے۔ اگر تو اس کی قدر جانے اور اس کو بہچانے تو سب لوگ تجھ کو روشنی کہنے لگیں گے۔ خاک کا پتلا کوئی اس کی قدر جانے اور اس کو بہچانے تو سب لوگ تجھ کو روشنی کہنے لگیں گے۔ خاک کا پتلا کوئی اس کی قدر جانے اور اس کو بہچانے تو سب لوگ تجھ کو روشنی کہنے لگیں گے۔ خاک کا پتلا کوئی

حکومتِ وقت نے موقع اور وقت کی نزاکت کااحساس کئے بغیر آج سے تمام نہ ہی جلوسوں پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ لوگ اس حکم کے باوجود جمع ہوئے۔ پابندی کالحاظ نہ کرفیو کی پروا۔ فوج نے گولی چلائی۔ کچھ لوگ مارے گئے۔ کچھ زخمی ہوئے۔ تاریکی میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ اتنے گھپ اندھیرے میں میری لالبین کہاں تک ساتھ دے گی۔ سے 2ر دسمبر

وہ برہمن نہ جانے کہاں رہتا ہے جو ہر چڑھتے سال کے بارے میں سوچے سمجھے بغیر ایک پرانی پیش گوئی دہرا دیتا کہ یہ سال اچھا ہے۔ سن ہجری کے سال نو کا آغاز گولیوں کی گونج میں ہورہا ہے۔ چند گھنٹے ہوئے بچھلے سال کی رخصت کے موقع پر بھی گولیاں چل رہی تھیں۔ اس رفتار سے چند ہفتہ بعد آنے والے نئے عیسوی سال کا استقبال بھی گولیوں سے کیا جائے گا۔

این، ترک ڈپٹی سیرٹری جنرل ہیں۔ وہ رات ڈھائی بجے انقرہ سے شران پنچ۔
سفارتی پاسپورٹ کے باوجود انہیں ضابطہ کی کارروائی کے لئے گھنٹہ بھر ایئر پورٹ پر مارا مارا
پھرنا پڑا۔ باہر نکلے توسفارت خانہ کی سٹاف کار ندار د۔ اتنی رات گئے کوئی ڈرائیورس ڈی نمبر
پلیٹ والی گاڑی چلانے کا خطرہ مول لینے کے لئے تیار نہ ہوا۔ ناچار شیکسی پر سوار ہوئے۔
اس نے تین کرائے گئے۔ فاصلہ کا کراہی، رات کا کراہیہ اور خطرے کا کراہیہ۔

مسزامینی کا گلافشک ہے اور چرے پر ہوائیاں اڑرہی ہیں۔ ان کی آتکھول ہیں خوف ہے جے وہ مشورہ کے بہانہ جھے منتقل کرنا چاہتی ہیں۔ سر، ہیں بردی دیر سے مسٹر رضوانی اور مسٹر ایرن کے اٹھنے کا انظار کررہی تھی۔ سر، حالات تشویش ناک ہو گئے ہیں۔ اس وقت شہر میں کثار ہورہا ہے۔ بیلی کا پڑسے گولیاں چلائی جارہی ہیں۔ ہر طرف بھگدٹر پی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا دفتر بھی گولیوں کی زو میں آجائے ہم سب کو یمال سے نکل جانا چاہئے۔ میں نے پوچھا، کیا آج ہنگامہ کل سے زیادہ ہے۔ جواب ملا، بہت زیادہ حالانکہ کل ظالموں نے کوئی ہیں ہزار افراد مار ڈالے تھے۔ یہ مبالغہ کی وہ حدہ جو میرگ مرداشت سے باہر ہے۔ میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ حقیقت پندی سے کام لینے کا مشورہ دیتا ہوں۔ ادھر سے اس قدر اصرار ہے جیسے ہلاک ہونے والوں کی گنتی کا کام خود میزامینی نے کیا تھا۔ تک آگر میں نے کہا۔ محترمہ، اگر ہیں ہزار جنازے ایک قطار میں رکھے جائیں، تو وہ قطار شران سے کرج ہوتی ہوئی کئی کیلومیٹر آگے نکل جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموشی ہوگئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموشی ہوگئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموشی ہوگئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموشی ہوگئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموشی ہوگئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموشی ہوگئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموشی ہوگئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموشی ہوگئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموشی ہوگئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموشی ہوگئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموشی ہوگئی۔ اس کے بعن بیں استانی مدرسہ سے اطلاع آئی کہ والدین فوراً آگر بیوں کو لے جائیں۔ مرزا رفیق عنایت اور ارشاد احد اسکول کی جانب روانہ فوراً آگر بیوں کو لے جائیں۔ مرزا رفیق عنایت اور ارشاد احد اسکول کی جانب روانہ

ہوئے۔ سنرامینی نے فتھندانہ انداز سے میری طرف دیکھا۔ سر، میں پچ کہ رہی ہوں۔ حالات اسٹے خراب ہیں کہ آگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو دو تین ماہ کی چھٹی لے لیتی و گرنہ چار چھے ہفتہ کے لئے ترکی اور پاکستان کے دورہ پر نکل جاتی۔ خواہ مخواہ خطرہ مول لینے کا کیا فائدہ۔

میں نے دفتر میں حاضری کا جائزہ لیا۔ تین دن سے ترک خواتین نہیں آئیں۔
عاشورا سے پہلے ان کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایر انی خواتین کی حاضری بھی ہنگاموں کی
وجہ سے بے قاعدہ ہے۔ جب وہ آتی ہیں تو پیچے سے شوہروں یا ہونے والے شوہروں کا
ثیلیفون آ جاتا ہے۔ ایک کتا ہے دفتر چھوڑو اور فوراً گھر واپس جاؤ۔ دو سرا کہتا تمہارے
گھر کے راستہ میں خطرہ زیادہ ہے۔ میرے گھر آ جاؤ۔ ایک عرصہ سے وہ خابت قدم شیدائی
بھی آرسی ڈی سیرٹریٹ میں نظر نہیں آیا جو ہفتہ وس دن میں ایک بار اس خاتون دوست
سے ملئے آ تا تھا جس سے وہ کی زمانہ میں شادی کا خواہشند تھا۔ اس بات کا احرام کرتے
ہوئے کہ وہ دونوں مدتوں سے اپنے اپنے گھر آ باد کر چکے ہیں وہ دفتر کے دو ایک ساتھیوں
ہوئے کہ وہ دونوں مدتوں سے اپنے اپنی پی کر واپس چلا جاتا۔ یہ ہنگامہ بھی کتنا شدید ہے کہ
کی موجودگی میں صرف چاہے کی ایک پیالی پی کر واپس چلا جاتا۔ یہ ہنگامہ بھی کتنا شدید ہے کہ
اس کی وجہ سے کیسے کیسے وضعدار لوگ اپنی پرانی روش بدلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔

عملہ کے دو چار افراد ملنے کے لئے آئے۔ کہتے ہیں۔ شہری حالت بہت خراب ہے۔
مر، ہمارے لئے کیا تھم ہے۔ ہنگامہ کی شدت کا احساس پچھ اور بڑھا۔ میں نے اپنا دو ماہ پرانا
زبانی تھم ایک بار پھر دہرا دیا۔ جو شخص جب اور جس وفت اپنی یا اہل خانہ کی حفاظت کی خاطر
دفتر سے جانا چاہے، وہ جاسکتا ہے۔ دفتر جو پہلے ہی نصف خالی تھا پانچ منٹ میں بالکل خالی ہو
گما۔

بحلی بند، ٹیلیفون خاموش، و فتر خالی۔ میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا۔ میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ فرح آباد کے زیر تغییر ویرانہ کے موڑ پر خوزستانی تھجور اور گور گانی سنترہ نیجنے والے کو معمول کے مطابق اپنی جگہ پر کھڑا ہوا پایا۔ بائیں طرف گھوم کر میں بچوں کے اسکول پہنچا۔ یہ ایران زمین انٹر نیشنل اسکول کسی اور ہی دنیا میں آباد ہے۔ یہاں سوئٹز رلینڈ کا بیکالاریٹ کورس پڑھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج اسکول کو وقت سے پہلے بند کرنے کی کوئی معقول وجہ جمیں نظر نہیں آتی۔ اسکول والوں کی نظر کمزور ہے۔ مشاغل بند کرنے کی کوئی معقول وجہ جمیں نظر نہیں آتی۔ اسکول والوں کی نظر کمزور ہے۔ مشاغل

بے سیاق اور بے سباق۔ شکیپیئر کے ایک ڈرامہ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ شکیپیئر نے چھتیں طویل ڈرامے لکھے تھے اور ان میں سے کئی ایک بادشاہوں اور سلطنوں کے زوال کے بارے میں ہیں۔ اس بات پر غور کئے بغیر کہ آج کل شران کی سڑکوں پر ایک بادشاہ کی معزول کا خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے ، اسکول والے رومیو چیولیٹ کی ریبرسل میں مصروف ہیں۔ گھر کے راستہ میں ایک و ھاکہ سائی ویا۔ یہ دھاکہ میدان ونک کے قریب ہوا۔ میں نے چوک کے گر و گھو متے ہوئے ساتھ والی موٹر کے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی میں نے چوک کے گر و گھو متے ہوئے ساتھ والی موٹر کے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہوئے۔ وہ اوپری ہنسی ہنتے ہوئے بولاء کسی موٹر کا ٹائر پھٹا ہے۔ پھرٹریفک کا قانون توڑتے ہوئے اس نے اپنی موٹر و ھاکہ کے مخالف رخ موڑی، رفتار تیزی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہوگیا۔

رات کا کھانا لائٹین کی روشنی، اللہ اکبر کے نعروں اور گولیوں کی گونج میں کھایا۔

اوگ چھت پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں۔ نعرے لگاتے۔ فوج ہوا میں گولیاں چلاتی ہے۔
وزیرِ اعظم کہتے ہیں کہ یہ سب شپ ریکارڈر اور لاؤڈ سپیکر کی آوازیں ہیں۔ گولیوں کی آواز
بندوق اور مشین گن کی نال سے نہیں بلکہ آلۂ صوت بند کے فیہ سے آرہی ہے۔ اس آواز
سے کیاڈرنا۔ وزیرِ اعظم جس آواز سے ڈرتے ہیں اس کاذکر نہیں کرتے۔ یہ آواز پیرس
کے مضافات سے آتی ہے۔ یہ ایک آیت اللہ کی آواز ہے۔

3 روسمبر

صبح سورے ریڈیو لگایا۔ مقامی خرول کے مطابق کل کہیں بھی ہوئے پہانہ پر گرفریر نہیں ہوئی۔ حالات قابو میں ہیں۔ تفصیلات کا انظار ہے۔ دوسرے ملکول کے فارس پروگرام کے مطابق شران میں چھٹی اور ہڑ آل رہی۔ سرکاری دفتر، نجی ادارے، مدارس اور ہزار بند رہے۔ شران خاموش و مردہ است۔ ٹیلیفون کی اطلاع ہے کہ کل رات محرم کی بازار بند رہے۔ شران خاموش و مردہ است۔ ٹیلیفون کی اطلاع ہے کہ کل رات محرم کی جالس کرفیو کے او قات کے بعد ختم ہوئیں اور ساری رات مظاہرین اور ان پر چلائی جانے والی گولیوں میں آئکھ مچولی ہوتی رہی۔ ایک اور اطلاع کے مطابق مشہد میں دو چار روز سے خانہ جنگی کی کیفیت ہے۔ لوگوں نے کئی پولیس اسٹیشن فتح کر لئے ہیں۔ فوجی ٹھکانوں کو آگ کا دی ہے۔ کرنل کمانی کو گھیر کر مار ڈالا ہے۔ ساواک کے تین کارکنوں کو بر سرعام پھائی دے دی ہے۔ جواب آس غزل کے طور پر فوج نے مظاہرین کو گولیوں سے بھون دیا اور دے دی ہے۔ جواب آس غزل کے طور پر فوج نے مظاہرین کو گولیوں سے بھون دیا اور

نمینکول سے روند ڈالا۔ سینکٹرول مرصے اور ہزاروں زخی ہو گئے۔ ملٹری گورز کہتا ہے صرف ایک سو سولہ افراد ہلکہ خراب کار مارے گئے ہیں۔ سوال میہ ہے کہ ہلاک اور زخی ہونے والوں کی تعداد کا سیح تخمینہ لگانے کے لئے گورنر کے اقرار اور شار کو دس سے ضرب دیں یا بیس سے۔

ڈرائیور بچوں کو اسکول لے کر عمیا اور واپس لے آیا۔ نوٹس نگا ہوا ہے کہ ہم اسکول کھولنے کے حق میں ہیں مگر وزارت آموزش کے حکم کے تحت ہمیں ناچار آلا بندی کرنا پڑرہی ہے۔ بچے ہرنصابی کتاب کے اسکلے دو سبق ہوم ورک کے طور پر تیار کریں۔ نوٹس میں بیہ نہیں لکھا کہ رومیو جیولیٹ ڈرامہ کا اگلار پھرسل کب ہو گا۔

دفتر میں حاضری ایک تمائی ہے۔ میں نے مرزار فیق عنایت، این اور رضوانی سے مشورہ کرنے کے بعداعلان کیا کہ محرم کے مہینہ میں دفتر کے اوقات کار نوبجے سے ساڑھے بارہ بجے تک ہول گے۔ یہ اعلان عملہ کے لئے سرکاری اور رسی ہے حالانکہ کام کو آٹھ گفتہ روزانہ سے گھٹا کر صرف ساڑھے تین گفتہ کر دینے کے اختیارات آرسی ڈی سیکرٹریٹ کے پاس نہیں بلکہ سہ ملکی وزارتی کونسل کے پاس ہیں۔ تاہم میں تجربہ سے فائدہ اشحار باہوں۔ تجربہ کے مطابق ایمرجنسی میں اختیارات کا تعلق قواعد سے نہیں بلکہ حوصلہ سے ہوتا ہے۔ جتناحوصلہ استے اختیارات۔

جھے 6 رستبر 1965ء کی دوپیر کو لاہور ہیں حکومت مغربی پاکتان کے محکمہ مالیات ہیں ہونے والا ایک اجلاس یاد آیا۔ ہندوستان کو کمی اعلان جنگ کے بغیر پاکتان پر حملہ کئے ہوئے چھ کھنے ہو چکے تھے۔ صوبائی حکومت کے پاس مقامی فوج، بار ڈر پولیس، سول ڈیفنس، ریڈ کراس اور کئی دوسرے اواروں سے پچھ ایسے مطالبات زر آئے جو صوبائی دائرہ کار سے باہر تھے یا ان کے لئے کابینہ اور گورنر کی منظوری در کار تھی۔ گورنر سوا دوسو میل کے فاصلہ پر نتھیا گلی میں تھے۔ وزیر خزانہ ایک سواسی میل کے فاصلہ پر راولپنڈی میں میں کے فاصلہ پر نتھیا گلی میں تیمہ وزیر خزانہ ایک سواسی میل کے فاصلہ پر راولپنڈی میں سرشام لاہور کے جمخانہ کلب میں بینا چاہتا تھا۔ اندریں حالات ہمیں ضابطہ کار کے بارے میں فیصلہ کرنے میں صرف پانچ منٹ گئے۔ اصولی طور پر سے طے ہو گیا کہ فیصلہ کن لحہ کے میں فیصلہ کرنے میں میں بھی ہے وہی وہاں کے لئے سب پچھ ہے۔ سیابی اگر محاذ پر تناہے تو

وہ اس لحہ کے لئے سپہ سالار بھی ہے۔ سیشن افسر اکیلا ہے تو وہی گور نرہے۔ اس سے بوا افسر ہے تو وہ بذات خود حکومت پاکستان ہے۔ اس اصول کے تحت ہم نے گور نر مغربی پاکستان کے لاہور واپس آنے تک چند گھنٹوں میں ساٹھ ملین روپ بیتگ سے پیدا ہونے والی صورت حال سے نبٹنے کے لئے خرچ کر دیا۔ رولز آف بزنس اور آئین کو بھلا دیا۔ صرف آئین جنگ پر نظرر کھی۔ طریق کاریہ تھا کہ محکمانہ تجویز کے تحریری ڈرافٹ بنانے، ورست کرنے، ٹائپ کرنے، وستخط کرانے، ڈائری پر چڑھانے اور محکمہ مالیات میں جیجنے کی بجائے متعلقہ محکمہ کے دو ذمہ دار افسر محکمہ مالیات میں آکر زبانی مدعا بیان کرتے۔ تجویز پر باہم غور ہوتا۔ دو سطری فیصلہ پر سب دستخط کرتے اور وہیں بیٹھے ہوئے جناب سبز واری اکاؤنٹنٹ جزل مغربی پاکستان ایک چیک بناکر محکمہ سے آنے والے افسروں کے حوالہ کر ویتے۔ پختہ مورچوں کے لئے سینٹ اور سریا اور عارضی مورچوں کے لئے رہت کی بوریاں اور کدال خریدنے کی ذبانی تبویز موصول ہونے اور چیک جاری کرنے میں کل پندرہ منٹ گئے تھے۔ وہ جنگ بھی کیاجنگ تھی۔ ہر فرد ایک فوج تھا۔ ہر ذرہ فاک ایک مورچہ تھا۔ بی تر فی نہر کے پانی کا ہر قطرہ ایک سمندر تھا۔

آری ڈی بیمہ انٹیٹیوٹ کے غیر مکی طلبا کا ایک وفد ملنے کے لئے آیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ پڑھائی بند ہے۔ جامعہ کے جلد کھلنے کا امکان بہت کم ہے۔ کمل کر بار بند ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ ترکی اور پاکستان واپس جانے آنے میں خاصا خرج الحشا ہو۔ بیاں رہتے ہیں توروز بروز دشواریوں اور خطرہ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ گھر والے الگ پریشان ہوتے ہیں۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ آپ سے مشورہ لینے آئے ہیں۔ یماں کیا ہونے والا ہے۔ حالات کب تک معمول پر آئیں گے۔ ہم والدین کو کیا جواب دیں۔ میں نے کہا کہ ان سوالات کا جواب خود آپ کو دینا چاہے۔ آپ مستقبل فروشی کا پیشہ اختیار کرنے والے ہیں۔ لوگ گھرا کر آپ کے پاس آیا کریں گے اور آپ انہیں پر میم کی احتیار کرنے والے ہیں۔ لوگ گھرا کر آپ کے پاس آیا کریں گے اور آپ انہیں پر میم کی وستاویزی ضانت فراہم کریں گے۔ موکل کے خون کا دباؤ اس خیال سے کم ہو جائے گا کہ اس کی سلامتی کا ذمہ کی بیمہ کمپنی نے لے لیا ہے۔ خود دباؤ اس خیال سے کم ہو جائے گا کہ اس کی سلامتی کا ذمہ کی بیمہ کمپنی نے لے لیا ہے۔ خود وہ جو لندن میں لا کھڑز ایسوسی ایشن والے ہیں انہوں نے بیمہ در بیمہ اور بیمہ میں جدت کے وہ جو لندن میں لا کھڑز ایسوسی ایشن والے ہیں انہوں نے بیمہ در بیمہ اور بیمہ میں جدت کے وہ جو لندن میں لا کھڑز ایسوسی ایشن والے ہیں انہوں نے بیمہ در بیمہ اور بیمہ میں جدت کے وہ جو لندن میں لا کھڑز ایسوسی ایشن والے ہیں انہوں نے بیمہ در بیمہ اور بیمہ میں جدت کے وہ جو لندن میں لا کھڑز ایسوسی ایشن والے ہیں انہوں نے بیمہ در بیمہ اور بیمہ میں جدت کے

لئے ہوئی شرت حاصل کی ہے۔ وہ نت نے امکانی حادثات کا بیمہ کرتے رہتے ہیں۔ تا پنے والے کی ٹانگ کا بیمہ، گانے والے کے گئے کا بیمہ، بجانے والے کی انگلیوں کا بیمہ، اولمپک کھیلوں کے وقت پر منعقد ہونے کا بیمہ، بادشاہوں کے جشن آج پوشی کا بیمہ، نئی ایجاد کا بیمہ کہ مقررہ مدت تک کوئی اور ایجاد اس پر سبقت نہیں لے جائے گی۔ گھڑ دوڑ کے اصیل کہ مقردوں کی صحت اور زندگی کا بیمہ سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ لوگ گھڑ دوڑ سے فارغ ہونے والے گھوڑوں کی نسل کشی کی صلاحیت اور سالانہ کارکردگی کا بیمہ بھی کرتے ہیں۔ ایسے مردانہ اور باکمال پیشہ کے زیر تربیت نوجوانوں کو ایران میں ہونے والے ہنگاموں سے مردانہ اور باکمال پیشہ کے زیر تربیت نوجوانوں کو ایران میں ہونے والے ہنگاموں سے یہ بیان ہونے والے ہنگاموں سے یہ بیان ہونے والے ہنگاموں سے بریشان ہونے کی بجائے ان کا پیشہ ورانہ جائزہ لینا چاہئے۔

آپ کا تعلق تیسری و نیا ہے ہے۔ غور سیجے اس پسماندہ و نیا کو جسے عربی میں عالم فقیر کتے ہیں کیسے کیسے بیمہ کی ضرورت ہے۔ غربت میں مزید اضافہ نہ ہونے کا بیمہ، جمہوریت کے آنے اور مارشل لا کے جانے کا بیمہ، منتخب نمائندوں کی سیای وفاداریوں کی ادل بدل کا بیمہ، پاکستان کے وزیر اعظم کی برطر فی اور جملہ سیای خطرات کے خلاف جامع بیمہ۔ بیرونی امداد کے جاری رہنے اور سپر پاور کے راضی رہنے کا بیمہ۔ یہ سب آپ کے لئے پیشہ ورانہ چہنے ہے۔ عزیزان گرامی میں آپ کو بھاگنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ آپ کیوں ایک ایسے ماریخ ساز لحمہ سے محروم ہونا چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی میں شاید دوبارہ کبھی نہیں آگ گا۔ گھر والوں کو ولاسا دے و سیحتے۔ تفصیل مت کھتے۔ وہی گھسا پٹا مضمون کہ میں خیریت سے موں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے کانی ہو گا۔ یوں بھی پر دلیس میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان گھر والوں کو کب اپنے بارے میں پوری اور تھی باتیں کھتے ہیں۔ بس ان سے والے نوجوان گھر والوں کو کب اپنے بارے میں پوری اور تھی باتیں کھتے ہیں۔ بس ان سے درچ کے لئے مزید رقم کا مطالبہ نہ کیجئ، وہ آپ کے بارے میں بوری اور تھی باتیں کھتے ہیں۔ بس ان سے درچ کے لئے مزید رقم کا مطالبہ نہ کیجئ، وہ آپ کے بارے میں بے فکر ہو جائیں گے۔

ہوا تیز، موسم سرد۔ ٹریفک کم، افواہیں زیادہ۔ گرم جرابوں کے باوجود پیر ٹھنڈے ہیں۔ بدن کی حرارت فکر مندی سے کم ہو گئی ہے۔ زیادہ سوچیں تو کیکی لگ جاتی ہے۔

5 روسمبر

ہر شخص منہ اٹھائے بنک کی طرف چلا جارہا ہے۔ چند گھنٹہ کے بعد دیکھا کہ ہر شخص

بنک سے منہ لٹکائے واپس آرہا ہے۔ بنک کہتے ہیں کہ لین وین کے علاوہ وہ ہر طرح سے گاہک کی خدمت سے ان کی مراد کیا ہے۔ گاہک کی خدمت کے لئے تیار ہیں۔ معلوم نہیں ہر طرح کی خدمت سے ان کی مراد کیا ہے۔ برادرم مشاق یوسفی سے پوچھا پڑے گا۔ ایسی خدمات کا تجربہ نہ سسی انہیں علم تو ضرور ہو گا۔ وہ یو بی ایل اور بی سی سی آئی دونوں نامور اداروں سے وابستہ رہ چکے ہیں۔ 6ر دسمبر

صبح سویرے میں مہر آباد ایر پورٹ پہنچا۔ عمارت کے باہر بے شار موٹریں جابجا
کھڑی ہیں۔ راستہ بندہے۔ موٹر بہت دور کھڑی کرنی پڑی۔ سڑک پر سامان کا انباد لگا ہوا
ہے۔ پیدل چلنے والوں کو راستہ نہیں ماتا۔ سامان پر پاؤں رکھ کر پھلانگنا چاہیں تو پنچ شور
کیاتے ہیں اور عور تیں کونے کافئے لگتی ہیں۔ جوم سے نیخے کے لئے ہوائی اڈاکی عمارت کے
دروازے بند ہیں۔ پندرہ ہیں منٹ کے بعد ایک دروازہ ذراسا کھولتے ہیں۔ ریلا اندر چلا
جاتا ہے، پھر بند کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ میاں اندر ہے اور بیوی باہر۔ بیچ آ دھے
ادھر ہیں آ دھے ادھر۔ پاسپورٹ اندر ہیں اور ککٹ باہر۔ ریال اندر ہیں اور ڈالر باہر۔
حوصلہ اور حواس، صبر اور ڈسپلن اندر پائے جاتے ہیں نہ باہر۔ سامان کے ایک دونگ کی
طرح وہ بھی گم ہوگئے ہیں۔

بیرونی دنیا سے ایران کا فضائی رابطہ منقطع ہونے والا ہے۔ خبر گرم ہے کہ کل شام کے بعد اگلے نین دن تک کوئی پرواز شران آئے گی نہ یمال سے جائے گی۔ اس وقت آیت اللہ کی وابسی حکومت کو منظور نہیں۔ ہزاروں افراد کل شام سے پہلے ایران چھوڑ کر کہیں باہر جانا چاہتے ہیں۔ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والوں کی کوئی کی نہیں ہے۔ ہوائی جماز والے ، مشم والے ، ورود و خروج والے ، عام پولیس والے ، خفیہ اور خاص پولیس والے ، امان دو دنوں میں لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے جتنا لوٹنا چاہتے ہیں لوٹ سکتے ہیں۔ اجازت عام ہے۔ موقع اچھا ہے۔ رکاوٹ کوئی بھی نہیں۔

میں وی آئی ٹی روم میں داخل ہوتا ہوں۔ ڈاکٹر احمد مینائی اور تین چار آ دی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر مینائی اور تین چار آ دی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر مینائی، آرسی ڈی میں میرے پیٹرو، پاکستان میں ایران کے سفیر کی حیثیت سے اپنے عمدہ کا چارج لینے جارہے ہیں۔ تیسری بار پرواز میں تاخیر کا اعلان ہوا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور ایرانی وزارت خارجہ کے ایک ڈائر یکٹر جنزل کو وی آئی بی روم کی

مصنوعی مرم فطاسے لکال کر بر آمدہ کی مصندی ہوا میں لے آیا۔ کھلی فضامین کھل کر بات موئی۔ ڈائر مکٹر جنرل کھنے ملکے۔ حالات جتنے خراب نظر آتے ہیں اس سے کمیں زیادہ خراب ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ فوجی حکومت بالکل ناکارہ ثابت ہوئی۔ اس کی ناکامی نے حالات کارخ بدل دیا ہے۔ اب جو رائے کھلے رہ گئے ہیں وہ سارے انار کی طرف جاتے ہیں۔ جزل اظہری کی فوجی حکومت کی حماقت ملاحظہ کیجئے۔ ایسے بیان دے رہی ہے جیے ناکام سول انتظامیہ دیا کرتی ہے۔ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس تھم کی کھلے بندوں خلاف ورزی کرتے ہیں۔ حکومت ایک نیا بیان جاری کر دیتی ہے۔ کرفیو کے او قات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ خلاف ورزی سی صورت بر داشت نہیں کی جائے گی۔ لاکھوں افراد مل کر خلاف ورزی کرتے ہیں۔ حکومت جیپ چاپ اس صورت حال کو قبول کر لیتی ہے۔ حکومت جلوس پر یا بندی لگاتی ہے۔ جلوس بغیرا جازت نکلتے رہتے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کسی کو خراب کاری کی اجازت شیں دی جائے گی۔ لوگ سینما جلا دیتے ہیں۔ حکومت آگ بجھانے کی تکلیف بھی نہیں کرتی۔ حکومت بیان دیتی ہے کہ کسی کو امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے باوجود پیچھلے کئی ماہ سے بدامنی کا دور دورہ ہے۔ حکومت کاسب سے مضحکہ خیز بیان رہے ہے کہ آبیت اللہ خمینی واپس آنا چاہیں تو حکومت انہیں اس کی اجازت دے وی گی۔ نہ جانے ان لوگوں کو کب عقل آئے گی۔

آپ نے ٹی وی پر وزیراعظم کی پرلیں کانفرنس دیکھی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ایران کے عوام اپنے شہنشاہ سے بروی محبت کرتے ہیں۔ تعجب ہے کہ تین چار ماہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ سرکوں پر اس محبت کا جو بر ملا اظہار کر رہے ہیں وہ جزل اظہری کو نظر نہیں آیا۔ یہ اندھا پن ہے۔ اور وہ جو مرگ برشاہ کے محبت بھرے نعرے ہیں وہ بھی وزیر اعظم اظہری کو سنائی نہیں ویتے۔ یہ بسرہ پن ہے۔ سفید جھوٹ پر اصرار کرنا، خواہ مخواہ لوگوں کو اشتعال دلانا، یہ کمال کی دانشمندی ہے۔ بات وہ کرنی چاہئے جس سے بھڑے ہوئے جذبات شعندے پڑ جائیں۔ ولوں کے فاصلے کم ہوں۔ لوگ ملک کے مفاد میں باہم کوئی سمجھونة کر لیں۔ ویسے یہ بات آپ سے کیا چھپانی کہ ناسوعااور عاشورا کے سلسلہ میں پس پر دہ بات چیت ہورہی ہے۔ کشت و خون انہیں راس آئے گانہ انہیں۔

## 7ر دسمبر

آج پھر ضج سورے بلکہ اندھرے اندھرے ایر پورٹ کارخ ہے۔ ایک اور سفیر کو رخصت کرنا ہے۔ یہ چلاؤ کا زمانہ ہے۔ پچھلے دو ماہ میں بہت سے سفار تکار ایران چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ باقی جو ہیں تیار بیٹے ہیں۔ سفارت خانے عملہ کی تعداد روز بروز کم کرتے جارہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ یہاں سے تبدیل کیا جانے والاسفار تکار الودائ دعوتوں اور ملا قاتوں کے بمانہ اپنے قیام کو توسیع دیا کر تا تھا۔ آج یہ صورت حال ہے کہ جو سفار تکار صح اس بات کی تقدیق کر تا ہے کہ رات کے کھانے میں شامل ہو گا وہ دوپر کو ایر کو ایر کو دوپر کو ایر کو دوسر کے اور محکمہ تشریفات نے فورا ایک نشست کا انظام کر دیا اس لئے کھانے پر حاضر نہیں ہوئے اور محکمہ تشریفات نے فورا ایک نشست کا انظام کر دیا اس لئے کھانے پر حاضر نہیں ہوئے اور محکمہ تشریفات نے مقاطر گاہے دوسرے مسافر جماز سے اثار دیئے جاتے ہیں۔ وہ شور مجانے ہیں۔ لؤتے ہیں۔ لڑتے جمال نوچنے گئے۔

آج ہوائی اؤے برکل سے بھی زیادہ براطال ہے۔ اس وقت پین ایم کا ایک جماز کھڑا ہے۔ ساڑھے تین سونشتیں ہیں۔ مسافروں کی تعداد چار پانچ ہزار ہے۔ دن چڑھے گاور اس سے بھی زیادہ مسافر قسمت آزمائی کے لئے آجائیں گے۔ دن بھر میں زیادہ سے زیادہ آٹھ دس چھوٹے بوے جمازیمال سے پرواز کریں گے۔ بیشتر امیدوار مسافریمیں ایرپورٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ ساہے بلیک میں سیٹ کا نذرانہ جو کل تین ہزار ڈالر تھا آج پانچ ہزار تک جا پہنچا ہے۔ فریب دہی عام ہے۔ رقم بھی ڈوب جاتی ہواور سیٹ بھی نہیں ملتی۔

وزیراعظم نے کابینہ کے اجلاس میں جو تقریر کی تھی اسے ٹی وی پر بار بار و کھایا جارہا ہے۔ دلائل وہی پرانے جو مشکل میں گھری ہوئی انظامیہ اپنے حق میں دور دور سے ڈھو کر لاتی ہے۔ بچھ سچے ، پچھ سچے جھوٹے۔ جنرل اظہری بڑی سادگ سے کہتے ہیں یہ سپاہی مردم کش نہیں محافظ مردمال ہیں۔ یہ نہیں بتاتے کہ مردمان آخر کون ہیں۔ وہ لاکھ لاکھ جو سڑک پر جمع ہوتے ہیں، اور اپناحق مانگتے ہیں یا وہ ہزاروں ہزار جو ایئر پورٹ پر جمع ہوتے ہیں، اور اپناحق مانگتے ہیں یا وہ ہزاروں ہزار جو ایئر پورٹ پر جمع ہیں اور اپناحق مانگتے ہیں یا وہ ہزار اس ملک سے چلا جانا چاہے۔

س- س

مجھے مغربی پاکستان کے ایک مور نر یاد آئے۔ صدر ایوب کے خلاف مظاہرے زورول پر منے۔ انہول نے صوبہ کے سارے کمشنراور ڈی مائی جی پولیس جمع کئے۔ اپنی بریشانی کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے، وہ سہ نکاتی فارمولہ جو میری چالیس سالہ ملازمت کا حاصل ہے اس شورش کو دبانے میں ناکام ہو گیاہے۔ میں نے بیہ سیکھاتھا کہ اول، وسمن کو Locate کرو۔ دوم، اپنی قوت کو جمع کرو۔ سوم، پوری قوت سے دستمن کا صفایا کر دو۔ میں بیہ ترکیب استعمال کرنا چاہتا ہوں مگر پہلا مرحلہ ہی طے نہیں ہوتا۔ بیہ حریف بڑا چالاک ہے۔ ہاتھ ڈالنے کاموقع ہی نہیں دیتا۔ تبھی یاں جلسہ کرتا ہے تبھی واں جلوس نکالتاہے۔ سمجھی مال روڈ پر ٹائز جلا تا ہے، مجھی شاہدرہ میں او منی بس کو آگ لگا دیتا ہے۔ او ھرلائل پور میں ہڑتال کر ماہے، او هرملتان میں رہل گاڑی روک لیتا ہے۔ سکھر میں پشری اکھاڑ دیتا ہے، حیدر آباد میں آگ لگا دیتا ہے۔ کراچی میں وہ روز کوئی نہ کوئی نیاہنگامہ کھڑا کرتا ہے۔ میں آج تک اس کا محکانہ معلوم نہیں کر سکا۔ بیہ ساری بات گور نر موسیٰ نے ایک ہی سانس میں کمہ دی۔ وہ تیز بولنے کے عادی تھے۔ جس لفظ پر زور دینا جاہتے پہلے اس کے دو عکڑے کر دینے پھر تشدید کا گوندلگا کر اسے جوڑ دیتے۔ اس معاملہ میں وہ انگریزی اور ار دو دونوں کے ساتھ مکسال سلوک کرتے تھے۔ جب وہ سانس لینے کے لئے دم بھر کور کے نق آواز آئی۔ مر، نہ آپ نے اسے اب تک کمیں Locate کیا ہے اور نہ کر سکیں گے۔ وہ کوئی دستمن نہیں، جو کہیں چھیا ہوا ہو بلکہ اس ملک کے عوام ہیں جو سارے ملک میں تھیلے ہوئے ہیں۔ بیہ آواز قاسم رضوی کی تھی۔ تحریک پاکستان کے طالب علم لیڈر جو ان دنوں ملتان کے تمشنر ہوا کرتے تھے۔ چند سال کے بعدان لوگوں کو حکومت ملی جو صدر ابوب کے خلاف احتجاجی تحریک چلارہے تھے۔ اس عوامی حکومت نے آتے ہی اپنی دھاک بٹھانے کے کئے کوئی ڈیڑھ ہزار افراد کو کے سنے بغیر برطرف کر دیا۔ اس فہرست کے پہلے چار پانچ ناموں میں اس تمشنر کا نام بھی شامل تھا جس نے ان لوگوں کے لئے گور نر ہاؤس میں کلمہ حق

8ر دسمبر

ہفتہ بھر سے لوگ اوندھی گنتی میں لگے ہوئے ہیں۔ سات، چھ، پانچ، جار، تین، دو،

آیک، ساعت صفر۔ ان گھڑیاں گننے والوں کے حساب سے فیصلہ کن معرکہ میں صرف چوہیں گھنشہرہ گئے ہیں۔ بس کل کا دن۔

پیپا ہونے والی حکومتیں چھٹیوں کے معاملہ میں بردی فراخ دل اور منابی پر عمل کرانے میں بردی فراخ دل اور منابی پر عمل کرانے میں بردی بہت سی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ تاسوعا اور عاشورا کے روز جلوس نکالنے پر جو پابندی تھی وہ بھی واپس لے لی ہے۔ کرفیوکی سختیوں میں بھی چھوٹ دے دی ہے۔

امریکہ کے صدر کارٹر نے اپنے بیان میں ایک تازہ مضمون باندھا ہے۔ اگرچہ ہماری خواہش ہو گی کہ کار منصبی کی تقسیم میں شہنشاہ کی اہمیت بر قرار رہے کیکن اس سلسلہ میں حتی فیصلہ اران کے عوام کریں گے۔ اس اعلان کا سیدھا سادا مطلب میہ کہ شمنشاہ کے دوست اور مربی اس کا ساتھ چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جن پہ تکلیہ تھا وہی ہے ہوا دیے گئے۔ یہ مصرع پامال سہی گر جب تک کوئی اس سے بہتر مصرع نہیں کہتا اس کے باموقع استعال میں کوئی حرج نسیں۔ استعال کاب موقع صدر کارٹرنے فراہم کیا ہے۔ یہ وہی صدر کارٹر ہیں جو گیارہ مہینہ پہلے تہران میں ہونے والے جشن سال نو میں شریک ہوئے تھے۔ ملکہ فرح اور شاہزادی اشرف کو اپنی سیریاور بانہوں میں کے کرناچ فرمایا تھا۔ اور اس موقع پر شهنشاه کانثری قصیده میچه اس انداز سے پر هاتھا۔ "مشنشاه ایران کی عظیم قیادت کا کمال رہے کہ دنیا کے انتهائی غیر مشحکم اور پر فتنہ و فساد علاقہ میں واقع ہونے کے باوجود ایران كا ملك سلامتی اور عافیت کے ایک جزیرے كی مانند ہے۔ اس كامیابی كاسمرا آپ كے سر ہے۔ اور جناب والا تباریہ اعتراف اور عقیدت کا خراج ہے، آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کے واسطه اور اس عزت، تحسین اور محبت کے لئے جو آپ کی رعایا نے آپ کو دی ہے۔ " جس رعایا کی بے پایاں محبت کا ذکر سال کے اتفاذ میں کارٹر نے کیا تھاوہ سال کے ختم ہونے سے سلے یک زبان ہو کر مرگ برشاہ کے نعرے لگانے میں مصروف ہے۔ اگر حتی فیصلہ رعایا کی عدالت نے کرنا ہے تو وہ مجھی کا ہو چکا ہے۔ اس عوامی عدالت نے شہنشاہ کے لئے معزولی اور سزائے موت تجویز کی ہے۔ شریک جرم ہونے کی وجہ سے کارٹر کے لئے یہ سزاہے کہ اسے دوبارہ امریکہ کا صدر منتخب نہ کیا جائے اور واپس اس زراعتی فارم پر چلا جائے جمال وہ مونگ کھلی کاشت کیا کر تا تھا۔

نماز جمعہ کے موقع پر سفارت پاکستان کی طرف نے فارم تقیم ہوئے آکہ ایمرجنسی کے وقت بندوبست میں آسانی رہے۔ کوئی شخص بھی فارم بھرنے کے لئے تیار نہیں۔ نماز کے بعد لوگ یونمی خاموش کھڑے ہیں۔ معلوم نہیں ایکے جمعہ یہاں نماز کے لئے جمع ہونا ممکن ہوگا یا نہیں۔

9روممبر

سناٹائی سناٹا۔ وہ سناٹاجو سرگوں کو سنسان کر دیتا ہے۔ گھروں کے دروازوں اور دریچوں پر پہرہ لگا دیتا ہے۔ دلوں میں ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے کوئی ان جانا خوف۔ ذہنوں پر اس طرح چھا جاتا ہے کہ وہ بے حس اور بے سوچ ہو جاتے ہیں۔

(2)

10 د حمبر

سورج لکا۔ حب معمول مشرق سے اور حسب موسم ذرا دیر ہے۔ اگر وہ کی اور سمت نکل آیا یا مقررہ وقت سے پہلے طلوع ہو جاتا تو کسی کو تعجب نہ ہوتا۔ ایران کا ہر باشندہ آج ایک معجوہ کے رونما ہونے کا منتظر ہے۔ سورج نے معجوہ و کھانے سے افکار کر دیا ہونے اس نے شہنشاہ کا لحاظ کیا ہے۔ ہم نام اور ہم مرتبہ جو ٹھرے۔ وہ مہر فلک، یہ آریا مر۔ بہرحال وہ کام جو سورج سے نہ ہو سکا وہ لوگوں نے کر دکھایا۔ سوائے شال کے وہ شران شہر کی ہر جانب سے فکل آئے۔ پرے کے پرے، غول کے غول، دل کے دل۔ نو ساڑھے نو بجے مبح کے بعد جو شخص بھی گھر سے باہر قدم رکھتا ہے وہ اس جوم کا حصہ بن جاتا ہو پہلے ہی گئی میں جمع ہو چکا ہے۔ گئی کو چے اہل پڑے ہیں۔ جمال گئی سڑک سے ملتی ہے وہاں فکو یاں مل کر چھوٹا ساجلوس بنالیتی ہیں۔ جمال چھوٹی سڑک کسی بڑی سڑک میں جاملی وہاں خود بخود آئیک بردا ساجلوس بن جاتا ہے۔ یہ چھوٹے بڑے جلیس خیابان شاہ رضا اور خیابان آئرن ہاور پہنچ کر سب سے بوے جلوس میں گم ہوجاتے ہیں جو شاہ یاد کی طرف اور خیابان آئردن ہاور پہنچ کر سب سے بوے جلوس میں گم ہوجاتے ہیں جو شاہ یاد کی طرف روان ہے۔ اس وقت جلوس نکلے ہوئے کوئی تین گھنشہ ہوگئے ہیں۔ جوم دیکھنے سے تعلق روان ہے۔ اس وقت جلوس نکلے ہوئے کوئی تین گھنشہ ہوگئے ہیں۔ جوم دیکھنے سے تعلق روان ہے۔ اس وقت جلوس نکلے ہوئے کوئی تین گھنشہ ہوگئے ہیں۔ جوم دیکھنے سے تعلق

ر کھتا ہے۔ میلوں تک آ دمی ہی آ دمی ہیں۔ ار دو محاورے کالحاظ رکھتے ہوئے آگر شاہ یاد پر تھالی چینکو تو سروں پر ہوتی ہوئی آٹھ دس کیو میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بازار بزرگ میں اس دکان پر پہنچ جائے گی جمال سے اسے خریدا تھا۔ مقامی محاورے کے مطابق بھیٹر اتنی زیادہ ہے کہ جائے برائے سوزن انداختن نگذاشت۔ سوئی بھینکنے کی جگہ بھی باقی نہیں بیا۔ بھی۔ بھی باقی نہیں بیا۔

ایک دو ہیلی کاپڑنظر آرہے ہیں۔ ان کو اوپر سے کیا نظر آرہا ہوگا۔ ہی کہ ایک ہزار پانے شران میں اپنے پاؤل جمالئے ہیں۔ سراس کا شاہ یاد، اوپر کا دھڑ خیابان آئزن ہاور، ینچے کا دھڑ خیابان شاہ رضا، اور دونوں جانب ہر سڑک اور ہرگلی میں اس کے پاؤں۔ ہزار پاجو ہوا۔ ایک ہیلی کاپڑ فضا میں بلندی پر اڑ رہا ہے۔ دور بین کی حدسے پرے، عام ہتصیاروں کی زدسے باہر۔ یہ اندازہ لگانا ہؤا آسان ہے کہ اس میں کون سوار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں کون سوار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بین کون سوار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بلندی سے وہ شخص صرف ہجوم کو دیکھ رہا ہے یا اس کے نعرے بھی سن رہا ہے۔

نعروں کے معاملہ میں ایران اور پاکستان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہمایت

کے لئے ہمارے ہاں "زندہ باد" ہے اور یہاں " درود"۔ خالفت کے لئے ہمارے

ہاں "مردہ باد" ہے اور یہاں "مرگ"۔ جوش پیدا کرنے کے لئے دونوں جگہ اللہ
اکبر۔ نعرہ لگانے کاطریقہ البتہ دونوں ملکوں میں مختلف ہے۔ ان کانعرہ پہلجڑی کی طرح ہوتا
ہے اور ہمارا پاخہ کی طرح۔ یہ بے حد بڑا جلوس ہے اور شہنشاہ سے اس قدر کی ناراضی ہے
گر ان دونوں باتوں کا احساس نعرہ سے نہیں ہوتا۔ مرگ برشاہ ایک بےرعب اور پس
پسانعرہ ہے۔ نہ رواں پڑھا جاسکے۔ نہ بےساختہ لگایا جاسکے۔ نہ انترااٹھایا جاسکے۔ اس
میں نہ "مردہ باد" کا دبد ہے۔ نہ " لے کے رہیں گے" کی دھاک۔ نہ مطلب کیا، لاالہ الا
میں نہ "مردہ باد" کا دبد ہے۔ نہ " نے کے رہیں گے" کی دھاک۔ نہ مطلب کیا، لاالہ الا

انقلاب کے بنیادی نعرے وہی تین ہیں۔ مرگ برشاہ، درود برخمینی، مرگ بر امریکہ۔ پچھلے چند دنوں سے ان نعروں کی نئ نئ صورتیں پڑھنے اور سننے میں آرہی ہیں۔ پہلے نعرے کاایک کورس بنالیا ہے۔ پہلے مصرع کولوگ بدل بدل کر دہراتے ہیں کہ شاہ ایسا ہے اور ویسا ہے پھرٹیپ کا مصرع پڑھتے ہیں۔ مرگ بر ایس شاہ مرگ بر ایس شاہ ۔ ایک جلوس میں کپڑے پر بیہ شعر نماسلو میں بھی لکھا ہوا دیکھا۔ مہدی بیا، شاہ مسلمان شدہ۔ آب وضوش خون جوانال شدہ۔ مہدی منتظر اب آ بھی جائے۔ شاہ مسلمان ہو گیا ہے۔ نوجوانوں کے خون سے وضو کر رہا ہے۔ تئیسرے نعرہ میں پچھلے دنوں یہ اضافہ ہوا ہے کہ جو کوئی جس سی ملک سے ناراض ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس کانام بھی شامل کر لیتا ہے۔ سب کوئی جس سی ملک سے ناراض ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس کانام بھی شامل کر لیتا ہے۔ سب نارہ وظیفہ مرگ بر امریکہ کے نام کا پڑھا جارہا ہے۔ تاہم روس، برطانیہ اور چین بھی اب اس نعرہ کی زوسے باہر نہیں رہے۔

دونعرے نفرت شہنٹاہ سے اور امریکہ سے۔ محبت کے لئے وقف ہے۔ نفرت شہنٹاہ سے اور امریکہ سے۔ محبت آبت اللہ خمینی سے۔ نفرت ایک جگہ ٹھری ہوئی ہے۔ محبت ہے کہ روز بروشتی جا رہی ہے۔ درود برخمینی کے بغیر کام ہوتا ہے نہ کلام۔ بیہ مرکز ہے۔ دوسرے نعرے اس کے گرد گھو متے ہیں۔ دوسرے نعرے جوش اور غصہ سے لگائے جاتے ہیں۔ گریہ نعرہ ادب اور احترام سے لگایا جاتا ہے۔ اس نعرہ کی کچھ نئی صور تیں بھی دیکھنے میں آری ہیں۔ نہضت ماسینی است۔ رہبر ماخمینی است۔ جدوجہد حسینی ہے اور رہنما خمینی ہے۔ ایک نعرہ لکھنے کے کام زیادہ آتا ہے۔ صرف تین لفظ ہیں۔ خدا، قرآن، خمینی۔ وہ نعرہ جولوگوں کے جذبات کا سیح تر جمان ہونے کی وجہ سے زبان زد خلائق ہے بالکل سیدھا سادا ہے۔ اللہ اکبر، خمینی رہبر۔ اس نعرہ کی دلکشی میں پچھ حصہ اس کے سراور آہنگ کا بھی سادا ہے۔ اللہ اکبر، خمینی رہبر۔ اس نعرہ کی دلکشی میں پچھ حصہ اس کے سراور آہنگ کا بھی

ایک دن بردا دلچیپ نعرہ سننے میں آیا۔ جس نے بھی سناوہ ذرا دیر کے لئے جران ہو گیا کہ یہ کیا ہورہا ہے۔ اور یمی اس نعرہ کا مقصد ہے۔ مرگ بر شاہ کا کورس گاتے گاتے جب بہت دیر ہو گئی توایک غصیلا گروہ ایکایک خوشدلی سے زندہ باد شاہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ دو تین بار زندہ باد شاہ کہنے کے بعد ایک آواز آتی ہے۔ کدام شاہ۔ کون ساباد شاہ۔ اور پھر جموم اپنے ہزاروں بھیبجٹروں کا سارا زور لگا کر جواب دیتا ہے۔ شاہ نجف خمینی۔

جلوس کے منتظمین بڑی دور اندیثی اور احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ چند منتخب نعرے جو لاؤڈ سپیکر پر لگائے جائیں گے۔ ان کے علاوہ ہر گز کوئی نعرہ باجازت نہ لگایا جائے۔ اگر کوئی ساواکی یا خلل ڈالنے والا کسی اضافی نعرہ پر اصرار کرے تو فوراً اس کی نشاندہی کی جائے۔ اس اعلان کا متیجہ یہ نکلا کہ جلوس میں نظم و ضبط اور زیادہ

نمایاں ہو گیا۔

جب یہ جلوس شران ہو نیور شی پہنچا تو گویا آتش فضال پھٹ پڑا۔ جلوس وہاں رک
گیا۔ لوگوں نے ان نوجوانوں کو بہت یاد کیا۔ جنہیں ساواک۔ نے بری اذبت دے کر اور
فرج نے بری بےرخی اور بےرحی سے مار ڈالا تھا۔ انش بخو عزیز، شمادت ..... (اے
پیارے طالب علم، تیری شمادت .....) اس کے الدج پھے کما گیا وہ بات اقبال نے آیک ول
آویز شعر میں یوں اواک ہے ۔ سمر خاک شہیدے برگ ہائے لالہ می پاشم۔ کہ خونش بانمال
ملت ماساز گار آد۔ میں شہید کی قبر پرگل لالہ کی لہورنگ پتیاں نچھاور کر رہا ہوں کہ شجر ملت
کواس شہید کے خون سے سینچا جانا خوب راس آیا ہے۔ یہ فارسی شعر حافظ یوسف سدیدی
خطاط نے سنگ مرمر پر لکھا اور سنگ سرخ و سنگ سیاہ کے حاشیہ کے ساتھ اسے بی آر بی نمر
کے کنارہ اس مقام پر نصب کیا گیا جمال ستمبر 1965ء میں میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر سے

کی ماہ سے ہرروز گولیاں کھانے، خون بہانے، جنازے اٹھانے اور ماتم کرنے کے بعد آج سارا شہراور سارا دن لوگوں کی اپنی ملکیت ہے۔ اور یہ ملکیت بلاشرکت غیرے ہے۔ غیروں کی مخضر فہرست میں شہنشاہ، فوج، پولیس اور شالی شہران کے باشندے شامل ہیں۔ کل تک ہرچیزان کے تصرف میں تھی۔ آج ہرچیزان کی گرفت سے نکل جارہی ہے۔ افتیار ہاتھ سے جانے والا ہے۔ لوگ ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ جوت اس کاوہ جلوس ہے جو آج نکالے۔ اندازہ سے بردا، توقع سے بردا، سوچ سے بردا۔ اتا بردا کہ جلوس والے خود جران ہیں۔ اگرچہ آج نویں محرم ہے اور تاسوعاکی نسبت سے اس جلوس کو غیر معمولی تائیداور ہیں۔ اگرچہ آج نویں محرم ہے اور تاسوعاکی نسبت سے اس جلوس کو غیر معمولی تائیداور تقویت ملی ہے لیکن اس اجتماع پر پوری طرح سیاست کی چھاپ گئی ہے۔

جلوس کی آخری منزل شاہ یاد کا بلند دروازہ ہے، جلوس وہاں پہنچ کر ایک قرار داد
منظور کر آ ہے اور منتشر ہو جاتا ہے۔ استے بردے جلوس کو منتشر ہونے کے لئے کئی گھنے
در کار ہیں۔ راستہ میں کہیں کہیں وین کھڑے ہیں جو نان اور کھجور تقسیم کر رہے ہیں۔ پچھ
لوگوں نے سفید بازو بند باندھے ہوئے ہیں جن پر انتظامات لکھا ہوا ہے۔ وہ ہر طرح کی
خدمت کے لئے تیار ہیں۔ ابتدائی طبتی امداد، لاؤڈ سپیکر پر گمشدگی کا علان، ٹیلیفون پر خیریت
کی اطلاع۔ ادھر جلوس ختم ہوا اور ادھر اہل ابلاغ میں بلچل کچ گئی۔ خبر نگار اور نامہ نگار،

شدہ نگار اور تجزیہ نگار، عکاس اور فلم بردار، نمائندے اور آزاد قلم، سب نے ہلٹن اور انٹر
کانٹی نینٹل ہوٹل پر ہلم بول دیا۔ ان کی تعداد بلاشبہ سینکڑوں میں ہے۔ یہ سب دن بحر
سے ایک بات پر غور کر رہے ہیں۔ جلوس نکل آیا۔ بہت بردا تھا۔ اس کااڑ کیا ہوگا۔ نتیجہ
کیا نکلے گا۔ ہرایک بردے انہاک سے اپنے سفری ٹائپ رائٹر پر جھکا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے
بعد سب تار گھر میں قطار بنائے کھڑے ہوں گے۔

جتے منہ اتن باتیں۔ جائزہ لینے والا پانچ چھ افراد کا ایک گروہ تھم لگاتا ہے۔ بہلوی عمد ختم، عبوری دور شروع، سیکولر سیاس گروہ جیران اور پریشان، فوج میں بازوں پر فاختاؤں کی فتح، آیت اللہ خمینی کے سامنے باقی سارے سیاسی رہنما اور دینی پیشوا ماند۔ میں نے کہا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آج جب فیصلہ کن لمحہ آیا تولا کھوں افراد کا جلوس جس کے سامنے حکومت نظامی اور شہنشاہ ایران دونوں ببس ہو گئے تتھ وہ صرف ایک قرار داد منظور کر کے کیوں منتشر ہو گیا۔

نیلیفون بجا۔ کوئی آدھی رات کاوقت ہوگا۔ ایک دوست نے پوچھا کہ جلوس کے۔

تحداد کاکون سااندازہ آپ کو درست لگا۔ مقامی ریڈ ہو کہتا ہے تین چار لاکھ افراد ہوں گے۔
غیر ملکی ریڈ یو دس سے ہیں لاکھ کہ رہے ہیں۔ بعض اوگوں کاخیال ہے کہ تمیں لاکھ ہوں
گے۔ بڑھ کر بولی دینے والے ایسے بھی ہیں جن کے نزدیک جلوس میں شامل ہونے والوں
کی تعداد کی صورت بچاس لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ میں نے کما جلوس ہاتھی ہوتا ہے۔ اسے
آئٹھیں کھول کر دیکھنے کے بجائے ٹول ٹول کر اس کی جمامت کا اندازہ لگانے کی رہت چل
نگلی ہے۔ میں نے سیکرٹریٹ کے بند کمرے میں بھی ٹوکری کی ہے اور صاحب ضلع اور
نگلی ہے۔ میں نے سیکرٹریٹ کے بند کمرے میں بھی ٹوکری کی ہے اور صاحب ضلع اور
صاحب قسمت کی حیثیت سے کھلی فضا میں بھی کام کیا ہے۔ فیلڈ افر کی حیثیت سے بچوم کی
تعداد کا مسللہ اکثر کھڑا ہو جاتا۔ ہر اوارہ علیحہ ہ تعداد بتاتا اور مصر ہوتا کہ اس کا اندازہ
دوسرے اداروں کے مقابلہ میں حقیقت سے زیادہ قریب ہے۔ اس وقت بچھ احساس ہوا
کہ ان افروں کے لئے جن کاواسطہ براہ راست عوام سے ہوتا ہے یہ ممادت کتی ضروری
کہ ان افروں کے لئے جن کاواسطہ براہ راست عوام سے ہوتا ہے یہ ممادت کتی ضروری
ہوکہ وہ خود کی اجتماع میں شامل ہونے والوں کی تعداد کا سیج اندازہ لگا سیس گے۔ ماتحت
ادارے بچوم کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لئے اتن محنت نہیں کرتے جنتی اس بات کا اندازہ
لگانے کے لئے کہ عومت کو کتنی تعداد راس آئے گی۔ حتی الامکان وہ ایساانرازہ پیش کرنا

جاہتے ہیں جو حکومت وفت کے لئے خوشخبری کا درجہ رکھنا ہو۔ جلسہ جلوس حق میں ہو تو مبالغہ سے اس میں کثرت پردا کر دیں گے۔ خلاف ہو تو مغالطہ سے کام لیں گے۔

میں نے فون پر سوال پوچھے والے سے کہا، بات کہی ہوجائے گی گریں اپنا ایک تجربہ
بیان کر ناچاہتا ہوں۔ قیام پاکستان کے پہلے دس برس اہل لاہور عیدی نماذ بادشای مجد میں
پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مجد پوری بھرجاتی تھی۔ لوگ بابر بھی صفیرں بنا لیتے۔ مولانا
غلام مرشد کی گلوگرفتہ آواز لاؤڈ سپیکر پر حضوری باغ میں گونجا کرتی تھی۔ صدر دروازہ کی
چھت پر کئی غیر مکلی اس زمانہ کے بھاری بھر کم کیمرے مضبوط سہ پایہ آئنی فریم پر لگائے
ہوئے تصویریں اور فلمیں کھینچا کرتے تھے۔ عید کی چھٹی کے بعد جو اردو اخبار نکلتے ان کی
سرخی بچھ اس طرح ہوتی کہ لاکھوں فرزندان توحید نے بادشائی مسجد میں نماز عید ادا کی۔
متن میں اکثر تعداد چار پانچ لاکھ لکھی ہوتی۔ ایک سال کسی خوش فہم صحافی نے سرخی میں
منزیوں کی تعداد دس لاکھ درج کر دی۔ میرا صبر کا پیانہ جو اس سلسلہ میں پہلے ہی لبریز تھا
اس روز چھلک گیا۔ خوش فہمی اور خود فریجی کی بھی آخر کوئی صد ہوئی چاہئے۔ میں فیشہ والے
دوستوں کے ہمراہ بادشائی مجد جا پہنچا۔ بچھ ناپا، بچھ ریکاد ڈ چیک کیا، بچھ حساب لگایا۔ پیتہ
علاکہ اگر ایک مصلا دو فٹ چوڑ الور تین فٹ لمباہو تو بادشائی مجد میں کل باون ہزار نمازی ساکھ جیسے ہیں۔ اندازہ کو بے انداز بڑھانے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہر نشے کی طرح فریب کا
سے ہیں۔ اندازہ کو بے انداز بڑھانے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہر نشے کی طرح فریب کا
شہ بھی مملک ہوتا ہے۔

میلیفون پر دوسری طرف سے کسی نے لمباسانس لیااور کہا، آپ بات کو کہال سے کہاں لے اڑے۔ میں نے پوچھاتھا کہ آسوعا کے جلوس میں شریک ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے۔ میں نے جواب دیا۔ ذرا تمہید طولانی ہو گئی۔ وگرنہ بات بہت مختصر ہے۔ آج لوگ معجزہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ ان کا اتن بڑی تعداد میں نکل آنای ایک معجزہ ہے۔

11ر وحمبر

ی آج وہی ہوا جو کل ہوا تھا۔ راہ پیائی، مرگ، درود، قرار داد۔ اور ان چار عناصر سے مل کر آیک اور معجزہ ۔

قرار داد وہی کل والی ہے۔ اس میں سترہ دفعات ہیں۔ دفعہ تیرہ کی روسے فوج کو

کوچہ و بازار میں لوگوں کے مقابل لا کھڑا کرنا خیانت ہے۔ نوج اپنے ہم وطنوں سے نہیں بلکہ بیرونی دشمنوں سے دسٹمنی لکا لئے کے لئے ہوتی ہے۔ دفعہ سترہ کے مطابق مکمل فتح حاصل کرنے تک جدوجہداور جنگ جاری رہےگی۔

زار روس کے بھگوڑے فوجیوں کے بارے میں لینن نے کما تھا کہ بھاگئے والے ہاتھوں کی بجائے اپنے پیروں سے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ پھاس سے ملتی جلتی بات ان دو ونوں میں نکلنے والے جلوسوں کے بارے میں بھی کہی جارہی ہے۔ یہ جلوس نہیں بلکہ چات کھر تاریفرنڈم ہے۔ اس ریفرنڈم میں شہنشا سوفیصد ووٹوں سے ہار گیا ہے۔ اسے ایک ووٹ کھر تاریفرنڈم ہے۔ اس ریفرنڈم میں شہنشا سوفیصد ووٹوں سے ہار گیا ہے۔ اسے ایک ووٹ بھی نہیں ملا۔ کل نہ آج۔ اور آج اس کے خلاف ووٹ ڈالنے والے کوئی ہیں لاکھ افراد موں گھر نے فرج نے رائے دہی کاحق استعال نہیں کیا۔ کل نہ آج۔ اس کی بے طرفی ہی شاہ کی برطرفی کے برطرفی ہی۔

سردیوں میں عصر اور مغرب کے در میان وقفہ بہت کم ہوتا ہے۔ میں اس مختر مدت میں طویل سیر کا پورا الطف اٹھانے کے لئے ذرا تیز چل رہا ہوں۔ پارک شہنشاہی میں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ مرد کم ہیں۔ بچے اور عور تیں زیادہ ہیں۔ جھیل سے سیڑھیاں از کر جو دو پختہ روشیں ڈھلان پر کیاریوں کے دونوں جانب بی ہوئی ہیں ان پر چانا مشکل ہو رہا ہے۔ بچے سکیسٹ بورڈ پر سوار ہو کر تیزی سے ان روشوں پر پھسل رہے ہیں۔ گھٹوں پر پیڈ باندھے ہوئے ہیں۔ گرتے ہیں اور کپڑے جھا ڈکر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پچھ عمران کی طرفداری کرتی ہے اور پچھ پیڈ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر وہ کی بوڑھ سے عرا کی طرفداری کرتی ہے اور پچھ پیڈ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر وہ کی بوڑھ سے کرا جائیں تو اس کی پیٹھ باتی عمر کے لئے بستر سے لگ جائے۔ خواتین نے جدید فیش کے سرمائی کیٹرے پنے ہوئے ہیں۔ دو چار سموری کالر والے کوٹ اسے قیمتی ہیں کہ انہیں ہین کر پارک میں ٹملنے کا خیال صرف اسی صورت میں آسکتا ہے جب ان کے استعال کے پارک میں ٹملنے کا خیال صرف اسی صورت میں آسکتا ہے جب ان کے استعال کے دو سرے تمام مواقع ختم ہو جائیں۔ ان بیدوں کے سرپر سیاہ سکارف بندھا ہوا ہے۔ دیکھنے والوں کی یاد دہانی کے دیم تر سامی کیانڈر کے پہلے مہینہ کاکون سادن ہے۔ دیکھنے والوں کی یاد دہانی کے لئے کہ آج اسلامی کیانڈر کے پہلے مہینہ کاکون سادن ہے۔

## اگلایفته

یہ فرصت و فراغت کا ہفتہ کتی خوریری کے بعد آیا ہے۔ نویں اور وسویں محرم کے بعد آیا ہے۔ نویں اور وسویں محرم کے بعد کئی باشندے۔ آرام دلی کا دور دورہ ہے۔ نہ خون آلود سیاست کا ناؤ، نہ اس کے نتیجہ میں خون کا بودھتا ہوا دباؤ۔ ذیا بیطس کے مریضوں کا شوگر لیول خود بخود نیچی آگیا ہے۔ اعصابی مریضوں کو بھی افاقہ ہے۔ وہ لوگ جو قدم قدم پر رونق اور ہنگامہ چاہتے ہیں ٹیلیفون اور کیلنڈر لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ دوستوں میں ناریخیں تقسیم کر رہے ہیں۔ آج اس کے بیاں اور کیل اس کے وہاں جمع ہوں گے۔ ہفتہ بھر کا پردگرام بنایا ہے۔ دو دن ناش، ایک ون شعروشاعری، ایک دن موسیقی، دو دن وی سی آر فلمیں اور جمعته المبارک کو تلاوت اور دین کی باتیں۔ کھانے میں اور برکت ہوتی ہے۔ کھانے کے بارے میں دبی زبان سے پچھ لوگوں نے مجوریوں کا ذکر دیں گئے۔ گیا۔ گوشت نہیں مانا۔ مرغیوں کی تلاش میں خوار ہونا پڑتا ہے۔ مچھی بازار میں ڈھیروں ہے کیا۔ گوشت نہیں مانا۔ مرغیوں کی تلاش میں خوار ہونا پڑتا ہے۔ مچھی بازار میں ڈھیروں ہے گیا الد دین کا چراغ ملے۔ پھر ایسے گھس کر جن بلایا جائے اور اس سے بیاز کی فرمائش کی جائے۔ دہ بھی دن کا چراغ ملے۔ پھر اسے گھس کر جن بلایا جائے اور اس سے بیاز کی فرمائش کی جائے۔ دہ بھی دن کو گھومنے کے بعد تھکا بارا خالی ہاتھ واپس آئے۔

جس کسی کے ذخیرے میں یہ چیزیں موجود ہیں وہ کہتا ہے، آخر یہ کمال کی دانشمندی ہے کہ میں ایمرجنسی کے پیدرہ ہیں ون کے لئے گخت گخت گخت کر کے جوڑا ہوا سامان خور و نوش ایک رات کی دعوت میں اڑا دوں۔ فون اور جوابی فون، تجاویز اور جوابی ترامیم، مشورے اور منظوری۔ حل نکل آیا۔ یہ فیصلہ میزبان پر چھوڑ دیا کہ دعوت اکلوتی ہانڈی والی ہو گائی ہانڈی والی۔ ون وش میں کئی خوبیاں ہیں۔ تردد کم، تکلف برطرف، بھرم بر قرار۔ شرائتی کھاناس لحاظ سے اچھا ہے کہ مل جل کر کھاؤ مگر اپنا کھاؤ۔ دستِ خود، دہان خود، دہان خود، طعام خود اور یاران خود۔

جمعہ کی نماز کے بعد ایک گروہ کے افراد سیرو تفریح کا پروگرام بنارہے ہیں۔ کئی

مقامات کا ذکر ہوا۔ کمیں فاصلہ زیادہ ہے اور کمیں منگائی۔ مجد سلیمان اور شوستر دور بیس۔ رشت اور رامسر منگے ہیں۔ جمال کمیں پہاڑی برفانی ڈھلانوں پر اسکی بازی ہوتی ہے یہ ورزش بیزار جسم وہاں جا کر کیا کریں گے۔ اس لئے آب علی اور ششک کا نام فہرست سے خارج۔ در بند انجھی جگہ ہے گر بہت قریب ہے۔ وہاں پنچ کر کیک منانے کا احماس تک نہیں ہو یا لغذا وہ بھی نامنظور۔ بعض چیزوں سے لوگوں کو دلچپی ہے گر اتنی بھی نہیں کہ ان کی خاطر سفر کی زحمت بر داشت کی جائے۔ طاق شیری فرہاد کے لئے کون استان ایلام کا جوانی میں چار آنے دے کر شیریں اور فرہاد کو میکلوڈ روڈ کے کنارے پٹیالہ گراؤنڈ میں گئے ہوئی میں چار آنے دے کر شیریں اور فرہاد کو میکلوڈ روڈ کے کنارے پٹیالہ گراؤنڈ میں گئے ہوئی تنہویں اپنی نادانی کی داستان دہراتے ہوئے دیکھا ہے۔ تھیڑ سے باہر نکل کر تماشائی ہوئے تغیر والے سے پوچھا کہ شیریں عورت تھی کہ مرد۔ جواب ملا، مرد۔ کم خرچ تفریح کی تاش کرنے والوں کی بات آخر کار کرج پر آکر ٹھر گئی۔ اس تفریحی مقام پر ایک پاکتانی نوبوان کا سرالی مکان واقع ہے۔ جنگل، بہاڑ، رود کوئی، خوبصورت ولا، ولا کے اندر نوبوان کا سرالی مکان واقع ہے۔ جنگل، بہاڑ، رود کوئی، خوبصورت ولا، ولا کے اندر کیاریاں، کیتی باڑی، پھلدار در خت اور بلوچتان کے ہزارہ قبیلہ کے اردو ہو لئے والے منگول صورت ملازم۔

ہم لوگ تو چال پنچ۔ چیئر لفٹ کی سیرہوگی۔ وہاں ایک شخص ملا کہنے لگا۔ میں آیک سوکس انجینئر ہوں جو اس چیئر لفٹ کے نصب ہو جانے کے بعد اس کی جانچ اور آزمائش طور پر اسے چلانے کے لئے آیا ہوا ہوں۔ مجھے یہاں آئے ہوئے چار ماہ ہو گئے ہیں۔ اس عرصہ میں میں ایک بار بھی اس بلندی سے از کر شہر تک نہیں گیا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ میں میں میں ایک بار بھی اس بلاز پر آتے ہوئے نے آج تک شمران نہیں دیکھا۔ بس شہر کی آیک جھلک ایئر پورٹ سے اس بہاڑ پر آتے ہوئے دیکھی تھی۔ رات کو البتہ بہت دور اور بہت نیچ پچھ نظی منی روشنیاں میرے کیئن سے نظر ویک سے اور اور بہت میں روشنیاں بھی کئی کئی دن نظر نہیں آتیں۔ شہر کا غبار، دھواں، اور کارخانوں، موٹروں اور ریفائنری کی وجہ سے آلودہ ماحول ان کو غبار، دھواں، اور کارخانوں، موٹروں اور ریفائنری کی وجہ سے آلودہ ماحول ان موشنیوں کو زمین کی سطح سے اوپر اٹھنے ہی نہیں دیتا۔ اور آگر کمیں روشنی کی کوئی کرن اس فلط اور دبیز نہ کو چیرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر کہرا، بادل اور برف باری اسے راستہ میں موٹروک لیتے ہیں۔ میرے اور شہر شران کے در میان فاصلہ نہیں بلکہ بلندی مائل ہے۔ سا

ہے تہران میں انقلاب کے آٹار پائے جاتے ہیں۔ جس دن انقلاب آگیا اس روز کوہ البرز کی ساری برف پھل جائے گی۔ تیسری منزل پر تغییر کا کام جس حالت میں ہو گا اسے وہیں چھوڑ کر میں جھولے سے فوراً بنچ اتروں گا۔ اور جہاں جھولے کا سفر ختم ہوتا ہے وہاں سے بیدل شہر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انقلاب کی صورت کیسی ہوتی ہے۔ میں سومطررلینڈ کا باشندہ ہوں۔ ہم لوگ برے ناتجربہ کار ہیں۔ صدیوں سے ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی انقلاب نہیں دیکھا۔ غیر جانبداری اور خوشحالی کے جھولے میں بیٹھے ہوئے فضا میں معلق ہیں۔ زمین سے دور سمندر سے بہت دور۔ غاروں اور کھائیوں سے بہت دور۔ غاروں اور کھائیوں سے بہت اویر۔ برف سے ڈھکی چوٹیوں سے بس ذرا اوپر۔

آری ڈی کے سفر خرج کے قانون میں ایک شق ایس ہے کہ دو سال کے بعدائل و عیال کے سفر کی صورت میں ایک معقول رقم مل جاتی ہے۔ بس ذرا تاویل سے کام لینا پڑتا ہے۔ ایک خاموش اور سادہ سے کار کن نے عرضداشت پیش کی کہ اس قانون کے تحت اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو راولپنڈی، کوئٹ، دلبندین، ذلہدان کے راستہ ریل سے اور ذاہدان، کرمان، یزد، کاشان اور قم کے راستہ تعران تک بس کے ذریعہ سفر کرنے اور ایک ہفتہ بعداسی راستہ سے واپس جانے کی اجازت دی جائے کیونکہ ہوائی سروس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سفر خرج البتہ ہوائی سفر کا دیا جائے۔ میں نے نقشہ منگایا اور موجودہ حالات میں اس سفر کے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعدان سے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کو بچت عزیز ہم سے کہ بچے۔ وہ قریب قریب رو بڑے۔ باز پھر بھی نہیں آئے۔ بھیگی پلکول کو کوٹ کی آستین سے خشک کرتے ہوئے کچھ اس طرح درخواست کرنے گئے جیسے میں تین بڑار کیا میٹر راستہ کو لپیٹ کر مختمر کر سکتا ہوں اور ہنگاموں کو حکم دے سکتا ہوں کہ وہ ان کے بچوں کے قیام تک ٹھرے رہیں۔ میں قواعد کی روسے ان کو صرف ایک بڑار ڈالر دے سکتا ہوں کہ دو میں نے دے دیے۔

وفتر کے سامنے ایکز بھے بلوار پر گولیاں چل رہی ہیں۔ کسی جنازہ پر جھگڑا ہورہا ہے۔ حکومت اس جنازہ پر ایران کا پر چم ڈالنا جاہتی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ وہی ذرکح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قومی حکومت کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے۔ بات بڑھ جاتی ہے۔ نوجوان سرکوں پر آ جاتے ہیں۔ مظاہرہ خیابان پہلوی، ایزن ہاور اور تختِ جمشیر تک پھیل جاتا ہے۔ ٹائز جل رہے ہیں۔ دھوئیں کے سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں۔ معمول کے مطابق ہیں۔ سا ہے ہیں۔ افواہیں معمول کے مطابق ہیں۔ سا ہے جس نے گولیاں معمول نے مار ڈالا ہے۔ فوج جس نے گولی چلانے کا تھم دیا تھا اس فوجی افسر کو دو ماتحت سپاہیوں نے مار ڈالا ہے۔ فوج ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مقامی بغاوتوں کا چرچااب عام ہے۔

ایران جل رہا ہے۔ یمی وجہ ہے امریکی ہفتہ وار رنگین باتصویر رسالہ ٹائم نے چند ہی ونوں کے بعد دوسری بار سرور ق پر شاہ کی جلتی ہوئی تصویر لگائی ہے۔ پہلی بار شاہ کی تصویر کھ مظاہرین آگ لگارہے تھے۔ اس مرتبہ شاہ کی تصویر قالین پر بنی ہوئی ہے اور قالین جل رہا۔ قالین آیک استعارہ ہے، ایران اور اس کی معیشت کے لئے۔ رسالہ کتا ہے کہ اب ایران بدون شہنشاہ والی پالیسی کا زمانہ آگیا ہے گر امریکی حکومت میں پچھ لوگ ابھی تک اس بات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ امریکہ تو پھر ایک فاصلہ پر واقع ہے خود یہاں سربات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ امریکہ تو پھر ایک فاصلہ پر واقع ہے خود یہاں شران میں پچھ شاہ پرست ایسے ہیں جو شاہ کی رخصت کی بات کرو تو آسین پکڑ لیتے شران میں پچھ شاہ پرست ایسے ہیں جو شاہ کی رخصت کی بات کرو تو آسین پکڑ لیتے ہیں۔

وہ ہفتہ جو اس امید کے ساتھ شروع ہوا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے۔ جیتنے والے جیت گئے ہیں۔ اور ہارنے والا ہار گیا ہے، وہ اس خدشہ پر ختم ہوا کہ مقابلہ کا ایک خونر پر دور ابھی باقی ہے۔ صلح صفائی کی امید کم ہے۔ خون خرابے کا خدشہ زیادہ ہے۔ اہل ایران متنز بدب ہیں۔ ایران معلق ہے۔

اگلے چند ہفتے

شران کے باشندوں کے آج کل صرف دو مشغلے ہیں۔ تظاہرات یا قطار بندی۔ جگہ جگہ ہنگامے ہورہے ہیں۔ ہنگامہ نہ ہو وہاں لوگ قطار بنا لیتے ہیں۔ ہنگامہ وہاں تک پہنچ جائے تو قطار چھوڑ کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہنگامہ ختم ہو جائے یا کسی اور طرف نکل جائے تولوگ دوبارہ قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج میں دفترسے گھر جاتے ہوئے گئتی کر تا ہوں۔ ایک ہنگامہ، تین جلوس، دس قطاریں۔ ہنگامہ کی وجہ سے ہمیشہ راستہ بدلنا پڑتا ہے۔ جلوس کی وجہ سے موٹر کو کھڑا یا آ ہستہ کرنا پڑتا ہے۔ قطار کی وجہ سے سفر کے رخ اور اس کی رفار پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

صبح سے شام تک جگہ جگہ قطار بندی ہوتی ہے۔ قطاروں کی تین قسمیں ہیں اور ان

کی لمبائی سے پید چل جاتا ہے کہ قطار کس قتم کی ہے۔ ایک قطار مخضر ہوتی ہے۔ اس میں خاموش لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری قطار طویل ہوتی ہے۔ شامل ہونے والے بیزار اور تحکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیسری قطار سب سے لمبی ہوتی۔ اس میں شامل ہونے والے مرد عورت اور لڑکے بالے مضطرب اور پریشان نظر آتے ہیں۔ طویل ترین قطار ان لوگوں کی ہے جو پاسپورٹ اور ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک چھوڑ کر جاسکیں۔ طویل قطار پڑول حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک چھوڑ کر جاسکیں۔ طویل قطار پڑول حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک جھوڑ کر جاسکیں۔ طویل قطار پڑول حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک جھوڑ کر جاسکیں۔ طویل قطار پڑول حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک جھوڑ کر جاسکیں۔ طویل قطار پڑول حاصل کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ مختصر قطار نان خریدنے والوں کی ہوتی

ہڑال کامیاب نہیں رہی۔ اعلان اگرچہ پیرس سے ہوا تھا گر اخبار، فون اور تککس کے بند ہونے کی وجہ سے مختلف افواہیں گشت کرتی رہیں۔ ہڑال ہے۔ ہڑال نہیں ہے۔ پیتہ نہیں ہڑال ہے کہ نہیں ہے۔ آخر اس وقت ہڑال کی کیا ضرورت ہے۔ ضرورت پڑی تو چہلم پر زور باندھیں گے۔ تاسوعا اور عاشورا کے مظاہروں کے بعد محض گفت و شنید سے کام بن جانا چاہے۔ کریم سنجابی کہتے ہیں کہ اعزائے عمومی کی تقریب سرکوں پر نہیں بلکہ گھروں کے اندر منائی جائے۔ سیاست کار اب پریشان ہیں کہ تحریک ان کے ہاتھوں سے گل کر روحانیوں کے ہاتھوں سے نکل کر روحانیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ بائیں بازو کے طالب علم کھل کر کہہ رہے ہیں کہ بیج ہم نے ہویا، اپنے خون سے آبیاری ہم نے کی، اور فصل اہل جبہ و وستار کاٹ کر ہیں جارہے ہیں۔ ایک سفارت کار کہتا ہے کہ انقلاب کو نہ ہی رہنماؤں نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ شاید اس لئے بہت سے طبقے ہڑال کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔

عذرا کا وہ اپریش جو چند ماہ پہلے میری غیر مکلی سفری مصروفیات کی وجہ سے ملتوی ہو گیا تھا بخیربیت تمام ہوا۔ الحمد للد۔

(4)

جوڑ توڑ کے دن ہیں۔ ایک بحران ہے جسے ہر کوئی اپی مرضی کے مطابق حل کرنا چاہتا ہے۔ طرح طرح کی تجاویز پیش کی جارہی ہیں۔ تجویز پیش کرنے والا کہتا ہے کہ موجودہ سیاسی مقاش کا بیہ سب سے اچھا حل ہے۔ اس میں ملک اور قوم کافائدہ ہے۔ غور کریں تو
اس میں صرف تجویز کنندہ کافائدہ نظر آتا ہے۔ باقی نزا دکھاوا ہے یا کھلا دھوکہ۔ ایسی گفت و
شنید چو مکھی جنگ کی طرح ہوتی ہے۔ بار بار پیترا بدلنا پڑتا ہے تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر
دے اور جو نئی کسی دوسرے کی پیٹے نظر آئے تو فوراً اس میں چھرا بھونک دیا جائے۔ شہنشاہ
اپ محل کے اندر دیوار سے پیٹے لگائے کھڑا ہے۔ محل کے باہر بے شار لوگ اس دیوار کو
وھانے کے لئے ذور نگار ہے ہیں۔ ہرایک کے ہاتھ میں چھرا ہے۔

جوڑ توڑ کے بہت ہے مراکز بن گئے ہیں۔ شاہ شاہ پرست، فوج، ساواک، مجلس، میشنل فرنٹ، امریکی سفارت فانہ، اور خاص اس مقصد کے لئے آنے والا ایک امریکی جزل۔
اس کے باوجود ایران کی اصل سیاسی طاقت کا مرکز پیرس کے مضافات میں واقع آیک گاؤں ہے۔ اس گاؤں والے جوڑ توڑ کی تمام کو ششوں کو بیکار اور لاحاصل قرار دیتے ہیں۔ وہ شاہ سے بات کرنے کے روادار نہیں۔ نہ اسے کسی صورت میں قبول کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ادھر جن تجاویز پر غور ہورہا ہے ان کی فرست پچھاس طرح ہے۔ شاہ کی سرپرستی میں شخت کیر فوجی حکومت، شہنشاہ آرام کے لئے رخصت پر چلے جائیں، ولی عہد کے حق میں تخت سے دستبرداری، قائم مقام شاہی کونسل، قومی حکومت، آئینی بادشاہت، کوڑ آ۔ اس فہرست میں شاید کوئی صورت بھی اب قابل عمل نہیں رہی۔ سال دو سال پہلے آئینی بادشاہت کو لوگ علی خوشی خوشی قبول کر لیتے۔ آٹھ دس ماہ پہلے نیابتی کونسل اور ولی عہد کی تخت نشنی سے کام خوشی خوشی قبول کر لیتے۔ آٹھ دس ماہ پہلے نیابتی کونسل اور ولی عہد کی تخت نشنی سے کام بھل جاآ۔ اگست میں رئیس سینما میں تماشنیوں کے جل مرنے کے بعد پہلوی خاندان کے بہل جاآ۔ اگست میں رئیس سینما میں تماشنیوں کے جل مرنے کے بعد پہلوی خاندان کے بہل جاآ۔ اگست میں رئیس سینما میں تماشنیوں کے جل مرنے کے بعد پہلوی خاندان کے مظاہرین کے ساتھ بادشاہت بھی کھیت رہی۔

اسفرجانی ہیتال میں عذرا سے ملنے کے لئے آئیں۔ حال پوچھا۔ عذرانے کہا۔ اللہ کاشکر ہے، اچھی ہوں، دو آیک روز میں گھر چلی جاؤں گی۔ تم ساؤ تمہارے شہنشاہ کا حال کیسا ہے۔ کہنے لگیں معلوم نہیں آپ کو ہیتال سے پہلے چھٹی ملتی ہے یا شہنشاہ کی چھٹی پہلے ہوتی ہے۔ در صرف اس لئے لگ رہی ہے کہ یہ طے کرنامشکل ہوتی ہے۔ در صرف اس لئے لگ رہی ہے کہ یہ طے کرنامشکل ہوگیا ہے کہ شاہ کے جانے کے بعد کوئ حکومت کرے گا۔ جس کسی نے شاہ کی مخالفت میں

سمجھی ایک کلمہ بھی کما تھاوہ اب تخت کا دعویدار ہے۔ تورہ ، مجاہدین ، فدائین ، طلبا ، مصدق بہند اور جبہ و دستار والے اپنے اپنے دعوے اور جواب دعوے پیش کر رہے ہیں۔ فوج کا دعویٰ اس کے علاوہ ہے۔ جس شخص سے یہ سب لوگ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کواب ملک سے جانے نہیں دیتے۔ قائم مقامی اور جانشینی کے جھڑوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس میں ایک اضافہ اور سی ۔

شاہ اور شاہ بانو کالبحہ اور رویہ عاشورا کے بعد نرم پڑگیا ہے۔ امریکی سفارت کار
کتے ہیں کہ شاہی جوڑے نے پہلے کاخ نیاوراں میں دونوں دن فی وی پر مظاہرے براہ
راست دیکھے اور پھر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر اس عبرت ناک منظر کو پچشم خود دیکھا۔ افواج کی
اس یقین دہانی کے باوجود کہ وہ اتنے بڑے جوم کا بندوبست کر سکتی ہیں سے دونوں اب
صورت حال سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ ملکہ نے سیاہ ماتمی لباس میں مشہد میں اعلانیہ اور
نجف میں خفیہ سفر کے دوران ضرح پکڑ کر جو اشک بمائے تھے وہ آخر کس بات کی علامت
ہیں۔ دینداری کا اچانک غلبہ، اناکی آخری شاست، ڈو ہے کو کسی شکے کا سمارانہ ملنے کا رنج و

اطالوی خاتون صحافی سے شہنشاہ کہتا ہے۔ ایک اللی اور لوگوں کو نظر نہ آنے والی توت ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے۔ مجھے ربانی پیغامات بھی ملتے رہتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ مجھے القاہو تا ہے۔ میں نے امام مہدی علیہ السلام کو بذات خود دیکھا ہے۔ میں ایک بار حادثہ سے دوچار ہو گیا اور چٹان پر گر پڑا۔ امام مہدی میرے اور چٹان کے در میان آگئے۔ یہ خواب نہیں حقیقت ہے اور جوشخص میرے ہمراہ تھا وہ انہیں دکھے بھی نہ سکا۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ شخص جو انقلاب کی چٹان سے کراکر پاش پاش ہو گیا ہے اسے بیانے کے لئے امام مہدی اس مرتبہ کیوں نہیں آئے۔

شہنشاہ نے روس کے سفیر کو بلایا اور پوچھا۔ ان حالات میں اب مجھے کیا کرنا چاہئے۔ سفیر نے بےرخی سے جواب ویا۔ میں بھی بادشاہ نہیں رہا۔ جس کام کا مجھے کوئی تجربہ نہیں اس کے بارے میں میں کیا رائے وے سکتا ہوں۔ شاہ لاجواب اور آزروہ ہوئے۔ میکاولی کی مشہور اور 36 صفحات کی مخضر کتاب " دی پرنس "کا دیباچہ اگر شاہ نے غور سے پڑھا ہوتا تو وہ روس کے سفیر کو مناسب جواب دے سکتا تھا۔ کولو میکاولی شاہزادہ

لورنزو دی پیرو دی میڈیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ اور نہ میں ان لوگوں سے انفاق کرتا ہوں جو اس بات کو گتافی پر محمول کرتے ہیں کہ ایک اونی اور حقیر شخص ان معاملات پر غور کرے اور فیصلہ صادر کرے جو شاہی حکمرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح بہاڑی مناظر کے مصور اپنے لئے نشیب میں ایس جگہ منتخب کرتے ہیں جمال سے وہ بہاڑوں اور چوٹیوں کی ساخت پر غور کر سکیں۔ اور وہ جو میدانوں کی منظر کشی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے لئے بہاڑی اونچائی پر کوئی موزوں جگہ تلاش کرتے ہیں (جمال سے ساری وادی نظر آئے کی ۔ اسی طرح عوام کے مزاج کو سمجھنے کے لئے شاہزادہ ہونا اور شاہزادگی کی فطرت کو سمجھنے کے لئے عوام میں سے ہونا ضروری ہے۔

بیچ ایک دن کے گئے ایران زمین انٹرنیشنل اسکول گئے اور بیہ خبرلائے کہ اسکول پھر
تین ہفتہ کے لئے بند ہو گیا ہے اسکول میں ایک ایرانی لڑی نے ہمت کی اور آیت اللہ خمینی کی
طرفداری کا اعلان کیا۔ غل مچ گیا۔ سب اس کے پیچھے پڑ گئے۔ بحث اس طفلانہ دلیل پر
ختم ہوئی کہ اسکول شہنشاہ نے بنوایا ہے۔ اگر تہیں شہنشاہ پند نہیں توجاؤ شوق سے قم میں جا
کر داخلہ لے لو۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ سوٹمٹررلینڈ کا بیکا لاریث کورس پڑھنا اور
تعریف کرنی ملاؤل گی۔

ایک پاکتانی صحافی ملنے کے لئے آئے۔ یہ آجان سے میری دو سری ملا قات ہے۔
میں نے کہاجب آپ پہلی بار مل کر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد آغاصاحب آگئے۔ بس اس کے بعد مجھے بچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں جانتا ہوں اس نے آپ سے کیا کہا ہو گا۔
یمی نا کہ اس شخص سے نے کر رہنے گا۔ یہ جو آغاہے وہ فکر و دانش کے لحاظ سے ایک بو ناہے گر خوشامداور سازش کی دنیا کی ایک قد آور شخصیت ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلی ملا قات میں تنا چکا ہوں کہ میری طبیعت اور میرے اصول ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے دو چار بار میرا گربان چاک ہو چگاہے۔ نوکری سے نکالا جاچکا ہوں۔ دو وقت کی روٹی ملنی مشکل ہوگئ۔
میں نے شکی ترشی سے گزار اکیا مگر اس چاک گربان کو معافی نامہ یاخوشامدسے رفوکر نے سے میں کہ رفتا کہ کہ دو کر کے سے انکار کر دیا۔

میں نے اس سے کما گلہ شکوہ چھو ژواور بیہ بناؤ کیسے آناہوا۔ بولے آپ کے دفترکے پاس ایک سفارت خانہ ہے وہاں تک آیا تھا، سوچا تجدید ملاقات کر لوں اور آوازِ دوست

س لوں اس کئے بغیراطلاع حاضر ہو گیا۔ آج کل میں کئی سفارت خانوں میں طلب کیا جاتا ہوں۔ بے چارے سفیروں کی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ ان کی حکومتیں ایران کی تازہ ترین سیاسی صورت حال پر اوپر تلے رپورٹیس مانگ رہی ہیں۔ تہران میں اخبار بند ہیں۔ نقل کیسے ماریں۔ ٹائم اور نیوز ویک سے نقل کریں تو ویسے مارے جائیں۔ ناچار میرے جیسے آزاو صحافیوں کو بلاتے ہیں۔ چائے پلاتے ہیں۔ باتیں سنتے ہیں اور معاوضہ دیتے ہیں۔ مثلاً! ایک سفیرے بیا ہے ہے کہ جب مجھی انہیں کسی شخص کے بارے میں معلومات در کار ہول تو وہ مجھے بلا کیتے ہیں۔ میں تبھی ایک جملہ میں بات ختم کر دیتا ہوں تبھی ایک صفحہ لکھ کر دے دیتا ہوں۔ مجھے ایک شخص کا حال احوال بتانے کے سو ڈالر ملتے ہیں۔ کل ہی اس سفیرنے بوجھا۔ گل پائگانی اور گل سرخی ایک ہی شخص کے نام ہیں یا دو مختلف اشخاص ہیں۔ جب میں نے انہیں بنایا کہ گل یا نگانی زندہ ہیں اور آیت اللہ ہیں اور گل سرخی بائیں بازو کا شاعر اور انقلابی تھا۔ گر فتار ہوااور بھانسی پاگیا۔ اس سفیری آئیمیں تھلی کی تھلی رہ گئی۔ میری باچھیں کھل گئیں کیونکہ ان جملوں کامعاوضہ دو سوڈالر تھا۔ جناب والا، آپ کواندازہ ہی نہیں کہ سفارت خانوں کی ناواتفیت کا کیاعالم ہے۔ میں نے ایک اچھی خاصی رقم محض بیہ بتا کر کمالی ہے کہ خمینی اور خامنہ ای میں کیا فرق ہے اور بہشتی، منتظری، مطہری، طالقانی، باز گان، امینی، کریم سنجانی، د کترملکی، سناتور محمد رضا، جلال نائینی، د کترنزید، کون بین -

میں نے کہا۔ اس وقت تہران صحافیوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا وہ سب آپ کی طرح سفارت خانوں میں بلائے جاتے ہیں۔ کئے لگے۔ مانگ ان صحافیوں کی ہے جو فارس جانئے ہیں اور چار پانچ سال سے یہاں رہتے ہیں۔ عارضی طور پر مغرب سے آنے والے صحافیوں سے سفیروں کو کیا ملے گا۔ وہ خود ہمارے جیسے لوگوں کے مرہون منت ہیں۔ ہم ان سے بھی پچھ نہ چھ وصول کر لیتے ہیں۔ البتہ مشرق سے آنے والے صحافی یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم انہیں لے کر پھراتے رہیں گے۔ مقامات، اشخاص اور مسائل پر روشنی ڈالیں گے۔ کھانے انہیں سے مزید سے موڑ کر آئیں گے۔ کھانے موٹر میں انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر آئیں گے۔ کھانے میں ان کے نز دیک نہیں جاآ۔

ملاقات کا ونت ختم ہونے کو آیا۔ میں نے کہا، اب اصل موضوع کی طرف آئے کے لیے اس کا کاریان۔ آج کو جانے ویجئے۔ وہ مجھے بھی نظر آرہا ہے۔ آپ کل کی بات

کریں۔ کینے گئے۔ آئندہ چند سالوں میں سیاسی ابتری اور خلفشار کے سواآگر کچھ نظر آنا ہے تو وہ خون کا آیک در ما ہے۔ اس دریا میں سیلاب آئے گااور آس پاس کے ملک بھی اس سیلاب کی زومیں ہوں گے۔ یہ سارا علاقہ لہورنگ ہو گااور خلیج فارس کو خلیج خون کے نام سیلاب کی زومیں ہوں گے۔ یہ سارا علاقہ لہورنگ ہو گااور خلیج فارس کو خلیج خون کے نام سے یکارا جائے گا۔

ایک مسلمان ملک کے سفارت کار ملنے کے لئے آئے۔ کہنے لگے۔ یہ ملک جتنی تیزی سے ترقی کر رہاتھااب اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اقتصادی ابتری کی طرف جا ر ہاہے۔ کئی ملکوں کی بھی خواہش تھی اور وہ بوری ہور ہی ہے۔ ایران کے عوام شہنشاہ کے خلاف ہیں اور بیرونی طاقتیں اران کی ترقی کے خلاف ہیں۔ باہر والے اندر والوں کو استعال کر رہے ہیں۔ ایک سپر یاور ملک کا اپنے ترقی پذیر دوست ملک سے وہی تعلق ہو تا ہے جو عامل اور معمول کا ہوتا ہے۔ عامل کہتا ہے۔ بول بچہ جو پچھ میں کہوں گا وہی کرے گا۔ معمول جو سی تکھیں بند کئے زمین پر بے سدھ پرا ہوتا ہے نیم بیوشی کے عالم میں جواب دیتا ہے۔ تھم کا بندہ ہوں جو پچھ کہو گے وہی کروں گا۔ اس کھیل کے تواعد میں کوئی فرق نہیں ہوتا، خواہ عامل امریکہ ہو یاروس۔ مشرق وسطیٰ میں آزادی اور تیل کی دولت آئی۔ مغرب نے اسے دیا سلائی کی ڈبیہ کے برابر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا اور ہرملک پر ایک مطلق العنان حکومت مسلط کر دی۔ نہ دولت اسلام کے کام آئی اور نہ آزادی مسلمانوں کے کام آئی۔ ذرا سوچے کہ اگر شالی عراق سے جنوبی اومان تک تیل کے سارے کنوئیں ایک مسلمان وفاقی یا نیم وفاقی ریاست میں واقع ہوتے تو اس ملک کی طاقت اور ہیبت کے سامنے کون ٹھیر سکتا تھا۔ دور کیوں جائیں ایران کو دیکھے لیں۔ مشرق وسطیٰ میں لے دے کے صرف اران ہی ایک ایبا ملک ہے جس کے پاس رقبہ، آبادی، دولت اور اپنی عظمت کے خواب ہیں۔ ایسے ملک کو ترقی کے لئے پچاس برس کی مملت دینا کتنامملک ہوسکتا ہے۔ للذااس کی وحدت اور اقتصاد کو نتاہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیااور اب اس پر تیزی سے عمل

ار انی لاتعداد گروہوں میں بٹ کچے ہیں۔ شاہی، فوجی، روحانی، سیاسی، لسانی، طبقاتی، علاقائی۔ ہر ایک گروہ میں دائیں بائیں کا اختلاف ہے اور خود دائیں بائیں میں شخصیات اور سرپرست ملکوں کے فرق نے لوگوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ کوئی گروہ بھی اتنا بااثر

اور طاقتور نہیں ہے کہ دوسروں پر حادی ہو جائے اور ایران کی ترقی کی رفار کو بحال کر سکے۔
ایک مدت تک بید ملک خود اپنے آپ سے الرتا رہے گا۔ دوسرے تماشا دیکھتے رہیں گے۔
امریکہ کا اثر ایران میں ہر جگہ ہے۔ شاہ، فوج، حکومت، مخالفین، سب اس کی بات سنتے
ہیں۔ سچی بات بیہ ہے کہ آج کل ایران میں حکومت بھی امریکی چلارہے ہیں اور حکومت کے
خلاف تحریک کو ہوا بھی وہی دے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ایران کی نئی تاریخ لکھنے کا
حق انہیں ایک سپر پاور کی حیثیت سے حاصل ہے۔ وہ ایران میں اس حق کو دوسری بار

میں کرنل شیم کو ہمراہ لے کر آرسی ڈی کے وفتر سے روانہ ہوتا ہوں۔ خیابان تخت جمشید پر ایک کلب نماریستوران میں کھانے کی میزر زرو ہے۔ یہی کوئی دو میل کا فاصلہ ہے جو بھیٹر پڑنے کے باوجود خیال ہے کہ پندرہ بیس منٹ میں طے کر لیس گے۔ وفتر سے نکلے اور بلوار ایلز بھٹ پر بھیٹر دکھے کر بغلی سڑک پر ہو لئے وہاں بھی ہجوم ملا اور ہم گلی میں مڑگئے۔ ایک گلی آرام سے طے کی مگر دو سری گلی بند پائی۔ واپس مڑنا چاہا لیکن اس وقت تک واپس کاراستہ بند ہو چکا تھا۔ چالیس منٹ بے حرکت موٹر میں بند بیٹھے رہے۔ پھر اتر کر بیدل دفتر واپس آگئے۔ ووسری سٹاف کارلی۔ وسط شرمیں کھانا کھانے کا ارادہ ترک کیا اور میلوں لمبا فاصلے طے کرنے کے بعد کلوب شہنشاہی پہنچ گئے۔

میں کلب میں کئی ہفتوں کے بعد آیا ہوں۔ ہر طرف اداسی برس رہی ہے۔

ہدرونتی پھیلی ہوئی ہے۔ کھانے والے کمرے میں کل پانچ چھ افراد ہوں گے۔ ہمارے

آنے سے یہ تعداد بڑھ کر چھ سات تک پہنچ گئی۔ ایک میز پر جیمس انڈروڈ بیٹھے ہوئے ہیں۔
میں نے کہا۔ اخبار نظر نہیں آتے۔ تعجب ہے کہ فارغ ہونے کے باوجود اخبار والے بھی نظر
نہیں آتے۔ اس نے کہا۔ اخبار چھپتے نہیں، گھڑ دوڑ ہوتی نہیں، لوگ کلب میں نہیں آتے۔
میں بریار، میرے گھوڑے بھی بریکار، اور میرا کلب ویران۔ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ میں
نظام رات میں شامل ہونے سے رہا۔ بھاگنے والوں کا ساتھ دینے سے رہا۔ بس گوشہ نشینی
افتیار کرلی ہے۔ ہاں، سناسے، آرسی ڈی کاکیا حال ہے۔ میں نے کہا۔ تہمارے رایس کے
گھوڑوں کی طرح تہران کے اصطبل میں بندھی ہوئی چارہ کھارہی ہے اور سوچ بچار کر رہی
سے۔ دوسرے دوملکوں میں اس کے چھوٹے بڑے منصوبوں پر کام ہورہا ہے۔ اس نے

اپنے ہمراہی سے تعاوف کرایا جس نے اپنی چھوٹی سی تبیع دائیں سے بائیں ہاتھ میں منتقل کی اور مصافحہ کیا۔ معلوم نہیں ہیہ منور تبیع ذکر و وظائف والی ہے کہ دوا دارو والی۔ تبیع والا شہران یو نیورشی کا وائس چانسلر ہے۔ سامنے والی میز پر ملکہ فرح کے بیورو کے سربراہ اور سابق وزیر تعلیم اداس اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ چند ماہ قبل میں نے ان کا ٹھسا دیکھا تھا۔ بات اس انداز سے کرتے تھے جیسے الفاظ آسان سے نازل ہورہے ہیں۔ آج ان کی خاموشی اور مایوسی کہہ رہی ہے کہ ایران نو کا آیک اور پیغیر جعلی اور فرضی نکا۔

کلب کے بیرے خاموثی سے اپنے کام میں گے ہوئے ہیں۔ پلیٹیں لگاتے اور کھانا لاتے ہیں۔ پھراستعال کئے ہوئے برتن اٹھاتے اور میزصاف کرتے ہیں۔ خاموش وہ پہلے بھی ہونے تھے جب ان کی تعداد دس ہیں ہوا کرتی تھی۔ خاموش وہ آج بھی ہیں جب کہ وہ صرف دو ایک ہیں۔ مگر دونوں خاموشیوں میں فرق ہے۔ وہ تربیت یافتہ کارکوں کی پیشہ ورانہ خاموشی تھی۔ یہ بے دلی اور بے نصیبی کی خاموثی ہے۔ یکایک بھی ایسے محسوس ہوا جسے کھانے کی میزشاہی کلب کی پر تکلف طعام گاہ کی بجائے خیابان شاہ رضا کے بیچوں بھر کھی ہوئی ہے۔ واروں طرف ہزارہا مظاہرین کی بھیڑ گئی ہوئی ہے۔ گولی چاتی ہو اور چند مظاہرین خون میں است بت ہو جاتے ہیں۔ زخمیوں کو موقع وار دات سے یوں اٹھایا جاتا ہیسے مطاہرین خون میں استعال شدہ پلیٹی۔ میز کی طرح سون اور تازہ خون نوجوان دوبارہ سوئک ہو ہو جاتے ہیں۔ بہر کی طرح سون اور تازہ خون نوجوان دوبارہ سوئک پر کھا کا گا کہ جہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی نشبیہ ہے۔ میری بھوک مرگئی۔ کیسین طرح صاف اور تازہ خون نوجوان دوبارہ سوئک کے بہر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی نشبیہ ہے۔ میری بھوک مرگئی۔ کیسین حت یہ ہوا اور تازہ مکھن میں سرخ کیا ہوا جبو جھینگا دستی کا نے کی نوک پر لگا کا لگا رہ سے آیا ہوا اور تازہ مکھن میں سرخ کیا ہوا جبو جھینگا دستی کا نے کی نوک پر لگا کا لگا رہ

میں کلب سے واپس گر روانہ ہوا۔ اسفندر یار جیسی کشادہ سراک کا بیشتر حصہ جلے ہوئے کاٹھ کباڑسے بھرا ہوا ہے۔ آگ آ ہستہ آ ہستہ سلگ رہی ہے۔ دھواں کہیں کہیں سے اٹھتا ہے گر او نچا ہونے سے پہلے ہی فضا میں گم ہو جاتا ہے۔ میرا گر اس سراک کے کنارے واقع ہے۔ گفتی بجائی۔ سلمان دوڑا دوڑا آیا اور بڑے جوش سے بلوا کا آنھوں دیکھا حال سنانے لگا۔ اب تک وہ اخباروں میں پڑھتا یا ٹی وی پر سنتا آیا تھا کہ فلاں جگہ مظاہرین نے ہنگامہ کیااور آگ لگا دی۔ آج اس نے گھر کے سامنے اس کا ایک چھوٹا سا

مظاہرہ خود دیکھائے اب وہ تاریخ کابراہ راست گواہ بن گیاہے۔ لڑکیبن میں اس مرتنبہ پر فائز ہونے کا جوش اس کی باتوں میں نمایاں ہے۔ اس نے بتایا کہ خیابان پہلوی سے چند لڑکے اور لڑکیاں بھاگ کر اس بغلی سڑک پر آگئے۔ پہلے نعرے لگاتے رہے۔ جونہی ذرا ساخطرہ محسوس کرتے فوراً. ادھر ادھر ہو جاتے۔ دیواروں اور دروازوں کی آڑیے لیتے۔ گلیوں اور حیراجوں میں چھپ جاتے۔ د کانوں میں گھس جاتے۔ نامکمل مکان جن پر ہنگاموں کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے ان کے بمترین موریے اور پناہ گاہیں ہیں۔ جب وہ سمجھتے کہ کوئی تعاقب کرنے والا نہیں رہاتو کمیں گاہوں سے نکل آتے اور دوبارہ سڑک پر جمع ہوجاتے۔ بھرنہ جانے کہاں کہاں سے کباڑ ڈھونڈ کر لائے۔ اینٹ، پھر، سریا، ٹوٹا ہوا پرانا فرنیچر، ایک نا کارہ موٹر، برانے اخبار اور بہت سے ٹائر۔ شاہ بر مرگ بھیجے اور سامان جمع کرتے کرتے ایک آ دھ گھنٹہ گزر گیا۔ کسی نے خطرہ کا اشارہ دیا۔ انہوں نے فوراً. سامان کو آگ لگائی اور دوڑ کر پارک شہنشاہی کے ذخیرہ درخ<u>تال میں</u> گم ہو گئے۔ سچھ دیر کے بعد فوج آئی اور ان کی کارروائی بر تھوڑا سا بانی ڈال کر کسی اور طرفکرنکل گئی۔ ہر طرف آگ گئی ہوئی ہے۔ فوج اتنا پانی کماں سے لائے گی۔ اور اگر پانی مل بھی گیاتواتنی فوج کمال سے آئے گی۔ جب سارے شہری آگ لگانے کے کام میں لگ جائیں تو فوج خواہ کتنی بڑی ہی کیول نہ ہو آگ بجھانے کے لئے ہمیشہ تھوڑی پر جاتی ہے۔

موسم ذرا کھلا۔ و هوپ نگلی۔ مظاہرین بھی گھروں سے نکل آئے۔ ور دیاں اور فل بوٹ بہن کر اور ہاتھ میں رائفل لے کر فوجی ان کے تعاقب کے لئے آ بہنچ۔ گاہ بگاہ گولی چلنے کی آ واز آنے گئی۔ میں ان آ وازوں کاراستہ جھوڑتے ہوئے سونی گلیوں اور سنسان سرکوں کو تلاش کر آ ڈیڑھ دو گھنٹہ میں بیارستان جم جا پہنچا۔ عذرا کے آ پریشن کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور آج انہیں گھروا پس لے جانا ہے۔ یہ واپسی کا سفر بھی کسی اپریشن سے کم نہیں

عنسل صحت کا جش ابھی پچھ دور ہے لیکن گھر واپس آنے کا جشن دھوم دھام سے منایا جا سکتا ہے۔ ہیںتال سے میں نے وصول کیااور گھر کے دروازے پر دو حاضر بچول نے خوش آمدید کھا۔ تیسرے اور غیر حاضر بچکی طرف سے چھپا ہوا کارڈ استقبالیہ کمرہ میں خوش آمدید کھا۔ تیسرے اور غیر حاضر بچکی طرف سے چھپا ہوا کارڈ استقبالیہ کمرہ میں شیشہ والی میز پر رکھا ہوا ہے۔ بس میں ساری دھوم دھام ہے۔ خوش آمدید ختم بلکہ سب

پچھ ختم۔ اس کے آمے راوی چین ہی چین لکھنا چاہتا ہے گرکیسے لکھے۔ اس کی دوات میں سیابی ختم۔ اس برفانی موسم میں گھر کو گرم رکھنے والے انجن میں ڈیزل ختم۔ چولھا گرم کرنے والی گیس کا سلنڈر خالی۔ بحل بند۔ فَرِح ناکارہ۔ موٹر میں پیڑول کی مقدار بتانے والی سوئی صفر کے نشان کے ساتھ چیکی ہوئی ہے۔ ٹیلیفون اٹھایا۔ صدائے بر نخاست۔ خانساں قربان حسین بیار۔ گھر میں روٹی ہے نہ سالن۔ کھانا ہوٹل سے منگا کر کھایا۔ کھانے کے بعد عذرانے کھا۔ کیا یہ بمترنہ ہوگا کہ اب آپ مجھے واپس ہیتال چھوڑ آئیں۔

سوائے ہنگامہ کے باتی ہر چیز کمیاب ہے۔ ہنگامہ ہے کہ فرو ہونے میں نہیں آیا بلکہ پھیلتا جاتا ہے۔ ہر ہنگامہ کے بعد افواہیں زور پکڑتی ہیں۔ افواہوں سے مشتعل ہو کر لوگ نعرے لگاتے ہیں۔ نعرے سن کر باور دی لوگ زبال بندی کے لئے آجاتے ہیں۔ اور ایک نیاجھٹڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں کسی کام سے باہر نکلا مگر بیشتر سرئوں پہ ہنگامہ ہونے کی وجہ سے فردوسی چوک تک نہ پہنچ سکا دور سے دیکھا۔ چاروں طرف رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ جگہ جگہ آگ گئی ہوئی ہے۔ میدان فردوسی میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ عوام اس میدان میں شاہنامہ کا آخری باب تحریر کررہے ہیں۔ آج شام تک اس باب کے کئی گمنام مصنف بہشت زہراکے قبرستان میں دفن ہو چکے ہوں گے۔

ار ان کے ایوان بالانے عوام کے مسائل کا جائزہ لینے کے لئے ایک ہمیٹی بنائی ہے جو ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کرنے کے بعد بے چینی کے اسباب کا پنة لگائے گی ادر اسے دور کرنے کے لئے اپنی سفار شات پیش کرے گی۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے فدا۔ کیا سینٹ کے ارا کیین نے پچھلے چار ماہ سے کوئی غیر ملکی اخبار نہیں پڑھا، رسالہ نہیں دیکھا، ریڈیو نہیں سنا۔ اس معصوم جائزہ کمیٹی کو آج صبح اگر میدان فردوس بھیج دیتے تو ساری بات کا پنة چل جاتا۔ اس پر چیئے ترکیب میں اتن قباحت ضرور ہے کہ کمیٹی وہاں تک ساری بات کا پنة چل جاتی مگر وہاں سے سلامت لوٹ آناس کے اراکین کے لئے ممکن نہ ہوتا۔ سینٹ کو یہ معلوم کرنے کے لئے ایک نئی کمیٹی بنانی پڑتی کہ پہلی جائزہ کمیٹی کماں گم ہو

تیل کے کنوئیں بند ہو گئے ہیں۔ کار کن ہڑ مال پر چلے گئے ہیں۔ وہ پہلے بھی ہڑ مال پر جاتے اور واپس آتے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیداوار بے قاعدہ، بر آمد بے قاعدہ اور زر مبادلہ کی آمدنی بے قاعدہ - معیشت جھکے کھانے گئی۔ پھر پیداوار مھنی شروع ہوئی۔ بر آمد بند۔ ملک میں تیل کی کمی - آج کل ہڑ مال مکمل ہے - پیداوار صفرہے - سردی زیادہ ہے۔ لوگ تیل نہ ہونے کی وجہ سے تھٹھر رہے ہیں - معیشت بھی منجمد ہو گئی ہے -

اخبار مدت سے بند ہیں۔ کبھی کبھی کوئی من چلا ایک صفحہ چھاپ کر سڑک کے کنارے بیٹے جاتا ہے۔ جونبی اس کا بنڈل ختم ہوا وہ شخص جو اس غیر قانونی اخبارچہ کا مالک، مدیر، ناشراور ہاکر ہے منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب آج ایسے ہی دو پر پے خرید کر لائے ہیں۔ ایک کا نام بورس ہے۔ قیمت دس ریال۔ تاریخ 26 رمحرم 1399 ھ۔ اخبار کی سرخی ہے۔ "ونیا از کاہش تولید نفت ایران بہ لرزہ در آمد"۔ ایران میں تیل کی بیراوار کی کمی کے سبب دنیا پر لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ خود فریب صحافت نے تیل کی بیراوار کی کمی کو بھی اپنے امتیازات اور کمالات میں شامل کر لیا ہے۔

میں دوسرا اخبار اٹھا لیتا ہوں۔ نام ہے فرمان۔ سارا صفحہ تضویروں سے بھرا ہوا ہے۔ عبارت کمیں کمیں معذرت کے طور پر درج ہے۔ اخبار کانام وسط میں چھیا ہوا ہے اور اس ہے اوپر ایک قطار میں آبیت اللہ خمینی، شریعت مداری، خوئی اور مرعشی مجفی کی تصاویر چھپی ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ آیت الله گلیا۔ نی کی تصویر نہیں مل سکی۔ کوشش جاری ہے۔ آئندہ اشاعت کا انتظار سیجئے۔ صفحہ اول کے در میان اخبار کے نام کے ساتھ ایک تصویر ڈاکٹر صدیقی کی ہے جن کا نام احتمالی وزیر اعظم کے طور پر بار بار لیا جاتا ہے۔ تصویر میں وہ آ قائی اللبہا رخاں صالح کی عیادت کر رہے ہیں۔ بیار اپنے تیار دار سے زیادہ توانا اور تندرست لگ رہا ہے مگر سے عمررسیدہ اور کمزور سامنحص بڑی خوبیوں کا مالک ہے۔ سنا ہے مجلس کے ایک جانے پہچانے، تند خواور شاہ دسمن رکن دار بیش فروھرڈاکٹرصدیقی سے مکنے كئے اور كہنے لگے كہ آپ جيسے چرؤ باشرف، پاكدامن، خدمت كزار اور باوجدانی شخص كو زیب نہیں دیتا کہ وہ کابینہ بنانے اور حکومت چلانے جیسے سیاسی اور انتظامی معاملات میں ملوث ہو جائے۔ ڈاکٹر غلام حسین صدیقی نے جواب دیا جو ہر سبق آموز کمانی کے آخری جملہ کی طرح آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ جناب من، اگر آپ قبول کرتے ہیں کہ میں روشن ضمیر، آبر ومند، پار سااور دلیر ہوں اور علاوہ ازیں حسن وطن پرستی رکھتا ہوں توکیا یہ بات درست ہو گی کہ میں ان ساری خوبیوں کو اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں۔ حالات کا

تقاضا سے کہ جن لوگوں میں ان خوبیوں کا عشر عشیر بھی ہوانہیں ملک کی خدمت کے لئے سامنے آنا چاہئے۔

ملک کی خدمت کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ جب صاحب اقتدار کو لوگ ناپند کرنے لکیں اور اس کی ذات وجہ فسادین جائے اس وقت برضا ور غبت منظرے ہے جانا ہی توم اور ملک کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ عمدہ اور کرسی کا چھوڑنا ہو یا تاج و تخت سے دستبرداری، آگریے فیصلہ بروقت ہو تو جانے والا تھوڑی بہت عزت بچاکر ساتھ لے جاتا ہے وگرنہ جانے والا خوار، لوگ خستہ اور ملک خراب۔

آج دس ہے میں کے ایک خبرسائی۔ غیر متوقع نہ تھی گر آج کل افواہوں کاریلا اتنا زبر دست ہے کہ وہ سے کو بھی بہاکر لے جاتا ہے۔ میں اس خبر کی تقدیق چاہتا ہوں۔ رخصت پر ریڈیو بالاخر تقدیق کر تاہے۔ اعلان ہوا کہ شہنشاہ ایران خرابی صحت کی وجہ سے رخصت پر جارہ ہیں۔ رخصت کی تاریخ کا تغیین وہ خود فرمائیں گے۔ آج اس رئیمرہے۔ یہ سال جارہ ہیں۔ رخصت کی تاریخ کا تغیین وہ خود فرمائیں گے۔ آج اس رئیمرہ جمراہ جشن رقص و بھی کیساسال ہے۔ طلوع ہوا تو ایران کا شہنشاہ امریکہ کے صدر کارٹر کے ہمراہ جشن رقص و سرود میں شامل تھا اور ختم ہوا تو باد شاہ کی چھٹی کے اعلان کے ساتھ ختم ہوا۔

پرسنل سیکرٹری مسزامنی بھی دخصت پر امریکہ جارہی ہیں۔ چھٹی ڈیڑھ ماہ کی ہے۔
کنے والے کتے ہیں کہ یہ رخصت محض لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ واپسی کا کوئی سوال نہیں۔
نقل مکانی مستقل ہے۔ آج بھی پچھلے کئی دنوں کی طرح مسزامین بنک گئیں تاکہ اپنے جمع کے
ہوئے ریالوں کے بدلے ڈالر حاصل کریں۔ ڈالر کیا ملتے ان کے بنک نے ریال دیئے سے
بھی ا نکار کر دیا۔ وہ بہت پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ بہت ناراض
ہیں۔ مگر کس سے ناراض ہیں اس کا پتہ نہیں چان۔ قبر درویش بجانِ درویش۔ وہ اپنے
ہیں۔ مگر کس جاکر رونا شروع کر دیتی ہیں۔

وفتر کے سامنے چوک میں ہنگامہ ہورہا ہے۔ وہ جو ہرروز مظاہرین اور ور دی والوں کے در میان ہنگامہ ہو تا ہے یہ اس سے مختلف ہے۔ ایلز ہند بلوار پر نیلی اسٹیش ویکن کھڑی کر کے در میان ہنگ کر دیا گیا ہے۔ رائفل ہر دار نوجوانوں کا ایک گروہ جگا ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ میں اپنے دفتر کی کھڑی سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ دوچار ساتھی افسر بھی یہ تماشا دیکھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ دوچار ساتھی افسر بھی یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آ ہستہ سے بولے۔ سر، شہنشاہ کے اس اعلان سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آ ہستہ سے بولے۔ سر، شہنشاہ کے اس اعلان

کے بعد کہ وہ رخصت پر جارہے ہیں، اب یمال کوئی حکومت نہیں رہی۔ جنرل اظہری بملا اور ناکامیاب۔ صدیقی کی شرائط نامنظور النذا وہ نادستیاب۔ شاہپور نامزد گر نامقبول۔ روحانیان مقبول گر ناتجربہ کار۔ ناسازی اشکر کا یہ عالم کہ ادنی فوجی بددل اور بھوڑا، اعلی فوجی افسر متذبذب اور باہم بیگانہ۔ جرنیلوں اور کمانداروں کے جوڑ بندھے ہوئے ہیں۔ وجی افسر متذبذب اور باغی اور شفقت اور طوفانیاں، طوفانیاں اور فردست، رہیں اور کماندرن ۔ عجیب کشی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں۔ ہرایک اپنی اپنی جگہ تنا ہے۔ باتی سب اس کے خلاف ہیں۔

بات کرنے والا خاموش ہو گیا۔ میں بھی خاموش ہوں۔ دوسرے ساتھی بھی خاموش ہوں۔ دوسرے ساتھی بھی خاموش ہیں۔ خاموش سے اراس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی اراس فضامیں 31 روسمبر کاسورج غروب ہو گیا۔

(5)

سنميم جنوري

یہ کیما نیاسال چڑھا ہے کہ جو خبر بھی آتی ہے، خون میں نمائی ہوئی آتی ہے۔ اور عسل کے بعد سیاہ ماتی لباس بہن لیتی ہے۔ وقت کے صرف دورنگ ہیں سمرخ اور سیاہ ۔ مشہد اور زنجان میں فوجی بغاوت۔ سینکڑوں افراد ہلاک۔ سنندج یک پارچہ خون می شود۔ شہر قم یک پارچہ آتش است۔ سپاہیوں نے قم کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ لوگ گھروں میں بند ہیں۔ کثار عظیم در قزوین۔ اصفہان و نجف آباد میں فدا کاری ملت کے مناظر۔ میں بند ہیں۔ کثار عظیم در قزوین۔ اصفہان و نجف آباد میں فدا کاری ملت کے مناظر۔ تبریز رادر آتش و خون غرق کر دند۔ شہر ہے شہر قتل عام شاہانہ۔ قربیہ بہ قربیہ ایجاد وحشت۔ کوچہ و بازار میں تیرہای ہوائی۔ سر تا سرایر ان سیاہ پوش و عزادار است۔

تران کی بیشتر سر کیں سنسان ہیں۔ لوگ نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ اور اتنی ہیت سی فوج نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ اور اتنی بہت سی فوج نہ جانے کہاں سے آگئی ہے۔ ہرناکے پر فوج، ہرچوک میں فوج، بند بازار کے اندر فوج، بند وفاتر کے باہر فوج۔ سرکوں برسشتی دستے، ہوائی اوے والی سرک پر مورچہ بند

ایک سفارت کار نے فون پر کہا۔ ہمیپی نیوایئر۔ بیہ ننین بےموقع لفظ فضا کو اور زیادہ اداس کر مکئے۔ آخر ریہ کیا ہے۔ طنز ہے، سادگی یا مغربی روایت کی بےمحل پیروی۔

بعک مرکزی میں قیمتی پھروں کا آیک بیش بہا و نیرہ موجود ہے۔ چند ہفتہ قبل آیک افواہ کے مطابق شہنشاہ نے بہت سے جوابرات نکلوالے اور ملک سے باہر بھیج دیئے۔ دوسری افواہ کے مطابق فوج نے جوابرات والے علاقہ میں بار بار کرفیواس لئے لگایا کہ وہ جوابرات کو مخفوظ مقام پر منتقل کرنے کے بہانہ اس دولت میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے۔ آیک بیان ہے کہ شاہ خائن سے شاہی خزانہ ہرقیمت پر واپس لیا جائے گا۔ دوسرا بیان ہے کہ آگر بنک والوں نے جوابرات شہنشاہ کو دے دیئے تو قوم ان کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ آیک لطیفہ کے مطابق جوابرات شہنشاہ کو دے دیئے تو قوم ان کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ آیک لطیفہ کے مطابق جوابرات خور و بر د نہیں ہوئے۔ بالکل محفوظ ہیں۔ ان کی حفاظت کے نئے الیکترونکی اور دشوار گیر حفاظتی انظامات میں بہت سی چابیاں بہت سے بئن اور بہت سے کوؤ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو شائل بنا لیا گیا ہے۔ بعض فرار ہو گئے ہیں۔ کچھ ڈر کے مارے روپوش ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں خزانہ تک چینچنے کے سارے راستے بند ہیں۔ عجیب صورت حال ہے۔ نگھبان عائب لنذا خزانہ محفوظ۔ الٹی بات ہی سیدھی نکلی۔

2ر جنوری

آج میں اس کئے دفتر نہیں جاسکتا کیونکہ میری سرکاری موٹر میں پڑول کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ اس شہر میں پیش آیا ہے جو دنیا میں تیل پیدا اور بر آمد کرنے والے ایک ممتاز ملک کا دارالسلطنت ہے۔ ہنگاموں سے پہلے یہ ملک تقریباً دو سوملین ٹن سالانہ کے حساب سے تیل پیدا کر رہا تھا۔ یومیہ پیداوار کوئی چار ملین بیرل یعنی اکتیں بتیں ملین لیٹر بنتی ہے۔ ایک لیٹر تیل فل سائز کی بوئل میں آجاتا ہے۔ ہر بوئل میں تیل کے ہاروں قطرے ہوئے ہیں۔ اس سارے حساب کتاب کے باوجود میری موٹر میں اس وقت پڑاروں قطرے ہوتے ہیں۔ اس سارے حساب کتاب کے باوجود میری موٹر میں اس وقت پڑول کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تیل تیل زیر زمین تیل ہی تیل۔ ہڑتال ہڑتال بر سرزمین ہڑتال

میں نے ایک ترک سفارت کار کو فون کیا کہ اگر میرے گھر کے راستہ سے ہو کر دفتر

جانے میں جو لیٹر دولیٹر ذائد پٹرول خرج ہو گااس کی گنجائش ہو تو جھے ہمراہ لے لینا۔ تھوڑی در کے بعد وہ آگئے۔ راستہ میں ایک پٹرول بہپ پر موٹروں کی قطار گئی ہوئی دیکھی۔ ہم نے اس کی لمبائی چوڑائی د کھے کر حساب لگایا تقریباً ایک ہزار موٹریں وہاں کھڑی تھیں۔ نہ جانے کب سے اور نہ جانے کب تلک۔

وفتر بہنچ۔ یونیورٹی کی جانب سے دھواں اٹھتانظر آیا۔ خاصا گرا ہے۔ ایک دل جلے نے کہا۔ پڑول آخر کیسے ملے۔ ایک اس کی رسد کم ہے۔ دوسرا آگ لگانے کے لئے اس کی استعال اتناعام ہو گیاہے کہ موٹرول کے لئے بچھ بچتا ہی نہیں۔

وہ دن گئے جب کسی علاقہ میں معمولی ہنگامہ ہونے کے بعد شرمیں تھلیلی مجے جاتی تھی۔ اب لوگ عادی ہو گئے ہیں۔ جائے وار دات کے گھماؤ سے دو تین سومیٹر کے فاصلہ کو محفوظ علاقہ سمجھ کر کسی مھلکرڈ اور ہلچل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آرسی ڈی کے دفتر کی چوتھی منزل کی کھڑی سے دھواں المحتا ہوا نظر آرہا ہے۔ ہم لوگ صوفہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیشہ کی میز پر جائے اور کافی رکھی ہوئی ہے۔ آگ دھوئیں اور چائے کافی کے در میان ذرا سافاصلہ ہے۔ ہی کوئی سودو سومیٹر ہوگا۔ اس فاصلہ کے ایک طرف آگ، لہو اور انقلاب ہے اور دو سری طرف تماشاہنی، سفید خون اور شھنڈا سفارتی گوشت۔

رضوانی کہتے ہیں کہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ دراصل ہم سب جو یہال بیٹھے ہیں اور وہ سب جو ہمیں دفتری کھڑی سے نیچے چوراہے پر آتے جاتے نظر آرہے ہیں ایمرجنسی کی طوالت کے باعث تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔ کوئی کم کوئی زیادہ۔ مگر ہر شخص تھکا ہوا ہے۔ حکومت بھی تھک گئی ہے۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ پورا ملک تھکن کے مارے ڈھیر ہو جائے۔

6ر جنوری

میں ملک کو بچانے کے لئے آیا ہوں۔ میں اسے نباہ ہو تا ہوا نہیں دکھے سکتا۔ یہ نئے وزیر اعظم شاہپور بختیاری آواز ہے۔ بعض لوگوں نے جوش اور ناواتفیت کی وجہ سے خیانت اور جنایت کا محاسبہ خود ہی شروع کر دیا ہے۔ عزیزانِ من، ایسے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں مت لیجئے۔ سقوط رژیم اور بر قراری نظام عدل اسلامی کا انتظار سیجئے۔ یہ طالقانی کی آواز میں مت لیجئے۔ سے طالقانی کی آواز میں مت لیجئے۔ سے طالقانی کی آواز ہے۔ ہماری جدوجہد تا ہہ وصول نتیجہ جاری رہے گی۔ حکومت اسلامی کے قوانین اسلامی

قوانین ہوں ہے۔ میں کوئی عمدہ قبول نہیں کروں گا۔ حسب سابق ہدایت ملت پر اکتفا کروں گا۔ امریکہ چاہتاہے کہ سارے ملک اس کے مطبع ہو جائیں گریہ بات ہمیں قبول نہیں ہے۔ مستقبل قریب میں ہم شاہ کو ملک بدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ توانا آوازیں پیرس کے مضافات سے آرہی ہیں۔ ایک نحیف سی آواز سعد آباد بلیس سے بھی آرہی ہے۔ میں چھٹی پر جانے کی تاریخ خود طے کروں گا۔

آج کا دن برا اہم اور یادگار دن ہے۔ آج پورے باسٹھ دن کے بعد اخباروں کی ہر تال ختم ہوئی ہے۔ اس دس ہفتہ میں کتنی بردی تبدیلی آگئی ہے۔ جس شخص کا نام چھاپنا بھی ممنوع تھا اس کی بردی بردی تصویریں ہر اخبار کے پہلے صفحہ پر چھپی ہوئی ہیں اور وہ شخص جس کے نام اور کام سے اخبار بھرے ہوئے تھے اس کا نام اب خور دبین لے کر ڈھونڈنا برتا ہے۔

اریان کے ایک بادشاہ کے پاس ایسا جام ہوا کرتا تھا جس کے ذریعہ وہ آنے والے دور کی خریں وقت سے پہلے پڑھ لیتا تھا۔ اب یہ حالت ہے کہ بادشاہ وقت کو دو مہینے سے پراھنے کے لئے کوئی مقامی اخبار نہیں ملا۔ مستقبل تو ایک طرف رہا وہ حال اور صورت حال سے بھی ناواقف ہے۔ آج جو پچھ اخبارات میں چھپا ہے اس کے پیش نظر کون سا وزیر حضوری اتنا ناعاقبت اندلیش ہو گاجو ان اخبارات کو ملاحظہ عالی کے لئے حضور ہمایونی میں پیش کرے۔ اندریں حالات شہنشاہ کے لئے اخباروں کی ہڑتال ابھی جاری ہے۔ عوام البتہ موج منارہے ہیں۔ تین اخبار تو ہرایک نے خریدے ہیں۔ اطلاعات، کیمان اور آیندگان۔ کوئی منارہے ہیں۔ تو بار اخبار وینے کا روادار نہیں کیونکہ اس نے ہر پرچہ کو ابھی صرف دو بار پڑھا ہے اور طبیعت سیر نہیں ہوئی۔ آج رات بہت سے لوگ تکیہ کے بجائے سرکے نیچ برخان رکھ کر سوئیں گے۔

میں پارک شہنشاہی کی طرف روانہ ہوا۔ دائیں بائیں دیکھتا ہوا۔ گاہے مڑکر پیچھے
دیکھتا ہوا۔ سنسان علاقہ میں اکیلے غیر مکی کو لڑکے بالے گھیر لیتے۔ مجھے اس کا تجربہ ہے۔
اس لئے میں وسوسوں میں گھر اہوا ہوں۔ ایسی سیرسے ہاتھ پیر کوجو دفتراور گھر میں بنداور
بے رکت رہنے کی وجہ سے ست ہو جاتے ہیں بڑا فائد پہنچتا ہے گر انسانی جسم کے اندر جو
کیمیاوی کارخانہ کام کر رہا ہے اس پر اس کا اثر بڑا خراب ہوتا ہے۔ یہ کارخانہ ایسے حالات

کے تحت بھی خون میں شکر کی مقدار کا اضافہ کر دیتا ہے، بھی خون کے دباؤ کو بڑھا دیتا ہے، بھی جوڑوں کے در و کے لئے ہڑیوں کو گلا دیتا ہے۔ یہ اس کارخانہ کی کارکر دگی کا شاخسانہ ہے کہ اچھا خاصا خوش مزاج آ دمی جھڑالو بن جاتا ہے۔ دفتر سے بیزار، بیوی سے ناراض، بچوں سے خفا، نوکروں کے لئے سرا پا آزار۔ اور جب وہ لوگوں سے لڑنے جھڑنے سے فارغ ہوتا ہے اور اسے تنائی میسر آتی ہے تو وہ اپنی ذات کو دو حصوں میں بانٹ کر ان میں لڑائی کرا دیتا ہے۔

میں پارک کی سیرھیاں چڑھ کر جھیل کی طرف جارہا ہوں۔ سیرھیوں کے ساتھ منڈر پر دونوں طرف بادشاہوں کے تانبہ میں وصلے ہوئے سرنصب ہیں۔ یہ سائر س وہ دارا اور اس کے بعد کسریٰ۔ سارے بادشاہوں نے بھی تین نام آپس میں تقسیم کر لئے ہیں۔ بس سن جلوس کے حساب سے انہیں نمبرشار ملے ہوئے ہیں۔ سیر کرنے والے اب گتاخ ہوگئے ہیں۔ ان مجسموں سے ذاق کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے سرپر آئس کریم کا گتاخ ہوگئے ہیں۔ ان مجسموں سے ذاق کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے سرپر آئس کریم کا کہ النار کھا ہوا ہے۔ آئس کریم بہ کر اندھے وصلیوں کو سفید کر دیتی ہے۔ دیکھنے والے کو کراہت ہوتی ہے۔ میں تیز تیزقدم اٹھا آ ہوا چہوترے پر پہنچ جاتا ہوں۔ جھیل کا پانی گدلا ہے۔ سبزہ کرے کی وجہ سے مرجھا گیا ہے۔ جانوروں کو کئی دن سے کسی نے دانہ نہیں والا۔ مور میلا میلالگ رہا ہے۔ مرغ زریں کے پروں میں وہ پہلی سی چک د کم نظر نہیں والا۔ مور میلا میلالگ رہا ہے۔ مرغ زریں کے پروں میں وہ پہلی سی چک د کم نظر نہیں آتی۔

خیابان پہلوی پر ایک دیوانہ نظر آیا۔ اس نے اینٹ اٹھائی ہوئی ہے۔ وہ اپنی دھن میں چلا جارہا تھا کہ کسی راہ گیر نے اسے چھیڑ دیا۔ وہ اینٹ لے کر لوگوں کی طرف دوڑا۔
سیر کے لئے آنے والے تتربتر ہو گئے۔ ذرا فاصلہ پر ایک فوجی دستہ کھڑا ہے۔ ایک سپاہی دیوانہ کی طرف لپکا۔ چند قدم گیا ہو گا کہ اس کے افسر نے واپس بلالیا۔ میں نے اسے ایک اچھا شگون سمجھا۔ ان دنوں فوج کو واپس بلائے میں ہی عافیت ہے۔ دیوانوں سے کمر لی تو نقصان اٹھائے گی۔

میں بستر میں لیٹا ہوا ہوں۔ کمبل کے اوپر پولیسٹر کی رضائی ہے جو بار بار پھل جاتی ہے۔ میں اس کے اوپر دوسرا کمبل ڈال دیتا ہوں۔ گیس کا چھوٹا سافرانسیسی لمپ جس کا اوپر دوسرا کمبل ڈال دیتا ہوں۔ گیس کا چھوٹا سافرانسیسی لمپ جس کا اوپر کا حصہ دودھیا شیشہ کا اور نجلا نیلے رنگ کا حصہ دھات کا ہے بردی تیزروشنی دے رہا

ہے۔ میں اس روشنی میں اخبار پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ میری نظر نے وزیر اعظم کے بیانات یر بردتی ہے۔ میں تحریک مئین جمہوری کے ایک سردار کا بیٹااور ملت کے رہبرعظیم ڈاکٹر محمہ مصدق کا ایک وفادار ترین دوست فتم کھاتا ہوں کہ میں اینے آخری سانس تک ملک کے وشمنوں سے جنگ کروں گا۔ میں قتم کھاتا ہوں کہ اس سرزمین میں اسلام کورائج کروں گا اور دوسرے نداہب کی عزت کروں گا۔ میں فتم کھانا ہوں کہ ایران اور اہل ایران کو نقصان پنچائے والوں کو کیفر کر دار تک پنجا کر دم لوں گا۔ میں قتم کھاتا ہوں کہ سارے سیاسی قیدی رہا کر دوں گا۔ میں قشم کھاتا ہوں کہ فرد کی آزادی اور حقوق بشر فوراً بحال کروں گا ..... کوئی تهدید یا تردید مجھے راہ خدمت گزاری سے ہٹانہ سکے گی۔ من مرغ طوفائم نیندیشم زطوفال۔ میں مرغ طوفان ہول طوفان سے نہیں ور تا۔ ادھر مرغ طوفان فتمیں کھانے میں لگاہوا ہے او هر طوفان برو هتا چلا جار ہا ہے۔ نیشنل فرنٹ اعلان کر تا ہے کہ شاہیور بختیار کو پارٹی سے نکال دیا گیاہے۔ پیرس سے خبر آتی ہے کہ نئ حکومت بالکل غیر قانونی ہے۔ اسے شاہ نے بنایا ہے جس کی بادشاہت بذات خود خلاف قانون ہے۔ اسے یار کیمینٹ کے جن دو ایوانوں نے اعتاد کی رائے دی ہے ان کی تشکیل بھی خلاف قانون ہے۔ گویا ہر قدم خلاف قانون ہر بات خلاف شرع۔ بات یمال ختم نہیں ہوتی۔ عمدہ کا حلف اٹھانے کے بعد کوئی وزیر بھی اپنی وزارت کی عمارت میں داخل نہیں ہو سکا۔ ساری سر کوں یر مظاہرین نے روک لگا رکھی ہے۔ سارے راستے انقلاب نے بند کر دیئے

میں گرم بستر سے باہر نکاتا ہوں۔ فارسی لغت اٹھاتا ہوں تاکہ یہ پہتہ کروں کہ مرغ کا طوفان کس پرندہ کو کہتے ہیں۔ لغات میں سوائے مرغ طوفال کے باتی ہر طرح کے مرغ کا ذکر ہے۔ عیسیٰ "کا مرغ اور سلیمان "کا مرغ ، چمن کا مرغ اور خانگی مرغ ، سحر کا مرغ اور آبی مرغ۔ شاخدار مرغ اور مگس خور مرغ ۔ میرے پاس مرزا علی اکبر دہدا کی وہ فرہنگ نہیں ہے جو الفاظ کا ایک قابل ستائش، قابل رشک اور قابل تقلید انسائیکلوپیڈیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس فرہنگ کی میم کی پٹی والی جلد چھپ چکی ہے یا چھپنے والی ہے۔ میں اپنی کر یہ جاری رکھتا ہوں ۔ مرغ کو چھوڑ کر طوفال کے معنی تلاش کر تا ہوں ۔ ایک لغت میں کھا ہے ، انقلاب شدید در ہوا۔ اس وقت ایران میں جو انقلاب بر پا ہے وہ صرف ہوا میں کھا ہے ، انقلاب شدید در ہوا۔ اس وقت ایران میں جو انقلاب بر پا ہے وہ صرف ہوا میں

نہیں بلکہ ساری فضااور سارے ماحول میں ہے۔ کوئی پر ندہ استے شدید انقلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے حالات میں پر ندہ اپنی تھوڑی سی عقل، بردے سے حوصلہ اور خوش نما ممر توانا پر وبال سے کام لیتا ہے اور اڑ کر کہیں دور چلا جاتا ہے۔

و وبارہ بستر پر لیٹا۔ ذراس دیر کی غیر موجودگی میں بستر مطنڈ اہو گیا ہے۔ نیند جو میری
ہم آغوش تھی وہ بھی اٹھ کر کمیں چلی گئی ہے۔ ناراض ہے کہ تم مجھ سے زیادہ لغت کو عزیز
رکھتے ہو۔ میں دل کو سمجھا تا ہوں۔ یوں جاگئے سے کیا فائدہ۔ سوجاؤ۔ آرام کرو۔ کوئی
طوفان نہیں آیا۔ احتجاج ہے نہ مظاہرہ، شورش ہے نہ بعناوت، گولی ہے نہ خون۔ دل کہتا
ہے۔ تم جو پچھ کہتے ہو وہ درست ہوگا مگر سونے اور نہ سونے پر اب مجھے اختیار نہیں رہا۔
ذرا بتاؤ کہ بیہ شور کیسا ہے۔ کان نج رہے ہیں یا باہر کہیں گولی چل رہی ہے۔

(6)

8ر جنوري

سارے ملک میں مظاہرے ہورہے ہیں۔ جابجا گولی چل رہی ہے۔ مرنے والوں اور زخیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کل بھی ہڑ آل تھی اور آج بھی ہڑ آل ہے۔ حکومت چونکہ ہڑ آل روک نہیں سکتی اس لئے وہ بھی کوئی بہانہ بنا کر ہڑ آل کی اپیل میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ ملک روز روز کی ہڑ آلوں سے ہلکان ہو چکا ہے۔

، ہے۔ زبان حال۔ اس کا ایک مختصر ہند بہند آیا۔ میں نے نقل کر لیا۔ ہند بہند آیا۔ میں نے نقل کر لیا۔

> میهن حائے است کہ می تواں دراں گرفت بست

زر

كشت

كثت

وتقذير شد .....

صدائے گلولہ .....

وطن فردش راکمشتند به توی کوچه

جاسوس بو د

نان می خواست

خانه می خواست

و می گفت آزادی۔

وطن وہ جگہ ہے کہ جمال ہے ممکن ہے گرفتار کر لو۔ قید میں ڈال دو۔ اور کہہ دو قضامیں ہی لکھا پیٹ کرو۔ جان سے مار دو۔ اور کہہ دو قضامیں ہی لکھا تھا۔ گولیوں کی آواز ..... وطن فروش کو ہلاک کر دیا۔ کوچہ کے اندر۔ جاسوس تھا۔ (کھانے کے لئے) روٹی مانگا تھا۔ (رہنے کے لئے) مکان جاسوس تھا۔ اور کہتا تھا مجھے آزادی چاہئے۔

شاعر نے بات کھل کر کی ہے۔ رسالہ نے ہمت کر کے جھاپ دی ہے۔ گر ابھی شاعر کو سامنے آنے میں آمل ہے۔ اپنے نام ابجد کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اتا پتا صرف اتنا ہے۔ م ۔ع ۔ الف۔

وودن کی ہڑ آل سے صاف ظاہر ہے کہ نیشنل فرنٹ نام کی سیاسی پارٹی پیکیس برس شاہ کی مخالفت کرنے کے باوجود شاہ کی وارث نہیں بن سکتی۔ شاہ کی وراثت اس شخص کے حصہ میں آئے گی جسے اہل ایر ان نے چودہ برس سے دیکھابھی نہیں۔ اس مدت میں کسی اخبار نے اس شخص کا بیان چھا پا نہ کسی رسالہ نے اس کی تصویر شائع کی۔ وہی بے تصویر چرہ اب ایران کی تقدیر اور اس کا مستقبل ہے۔

9ر جنوری

کل رات جب ہم لوگ سونے تو زمین خاکی تھی، مکان خاکستری، سڑک ساہی مأئل،

گھاس مٹیالی سبزاور کاج کے نوکدار ہے گرے سبز۔ علی الصبح میں نے کھڑی کا پردہ ہٹایا۔ ہرشے سفید رنگ کی نظر آئی۔ حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں کو اس منظر نے بردی شعنڈک پنچائی جو دل سے ہوتی ہوئی رگ و پ میں ساگئی۔ سرماکی پہلی شدید برف باری رات کے پچھلے پہرایسے چپ چاپ ہوئی کہ صبح ہونے تک کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ صبحهم جو دیکھا تو ہرشے برف سے ڈھکی ہوئی پائی۔ تازہ، دودھیا، نرم، شفاف، بواغ برف۔ دیکھا تو ہرشے برف سے ڈھکی ہوئی پائی۔ تازہ، دودھیا، نرم، شفاف، بواغ برف۔ جمال بھی برف کو پاؤں دھرنے کی جگہ ملی وہاں اس نے اپنا ٹھکانہ بنالیا ہے۔ پچھ عارضی شکانے ہیں۔ سورج نکلے گاتو پائی بن کر بہ جائیں گے۔ پچھ دیر پاہیں۔ جب تک سردیاں بیں اس وقت تک وہ بھی بر قرار ہیں۔

بالکنی کی منڈیر پر برف کی سفید لکیر بنی ہوئی ہے۔ گلاب کے سخت جان کانٹول کی نوک پر بھی جنہم کا موتی جم کر رہ گیا ہے۔ کاج کے تنہ میں کسی نے سفید سلائیاں چھو دی ہیں۔ کالے پھائک پر اتول رات کسی نے سفید رنگ کر دیا ہے۔ رات کے اندھرے میں کوئی اس کے سنہری ہینڈل اتار کر لے گیا ہے اور ان کی جگہ سفید چاندی کے بینڈل لگا کر چلا گیا ہے۔ گھرے لئائیں ہر وقت پانی کو گیا ہے۔ گھرے لئائیں ہر وقت پانی کو آسانی بنائے رکھتی تھیں آج زمین میں شیشہ کی طرح ہڑا ہوا ہے۔ میں نے پر دہ بند کیا اور اپنی بائے روٹ بین لیج بچول کے کمروں کی طرف بھاگا۔ میں نے انہیں جبخھوڑ کر جگا دیا کہ آک ایک جیب و غریب منظر دکھاؤں۔ وہ آکھیں ملتے ہوئے میرے پیچھے آئے۔ میں نے ماسٹر ایک جیب و غریب منظر دکھاؤں۔ وہ آکھیں ملتے ہوئے میرے پیچھے آئے۔ میں نے ماسٹر کیا گیا ہوئی دو ہوئی کے ساتھ دائیں اور دو سرے کو بائیں طرف ہٹا دیا۔ جرت سے جو دبی دبی چیخ سلمان کے ختک طات سے نکلی وہ سننے کے لائق تھی۔ مسرت سے جو چیک عالیہ کی دبی چیزا ہوئی وہ دیکھنے کے ساتھ دائیں اور دو سرے کو بائیں طرف ہٹا دیا۔ جرت سے جو چیک عالیہ کی دبی چیزا ہوئی وہ دیکھنے کے لائق تھی۔ مسرت سے جو چیک عالیہ کی دبی جی جو بی کہ کی بہلی صبح کے پر جلال نظارہ میں کھو گئے۔ بچوں کو جرت زدہ سے عبارت تھی وہ برف کدہ کی بہلی صبح کے پر جلال نظارہ میں کھو گئے۔ بچوں کو جرت زدہ اور خوش دیکھ کر جو والدینی مسرت بجھے ہوئی وہ ساری عمریا در رہے گی۔

آج کادن محدرضاشاہ کو بھی ساری عمریاد رہے گا۔ وہ جن کا ہاتھ اس کی پشت پر تھا انہوں نے اپنا ہاتھ تھینج لیاہے۔ امریکہ نے کھلے بندوں آج سے شاہ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ایک بیان چھیا ہے کہ ہم شاہ کے ہوا خواہ بیہ ضروری سجھتے ہیں کہ شاہ کوملک چھوڑ کر چھٹی پر چلاجانا چاہئے۔ لووہ بھی کتے ہیں کہ یہ بے ننگ و نام ہے۔

اگر شاہپور بختیار نے شہنشاہ کو ایران سے باہر جانے کی اجازت دی تو گویا وہ اپنے پروانہ مرگ پر دستخط کر دے گا۔ ایک بیان۔ اگر شاہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تو کمیونسٹ اس پر غالب آ جائیں گے۔ دو سرا بیان۔ اور یہ بیان بری فوج کے ہوائی دستہ کے کمانڈر منوچر خسرو داد کا ہے۔ ایران ایک گلا سڑا سیب ہے۔ کسی وقت بھی در خت سے زمین پر گر خسرو داد کا ہے۔ ایران ایک گلا سڑا سیب ہے۔ کسی وقت بھی در خت سے زمین پر گر پڑے گا۔ تیسرا بیان۔ یہ خروشیف کا بیان ہے اور کئی سال پرانا ہے۔ آج یاد آر ہا ہے اور کئی سال پرانا ہے۔ آج یاد آر ہا ہے اور کئی سال پرانا ہے۔ جو تھا بیان۔ یہ کازہ خوشبو دار سیب کی طرح لگ رہا ہے۔ بختیار آخری آئینی حل ہے۔ چو تھا بیان۔ یہ امر کی سفارت کا بیان ہے۔ اب حل آئینی نہیں انقلابی ہو گا۔ پانچواں بیان۔ یہ نیشنل امر کی سفارت کا بیان ہے۔ یہ امت بیانات میں کھو گئی۔

ہنگاموں کاسب سے زیادہ زور تمریز ہیں رہا۔ بنک، دفاتر، سینما، وکانیں، بہیں اور موٹریں جلائی گئیں۔ آخری اطلاع آنے تک آگ ابھی تک بجھی نہیں۔ تہران کیوں پیچھے رہ جانا۔ ہنگاموں نے یماں بھی خوب زور باندھا۔ فرق اتنا ہے کہ رات جو برف بردی تھی اس نے آگ بجھادی ہے۔ البتہ یمال ایک اور آگ بھڑک اٹھی ہے جے یہ برف باری بھی نہیں بجھا سکتی۔ یہ انتقام کی آگ ہے۔ کل تہران کے مضافات میں لوگوں نے دو ڈاکو پکڑ نہیں بجھا سکتی۔ یہ انتقام کی آگ ہے۔ کل تہران کے مضافات میں لوگوں نے دو ڈاکو پکڑ لئے۔ کلانٹری نے کماانہیں آیت اللہ خمینی کے پاس پیرس لے جاؤ۔ لوگ انہیں تھانہ سے باہر لائے۔ عدالت لگائی۔ سزاح موت سائی۔ ایک ورخت سے لئکا کر بھانی دے دی۔ عوامی عدالت کابر سرعام سزا دینا انقلاب کی ایک شرط ہوا کرتی ہے۔ سووہ بھی پوری ہو گئی۔ شران پیرس بن گیا ہے۔ اٹھارویں صدی کی آخری دہائی والا انقلائی پیرس۔

اخبارات آج کل ان لوگول کی تصویریں شائع کر رہے ہیں جو کل تک عقل کل اور مختار کل تھے اور آج اقتدار سے محروم ہی نہیں بلکہ سرکاری مہمان ہے ہوئے ہیں۔ امیر عباس ہویدا سابق وزیر اعظم کے جیل کے کمرے میں قالین بچھا ہے۔ ریڈیو، ٹی وی اور آزہ سنترے رکھے ہوئے ہیں۔ گیلان کے وہ چھوٹے سنترے جن کی وجہ سے حکومت ایران کی وزارت تجارت کو پاکستان سے کینوکی در آ مد پر پابندی لگانی پڑی تھی۔ چار پانچ سال میں در آمد کا بیہ حال ہو گیا تھا کہ سردیوں میں ہر دوسرے دن ایک آپیشل مال گاڑی کینو سے لدی ہوئی ذاہدان پہنچی تھی۔ اتنی بڑی مقدار میں در آمد ہونے کے باوجود بیہ کھل منگے لدی ہوئی ذاہدان پہنچی تھی۔ اتنی بڑی مقدار میں در آمد ہونے کے باوجود بیہ کھل منگے

داموں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتا تھا۔ گیلانی سنترے کا گابک ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا تھا۔ شایدان کا بہترین استعمال ہی ہے کہ وہ جیل خانہ میں قیدیوں کو سزا کے طور پر کھانے کے لئے دیئے جائیں۔

ایک تصور جایوں دار بوش کی ہے۔ اس ذات گرامی کو ہنگاموں کا آخری اور فیصلہ کن دور شروع کرانے کااعزاز حاصل ہے۔ چند ماہ پہلے وزیرِ اطلاعات تھے۔ آیت اللہ خمینی کے خلاف وہ حد اعتدال سے گرا ہوا تنقیدی مضمون انہی کی وساطت سے چھیانا جسے براھتے ہی لوگ ایسے مشتعل ہوئے کہ آج تقریباً. ایک سال کے بعد بھی ان کے جذبات مُصندے نہیں راے۔ کفارہ کے طور پر وزیر موصوف نے ڈاڑھی رکھ لی ہے مگر کوئی اس طرف د بکھتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں مجھے اوپر سے بند لفافہ میں ایک مضمون ملا تھا کہ اسے فوراً جھپوا دو۔ میں نے مضمون پڑھے بغیر تھم کی تعمیل کی مگر کوئی میری بات سنتا ہی نہیں۔ میں بالکل بے قصور ہوں۔ میں آرام کی خاطر بال بچوں کے ساتھ ملک سے باہر جار ہاتھا۔ سفر کے کئے ڈیڑھ ملین ریال کا زرمبادلہ حاصل کیا تھا۔ آوھی رقم باہر بھیجنے کے بعد مجھے پہتہ چلا کہ کسی تفتیش کے سلسلہ میں میری ضرورت ہے میں نے پروگرام ملتوی کر دیا۔ ملک میں ٹھسر گیا۔ زر مبادلہ کی نصف رقم بھی ملک میں ہے البتہ میں جیل میں ہوں۔ حاشیہ لگانے والوں کی کوئی کی نہیں۔ ایک صاحب یہ خبر پڑھ کر خود ہی ایک عدالت سجاتے اور تھم لگاتے ہیں۔ پیچارہ سچ کہتا ہے۔ اسے اوپر سے حکم ملا۔ شاہ، فوج یا ساواک کا۔ اس نے حکم کی تعمیل میں بند لفافہ اس قابل اعتماد صحافی کو دے دیا جو اس مضمون کے ملنے کے بعد اسے اپنے دفتر میں گھومتا ہوا نظر آیا۔ بید شخص واقعی بےقصور ہے۔ اس الزام سے اس ملزم کو بری کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا مقدمہ دائر کیا جاتا ہے۔ نااہلی اور خونریزی کا۔ اس وزیر ہے تدبیر نے بغیر پڑھے ایک ایسی تحریر کی اشاعت کا تھم دیا تھا جس کے چھپنے کے بعد اب تک سینکڑوں افراد مارے جانچے ہیں۔ جرم ثابت۔ مجرم سزائے موت کا حقدار ٹھسرتا ہے۔ میہ عدالت سی شخص کو اس کے حق سے زیادہ عرصہ تک محروم نہیں کرنا جاہتی۔ اسے فورا

اخبار میں ایک تصویر جنرل نصیری کی بھی چھپی ہے۔ پاکستان میں چند ماہ سفیر رہے اور وہاں سے سیدھے ایرانی جیل میں پنچے۔ اخبار لکھتا ہے کہ انہوں نے طنزاً. فرمایا، اس کال کو تھری میں میری تقبور کھینچنے کا کیا فائدہ۔ لوگ اب کسی بات کا اعتبار نہیں کرتے۔
تقبور دیکھیں سے اور کہیں سے کہ حکومت ہماری آئھوں میں دھول جھونکتی ہے۔ بھلا
جزل نصیری، ساواک کا سابق سربراہ، قید ہو سکتا ہے۔ وہ تقبور ازوانے کے لئے تھوڑی
دیر کے لئے جیل میں اس طرح آیا ہو گاجیسے ایکٹر فلم کے سیٹ پر آتے ہیں۔ تقبور بنواکر وہ
ملک سے فرار ہو گیا ہو گا۔

اخبار کا پہلا صفحہ ماضی کے وزیروں اور حال کے اسپروں کی تصاویر سے بھرا برا ہے۔ فریدول مهدوی وزیر تجارت۔ کینو والے۔ بینخ اسلام زادہ۔ وزیر صحت۔ بنکاک کی عیش گاہوں میں جام صحت نوش کرنے والے۔ منوچر روحانی وزیر زراعت۔ حلال و حرام کا فرق مثانے والے۔ قصہ یوں ہے۔ وزارت زراعت کی نئ فلک شگاف ہیں منزلہ عمارت کی بغل میں آرسی ڈی کاسیکرٹریٹ واقع ہے۔ ایک دن وزارت زراعت کے اجلاس میں شرکت کے بعداقوام متحدہ کے ایک مشیر مجھے ملنے کے لئے آگئے۔ کہنے لگے۔ اران میں پروٹین کی تھی دور کرنے کے معاملہ پر غور ہور ہاتھا۔ دوہمرے ملکوں سے اتنی بڑی مقدار میں گوشت در آمد کرنا پڑتا ہے کہ مقامی پیداوار بردھانے کے سارے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیرِ زراعت نے فرمایا کہ لحمیات کی تمی پوری کرنے کے بیہ سارے منصوبے اپنی جگہ درست ہیں مگران پر عمل کرنے کے لئے ایک طویل مدت در کار ہے۔ فوری حل صرف ایک ہے۔ اور وہ میر کہ ہم سوئر پالنے اور اس کا گوشت استعال کرنے کے منصوبہ پر پوری سنجيدگى كے ساتھ توجہ ديں۔ يہ وزير واقعى بھوك سے بہت بے تاب لگتا ہے۔ اتنى بے تابى و یکھی نہیں جاتی۔ حرام حلال کر ویا جاتا ہے۔ "اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو، اور خون کو (جو بہتا ہو) اور خزر کے گوشت کو اور ایسے جانور کو جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر بھی جو شخص (بھوک سے بہت ہی) بے تاب ہو جاوے بشرطیکہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو اس شخص کو پچھ گناہ نہیں ہوتا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مهرمان ہے۔ " جب اس وزیر کی توجہ ایف اے او کے مسلمان مشیر نے کم الخنزمير كے حرام ہونے كى طرف مبذول كرانى جابى تو وزير محترم نے بات كاث دى اور ایسے غصے کی نگاہ سے ویکھا جیسے وہ انہیں کیا چبا جائے گا۔ پھر چبا چباکر انگریزی بولی۔ سوال سمیا۔ آپ کس قماش کے انسان ہیں۔ کنزرویٹی آرتھوڈاکس، فنڈامنٹلسٹ ، دقیانوسی اور ککیر کے نقیر۔ رسمی اور محدود نظر۔ کٹر اور متعضب۔ 10 رجنوری

شہنشاہ نے اعلان کیا ہے کہ شاہی خاندان کی ساری جائیداد پہلوی فاؤنڈیشن کو ہبہ کر دی گئی ہے۔ اتنا ہوا انقلابی قدم اتنی دیر سے اور ایسے حالات میں اٹھایا گیا ہے کہ اس اعلان میں رضا و رغبت کا شائبہ تک بھی نہیں ہے۔ سراسر مجبوری۔ جیسے کوئی چور فرار ہوتے ہوئے یہ اعلان کر دے کہ وہ سارا سامان جو میں ہمراہ نہیں لے جاسکا اسے میں اہل خانہ کے لئے وقف کرتا ہوں۔ لوگوں کو ایسے مصحکہ خیز اعلانات پر اب بنسی بھی نہیں آتی۔ گیا ہے وقت نکل۔ اس قتم کے اعلانات سے وہ واپس آنے سے تورہا۔

شاہپور بختیار نے مجلس میں اعلان کیا ہے کہ وہ ایک نے قانون کا مسودہ ایوان میں پیش کریں گے جس کی رو سے موجودہ ہنگاموں میں مرنے والوں کو سرکاری طور پر شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ اس اعلان بر رونے کو جی چاہتا ہے۔ ایک حکومت جھڑے میں ایک طرف سے مرنے والوں کو سر کاری شہید قرار وے گی۔ مخالف حکومت آئے گی اور وہ دوسری طرف سے مرنے والوں میں شادت کی اسناد تقتیم کرے گی۔ اس طرح شہیدوں کی روحیں جنت میں بھی ایک ووسرے کے خلاف صف آرا ہو جائیں گی۔ وونوں کے ہاتھوں میں شاہپور بختیار کے اس نئے قانون اور اس میں ترمیم کا مسودہ ہو گا۔ اتنے میں تیسری حکومت کا دور آجائے گا۔ سفارش کیلے گی۔ جعل سازی ہوگی۔ سرکاری کاغذات میں تحریف ہوگی۔ اور وہ سب پچھ ہو گاجو متروکہ جائداد کے قانون کو نافذ کرتے وقت پاکستان میں کئی سال تک ہوتا رہا۔ بعض زندہ اشخاص اپنی شہادت کی سند حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور انہیں د کھا کر شہری سکنی اور دیمی زرعی زمین انعام کے طور پر اپنے مرحوم نام پر الاٹ کرالیں گے۔ پکڑے جانے پر سپریم کورٹ تک مقدمہ بازی ہوگی۔ وکیل صفائی بیہ ثابت کرنے میں بورا زور صرف کرے گا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ تاویل کا باب کھلے گا۔ قرآن کو پازند بنانے کی کوشش ہوگی۔ حوالہ دیا جائے گا۔ ''اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت رہے نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں (وہ مردہ نہیں) بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانبے " ۔ عدالت نظریۂ ضرورت کا سہارا لے گی۔ جعل ساز مقدمہ جیت

تعنیٰ بی۔ خانسان قربان حسین بھائک تک گئے۔ پہلے پوٹھواری میں اردو ملائی پھر
اس ملخوبہ میں بڑے فخرے فارس کے وہ چار پانچ الفاظ شامل کئے جو انہوں نے بڑی مشکل
سے پچھلے تین ماہ میں سیکھے ہیں۔ گفتگو کی کوشش ناکام ہوئی۔ بردبراتے ہوئے واپس آئے۔
میں خود دروازے پر پہنچا۔ دیکھالیک ٹینکر والا کھڑا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو فرنس آئل
در کار ہے۔ میں نے دام پوچھے۔ جواب ملا 15 ریال فی لیٹر۔ یہ سرکاری نرخ سے پانچ
گنازیادہ ہے۔ آگرچہ گھر ٹھنڈا ہے۔ انجن روم خاموش ہے۔ ہمیں اتنی سردی کی عادت
نمیں۔ مگر کیا کریں اسنے اسراف کی بھی عادت نہیں ہے۔ میں گھر کے زیرزمین ٹینک میں
دو ہزار روپید کی بجائے دس ہزار روپید کا فرنس آئل ڈلوانے کا روادار نہیں ہوں۔ خیلے
شکر م کمااور انکار کر دیا۔ وہ شخص اگلے گھر کی طرف چلا گیا۔ بلیک مارکیٹ اب بر سرعام
گھرول کے دروازے یر دستک دینے اور گھنٹی بجانے گئی ہے۔

13 ر جنوري

تران بونیورش کا بست خم ہو گیا ہے۔ آیت اللہ طالقانی اور کریم سنجابی نے تقریب کیں۔ دو تین لاکھ کا مجمع تھا۔ پہلے اس پلیٹ فارم سے صرف اشراکی تقریب کیا کرتے تھے۔ اب روحانیون بھی اسے استعال کر رہے ہیں۔ نیشنل فرنٹ کے مقرر تیسرے درجہ پر ہیں۔ کل تک بولنے والے منقار ذیر پر تھے یا خود ہی ذیر ذمیں تھے۔ اب یہ کفن پہاڑ کر بول رہے ہیں۔ جس دن سے شاہ کے چھٹی پر جانے کی خبر آئی ہے اس روز سے شاہ کی چھٹی پر جانے کی خبر آئی ہے اس روز سے شاہ کی تجھٹی کی خبر آئی ہے اس روز سے شاہ کی نیم مندنہ کی کر مانا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر جلد ہی کوئی اور موضوع میسر نہ آیا توجلوں کی رونق ماند پر جائے گی۔ ہر مقرر کوئی نیا شکوفہ کھلانے یا نیا شوشہ اٹھانے پر مجبور آپ سے اللہ ایس سے ریاور کو جتنا برا بھلا کہیں واد اس نہیں اور کو جتنا برا بھلا کہیں واد اس نبیت سے زیادہ ملتی ہے۔

مجلس میں بحث جاری ہے۔ گاہے ٹی وی پر دکھائی جاتی اور گاہے ریڈیو پر سنائی جاتی ہے۔ ہے۔ اخبارات بھی مزے لے کر روواو چھاہتے ہیں۔ یہ اظہار رائے کی آزادی بھی بارہ مسالے کی چاٹ ہے۔ مجلس کا ایک رکن کہتا ہے۔ جناب وزیراعظم آپ انقلاب کے خلاف ہیں اس لئے آپ کی حکومت کی کامیابی ناممکن ہے۔ دو سرامقرر کہتا ہے آپ کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ سناہے جزل ہیوزر فوج کو آپ کے حق میں ہموار کر رہا ہے۔ آپ

خود مختار نہیں ہیں۔ آپ کے پاس کسی دوسرے کا دیا ہوا مختار نامہ ہے۔ د کتر دار ہوش نے کہا۔ وزیر اعظم بختیار، تم مطلی اور موقع پرست ہو۔ اشرف حریری نے کہا۔ کومت میں حکمرانی کی صلاحیت اور قوت ہی نہیں ہے۔ لطیف شیخ الاسلامی نے کہا۔ آج ملت اس مقام پر کھڑی ہے جہاں اسے دوست اور دشمن کی تمیز ہی نہیں رہی۔ ایک مقرر نے کہا۔ یہ کیسی آزادی ہے۔ کوئی کام ہی نہیں کر تا۔ سلم والوں کی مثال لے لیجئے۔ دو تین ماہ سے محکمہ میں کام بند ہے۔ ایران کی تجارت تاہ ہو گئی ہے۔ خوراک کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ طلات اسی نیج پر چلتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب لوگ آیک دوسرے کو مارنے اور کھانے مالات اسی نیج پر چلتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب لوگ آیک دوسرے کو مارنے اور کھانے گئیں گے۔

شہنشاہ کے چھٹی پر جانے کی وجہ سے ایک شاہی نیابتی کونسل بنائی گئی ہے۔ آبت اللہ کے واپس آنے اور اسلامی حکومت بنانے کی خاطر ایک انقلابی کونسل تشکیل دی گئی ہے۔ تفاد بڑھتا جارہا ہے۔ مقابلہ کی تیاری علی الاعلان ہو رہی ہے۔ ممکراؤ ہو گا۔ لوگ ایک دوسرے کو مارنے اور کھانے لگیں گے۔

(7)

14ر جنوری

ہر شے جے چلنا چاہئے وہ کھڑی ہے۔ ریل، بس، ٹرک، ہوائی جہاز، سب بے حرکت۔ ہرشے جسے کھلنا چاہئے وہ بندہے۔ بنک، ہوائی اڈااور بازار بزرگ۔ وزراکے دفار مقفل۔ طلباء کے وظائف بند۔ ہوسٹل بند۔ تغلیمی ادارے بار بار بند۔ منصوبے ملتوی۔ تغییرری ہوئی۔ ماہرین کی شخواہیں بند۔ شھیکہ داروں کے واجبات منجمد۔ منصوب

ہروہ قانون جو لوگوں کو ناپند ہے اس کی خلاف ورزی ہورہی ہے۔ ان میں وہ قانون بھی شامل ہے جس کی روسے ایران میں رہنے والا امریکی باشندہ ایران کے جرم وسزا کے قوانین اور عدالت و انصاف کے نظام کے تابع نہیں ہوتا۔ ایرانی عدالتوں کا جو اختیار پیدرہ سال پہلے مجلس کے اراکین نے سلب کیا تھا اسے لوگوں نے بالاُخر انقلاب کی بدولت پیدرہ سال پہلے مجلس کے اراکین نے سلب کیا تھا اسے لوگوں نے بالاُخر انقلاب کی بدولت

واپس اپنے ہاتھ میں کے لیا ہے۔ کرمان میں لوگوں نے امریکی فوج کے ایک کرنل کو تھیرا اور اپنے حق حاکمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ہلاک کر دیا۔

15ر جنوري

یہ ملک اب رہنے کے لائق نہیں رہا۔ شاہی خاندان کے افراد آج اسے چھوڑ کر امریکہ چلے محصے۔ صرف رضا شاہ اور فرح دیبارہ گئے ہیں۔ محل کی تنہائیاں بڑھ گئی ہیں اور وسعتیں تنگ ہو گئیں ہیں۔

16 ر جنوري

مشرقی ایران میں ذلولہ آیا ہے۔ اگر ارضی اور ساوی آفات کا معاشرہ کے معاشرہ کے معاملات سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو آج ضرور بچھ ہونے والا ہے۔ ایران کی کمیونٹ پارٹی کے سریراہ کی تبدیلی کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں کہ زمین یوں بلنے لگے۔ نئے فرسٹ سیکرٹری کتے ہیں۔ اے لوگو، ہتھیار اٹھالو۔ اس ر ژبم اور فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ یہ اعلان بھی کوئی اتنا انو کھا نہیں کہ اس کی نشاندہی اور یاد دہانی کے لئے ایک ہزار افراد اپنے گھروں کے ملبہ کوئی اتنا انو کھا نہیں کہ اس کی نشاندہی اور یاد دہانی کے لئے ایک ہزار افراد اپنے گھروں کے ملبہ کے ینچے دب کر مرجائیں۔ کمیونٹ شروع سے ایسے خوں بار بیان دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ ان کی مجبوری ہے۔ کمیونزم خون چائے بغیر آسکتا ہے نہ قائم رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمیونزم مستقل خطرہ بن سکتا ہے۔ کمی وجہ ہے کہ کمیونزم مستقل خطرہ بن سکتا ہے گرایک مستقل نظام زندگی نہیں بن سکتا۔

دفتر کے راستہ میں کھلی سڑک پر ایک صاحب نے پریشانی کے عالم میں اپنی پرانی پریکان موٹر کار سے میری سرکاری شاف کار کو کلر مار دی۔ دونوں موٹریں رک گئیں۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئے۔ اپنا کارڈ دیااور میرا کارڈ لیا۔ کہنے لگے غلطی میری ہے لیکن میں بہت جلدی میں ہوں۔ اس وقت اجازت چاہتا ہوں۔ جو نہی فارغ ہوا آپ کے دفتر حاضر ہو جاؤں گا۔ میں دفتر پہنچا۔ ابھی کمروں کی صفائی ہونے والی ہے۔ دو چار دروازے کھلے ہیں۔ باقی دروازوں کے آلوں میں چاہیاں لئکی ہوئی ہیں۔ تیسری منزل سے برقی جھا ڑو مشین کے چلنے کی آواز آر ہی ہے۔ جب سے ہنگاموں نے زور پکڑا ہے اس مشین کی دکھے بھال کرنے والی کمپنی کا کوئی کار گر اسے دیکھنے کے لئے نہیں آیا۔ مشین کی آواز اونجی اور بھاری ہوگئی ہو۔ اردگر دکی خاموشی اور ادھ کھلے کمروں کی بنداور باسی ہوا کے ساتھ مل کر بھاڑو مشین کی بھدی آواز بڑی ڈراؤنی لگ رہی ہے۔ اس مشین کا کام ہیہ ہے کہ جمال

کمیں بھی اسے بھیرا جائے یہ ہوا کے زور سے وہاں کی تمام بیکار چیزوں کو تھینچ کر کوڑا کر کٹ

کے تھلے میں پہنچادیتی ہے۔ انقلاب سے بھی بمی کام لیاجاتا ہے۔ آج کل ایران میں انقلاب
کی جھا ڑو مشین چل رہی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں عام خیال تھا کہ بہت
پاکدار اور کار آمد ہیں اس مشین کے سامنے پل بھر کے لئے بھی نہیں ٹھہر سکیں۔ مشین نے
انہیں خس و خاشاک سے زیادہ نہیں سمجھا۔ ان میں 1906ء کا آئین بھی شامل ہے۔ لوگ
منتظر ہیں کہ یہ مشین دونسل پرانی پہلوی بادشاہت کو جذب کر لے اور شہنشاہ رضاشاہ کو دور
کہیں کوڑے کے ڈھیر پر ڈال آئے۔

مزالتر کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ خاتون چودہ سال ہوئے ترکی سے آگر آرسی ڈی سیکرٹریٹ میں ملازم ہوئی تھیں۔ گیارہ سال سے آیک ایرانی کی بیوی ہیں۔ شوہر بہائی ہیں۔ روہانسی ہو رہی ہیں۔ انہیں خود ار منی باشندوں سے خطرہ ہے اور شوہر کو ، مولویوں سے۔ وہ ہرقیمت پر فوراً ایران سے رخصت ہونا چاہتی ہیں۔ انہوں نے لمی چھٹی کی عرضی دی اور کہنے لگیں۔ عرضی منظور ہو یا نامنظور میں بہرحال یمال سے جارہی ہوں۔ وہ بمیشہ کے لئے جارہی ہیں مگر والیسی کی موہوم سی آس کو خود توڑنا نہیں چاہتیں۔ میں نے بوچھا، کیا آپ کچھاس طرح چھٹی پر جارہی ہیں جیسے محمد رضا شاہ۔ یہ سن کر ان کی آنگھوں میں آندو آگئے۔

مسزاسفر جانی کئی دن سے دفتر نہیں آئیں۔ ان کافون آیا ہے کہ وہ آج بھی نہیں آئیں گی۔ ان کے بھائی جو وزیر خزانہ سے ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ ان کا ضروری اور فیمی سامان باند ھنے اور امریکہ بھینے ہیں مصروف ہیں۔ عملہ کے چار پانچ افراد جو دفتر آئے ہیں وہ ملاقات کے لئے وقت چاہتے ہیں۔ آج کل وقت وافر ہے میں انہیں فوراً بلالیتا ہوں۔ جو ایر انی ہیں وہ شخواہوں میں اس اضافہ کا مطالبہ کرتے ہیں جس کا اعلان پچھلے چند ماہ میں کیے بعد دیگرے بد لنے والی حکومتوں میں سے کسی ایک نے کیا تھا۔ جو غیر ایر انی ہیں وہ منگائی الاؤنس مانگتے ہیں۔ ان دو علیحدہ مطالبات کے بعد وہ مشتر کہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پراویڈنٹ فنڈ اور مکان، سفر، علاج اور شادی بیاہ کے لئے جتنی رقم بھی قاعدہ کی روسے پیشگی مل سکتی فنڈ اور مکان، سفر، علاج اور شادی بیاہ کے لئے جتنی رقم بھی قاعدہ کی روسے پیشگی مل سکتی ہے وہ ساری کی ساری ہرایک کو فوراً اداکر دی جائے اور ادائیگی امر کی ڈالروں میں ہونی

لطف علی عیس ممپنی سے خالی ہاتھ واپس آئے۔ کہتے ہیں آپ کو عیس کاکوٹہ ایک ہفتہ کے بعد ملے گا۔ باور چی خانہ میں گیس کا چو لھا جو پہلے ہی کئی دنوں سے بجھا ہوا ہے اب کئی دن اور بجھا رہے گا۔ سارا دارومدار بجل کے چو لھے پر ہے اور وہ بڑا نا قابل اعتبار ہے۔ بجلی کی آمدور فٹ کی وجہ سے ، جس میں رفت کا وقفہ آمد کے وقفے سے کہیں زیادہ طویل ہو تا ہے ، ہم انڈہ ایک دن چھینٹتے ہیں اور آملیٹ دو سرے دن بناتے ہیں۔

صبح جن صاحب کی موٹر سے عکر ہوئی تھی وہ بھی آگئے گئے گئے جھے انتائی ضروری
کام سے ہوائی اڈے جانا تھا اور بیں ہو کھلاہٹ بیں اپنی موٹر پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور عکر ہو
گئی۔ بیں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ بیں نے جواب ویا۔ آپ کی شرافت سے متاثر ہوکر
کہ آپ خود چل کر میرے دفتر آئے ہیں اور معذرت پیش کر رہے ہیں بیں بی کمہ سکتا ہوں
کہ چلئے میری طرف سے بات ختم۔ کہنے گئے۔ شکریہ ۔ اب ایک چھوٹی می بات رہ گئی ہے
وہ بھی عرض کروں۔ آپ کی گاڑی سرکاری ہے اور میری ذاتی۔ وفتر کو ایسی عکر کے سلسلہ
میں ہونے والے انزاجات کی کیا پرواہ۔ میرا نقصان البتہ ذاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ
انشور نس کمپنی سے وصول کروں۔ اس لئے میں آپ کی طرف سے یہ بیان لکھ کر لا یا ہوں
کہ غلطی دفتر کے ڈرائیور کی تھی۔ آپ دستخط کر دیں۔ میں انشور نس کمپنی سے اگل چچلی ماری کر موجائے گا۔ بالکل
ماری کسر نکال لوں گا۔ اس بمانے پرکان کی مرمت ہی نہیں بلکہ رنگ بھی ہو جائے گا۔ بالکل
سفارت کار کی سرکاری موٹر سے۔ ہرجانہ کی بجائے الٹا فائدہ ہو رہا ہے۔ بھلے مانس سفارت
کار نے خاموش سے سب پچھ سانگر بھل مانی کا خبوت دینے سے اگار کر دیا۔

دفترمیں دو بجے دن کی خبریں بیڑی سے چلنے والے ریڈیوسیٹ پر بروے اہتمام سے سی جاتی ہیں۔ جو کوئی بھی دفتر آیا ہو وہ واپسی سے آدھ گھنٹہ پہلے یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس وقت بلوہ کمال ہو رہا ہے اور کمال نہیں ہو رہا تاکہ وہ گھر جانے کے لئے نبتاً محفوظ راستہ منتخب کر سکے۔ خبروں کو شروع ہوئے پانچ منٹ ہو گئے کہ یکایک اناؤنسر کالہجہ بدلا۔ وہ ذرا سار کا اور پھر ذرا فکر مند آواز میں بولا۔ ایک انتائی اہم خبر ابھی ابھی موصول ہوئی ہے۔ شمنشاہ آج دوپہرایک بح کر تعیں منٹ بر شہران سے روانہ ہو گئے ہیں۔

لفٹ خراب ہے۔ میں میہ خبر سنتے ہی دفتری سیرهیاں پھلا نگتا ہوا چوتھی منزل سے

استقبالیہ میں پہنچا۔ سبزکوہی کو ساتھ لیااور موٹر کارخ گھر کی طرف موڑ دیا۔ شیشہ کھول کر سرذرا ساباہر نکالااور برفانی تیزہوا میں بے اختیار جھیک جانے والی آئکھوں کو زور لگاکر کھولئے کے باوجو د مجھے کوئی خاص بات نظرنہ آئی۔ شاید لوگوں کو ابھی اس خبر کا پتہ نہیں چلا۔ گھر پہنچا۔ قربان حسین کھانے کی میز درست کرنے گئے۔ میں نے کہا بھوک گئی ہے مگر شخقیق اور تماشاکی اشتمااس سے کہیں زیاوہ ہے۔ میں سلمان کو لینے آیا ہوں۔ ایک تاریخی لمحہ سے اس ٹین ایج کی ملاقات کرانی ہے۔

و یکھتے ہی دیکھتے بزرگ راہوں، خیابانوں اور گلی کوچوں میں زندگی کی ایک لهر دوڑ گئی۔ لوگ گھروں سے باہرنکل آئے اور جدھرمنہ کارخ ہواادھر چلنا شروع کر دیا۔ موٹر والوں نے پڑول کی کمی کو بھلا دیا اور با افتیار حمیراج سے گاڑیاں نکال کر سمت اور منزل کا تغین کئے بغیر سفر پر روانہ ہو گئے۔ بیہ فیصلہ سڑک پر چھوڑ دیا کہ وہ کدھر جاتی ہے اور بیہ فیصلہ ہجوم پر چھوڑ دیا کہ کس رفتار سے چلنا ہے، کہاں ٹھھرنا ہے اور کہاں سے گھرلوث جانا ہے۔ خیابان بہلوی موٹرول سے بھر گئی ہے۔ گنی چنی چند گاڑیوں کا رخ شال کی جانب ہے۔ سیچھ مغرب کی طرف جارہی ہیں۔ باقی سب کارخ وسط شہریا جنوب شہر کی جانب ہے۔ ہر ماڈل اور ہر رنگ کی موٹریں، ٹیکسیاں، مال بر داریک اپ گاڑیاں سرک پر نظر آرہی ہیں۔ البتہ بسیں اور ٹرک غائب ہیں۔ ہر موٹر گاڑی کی بتیاں روشن ہیں۔ وانبو اٹھا کر ہوا میں کھڑے کئے ہوئے ہیں۔ سواریاں کھرکیوں سے سریا ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہیں۔ گاڑی چلانے والا ایک خاص و صن میں ہارن بجار ہا ہے۔ وہ ہارن کو ایکدم زور سے دباتا اور پھر چھوڑ دیتا ہے۔ جو نہی آں آل کی گونج یا بازگشت کم ہونے لگتی ہے وہ پھر ہارن کو دبا ریتا ہے۔ مختلف فتم کے ہارن ہیں اور ہر ایک ڈرائیور اپنے حساب سے بجاتا اور وقفہ دیتا ہے للذا سُر ملنے کا سوال ہی نہیں۔ پس یوں یوں پاں پاں اور پی پی کا ایک تال ہے تال شور ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ چوک میں سنرہ زار کے بڑے دائرے کے گرد جہاں گاڑیاں آ ہستہ آ بسته گھو متے ہوئے بھنس کر رک جاتی ہیں وہاں شور بے حد بلند ہو جاتا ہے۔ لوگ ہارن زور سے بجاتے ہیں اور وقفہ بھی نہیں دیتے۔

سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے لوگ انگلیوں سے چرچل کی طرح وی فار وکٹری کا نشان بنارہے ہیں۔ پیادہ رو پر چلنے والے اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں اور جب ہنتے ہیں تو آواز اور زیادہ اونجی ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، دوستوں کے یا اہل خانہ

کے۔ لڑکے بالے مست ہیں۔ ان کی سمجھ ہیں نہیں آرہا کہ خوشی کا اظہار کس طرح کریں۔

بی تو چاہتا ہو گا کہ مختار بجائیں۔ اور گت بھریں۔ فٹ پاتھ پر سٹریو کیسٹ بلیئر رکھ کر اتنا
اونچا بجائیں کہ کان کے پردے اڑا دیں۔ سڑک پر دیوانہ وار ناچیں۔ پاپ یا بریک۔
وگرنہ کم از کم سنیک۔ گر مجبور نظر آتے ہیں۔ مٹک رہے ہیں۔ اچھل کود ہورہی ہے۔ گر
ناچنے کی کوئی ہمت نہیں کر تا۔ اس انقلاب کے سربراہ ایک آیت اللہ العظمی ہیں۔ جس ماہ
میں یہ تحریک اوج پر پہنچی وہ محرم تھا۔ دو چار دن کے بعد چہلم کی تقریب ہے۔ ان حوالوں
میں یہ تحریک اوج پر پہنچی وہ محرم تھا۔ دو چار دن کے بعد چہلم کی تقریب ہے۔ ان حوالوں
میں یہ تحریک اوج پر پہنچی وہ محرم تھا۔ دو چار دن کے بعد چہلم کی تقریب ہے۔ ان حوالوں

سیجھ نوجوان ٹریفک کنٹرول کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ لڑکے دوڑ کر ایک سٹور سے دیوار بر رنگ کرنے کا سامان کے آئے ہیں۔ وہ کارٹون بنانے اور نعرے لکھنے میں مصروف ہیں۔ ان کے گر د جمگھٹا ہو گیا۔ تماشائی مشورہ دے رہے ہیں۔ جو تصویر یا نعرہ پند آئے اس کی واو رنگ کے ختک ہونے سے پہلے مل رہی ہے۔ دیواری تحریروں اور تصوروں کے لئے اب وہ برائے زمانہ والا اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ بالٹی، رنگ، پانی، کوچی، سٹرھی، صافی اور کٹوال حروف والی ٹمین کی نقش ساز شختی۔ ان سب چیزوں کی جگہ سپرے پین کے ڈبہ نے لے لی ہے۔ ڈبہ کی ساخت الی ہے کہ آرام سے ہاتھ میں آجاتا ہے اور سطحاتن چکنی ہے کہ متھلی کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ ڈھکن اتاریئے۔ پلاسٹک کے بٹن کو لبلبی کی طرح دبائے۔ ہوا کے دباؤے رنگ کی ایک پھوار نکلے گی۔ جو چیز بھی سامنے آئے جاہے لوہے کا پھاٹک ہو یا سینٹ کی دیوار ہے اس پر ایسا گہرا نقش بنائے گی کہ موسم کے اثر سے بے نیاز، و هوپ میں چمکے اور بارش میں نکھرے۔ ان نقش گروں نے سیرهی کی کی کا برا اجھاحل نکالا ہے۔ جہاں ہاتھ نہ پہنچے وہاں یہ مجمع کی طرف دیکھنے گگتے ہیں۔ ایک جیالا آگے بڑھتا ہے اور عوامی آرنشٹ کو کاندھوں یر سوار کر لیتا ہے۔ ایک کمبی سی دیوار ان لڑکوں کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ وہ اس پر نعرے لکھ رہے ہیں۔ ہم دونوں بھی دیکھنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک لڑکے نے لکھا۔ مرگ بر شاہ۔ دوسرا بھا گتا ہوا آیا اور شاہ کے آگے سابق لکھ دیا۔ لوگوں نے تالیاں بجاکر داد دی۔ دیوار پر تازہ رنگ سے لکھا ہوا ہے۔ شاہ فراری کر د، توننگ شاھینی، مبارک باد، آزادی مبارک، درود بر شہیدال، حزب

ماحزب الله، رہبر ماروح الله - جمال ميہ آخرى نعرہ سياہ رنگ ميں لکھا ہوا ہے اس كے آگے ايک نوجوان نے سرخ رنگ سے لکھا ہے - سلام برگل سرخی - بيہ سلام بائيں بازو كے ايك ہيرو كے لئے ہے - بائيں بازو والے ميہ كيسے بر داشت كر سكتے ہيں كہ اس انقلاب كا انتساب ايك آبت اللہ كے نام ہو جسے وہ اپنی جدوجہد كا شمرہ سجھتے ہيں -

پڑول کی کمی وجہ سے ایک موٹر کھڑی ہوگئی۔ سواریاں اتریں اور اسے دھکیل کر
فٹ پاتھ پر چڑھا دیا۔ پھر موٹر بیں سے دری نکالی اور اسی فٹ پاتھ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ بعض
موٹروں کے پچھلے حصہ کا ڈھکن کھالے ہے۔ اس بیں بچے بالے بھرے ہوئے ہیں۔ بعض
موٹروں کی چھتوں پر ملکے پھلکے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو چار موٹریں الی بھی ہیں جن کی
ایک سواری بونٹ پر بیٹھی لوگوں کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ داد کی
فاطر آ دی کیا پچھ نہیں کر آ۔ یہ سواری بار بار پھسلتی ہے اور بھی بھی ایبالگتا ہے کہ اس بار
یہ ضرور نیچ گر جائے گی۔ ایک موٹر جھٹکے کھارہی ہے۔ چلانے والا اسے کنارے پر لے گیا
ہے۔ موٹر میں سے دو لڑکے تیزی کے ساتھ نیچ اترے۔ پڑول کا ڈبہ نکالا۔ ٹیکئی میں
انڈیلا۔ ایک در خت کی جھکی ہوئی ٹنی توڑی اور پٹرول کے خالی ڈبہ کو زور زور سے بجانے
انڈیلا۔ ایک در خت کی جھکی ہوئی شنی توڑی اور پٹرول کے خالی ڈبہ کو زور زور سے بجانے
لگ گئے۔ دو چار من چلے تالیوں سے سنگت دے رہے ہیں۔

کئی میل گومنے کے بعد ہم ایک ایس جگہ پنچے جہاں فوج کے دوٹرک کھڑے ہیں۔

ایک ٹرک پر ہوا ہوا لکھا ہوا ہے۔ ارتش بہ ملت ملحق شد۔ فوج ملت کے ساتھ شامل ہوگئ ہے۔

ہے۔ ایک فوجی بلند اور محفوظ جگہ پر کھڑا خوشیاں منانے والے کاروان کو دکھ رہا ہے۔

ہجوم جب اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا تا ہے تو وہ عوام کو بندوق سے سلامی دیتا ہے۔ لوگ اس منظر میں گم ہیں۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ آج دوپیرشاہ کو سلامی دے کر رخصت کرنے والی فوج سہ پہر کے وقت عوام الناس کو سلامی دے رہی ہے۔ ایک نوجوان شلہ پر چڑھ کر ایک آدھ دیوار پھاند کر اس فوجی تک پہنچنے میں کامیاب ہوگیا۔ اس نے پہلے فوجی سے ہاتھ لایا پھر اسے چوہا۔ شوخی اور تعظیم دونوں اس بوسہ میں شامل ہیں۔ جبوم میں سے ایک لاک آگے بڑھی اور فوج کے ٹرک تک جائی پی والی ایک قطار میں پانچے دس فوجی کھڑے ہیں۔

اس لڑی نے قطار کے سرے پر کھڑے ہوئے افسر کو کارنیشن کا پھول پیش کیا۔ حجاب اٹھ ملائے رہا ہے۔ فاصلے کم ہو رہے ہیں۔ بچھ جموم آگے بڑھا کچھ فوجی آگے بڑھے۔ ہاتھ ملائے

جارہ ہیں۔ گاہ گلے بھی مل رہے ہیں۔ سلمان نے کہایہ نوج بھی خوب نکل ۔ اوپر سے شاہ کے ساتھ ، اندر سے آبیت اللہ کے ساتھ ۔ کل تک کولیاں چلانے والے اور معتوب ، آج چوے جانے والے اور معتوب ، آج چوے جانے والے اور پھول کا سخفہ وصول کرنے والے محبوب۔

شاہ اور اس کے باپ کے جسے توڑے جارہے ہیں۔ جو جسمہ ٹوٹا نہیں اس کے گلے میں رسی ڈال کر لوگ اسے علامتی بھانی دے دیتے ہیں۔ ایک چوک میں تین چار آ دمیوں کے گر و تماسنینوں کا جمکھٹا لگاہے۔ ہم بھی اس میں جالے۔ یہ آ دمی خاموش کھڑے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں سب سے بردی رقم کے کرنسی نوٹ ہیں۔ ایک نوٹ میں شاہ کی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں سب سے بردی رقم کے کرنسی نوٹ ہیں۔ ایک نوٹ میں شاہ کی آنکھوں میں سوئیاں پروئی ہوئی ہیں۔ دوسرے میں شاہ کا سراور گردن کاٹ کر سوراخ کر دیا ہے۔ تیسرے نوٹ میں آیت اللہ خمینی کی اخبار سے کائی ہوئی تصویر شاہ کی تصویر کے اوپر گوند سے چیکائی ہوئی ہوئی ہے۔

سرن کے کنارے ایک بلند و بالا ذیر تغییر عمارت کا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ اس کی سب
سے اونچی منزل پر ایک مزدور نعرے لگارہا ہے۔ عمارت اتن اونچی ہے کہ اس مزدور کے
نعرے سرک پر کھڑے جوم کو سنائی نہیں دیتے۔ بی حال جوابی نعروں کا ہے۔ وہ اتن
بلندی تک چڑھنے سے قاصر ہیں۔ اتنے میں ایک موٹر سائیل سوار آیااس کا انجی بہت بڑی
طاقت والا ہے۔ اس نے آواز روک آلہ اتارا ہوا ہے اور بار بار ایجسینیٹر کو گھماتا ہے۔
سب لوگوں کی توجہ اس بھیانک آواز کی طرف ہو گئی۔ موٹر سائیل سوار اجماعی خوشیوں کے
ملے جلے غل غیاڑے میں اس بے ہم شور کا اضافہ کرنے پر بہت خوش نظر آتا ہے۔ اس
نے کار ڈ بور ڈیر انا فتحنا لکھ کر بینڈل کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔

واپسی میں ہم ایسے گلی کوچوں سے بھی گزرتے ہیں جو سنسان ہیں۔ ایسی ہی ایک گلی میں ایک موٹی عورت سیاہ چادر اوڑھے اونچی آواز میں ہاتھ ہلاہلا کر اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ ناراض ہے۔ یہ پتھ نہ چل سکا کہ کس سے ناراض ہے۔ اگر اس کی ناخوشی کا سلسلہ جنوبی تنران سے قصرِ سعد آباد تک دراز ہے۔ اور وہ اپنی تمام محرومیوں کا ذمہ دار شہنشاہ کو ٹھہراتی ہے تواس وقت اسے خوش ہونا چاہئے نہ کہ ناراض۔

میدان ونک کے پاس ایک موٹر میں چند خوش پوش خواتین نظر آئیں۔ ان میں سے ایک کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں۔ ایک قطرہ بہ نکلا۔ اس نے فوراً. منہ دوسری طرف کر لیا۔ سناہے شہنشاہ کی رخصت کا منظر بھی آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ محل سے چلے تو عملہ کے بچھ لوگ رو پڑے۔ ہوائی اؤے پر چند فوجی پیروں پر گر پڑے۔ چند عہدہ دار آنسورو کنے کی کوشش کرتے رہے۔ بچھ رکے، بچھ بہ نکلے۔ بچھ اس لئے نظرنہ آسکے کہ آنسورو کنے کی کوشش کرتے رہے۔ بچھ رکے، بچھ بہ نکلے۔ بچھ اس لئے نظرنہ آسکے کہ باراپنے آنسوپو چھتی رہیں۔ شاہ نے کوہ البرز کی برف پوش چوٹیوں پر نظر ڈالی۔ پھراس نے بار اپنے آنسوپو چھتی رہیں۔ شاہ نے کوہ البرز کی برف پوش چوٹیوں پر نظر ڈالی۔ پھراس نے بھی منہ پھیرااور جہاز ہیں داخل ہو گیا۔ اس ہوائی جہاز نے جسے وہ خود اڑا رہے تھے شاہ یاد کا ایک چکر لگایا اور رخ موڑ کر جنوبی مصر کے شہر آسوان کی جانب روانہ ہو گیا۔ شاہ کے توشہ میں ایس کا توشہ میں ایران کی مٹھی بھر خاک بھی شائل ہے۔ اس وسیع و عریض سرز مین میں بس اس کا اتناہی حصہ رہ گیا ہے۔ چپہ بھر زمین بھی ایس نہیں جس کاوہ باد شاہ ہو۔ ملک جاتا رہا۔ مٹھی بھر خاک اس کے قبضہ میں رہ گئی۔ وہ اسے کہاں ڈالے گا۔

تھوڑی ہی در کے لئے ہم ایک پاکتانی دوست کے گھررکے۔ وہاں چنداحباب جمع ہیں۔ سب جلدی میں ہیں گربات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بوچھا ذرا اپنا این دوستوں اور ہسایوں کا ردعمل بتاہے۔ ایک خاتون بولیں، میں نے ہسائی کو مبار کباد دی۔ اس کا چرہ اترا ہوا تھا۔ کہنے گئی، معلوم نہیں آپ کس بات کی مبار کباد دے رہی ہیں۔ میں یہ سمجھ کر آپ کی مبار کباد وصول کر رہی ہوں کہ گولی چلنی بند ہوگ۔ کرفیوا تھے گا۔ ہنگامہ ہوگانہ ہڑ آل ۔ بنک کھلے گا اور بازار۔ ہپتا اوں میں عملہ کام پرواپس آئے گا۔ اسکول میں پڑھائی ہوگی۔ ریل میں سفر ہوگا۔ نفت سے گھر گرم ہوگا۔ گیس سے چولھا جلے گا۔ بحل سے اندھرا دور ہوگا۔ آلو اور بیاز طے گا۔ اور ہم از سرنوایک باتمیز زندگی بسر کے ۔

دوسرے دوست نے کہا میرا ار انی ہمسایہ کتا ہے کہ یہ چھٹی عارضی نہیں بلکہ مستقل ہے۔ یہ 1953ء نہیں 1979ء ہے۔ اس رخصتی کا انظام بہت پہلے ہو چکا تھا اور اس کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان بھی ہو چکا تھا۔ آپ کو وہ ناول یا د ہو گا جس کا عنوان ہے، کا راس کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان بھی ہو چکا تھا۔ آپ کو وہ ناول یا د ہو گا جس کا عنوان ہے، در اعدال سے سے آئی اے کی کارستانی ہے۔ وہ ایسی کتابیں لکھواتے اور چھپواتے ہیں۔ شروع سال میں چھپنے والی پیش گوئیاں سی آئی اے کے سالانہ تخریبی پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ پچھ اطلاع بچھ برکاوا۔ پچھ دھمکی بچھ الٹی میٹم۔ شاہ کو در اصل چند ہفتہ

يهلے چلا جانا تھا تمراے روکے رکھا تاکہ کریش 1979ء، کی پیش کوئی پوری ہوسکے۔ ميزيان نے كما، ميرا بمسايد پڑھالكھا اور ذہين انسان ہے۔ ميں اسے بلاليتا ہوں۔ وہ اپنی رائے خود بتائے گا۔ وہ آیااور بلاتکلف اپنی رائے کااظہار کرنے لگا۔ اس نے کہا، جو ہواسوہوا۔ کیوں ہوااس پر پھر بھی بات ہوگی۔ آج کامسکلہ شہنشاہ کی رخصت ہے۔ ہم خواہ شاہ دوست ہوں یاشاہ دستمن، اس بات سے کوئی اربانی ا نکار نہیں کر سکتا کہ بادشاہت اس ملک میں مرکزیت کی علامت ہے۔ اگر ہم بادشاہت ختم کریں گے تو ہمیں ایک نئی علامت کی ضرورت ہو گی۔ جب تک اس علامت کا ظہور اور اس پرِ اتفاق رائے نہیں ہو گا اس ونت تك بير ملك انتشار كي زومين مو گار طبقاتي تشكش، علاقائي جُفَكِّرْ، نسلي اختلاف، لساني اختلاف، قبائلی جھڑے، یہاں تک کہ ذاتی رنجشیں بھی ساسی رنگ اختیار کرلیں گی۔ فساد ہو گا۔ اس کو ہوا دینے والے بہت ہوں گے۔ پنڈورا کا صندونجیر کھل گیاہے۔ جس شخص کے پاس اس کے مالے کی چابی تھی وہ جاتے ہوئے اسے خرابکاروں کے حوالہ کر گیا۔ انہوں نے صندوق میں بند سارے تنازعات کو چوک شاہ یاد میں الث دیا ہے۔ صندوق میں صرف ایک چیز باقی رہنے دی اور اسے دوبارہ تالا لگا دیا۔ وہی چیز جو یونانی دیومالا کے مطابق پنڈورا کے صندو نجبر میں بندرہ گئی تھی۔ وہ جسے امید کہتے ہیں۔ صندو تجبر کی جانی کسی نے خلیج فارس میں پھینک دی ہے۔

and the second of the second o

میں دن بھر کا تھکا مائدہ ہوں۔ چل چل کر تھک گیا ہوں۔ دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں۔ سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں۔ اب کیا ہو گا۔ دوپسرے اس سوال کا سامنا کرتے تھک گیا ہوں۔ یہ دیکھ کر تھک گیا ہوں۔ یہ آج قومی ریڈیواور ٹی وی سے چھ بجے شام خبریں نشر ہوئیں نہ دس بجے رات۔ میں تھکن کے مارے بستر پر دراز ہو جاتا ہوں۔ سونے کا وقت ہے گر نینداڑ گئی ہے۔ میں نے خوش نماسفری گیس لیمپ کو بند کیا۔ چار سواند ھرا ہو گیا۔ گھر میں اندھرا ہے۔ آس پاس کے گھروں میں بھی اندھرا ہے۔ سڑک کی بتیاں بند ہیں۔ چاند نہ جانے کماں چھپ گیا ہے۔ زمین کے دوسرے نصف کرہ میں یااس ملک بند ہیں۔ چاند نہ جانے کماں چھپ گیا ہے۔ زمین کے دوسرے نصف کرہ میں یااس ملک بند ہیں۔ اندھرا گھپ اور گرا ہے۔ آگر روشی کی کوئی کرن کمیں سے پھوٹ رہی ہے تو وہ ایک اخبار ہے۔ اخبار بھی نہیں بلکہ ایک ورق کاضمیمہ ہے۔ آج شام کو شائع ہوا تھا۔ ایک طرف بالکل خالی ہے۔ دوسری طرف آ دھے صفحہ پر سرخی لکھی ہوئی ہے۔ باتی تھا۔ ایک طرف بالکل خالی ہے۔ دوسری طرف آ دھے صفحہ پر سرخی لکھی ہوئی ہے۔ باتی

صفہ پر آٹھ دس سطری عبارت ہے۔ سرخی صرف دولفظ پر مشمل ہے۔ شاہ رفت۔ نصف صدی کی پہلوی سلطنت کا قصہ دولفظ میں تمام ہو گیا۔ شاہ کے ملک بدر ہونے کی خبر جب پیرس میں آیت اللہ خمینی کو ملی توان کار دعمل بھی صرف دولفظ پر مشمل تھا۔ اللہ اکبر۔ ایران کی تاریخ کا نیا باب اس کے نام سے شروع ہورہا ہے جو زمین اور آسانوں کا بادشاہ ہے۔

آ مد نامه

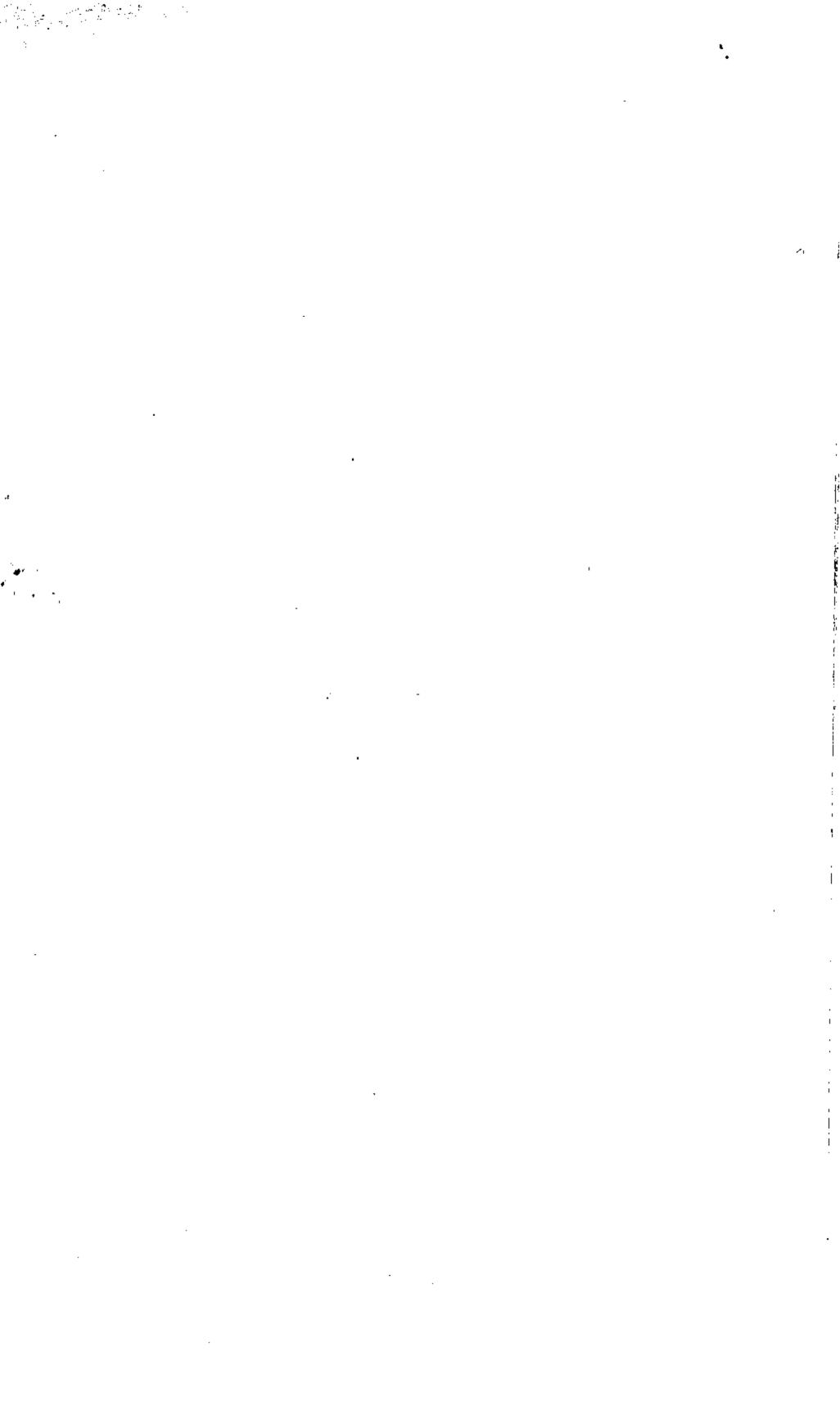

## بازگشت

یم فروری

چودہ پندرہ ون پہلے جو شخص ہے ہی اور نامقبولی کے عالم میں تخت اور ملک چھوڑ کر چلا گیااس نے کوئی چودہ پندرہ سال پہلے بادشاہ وقت کی حیثیت سے ایک شخص کو جلاوطنی کی سزاسائی تھی۔ سزایافتہ کی سزا بالاً فرختم ہوئی۔ وہ آج واپس آنے والا ہے۔ سزا دینے والے کی جلاوطنی اب جا کر شروع ہوئی ہے اور عمر بھر کے لئے ہے۔ جانے والا شہنشاہ ہے اور آنے والا درویش۔ ایک جلالت مآب اور دوسرا صاحب جلال۔ جانے والے کو لوگ بایمان، فالم اور گناہمگار، اس کے خاندان کو فساد کی جڑ، اس کے ساتھیوں کو شیطان کا ٹولا اور اس کی حکومت کو رژیم اہلیسی لکھتے ہیں۔ اخبار، رسالے، کتابیں، پیفلٹ، پوسٹر اس طرح کے حکومت کو رژیم اہلیسی لکھتے ہیں۔ اور جب اس شخص کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو پہلے پانچ دس لاکھ افراد جمع ہو کر ایک جلوس نکالتے ہیں بھر مل کر نعرہ لگاتے ہیں۔ مرگ برشاہ۔ آنے والے کو لوگ رہبر برزگ، قائداعظم، بت شکن، آیت اللہ، آیت اللہ العظمی ، نائب امام اور فرشتہ لکھتے ہیں۔ اور جب اس کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو پہلے وس پندرہ لاکھ افراد جمع ہو کر ایک جلوس نکالتے ہیں پھر مئودب ہو کر کہتے ہیں۔ درود برخمینی۔ امام، امام اور فرشتہ لکھتے ہیں۔ اور جب اس کے بارے میں پھر کہنا ہو تو پہلے دس پندرہ لاکھ افراد جمع ہو کر ایک جلوس نکالتے ہیں پھر مئودب ہو کر کہتے ہیں۔ درود برخمینی۔ افراد جمع ہو کر ایک جلوس نکالتے ہیں پھر مئودب ہو کر کہتے ہیں۔ درود برخمینی۔

جلاوطن آیت الله وطن واپس آرہے ہیں۔ ایک سال سے ذرا کم ترکی میں رہے۔ تیرہ سال عراق میں گزارے۔ چار ماہ فرانس میں۔ جلاوطنی کی کل مدت چودہ سال تین ماہ

بنتی ہے۔ اتنا عرصہ نظروں سے اوجھل رہنے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ ممریمان معاملہ الث ہے۔ جلاوطنی کے باوجود وہ شخص لوگوں کے دل میں بسار ہااور آج ہرایک اس كے لئے چھم براہ ہے۔ سوال بيہ ہے كہ مر آباد كے ہوائى اوے سے بہشت زہرا كے قبرستان تک کتنے لوگ اسے لینے اور دیکھنے کے لئے آئیں گے۔ ایک ملین، دوملین یا اس سے بھی زیادہ ۔ اس ہجوم میں دو پاکستانی بھی ہوں گے۔ میں اور پندرہ سولہ سالہ سلمان مسعود۔ لیکن اس ہجوم میں وہ ار انی نوجوان دوست شامل نہیں ہو گا جس سے میں نے چند روز ہوئے بیہ فرمائش کی تھی کہ وہ ہمارا رہبر بن کر ہمیں کسی ایسی جگہ لے جائے جمال سے آیت الله خمینی کی واپسی کامنظر آرام سے دیکھا جاسکے۔ اس نے کہامیں ایک دو دن کے بعد جواب دوں گا۔ دوبارہ یوجھا۔ کہنے لگے۔ میں نے بیوی سے مشورہ کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس عالم جوانی میں بیوہ ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ اور نہ میں سیہ سوچ سکتی ہوں کہ اس عمر میں میرا شوہر رنڈوا ہو جائے۔ خبر دار ، جو تم آبیت اللہ کی واپسی کے موقع پر ہوائی اوے سے لے کر شاہ باد اور شاہ باد سے لے کر جامعہ شران تک جوعلاقہ ہے اس کے آس باس کہیں دیکھے گئے۔ پھررک رک کر الفاظ تلاش کرتے ہوئے اور بعض الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولے۔ میں آپ کو خطرے کے بارے میں آگاہ کرنااینا فرض سمجھتا ہوں۔ پچھلے کئی ماہ سے ملک میں جو کچھ ہورہا ہے اس نے بہت سے لوگوں کے اعصاب اور ان کی سوچ کو متاثر کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی سرپھرا شاہ پند، کوئی خودبیند فوجی، کوئی کرائے کا بیرونی ا يجنث، كوئى بأميل بازو كاند ببزار كاركن، كوئى خطر پند بيروا، كوئى حادث جو من جلايا ایسے سب لوگ مل کر خرابکاری کریں اور اتنی خونریزی ہو جس کالوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری رائے مانئے اور اس روز ہر گزاینے گھرسے باہر قدم نہ رکھیئے۔

(2)

پھلے دوہنتے حیص میں گزرگئے۔ آئے گا آنے والا۔ بی نہیں حکومت کی شرائط منظور کئے بغیر نہیں آسکتا۔ کیوں نہیں آسکتا۔ کس میں اتنی ہمت ہے کہ روک سکے۔ ہمت کی بات نہیں حکومت کی بات ہے۔ حکومت کے پاس فوج ہے۔ اوھریہ بحث بحق ہو رہی تھی کہ ہوائی اڈا جمکنیکی وجوہات کی بنا پر بند کر دیا جاتا ہے۔ ایران ایئروالے ہوائی جہاز شران سے پیرس بھیجنا چاہتے ہیں مگر اسے جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ پیرس میں ایئرفرانس کا جہاز تیار کھڑا ہے مگر اسے آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ نہ صرف ہوائی اڈا بند ہے بلکہ ہوائی اڈے کو جانے والی مرک بھی بند ہے۔ ہوائی پٹی پر رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ سرک پر فوج کے مورجے ہیں۔

بحث پھر زور پکڑلیتی ہے۔ میں بہت جلدواپس آرہاہوں۔ بس ہوائی اڈے کے کھلنے کا انتظار ہے۔ کیایہ ممکن نہیں کہ آپ واپسی کو پچھ عرصہ کے لئے ملتوی کر دیں۔ یہی کوئی تین ہفتہ کے لئے۔ شاہی نیابتی کونسل کا صدر آپ سے ملنے کے لئے بیرس آرہا ہے۔ میں کسی عہدہ دار سے اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہ اپنے عہدہ سے استعفانہ دے دے۔ شرانی استعفا دیے اور باریاب ہوتے ہیں۔ وزیراعظم نے اعلان کیا کہ میں ملا قات کے لئے بیرس جارہا ہوں۔ ان کے لئے بھی استعفاکی شرط رکھی گئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں وزیراعظم ہی نہ رہا تو ملا قات کا کیا فائدہ۔ وہ فائدے کی تلاش میں پیرس کا سفر منسوخ کر دیتے ہیں۔

وہ جمعہ کو آئیں گے۔ جمعہ بھی گرر گیااور وہ نہیں آئے۔ واپسی کاسفرایک بار پھر ماتنی ہوگیا۔ التواسے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھھ لوگ آئین کے نام پر امجد سے اسٹیڈیم میں جمع ہو کر انقلاب کارخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارے جنن کئے گر بیکار۔ ایک طرف لاکھوں افراد کا میینوں ہر روز خود بخود سرکوں پر جمع ہو کر احتجاج کر نااور گولیوں کا مقابلہ کرنا۔ دوسری طرف شاہ کے حواریوں اور حکومت کا پورا زور لگانے کے باوجود چار ماہ میں صرف ایک جلسہ اور وہ بھی سٹیڈیم کی محفوظ فضا میں۔ شریک ہونے والے پانچ دس ہزار ہوں کے۔ ایسے جلے کمیں انقلاب کارخ موڑ سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سوچنے والوں کے لئے اس ناکام کوشش نے دلچیی کاساماں فراہم کیا۔ اجتماع کا ایک نحرہ تھا۔ ایر این من ایمانِ من۔ دوسرانعرہ تھا۔ خدا، قرآن، ٹمینی کاجواب ہے۔ اس اجتماع میں مداری کی ساری تھوری یں حضرت علی سکی تھیں۔ یہ آیت اللہ کی تصویروں کا جواب ہے۔ ساری کی ساری تصویریں حضرت علی سکی تھیں۔ یہ آیت اللہ کی تصویروں کا جواب ہے۔ ساری کی ساری تصویریں حضرت علی سکی تھیں۔ یہ آیت اللہ کی تصویروں کا جواب ہے۔ ساری کی ساری تصویریں حضرت علی سکی تھیں۔ یہ آیت اللہ کی تصویروں کا جواب ہے۔ ساری تی سارا شران بھرا پڑا ہے۔ آئین کے یہ حامی نہ جانے اس وقت کماں سے پیدا ہو

گئے۔ پانی سرسے گزر چکاہے۔ اب کوئی شخص سے باتیں سننے کے لئے تیار نہیں کہ حکومت نا تجربہ کار مولویوں کے ہاتھ میں دینے کے بجائے ایران کے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے حوالہ کی جائے۔ یہ طبقہ قدیم اور جدید کے در میان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک روشن مستقبل اور ایک کامیاب فردا صرف اس بل پر سے گزر کر آسکتا ہے۔ جو مستقل کسی اور بل یا راستہ سے آیا ہو وہ مخدوش ہوگا۔ لوگ ایسے بے فیض ہوگئے ہیں کہ اس مشورہ کاشکر سے محمی ادا نہیں کرتے۔

فوج نے موقع غنیمت جانا اور اخبار والوں کے لئے امپیریل گارڈ کا ایک خصوصی مظاہرہ منعقد کیا۔ ڈیڑھ ہزار کمانڈو قواعد، ورزش اور پر خار راستہ طے کرنے کی مہارت و کھا رہے ہیں۔ قواعد کے ہر حصہ کے پورا ہونے پر، ورزش کے ہر جزو کی پخیل پر اور رکاوٹوں میں سے ہرروک کو پار کرنے کے بعد وہ ذراسی دیر کے لئے ٹھر جاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں۔ جاوید شاہ۔ شاہ دائم و قائم رہے۔ اس نعرہ سے شرک کی ہو آتی ہے۔ ابدی بادشاہت صرف ایک ہے۔ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتنکبر۔ اور بید بادشاہت کو بمغزبیای تنخواہ کی خاطر ایک جلاوطن این جلاوطن اور اس کے خانہ ذاو سلسلہ بادشاہت کو بدشاہت کو بادشاہت کو بادشاہ چاراس اول کے پروانہ سزائے موت پر دارالعوام کے اراکین کو دستخط کئے ہوئے بادشاہ چاراس اول کے پروانہ سزائے موت پر دارالعوام کے اراکین کو دستخط کئے ہوئے تین سوسال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اور پرس کے برے چوک میں فرانس کے سوھویں تین سوسال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اور پرس کے برے چوک میں فرانس کے سوھویں بادشاہوں نے عوام سے اختیارات کی تقسیم پر جھڑا مول لیا۔ اس کے متیجہ میں تاج باقی رہانہ بادشاہوں نے عوام سے اختیارات کی تقسیم پر جھڑا مول لیا۔ اس کے متیجہ میں تاج باقی رہانہ وہ سرجس پر تاج رکھا جاتا تھا۔

یہ افواہ بری با قاعدگی کے ساتھ چند دن کے وقفہ کے بعد ارتی ہے کہ کود تا ہو گیا ہے۔ فوج کو تردید کرنی پرتی ہے۔ کچھ فوجی اس بار بار کے ا نکار سے نالال ہیں۔ مبصر کہتے ہیں شگاف عظیم در میان نظامیان موافق و مخالف ر ژیم ۔ فوج میں پھوٹ بڑگئ ہے۔ واقف حال کہتے ہیں۔ کودِ آ افواج کے رئیس قرہ باغی کے بس کی بات کمال ۔ وہ ژندار مری کے جزل تھے، شہنشاہ نے جاتے جاتے انہیں افواج پر مسلط کر دیا۔ اس کی جگہ آگر فوج کا جزل ہوتا وہ خواہ کتناہی میتیم اور مسکین کیوں نہ ہوتا اب تک گودِ آگر دیتا۔ آ بت اللہ کہتے

ہیں کہ اگر فوج نے کور تاکیا تو میں اہل ایران کو فوج کے خلاف جماد کا تھم دے دوں گا۔ اس بیان کے ساتھ ہی بھگوڑوں، فراریوں اور استعفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نچلے طبقے کے فوجیوں کوشہ ملتی ہے۔ وہ چھوٹے بیانہ پر دو چار چھاؤنیوں میں بغاوت کر دیتے ہیں۔ سناہے اس سلسلہ میں فضائیہ کے فئی کارکن دو سروں سے بہت آگے ہیں۔

بچھلے بندر حوازے موٹروں والے بڑے خوار ہوئے۔ شرکے شال میں شاہی گار ڈ کے چند افراد گاہے اشارہ دے کر موٹر روکتے اور سواریوں سے آبیت اللہ کے خلاف نعرہ لگانے کی فرمائش کرتے۔ جو تقبیل تھم میں ذرا ہچکجا تا اس کی موٹر کاشیشہ رائفل کا کنڈا مار کر توڑ دیتے۔ جنوب شہر میں جو موٹر آیت اللہ کی تصور سجائے بغیر چلتی ہے اسے بھی نیاشیشہ لگوانا پڑتا ہے۔ شیشہ کی تلاش میں اگر وسط شہر جانے کا اتفاق ہو تا توراستہ بند ملتا۔ چہلم پر تہران میں دس لاکھ افراد کا جلوس نکلا۔ ایک ہفتہ بعد شہرسے ہوائی اڈے کو جانے والے راستہ پر ایک لاکھ افراد جمع ہو گئے۔ ہنگامہ ہوا، آگ لگی، دھواں اٹھا۔ گولی چلی، خون گرا۔ اگلے دن پھر پانچ دس لاکھ ہوئی سر کول پر جمع ہو گئے۔ دن بھر ہ نکھ مچولی ہوتی رہی۔ سیاسی تنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ شاہ کو برا کہنے والے اب امریکہ اور بختیار کو برا کہہ رہے ہیں اور فوج کو بہ یک وقت بہلانے پھسلانے، سمجھانے اور وحمکانے میں مصروف ہیں۔ آیت اللہ کلیایگانی کابیان ہے کہ جس فوجی نے عوام پر گولی چلائی اس نے گویا اسلام اور قرآن بر گولی چلائی۔ بیہ بیان پڑھ کر برعظیم جنوبی ایشیا کے وہ بہت سے سیاسی فتوے یاد آئے جن کی روسے سیاسی مخالفین کے نکاح ٹوٹ جاتے تھے۔ ہرائیش میں فتویٰ، دینے والے ہار جاتے اور وہ اکثریت جسے نکاح نسخ ہونے کی وعید ملی تھی جیت جاتی۔ ایبالگتا تھا جیسے بے نکاحی اور فارخطی کو بر عظیم کے مسلمانوں میں جتنا فروغ حاصل ہو گا جمہوریت اسی قدر مشحکم ہو گی۔ لیکن نہ مولوی صاحب کا فتولی. کامیاب ہوا اور نہ جمہوریت۔ دونوں نداق بن کر رہ گئے۔

حالات کااثر سب پر پڑا ہے۔ یہاں تک کے اخبار کے اشتہار بھی اس سے نہیں نے سکے۔ اشتہارات کی ایک بالکل نئی قتم دیکھنے میں آئی ہے۔ طرفداری کا بیان، بے طرفی کا بیان، مفائی کا بیان، غلط فنمی کا ازالہ، وضاحت، بے جرم ہونے کا ، عویٰ، وضع بدلنے کا اعلان۔ میں ان اشتہارات کو بڑی دلچیں سے پڑھتا ہوں۔ ایک نیا مشغلہ ہاتھ آیا ہے۔ اعلان۔ میں ان اشتہارات کو بڑی دلچیں ہے جناب وزیر صحت محترم رزم آرا صاحب۔ ہم

کو آپ کی ذات سے کوئی شکایت نمیں۔ لیکن وظیفہ شری اور دستور مرجع کے مطابق ہم آپ کو وزیر تسلیم کرنے ہیں۔ وزیر تسلیم کرنے ہیں اور آپ سے استعفاد یخ کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم ہیں آپ کے آباح اور مخلص، وزارت صحت کے ملاز ہین۔ بنک عمران نے اشتمار دیا ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت ہمایونی اور خاندان سلطنت کو ملک سے باہر سرماییہ منتقل کرنے کی کوئی سولت نمیں وی اور اس کے علاوہ کوئی اور خدمت بھی نمیں کی۔ انواہوں پر کان نہ دھریں اور اگریفین نہ آئے تو بنک مرکزی سے پوچھ لیں۔ ایک اور اشتمار ایک گروہ کی طرف سے عمد نامہ کی صورت میں ہے کہ ہم اپنے مطالبات کی منظوری کے ایک ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں۔ ایک اشتمار تین سواٹھاسی بمائیوں کی طرف سے شائع لئے ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں۔ ایک اعتراف اشتمار کی صورت میں ارمنی باشندوں کے ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ایک اعتراف اشتمار کی صورت میں ارمنی باشندوں کے موات کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ایک اعتراف اشتمار کی صورت میں ارمنی باشندوں کے کوئی ہماری تکابوئی کر ڈالتے۔

چھوٹے ہوے جرائم میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کرفیو کے دوران داروخانہ تخت طاؤس سے دو ملین ریال چوری ہوگئے۔ معلوم نہیں چوروں کے پاس کرفیو پاس تھا یاوہ کرفیو نافذ کرنے والوں میں شامل تھے۔ فرمانیہ میں ڈاکوؤں نے ایک گھر پر جملہ کیا جس میں تین جرمن انجینئر رہتے ہیں۔ ایک مقابلہ کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گیا۔ پاکتانی مدرسہ کا ایک استاد شکسی میں گھر جا رہا تھا۔ ٹیکسی والا اسے ایک سنسان جگہ پر لے گیا جمال دوسرے تین مسافروں نے میکسی والے کے ساتھ مل کر اسے مارا پیٹا۔ گھڑی، رقم اور ڈائری چھین فی۔ مسافروں نے میکسی والے کے ساتھ مل کر اسے مارا پیٹا۔ گھڑی، رقم اور ڈائری چھین فی۔ جاتے اسے چاتو کا ایک زخم بھی لگا دیا۔ وہ پیدل چاتا ہوا نزدیک ترین گھر تک پہنچا اور حات جاتے اسے چاتو کا ایک زخم بھی لگا دیا۔ وہ پیدل چاتا ہوا نزدیک ترین گھر تک پہنچا اور وار دات پر نہیں آسکتے۔ وہاں خطرہ ہے۔ زخمی اگر چاہے تو نیکسی لے کر ہمارے دفتر میں وار دات پر نہیں آسکتے۔ وہاں خطرہ ہے۔ زخمی اگر چاہے تو نیکسی لے کر ہمارے دفتر میں آجائے۔ ایک فوجی دستہ نظر آیا۔ اس سے مدد کی درخواست کی۔ جواب ملا کہ سے ہمارا کام نہیں سے۔

غلام حسین دانشی آبادان سے مجلس کے نمائندہ منتخب ہوئے تھے۔ تہران میں ان کی موٹر کے سامنے اچانک ایک موٹر آگئی۔ ادھر سے بریک لگائی گئی ادھر سے گولیوں کی بوجھاڑ ہوئی۔ دانشی شدید زخمی ہوگئے۔ ہیپتال میں ہیں۔ معلوم نہیں وہاں سے کس حالت میں واپس آتے ہیں۔ صحت یاب، معذور یا لاش کی صورت۔ حالات کچھ اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ دانش تری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ ایک دکاندار روہانیا ہو کر بولا۔ میں بازار بزرگ کا سرمایہ دار سوداگر نہیں ہوں۔ میری گزر بسر روزانہ آ مدنی پر ہے۔ میدوں سے جم کر دکان چلانے کا موقع نہیں ملا۔ جمع پونجی ختم ہو گئی ہے۔ بیچ بھوکے ہیں۔ دکان کھولتا ہول تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آنکلتا ہے اور کہتا ہے۔ بیا بیندید یا فاتحہ مغازہ بخواں۔ دکان بند کرویا اس کا فاتحہ پڑھو۔ دکان بند کر کے گھر پنچتا ہوں۔ ہوں۔ ہوں۔ ہوی کہتی ہے آج پھر خالی ہاتھ آگئے۔ آؤ مل کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ملک کا فاتحہ ہوں۔

روسی اخبار پراودا لکھتا ہے کہ تمران میں ایک امریکی جنرل کورِ تا کے امکانات اور انتظامات پر مشورہ دے رہا ہے۔ روسی ریڈیواپنے فارسی پروگرام میں ایک عجیب و غریب خبر نشر کرتا ہے۔ اس خبر کے مطابق شہنشاہ چاہتا ہے کہ مصری اور مراکشی فوجیس مل کر ایران پر حملہ کر دیں۔ مراکش اس مہم جوئی کے لئے تیار ہے بشرطیکہ اس منصوبہ کو امریکہ کی منظوری حاصل ہو۔

ایک سفارت کار نے بتایا کہ امریکہ کے قواعد و ضوابط کی روسے غیر ممالک میں رہنے والے امریکی باشندوں کے لئے خطرے کے درجہ بدرجہ پانچ مراحل ہوتے ہیں۔ صفر کی بخطر حالت سے لے کر نمبر چار کے مکمل خطرہ ہی خطرہ کے مرحلہ تک۔ سال بھر پہلے ایران میں امریکی باشندوں کو کسی چیز کاخوف نہ تھالیکن شہنشاہ کے چھٹی پر جانے کے بعد خطرہ انتائی درجہ سے صرف ایک درجہ کم رہ گیا ہے۔ پینتالیس ہزار میں سے پینیتیس ہزار امریکی انتائی درجہ سے صرف ایک درجہ کم رہ گیا ہے۔ پینتالیس ہزار میں سے پینیتیس ہزار امریکی کہا ہی یہاں سے جاچکے ہیں۔ باقی ماندہ کو اب نکل جانے کا تھم مل گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک افسر نے بتایا کہ سیکرٹری جزل نے نیویارک سے فون کیا تھا کہ ماہرین کی جانیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ انہیں خواہ مخواہ خطرہ میں نہیں ڈالنا چاہئے۔ دفاتر بند کرو۔ چوکیدار بٹھا دو۔ نہیں مانا تو بے فکر ہو کر آلا لگا دو۔ اور فوراً ملک چھوڑ دو۔

ادھرلوگ ملک چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اُدھر کوئی ملک واپس آرہا ہے۔ اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کمبتہ استقبال از امام نے سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لئے ہیں۔ پچاس ہزار افراد امام کی حفاظت کے لئے مامور ہوں گے۔ رضا کار بازو بند باندھے ہوں گے جن پر تکھا ہوگا، انظامات۔ لوگوں کو مشورہ دیا جارہا ہے کہ راستے

کو صاف رکھیں اور صدقہ کے گوسفند، گاڈ اور شر سڑک کے کنارے ذبح نہ کریں۔ جو لوگ
استقبال کے لئے دور سے آئیں انہیں چاہئے کہ تھوڑی ہی خوراک اور ایک و حق ریڈ یو ہمراہ
لائیں۔ ہوائی اؤے سے مہمان سیدھا بہشت زہرا جائیں گے۔ وہاں قبرستان میں تقریر کریں
گے۔ اس کے بعدوہ مرکز شہر میں واقع مدرستہ رفاہ میں قیام کریں گے۔ مدرسہ کی عمارت کی
مرمت شروع ہے۔ اخباری خبرہے کہ ایک منزل پر دو ملین ریال کے قالین بچھائے گئے ہیں
جو بازار نے رضا کارانہ فراہم کئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس مدرسہ کے باور چی
خانہ میں روزانہ ایک ہزار مرغ، تمیں بکرے، اور چار سو ہیں کیلو چاول پکائے جائیں گے۔
لوگوں کو یقین ہے کہ جس روز آئیت اللہ واپس ایران پنچیں گے اس روز ذبح ہونے والے
لوگوں کو یقین ہے کہ جس روز آئیت اللہ واپس ایران پنچیں گے اس روز ذبح ہونے والے
لیہ ہزار مرغ میں وہ ایک مرغ بھی شامل ہو گا جے مرغ طوفان کتے ہیں۔

وزیراعظم شاہپور بختیار نے اپنی بے خوفی اور گرئے ہوئے طلات سے مقابلہ کرنے
کی صلاحیت کا ذکر دو استعاروں کے ذریعہ کیا تھا۔ ایک وہی بات کہ میں مرغ طوفال ہول
طوفال سے کیا ڈرنا اور دو سرایہ کہ، موجم نہ آل موجی کہ از دریا گریزد۔ میں تو دریا کے اندر
رہنے والی ایک موج ہوں نہ کہ مقابلہ سے گریز کرنے والا فراری۔ پندرہ دن تک اس مرغ
نے طوفان کا مقابلہ کیا۔ دو ہفتہ تک سیلاب میں آئے ہوئے دریا کی موج دریا کے اندر ہی
تیج و آب کھاتی رہی۔ گر آبہ کے۔ مرغ اڑ گیا۔ موج ساحل فرانس پر سریک کر خشک ہو
گئی۔

انظار موت سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اب لوگ کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہوائی اڈا کھل جائے اور آنے والا آجائے۔ وگرنہ وہ مہر آباد ایئرپورٹ پر حملہ کر دیں گے۔ اگر فرداامام مانیا ید۔ مسلسلہا بیروں می آید۔ اگر کل تک ہمارے امام واپس نہ آئے توہم مشین گئیں لے کر نکل آئیں گے۔ خمینی، آپ کے لئے ہوائی اڈا ہمارے ول کی گرائیوں میں واقع ہے۔ اے شخی باز بختیار، اے نوکر بے اختیار، خواہ مخواہ ویگئیں نہ مار۔ تہیں کون نہیں جانتا۔ نہ مرغ طوفانی نہ موج دریائی۔ مرگ بر تو۔۔۔۔ بختیار کماں تک اور کب تک مقابلہ کر آ۔ پولیس مقابلہ سے پہلے ہی منتشر ہوگئی۔ گودِ تا ملتوی ہوتے ہوتے ہوتے ممکن سے ناممکن کی سرحد میں داخل ہوگیا۔ نوج کی ہیکیاہٹ ختم ہوئی۔ ملتوی ہوتے ہوتے ہوتے ممکن سے ناممکن کی سرحد میں داخل ہوگیا۔ نوج کی ہیکیاہٹ ختم ہوئی۔

ہوائی اڈا کھل میا۔ آج کوئی چودہ پندرہ برس کے بعد خمینی ایران واپس آرہے ہیں۔
آقای سے آیت اللہ، آیت اللہ سے آیت اللہ العظمی ، آیت اللہ العظمی سے نائب امام، نائب امام سے امام ۔ القابات اور درجات کا بیہ سفر ایران واپس آنے والے رہنمانے کوئی پندرہ سولہ سال میں طے کیا ہے۔

(3)

وہ سفرجو آج بہشت زہرا کے قبرستان پہنچ کر ختم ہوگا، 1963ء میں قم سے شروع ہوا تھا۔ اس سال ایران کے شہنشاہ نے ازراہ رعایا پروری اور فیض رسانی ایک ترقیاتی منصوبہ کا اعلان کیا۔ نام "انقلاب سفید" رکھا۔ اس منصوبہ کی روستے زمین کی حدملکیت قائم ہونی تقی، جنگلات قومی ملکیت میں لئے جانے تھے، سر کاری صنعتیں بھی تحویل میں دی جانی تھیں، مزدوروں کو کارخانوں کی خالص آمدنی کا ہیں فی صدحصہ ملناتھا، خواتین کو حق رائے دہندگی اور دوسرے سیاسی حقوق ملنے منے اور تعلیم کو عام کرنے کے لئے "سیاہِ دانش" کا قیام عمل میں لانا تھا۔ منصوبہ کی عوامی تائید کے لئے ریفرنڈم کی تاریخ کا اعلان بھی کیا گیا۔ مصلحت بیہ تھی کہ ریفرندم میں کامیابی کے بعد انقلابِ سفید کو شہنشاہ اور عوام کامشتر کہ انقلاب قرار دیا جائے اور تاریخ جو بادشاہوں کی شہ زوری اور عوام کی منہ زوری کے مقابلوں سے بھری پڑی ہے اس میں ان دو قوتوں کے برامن باہمی تعاون کے نئے باب کااضافہ کیا جائے۔ اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ اصلاحات امریکہ کے مفاد کی خاطر نافذ کی جا رہی ہیں۔ ان کے نفاذ سے زراعت اور اخلاق دونوں نباہ ہو جائیں گے۔ ایران کا دارومدار صرف تیل کی آمدنی پر رہ جائے گا اور وہ امریکی مصنوعات کی منڈی بن کر رہ جائے گا۔ غربیب کواس منصوبہ سے پچھ بھی حاصل نہیں ہو گا۔ عور توں کی آزادی کے نام پر ملک میں فحاشی اور گناہ کو فروغ حاصل ہو گا۔ آئین میں ریفرنڈم کی کوئی گنجائش نہیں۔ شرع میں بھی اس طرح کے سفید انقلاب کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ انقلاب صرف اس حد تک سفید ہے کہ اسے وائٹ ہاؤس میں تیار کیا گیاہے۔ اٹھو کہ قرآن خطرہ میں ہے۔ آئکھیں کھولو کہ اسلام

خطرہ میں ہے۔

رفرندم وقت مقرر پر ہوااور سرکاری گنتی کے مطابق لوگوں نے منصوبہ کے حق میں پہنین لاکھ ووٹ دیئے۔ منصوبہ کی مخالفت میں صرف چار ہزار آیک سوپندرہ ووٹ پڑے۔ ووٹوں کے استے بڑے فرق کے باوجو د مخالفت نے مزید زور باندھا۔ زور توڑنے کے لئے فوج کے گوریلا دستہ نے قم میں مدرسہ فیضیہ پر حملہ کر دیا۔ چاند ماری کے لئے دینیات کے طلباء کو منتخب کیا۔ پچھ زخمی ہوئے، پچھ مارے گئے۔ جو خوف کے مارے چصت سے کود گئے ان کی ٹائگیں ٹوٹ گئیں۔ جن کی ٹائگیں سلامت تھیں وہ جوتے کپڑے اور کتابیں چھوڑ کر ہواگ گئے۔ مملہ آوروں نے بھاگ والوں کی پگڑیاں جمع کیں اور انہیں آگ دکھا دی۔ بھاگ گئے۔ مملہ آوروں نے بھاگ والوں کی پگڑیاں جمع کیں اور انہیں آگ دکھا دی۔ بشن کا الاؤروشن ہو گیا۔ شہنشاہ نے اطمینان کا سانس لیا اور کما۔ استے بڑے انقلاب کی خاطر معاشرہ کو تھوڑا بہت خون بہانا پڑتا ہے۔

آقای خمینی نے جو شیع پھرنے اور وعظ و کتاب کی دنیا میں مگن رہنے والے علاء کے برخلاف عام لوگوں کی دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے ایک فتوئی، جاری کیا۔ شہنشاہ اور وزرِ اعظم اسداللہ عالم کی حکومت کو مدرسہ فیضیہ پر حملہ کے سلسلہ میں بہت برا بھلا کہا۔ "علا کے ایک مرکز پر حملہ نے منگولوں کے حملہ کی یاد تازہ کر دی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ منگولوں نے ایک غیر ملک پر حملہ کیا تھا۔ …… شاہ سے وفاداری کا مطلب ہے۔ غارت گری، اسلام کی اہانت، مسلمانوں کے حقوق کی پا نمالی، علمی مراکز کی بے حرمتی، قرآن اور اسلام پر وار کرنا، آثار اسلام کو منا دینا …… (سن اے شہنشاہ) اب میں نے اپنے دل کو تیرے کار ندوں کی شکینوں سے چھیدے جانے کے لئے تیار کر لیا ہے۔ میں تیری قوت اور تیرے ظلم و ستم کے آگے وکھکنے سے انکار کرتا ہوں۔ " یہ تحریر، بھی خفیہ جیبوں میں سلی تیرے ظلم و ستم کے آگے وکھکنے سے انکار کرتا ہوں۔ " یہ تحریر، بھی خفیہ جیبوں میں سیل ہوئی اور کبھی پھل کے ٹوکروں میں چھیا کر رکھی ہوئی، چیکے سارے ملک میں بھیل

ماہ محرم شروع ہونے والاتھا۔ حکومت کی طرف سے علما کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا اور ان سے فرمائش کی گئی کہ وہ محرم کی مجالس میں تین باتوں سے احتراز کریں۔ شاہ کے فلاف کوئی لفظ منہ سے نہ نکالا جائے۔ اسرائیل کی مخالفت نہ کی جائے۔ اور بیہ بات ہر گزنہ کسی جائے کہ اسلام خطرہ میں ہے۔ اس فرمائش میں ایک سنگین دھمکی چھپی ہوئی تھی۔

عاشورا کا دن آیا۔ سہ پرکو آقای خمینی نے تقریر شروع کی۔ کہنے گے۔ ایران کی فاسٹستی حکومت چوٹی کے شیعہ علماسے متصادم ہے۔ بید لوگ قرآن کے خلاف ہیں۔ ان کو اسلام اور علماء اسلام سے کیا واسطہ۔ بیہ تو ان بنیادوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ اس سرز بین میں عالم اور سائنس دان باقی رہیں۔ لوگ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ اسرائیل اس لوٹ میں شامل ہے۔ شاہ کو چاہئے کہ ایسی پالیسی سے باز رہے وگرنہ ایک دن اس کا وہی حشر ہو گا جو اس کے باپ کا ہوا تھا۔ اس کے سارے حاضر باش دوست اسے چھوڑ جائیں گے کیونکہ ان لوگوں میں یقین ہے نہ وفا۔ وہ صرف ڈالر اور دولت کے دوست ہیں۔ ایران خطرہ میں ہے۔ اسلام خطرہ میں ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔

تقریر ختم ہوئی اور دن بھی ختم ہوگیا۔ رات آئی اور وہ بھی ختم ہونے والی تھی کہ تہجد کے وقت فوج کے گور بیلے اور چرہاز آ قای خمینی کے گھر نازل ہوئے۔ پچھ چھت کے راستہ آئے اور بہت سے دیوار پھاند کر اندر صحن میں کودگئے۔ وسط صحن میں گئے ہوئے خیمہ میں تلاش کیا۔ سارے کمرے چھان مارے۔ یہ خانہ بھی کھول کر دیکھ لیا۔ چھت پر ڈھونڈتے رہے گر جس کی تلاش تھی وہی نہ ملا۔ انہوں نے مہمانوں سے بازپرس شروع کی۔ اسنے میں سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا اور آواز آئی۔ میں روح اللہ خمینی ہوں۔ فوجیوں نے جلدی سے انہیں گئی میں کھڑی چھوٹی سیاہ رنگ فوکس ویگن میں سوار کیا اور فوجیوں نے جلدی سے انہیں گئی میں کھڑی چھوٹی کی سیاہ رنگ فوکس ویگن میں سوار کیا اور خمران کے لئے روانہ ہو گئے۔ صبح ہوئی اور خمران میں ، پھر دوسرے شہوں میں۔ حکومت نے مظاہرے شروع ہو گئے۔ پہلے قم اور شہران میں ، پھر دوسرے شہوں میں۔ حکومت نے مظاہرے شروع ہو گئے۔ پہلے قم اور شہران میں ، پھر دوسرے شہووں میں۔ حکومت نے ہراس پھیلایا۔ مشین گن چلتی رہی۔ ایک سوافراد ہلاک ہو گئے۔

اس بات کا خدشہ تھا کہ حکومت کہیں آ قای خمینی کو پھانی نہ دے دے۔ علانے انہیں بچانے کے لئے ایک ترکیب نکالی۔ آیت اللہ شریعت مداری قم سے چلے اور چپکے سے دے میں شاہ عبدالعظیم کے روضہ پر آگر بیٹھ گئے۔ وہاں بہت سے علاجمع ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کے بعد اعلان کیا کہ خمینی آیت اللہ ہیں، مجتد ہیں، مرجع تقلید ہیں۔ پھانی تو ایک طرف رہی اس اعلان کے بعد آیت اللہ خمینی کو کوئی معمولی سی سزا دینے کی گنجائش بھی باتی نہ رہی۔ ایران کے پرانے آئین کے ضمیمہ کی دفعہ ۲ میں علاء دین کے ذکر کے ساتھ ہی

قوسین میں درج ہے کہ اللہ ایسے صاحبان علم واحبان کی عمر دراز کرے۔ جس گروہ کی دراز کی عمر کی دعا آئین میں موجود ہواس کے کئی فرد کی تقریر کو باغیانہ قرار دے کر اس پر مقدمہ چلانا اور اسے سزائے موت دینا ایک قطعاً غیر آئینی فعل ہوتا للذا چاروناچار گرفتاری کے آئے دس ہفتہ کے بعد آیت اللہ خمینی رہا کر دیئے گئے۔ حراست ہو کہ نظر بندی، آزادی ہو کہ جلاوطنی، آیت اللہ کے اس نظریہ میں سرموفرق نہیں آیا کہ جدا ہو دیں سیاست سے تورہ جاتی ہے چنگیزی۔ آیت اللہ نے کمامیں وہ ملا نہیں جو ہاتھ میں تبیج لے دیں سیاست سے تورہ جاتا ہے۔ میں کوئی پوپ نہیں جو صرف اتوار کے دن ند ہمی رسوم ادا کر بے طرف ہو کر بیٹے جاتا ہے۔ میں کوئی پوپ نہیں جو صرف اتوار کے دن ند ہمی رسوم ادا

آیت اللہ کو اگلافتدم اٹھانے کے لئے زیادہ دیر نہیں لگی۔ حکومت نے خود ہی موقع فراېم کر د يااور وه بھي ايک اندهيري رات ميں جب وه آ دهي گزر پچکي تھي۔ سينٺ اور مجلس کے خصوصی شبینہ اجلاس ہوئے اور ایک سطر کا بیہ قانون منظور کیا گیا کہ اران میں امریل فوجی مشن کے افراد کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ویانا کنونشن کے مطابق سفارت کاروں کو دیئے جاتے ہیں۔ وزیرِ اعظم نے کہا یہ ایک سادہ سا قانون اور سیدھی سی بات ہے۔ آیت الله خمینی نے کما۔ '' میں اپنے ول کا در دبیان نہیں کر سکتا۔ میرے دل پر بہت بوجھ ہے۔ میں دل گرفتہ ہوں اور دن گن رہا ہوں۔ موت کب آئے گی ..... انہوں نے ہمیں فروخت كر ديا ہے۔ ہماري آزادي كاسوداكرلياہے ..... ہماري عزت خاك ميں مل گئي ہے۔ ايران کاو قار جا تار ہا..... اگر ایک امریکی نوکر یا خانسامال پیج بازار آپ کے مرجع تقلید کو مار ڈالے. توار انی پولیس کو اس کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہو گا۔ ایرانی عدالتوں کو اس پر مقدمہ چلانے کا اختیار بھی نہیں ہو گا۔ یہ معاملہ امریکہ میں پیش کرنا ہو گا ..... اہل ار ان کے مرتبہ کواتنا گھٹا دیا ہے کہ وہ امریکی کتے سے بھی کمتر حیثیت کے ہو گئے ہیں ..... اگر شاہ ار ان کی موٹر کار کی تکر کسی امریکی باشندہ کے کتے سے ہو جائے تواسے تفتیش کا سامنا کرنا ہو گا۔ لیکن اگر کوئی امریکی خانسامال شاہ اران یا اعلیٰ ترین عمد دار کو موٹر تلے کچل دے تو ملک کا قانون بے اثر اور قانون نافذ کرنے والے بے اختیار ہوں گے۔ آخر کیوں ؟ اس کئے کہ یہ لوگ امریکہ سے قرضہ لینا چاہتے ہیں ..... حضرات آج میں آپ کوایک خطرہ سے آگاہ كرنا جابتا ہوں۔ اے افواج اران میں خطرہ كا اعلان كرتا ہوں۔ اے اہل سياست ميں

منہیں خطرہ کے بارے میں تنبیہ کرتا ہوں۔ اے اہل تجارت میں تمہارے لئے خطرہ کی نشاندہی کرتا ہوں۔ اے علا ایران، اے اسلام کے مرجع تقلید میں آپ کو بھی اس اندیشہ سے آگاہ کرتا ہوں۔ اے اہل علم و فضل، اے طالبانِ علم، اے حوزہ علمیہ، اے نبخف، اے قم، اے مشمد، اے شمران، اے شیراز میں آپ سب کو خبردار کرتا ہوں ...... ازراہ کرم اس قوم کا بھی کچھ خیال سیجے۔ قرضوں کے انبار مت لگائے۔ اس حد تک غلامی قبول مت سجے۔ لاریب (قرض کا) ڈالر اپ ہمراہ غلامی لے کر آتا ہے ..... وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بھی کوئی آواز نہ اٹھائی جائے کیا وہ ان بیرونی قرضوں کے معالمہ میں کہ حکومت کے خلاف بھی کوئی آواز نہ اٹھائی جائے کیا وہ ان بیرونی قرضوں کے معالمہ میں بھی ہیں رویہ اپنانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم چپ رہیں اور بھی یہ میں۔ وہ ہمارا سودا کر دیں اور ہم محض خاموش تماشائی بے پھر بھی لا تعلق رہیں۔ وہ ہماری آزادی کو بھے دیں اور ہم محض خاموش تماشائی بے

اس تقریر کے ایک ہفتہ تک پھے نہ ہوا۔ لوگ تعجب کرنے گئے۔ ادھر سوال یہ تھا کہ کیا کیا جائے اور کیانہ کیا جائے۔ جواب کی تلاش میں ایک ہفتہ لگ گیا۔ پھر سال گزشتہ کی طرح کمانڈو دستے آئے۔ ہر جگہ قبضہ جمایا۔ محلّہ، گلی اور گھر۔ دیواریں، چھت اور صحن۔ پھر کمرا کمرا تلاشی لینی شروع کی۔ جو کمرا بند پایاس کا دروازہ توڑا۔ آیت اللہ اس کمرے کے دوسرے دروازہ سے نکل کر گلی میں پہنچ چکے تھے۔ انہیں قم سے ہمراہ لیا اور مہر آباد ایئرپورٹ جا پہنچ۔ وہاں ہوائی جماز تیار کھڑا تھا۔ وہ اڑا تو مقرر کو پت چلا کہ تقریر کی پاداش میں اسے جلاوطن کر دیا ہے۔ کوئی سال بھر ترکی، پھر سالہ اسال عراق اور اب چند ماہ سے مضافات پرس۔

پچھ عرصہ سے لوگ ان کی واپسی کی گھڑیاں گن رہے ہیں۔ بالآخر انتظار ختم ہوا۔
آج چودہ سال دو ماہ اور ستأمیس دن کی جلاوطنی کے بعد آیت اللہ خمینی واپس آرہے ہیں۔ یہ
واپسی بھی کیا واپسی ہے۔ جس نے دلیس نکالا دیا تھا۔ اسے خود ملک بدر ہونا پڑا آگہ آیت
اللہ وطن واپس آسکیس۔ کسی ملک میں بہ یک وقت دو باد شاہ ساسکتے ہیں نہ دو ایسے فرد جن
میں سے ایک ظالم باد شاہ ہواور دو سرااس کو روکنے اور ٹوکنے والا درویش۔

دن ویسے ہی چڑھا جیسے بہاڑ کے دامن میں مردیوں کے دن چڑھا کرتے ہیں۔
سورج دیر سے نکلا۔ اس کی بیش میں کوئی تیزی نہیں ہے۔ جیسے اس نے گرمیوں میں فضول
خرچی کی ہواور سردیوں میں کنگلاہو گیاہو۔ سورج بھی سیلانی ہے۔ گرمیوں میں سوانیز بے
پر آجاتا ہے اور سردیوں میں ترانوے ملین میل دور چلا جاتا ہے۔ اس کی دوری سے فائدہ
اٹھاتے ہوئے کہیں سے برف آجاتی ہے اور کوہ البرز کو ڈھانپ لیتی ہے۔

استقبال میں شامل ہونے کے لئے ہم نے بڑی منصوبہ بندی کی تھی۔ کپڑے رائت ہی کو نکال کر صوفہ پر پھیلادیئے تھے۔ سلیٹی فلینل کی تھی ہوئی پتلونیں، نئی تھر مل بنیائیں، پرانی قبیصیں، پوری آستین کے سویٹر، بھاری جوتے اور اونی موزے - سلمان نے مصنوعی ریشہ بھراصدری کوٹ پہناجو آج کل عام استعال کے لئے نوجوانوں میں بڑا مقبول ہے - میں نے چڑے کا سفاری کوٹ پہنا۔ ٹائی کے بجائے دونوں نے گلے میں مفلر ڈال لئے ۔ احتیاط یہ کی کہ وہ دیکھنے والے کو باحثیاطی کے ساتھ لیلئے ہوئے نظر آئیں ۔ میں نے گھڑی باندھی میں کہ وہ دیکھنے والے کو باحثیاطی کے ساتھ لیلئے ہوئے نظر آئیں۔ میں نے گھڑی ہاندھی میں کہ دونوں ویتا ۔ البتہ سلمان نے لئر کے بالوں والی ہندسہ نما جاپانی گھڑی باندھی ہوئی ہے ۔ سواری کے بارے میں بھی اسی قشم کی منصوبہ بندی سے کام لیا گیا۔ میں نے کل دفتر سے دوسری شاف کار منگالی تھی ۔ یہ نیلے رنگ کی والوواسٹیشن ویگن ہے۔ رنگ جگہ جگہ سے اڑا ہوا۔ باڈی جگہ سے پچکی ہوئی۔ سفارنی نمبر پلیٹ اتار کر عمومی نمبر پلیٹ لگائی ہے ۔ بس جیبوں میں پہتہ بھرنے کی دیر ہے کہ سفارنی نمبر پلیٹ اتار کر عمومی نمبر پلیٹ لگائی ہے ۔ بس جیبوں میں پہتہ بھرنے کی دیر ہے کہ سفارنی نمبر پلیٹ اتار کر عمومی نمبر پلیٹ لگائی ہے ۔ بس جیبوں میں پہتہ بھرنے کی دیر ہے کہ سفارنی نمبر پلیٹ اتار کر عمومی نمبر پلیٹ لگائی ہے ۔ بس جیبوں میں پہتہ بھرنے کی دیر ہے کہ سفارنی نمبر پلیٹ اتار کر عمومی نمبر پلیٹ لگائی ہے ۔ بس جیبوں میں پہتہ بھرنے کی دیر ہے کہ سفارنی نمبر پلیٹ اتار کر عمومی نمبر پلیٹ لگائی ہو کی ۔

انظامی تجربہ، سیاحتی مہارت اور مساحتی علم کام آیا۔ ہم کسی نہ کسی طرح چوک شاہ یاد کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وائیں جانب کھلے میدان میں لاتعداد بسیں، ویکن اور موٹریں کھڑی ہیں۔ ان میں ایک گاڑی کا اضافہ ہماری وجہ سے ہو گیا۔ بیدل مینار کی طرف روانہ ہوئے۔ قدم بفترم وہ نزدیک آتا اور ہاتھوں او نچا ہو تا چلا گیا۔ بھیڑ میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا ہے۔ دو افراد کا اضافہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ بھیڑ اتنی ہے کہ بید دو افراد اس میں گم ہو جاتے ہیں۔

ہمارے جائزہ کے مطابق جلوس دیکھنے کے لئے سڑک کا وہ ذرا سائلزاسب سے اچھا ہے جہال موٹر شاہ یاد کے گر د چکر لگا کر آ ہستہ ہونے کے بعد پھر سیدھی ہو کر موڑ کا ٹے گی۔ سیدھی سڑک پر دیکھنے والے کو نظار گی کے تین چار سیکنڈ ملیس گے۔ اس موڑ پر کھڑے ہونے والوں کو کم از کم دس پندرہ سیکنڈ مل جائیں گے۔ ہر تاریخ ساز لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس حساب سے پندرہ لمحات کی طویل مدت کتنی بیش قیمت ہوگی۔ جائزہ اور تجربہ یہ بھی بتاتا ہے کہ دائیں سڑک کے دائیں کنارے پر کھڑا ہونا چاہئے کیونکہ تشریفات کے اصول کے تحت مہمان خصوصی موٹر بین اسی طرف بیٹھے ہوں گے۔ ہم نے جگہ کا تعین کرنے کے بعداس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ بھی ہجوم میں دوقدم آگے بڑھنے کا موقع ملا، بھی چار قدم پیچھے دکھیل دیئے گئے۔ اکثرالیا ہوا کہ جمال کھڑے سے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ایک گئنہ گزرنے کے بعدایہ دیکھی کر تجب ہوا کہ ہم جس مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں بالاثر وہاں پہنچ گئنہ گزرنے کے بعدایہ دیکھی کر تجب ہوا کہ ہم جس مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں بالاثر وہاں پہنچ

قوری دیر کے بعد پیچے والوں نے بنشیں بنشیں کا نعرہ لگانا شروع کیا۔ اگلی صفوں نے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ پھر کہیں سے انظامات کا بی لگائے میگافون ہاتھ میں لئے ہوئے ایک بارلیٹ نوجوان آگیا۔ اس نے تکم دیا۔ آقایاں بنشیں ۔ اس کا اتا کہنے کی دیر تھی کہ سامنے کھڑے ہونے والوں کی پانچ دس نظاریں زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ میں اور سلمان بھی ہار کول کی سؤک پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ سوک کی سطح سخت ہے گر نمایت ہموار اس لئے چوکڑی مارنے کی عادت نہ ہونے کے باوجود دیر تک سوک پول بیٹے رہے۔ میں کہی اور سلمان بار بار۔ سوک ٹھنڈی ہے گر آتی بھی نہیں کہ گرم کپڑوں اور گرم جوش بھی اور سلمان بار بار۔ سوک ٹھنڈی ہے گر آتی بھی نہیں کہ گرم کپڑوں اور گرم جوش بوی موجوم کی موجود گی میں اس مسئلہ پر کوئی توجہ دی جائے۔ سوک پر بیٹھنے والوں کی آخری صف بوی مول میں ہے۔ اس کے پیچے جو لوگ کھڑے ہیں ان کے پاؤں کھی ہمی رملی ریائی ہو وجہ سے اکھڑ جاتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوؤں پر گرنے لگتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے ہر گوا کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سے بیٹھنے والے کچلے کھڑے در سے کھڑے رہنے والے تھک کر بیٹھ جاتے کھڑے در سے کھڑے رہنے والے تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور سلمان پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخری صف کا پنة نہیں چانا کہ کوئی ہیں۔ ہیں اور سلمان پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخری صف کا پنة نہیں چانا کہ کوئی ہیں۔ ہیں اور سلمان پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخری صف کا پنة نہیں چانا کہ کوئی ہیں۔ ہیں۔ میں اور سلمان پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخری صف کا پنة نہیں چانا کہ کوئی

ہے اور کہاں ہے۔ پانچ دس منٹ کے وقفہ کے بعداس آخری صف کی صورت اور جگہ بدل جاتی ہے۔

ہمیں یماں آئے ہوئے کوئی تین گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اس مت میں لوگوں کی کیفیت مزاج میں نمایاں فرق آگیا ہے۔ ابترا میں ہر شخص پر شوق کا غلبہ تھا۔ کشاں کشاں اور خوشی خوشی چلا آرہا تھا۔ فکر صرف اتن تھی کہ جگہ ملے گی یانہیں۔ پچھ نظر آئے گا یانہیں۔ باخبر کہ موقع کتنا اہم ہے۔ لیکن اس سے بے خبر کہ بچوم میں اس کی جگہ کمال ہے۔ یہ کیفیت اس وقت تک رہی جب تک لوگوں نے کھڑے ہونے کے لئے سڑک کا کوئی نہ کوئی حصہ منتخب نہ کر لیا۔ پھر بڑے شوق سے دیر تک ہوائی اوے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر لوگ استقبال کے دوسرے مرحلہ میں داخل ہوگئے جہاں انظار کے خلا کے سوا پچھ نہ تھا۔ چند گھنٹے اس خلا میں گزارنے کے بعد تھکن نے ان کے چمرہ پر اپنا کھیہ لگا دیا۔ لوگ جمائیاں لینے اور اپنا بو جھ ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ پر منتقل کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے

ان لوگوں کو جلوس اور مظاہرہ کی عادت اور مثق ہے۔ جس میں گھنٹوں ہرایک پوری طرح چست اور مصروف رہتا ہے۔ یہاں نہ فوج، نہ فوج کی کھڑی کی ہوئی رکاوٹیں۔ نہ آنسو گیس، نہ گولی۔ نہ سڑک کے بیج زخمی، نہ سڑک کے کنارے اشیں۔ وقت کئے تو کیسے کئے۔ خدا خدا کر کے تیسرا مرحلہ شروع ہوا۔ مجمع میں جان پڑگئی۔ لوگوں کو توقع ہے کہ اک آرزوجو وہ گھر سے لے کر نکلے تھے اگلے ایک گھنٹہ میں پوری ہونے والی ہے۔ چبرے کھل اٹھے ہیں۔ لوگ وائیں بائیں دکھے کر مسکراتے ہیں۔ انسیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ناواقف سے خود ہی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی جیسے منتظر بیٹھا ہو۔ بڑے تیاک سے ناواقف سے خود ہی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی جیسے منتظر بیٹھا ہو۔ بڑے تیاک سے باتوں میں شریک ہو جاتا ہے۔

اجتماع کے جس حصہ میں ہم شامل ہیں اس کا ماحول دوستانہ ہے۔ ٹوٹی پھوٹی فاری سن کر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک کے باشندہ نے بھی ان کی کامیابی کے اس نقطۂ اوج پر ہجوم میں شانہ بہ شانہ کھڑے ہونے اور سڑک پر زانو بہ زانو بیٹھنے میں ان کا ساتھ و یا ہے۔ میں نے اردگر د بیٹھے ہوئے لوگوں پر نظر ڈالی ۔ لباس اور چرہ مہرہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیشتر لوگ کم آمدنی والے اور متوسط طبقہ کے ادنی حصہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پڑھے

کھے متوسط طبقہ کی نمائندگی بھی ہورہی ہے۔ امراء کے طبقہ سے یہ توقع عبث ہے کہ وہ اس موقع پر لوگوں سے کھل مل جائیں گے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اس مخض کا استقبال کریں گے جو ان کی امارت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ عور تیں اور پچیا ں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ اسی طبقہ کی ہیں جن کے مردیمال جمع ہیں۔ جوان لڑکے، کیاخواندہ اور کیا نیم خواندہ، بے شار اور بے حساب ہیں۔ جوان لڑکیاں خال خال ہیں۔ جوان خوشحال پڑھی لکھی لڑکی ڈھونڈے سے نظر نہیں آتی۔ یہ نقشہ مینار شاہ باد کے سایہ میں میری نشست کے اردگر د جما ہوا ہے۔ یہاں سے لے کر بہشت زہرا کے قبرستان تک طبقاتی نشست کے اردگر د جما ہوا ہے۔ یہاں سے لے کر بہشت زہرا کے قبرستان تک طبقاتی نمائندگی کا حال مجھے معلوم نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں جتنا مجھے نظر آرہا ہے۔ اور جب سے آقایاں بنشیں کا حکم ملا ہے میں بیشا ہوا ہوں اور میری نظر کھڑے ہونے والوں کی قطار تک پہنچ کر رک جاتی ہے۔ جوم اسے آگے جانے کا راستہ نہیں دیتا۔

میں لوگوں کے چروں اور لباس کا جائزہ لیتا ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے دو تین دن سے کس نے خط نہیں بنوایا۔ چرہ کی سفید رگت کچھ بے جامت سبزہ نے ڈھک کی ہے اور کچھ سرماکی لائی ہوئی سرخی نے چھپالی ہے۔ ان کی گرم پتلونیں برنگ اور کھسی ہوئی ہیں۔ ان کے پاسنچے گردش روزگار کی طرح گول ہیں۔ ان استری نا آشنا پتلونوں میں شکنیں بہت سی ہیں۔ ان کی بہتات میں وہ شکن گم ہوگئی ہے جو پتلون کی کریز کملاتی ہے۔ امراء کاخوش لباس طبقہ محض اس شکن کی آب و تاب سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کے یمال یہ سلوٹ تلوار کی دھار کی طرح تیزہوتی ہے۔ جو نئی دھار بیٹے جائے وہ کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ تبلیغی دورہ پر آئے ہوئے ایک کرنل کہنے گئے۔ پتلون کی کریز کسی الیے شخص کی ایجاد ہے جو مسلمانوں کو بے نماز بنانے پر مقرر تھا۔ سننے والے نے پوچھا۔ جناب من، کیا وہ سارے مسلمان تبحد گزار ہوتے ہیں جن کی پتلونیں سلوٹ سلوٹ اور شلواریں شکن شکن ہوتی

میری بائیں جانب جو لڑکا ذمین پر بیٹا ہوا ہے۔ اس کی عمر پندرہ سولہ برس ہوگی۔
اس نے اتنی سردی کے باوجود صرف قیص اور پتلون پہنی ہوئی ہے۔ قیص کسی موٹے
کپڑے کی ہے مگر اس کے کئی بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پھٹا پرانا فوجی فل بوٹ پہنا ہوا ہے۔
جس کی چوڑی نوک اس وقت میرے پہلو میں گڑی ہوئی ہے۔ آ دھ گھنٹہ اس جوتے کے

ساتھ یوں جڑ کر بیٹھنے کے باوجود میں نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ویا۔ پہلی بار نظر بھر
کر اس وقت دیکھا جب اس لڑکے نے ایک پاؤل سے جو تا نکالا اور اسے درست کرنے کے
بعد دوبارہ پہننے لگا۔ یہ جو تا اس کے پاؤل کے ناپ سے بہت بڑا ہے۔ اس نے جو تے ک
پنجہ میں پھٹے ہوئے کپڑوں کا ایک گولا بنا کر اڑ ساہوا ہے۔ تلے سے لے کر پنڈلی تک اس فل
بوٹ کی سلائی ادھڑی ہوئی ہے۔ اس نے جو تا پہنا اور اسے رسی سے باندھ لیا۔ رسی کا ایک
بل تلے سے پیر کے اوپر تک ہے اور دو چار بل شخنے سے پنڈلیوں تک دیئے ہوئے ہیں۔ یہ
لڑکا حال مست ہے۔ جو توں کپڑوں اور الجھے بالوں کی جانب سے بالکل بے فکر۔ مسکر اتا اور
ہنتا ہے۔ خواہ کوئی متوجہ ہو یا نہ ہو وہ گاہے سب کو مخاطب کر کے اونچی آ واز میں ایک آ دھ
جملہ کہ دیتا ہے۔ نعرہ لگانا ہے تو اپنی عمر سے بڑا لگتا ہے۔ ایک بار اس نے آچل آچل کر اس
ذور سے مرگ برشاہ کا نعرہ لگایا کہ اس کے جو تے کی رسی ٹوٹ گئی۔

میری دائیں جانب جو ہے چرہ ہجوم ہے اس میں ایک خوش پوش گھرانہ بڑا نمایاں آ ہے۔ جوان میاں بیوی، سات آٹھ سال کی لڑکی، ایک بزرگ خاتون ۔ بیہ خاتون اگر بچاس برس کی ہے تواسے نانی ہونا چاہئے۔ اگر ساٹھ کے بیٹے میں ہے تو دادی ہوگی۔ باپ نے گرم پتلون پر سیاہی مائل گرے سبزرنگ کارڈ رائے کی سفاری بش شرث بہنی ہوئی ہے۔ بچی نے فرکوٹ پہنا ہوا ہے۔ بچی کے ہاتھ میں اسکول کی کابی کا ایک ورق ہے جس یر چند نعرے اور دو چار مدحیہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعدوہ نہ کئے ہوئے ورق کو کھولتی ہے اور اس میں سے براھ کر نعرے لگانا شروع کرتی ہے۔ دور دور تک جمال اس کی مہین اور معصوم آواز بھی نہیں جاتی لوگ یکدم خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑی معصومیت اور جذبہ کے ساتھ، ایک فطری ہے اور دوسرے میں کسی قدر مثق کو بھی دخل حاصل ہے، سارا ورق اونجی آواز میں پڑھ جاتی ہے۔ آخری سطروں تک چنجتے پہنچتے اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ آواز بدل جاتی ہے۔ پندرہ بیس منٹ دم لینے اور لیمن ڈراپ چوسنے کے بعدوہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کاغذ نکالتی ہے اور نعرے لگانے لگتی ہے۔ اس عمل کو دہراتے ہوئے اس کا نازک گلابیٹے گیا ہے۔ آواز بھرا گئی ہے۔ معصومیت بڑھ گئی ہے۔ جوش البتہ كم نہيں ہوا۔ قدر دانوں كى تعداد ميں بھى اضافہ ہو گياہے۔ ماں باب نمال ہیں۔ بڑی امال واری ہورہی ہیں۔

نعرہ لگانے کے لئے بچوم خود بخود کلایوں میں تقتیم ہوچکا ہے۔ جہاں کہیں کوئی نعرہ
زن موجود ہے اس کے اردگر د جمع ہونے والوں کو اس کی قیادت تسلیم کے بغیر کوئی چارہ
نہیں۔ ہر کلای انتائی جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگارہی ہے۔ موقع ہی ایبا ہے۔
تحریک ہی ایسی ہے۔ جس کلڑی کو کوئی ماہراور تجربہ کار نعرہ زن ملا ہے اس کا ولولہ دیکھنے
سے تعلق رکھتا ہے۔ نعرے لگوانا ہرایک کے بس کی بات نہیں۔ یہ بھی ایک فن ہے۔ ماہر
فنکار وہ ہوتا ہے جو سوئے ہوئے جمع کو جگادے اور جاگے ہوئے کو مشتعل کر دے۔ پاکستان
میں ہربڑی ساسی تحریک نے اپنے نعرہ زن بیدا کے اور انہیں طرح طرح کے القاب سے یاد
مولوی پٹاخا اور مولانا پٹاس۔ مولوی ہلیل اور مولانا للکار۔ ملاشور بازار اور ملا زور
شور۔ خان بمبار خال اور میرزا ایٹم بم۔ اس معاملہ میں اہل ایران برعظیم کے گھاگ نعرہ
بازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

اس وقت ہمیں نعرہ لگانے والی تین کلڑیاں نظر آرہی ہیں۔ ایک میں ہم لوگ خود شامل ہیں، دو سری سڑک کے پار ہے اور تیسری ذرا فاصلہ پر۔ ہمارا نعرہ زن ادھیڑ عمر کا باریش فخض ہے۔ وہ کہتاہے۔ حزب ماحزب خدا۔ مجمع بھی دوبار کی نعرہ لگاتا ہے۔ حزب ماحزب خدا۔ اس کے بعد نعرہ زن نیا نعرہ کھنچتا ہے۔ رہبر ماروح خدا۔ ماحزب خدا۔ حزب ماحزب خدا۔ اس کے بعد نعرہ زن نیا نعرہ کھنچتا ہے۔ رہبر ماروح خدا۔ لوگ اس کی پیروی میں دو تین بار ان الفاظ کو دہراتے ہیں۔ ہماری کلڑی میں جو نعرہ سب لوگ اس کی پیروی میں دو تین بار ان الفاظ کو دہراتے ہیں۔ ہماری کلڑی میں ہو نعرہ سب سے زیادہ لگایا جارہا ہے وہ خاصا طویل ہے۔ بار بار لگانے کی وجہ سے اس کی ایک خاص لے بن گئی ہے اور لوگوں کو بھی سر جمانے کی مشق ہوگئی ہے۔ لوگ دائیں ہاتھ کی مشی ہوا میں لہراتے ہیں اور کتے ہیں۔ ماکوش بر آواز تواہم خمینی (وقفہ) ۔ ماسربازانِ تواہم خمینی۔ ہم آپ کے فرمان کے منتظر ہیں۔ ہم آپ کے جانباز سیابی ہیں۔

دیر تک ایک ہی نعرہ زن کا ساتھ دینے کے بعد اب لوگوں نے یک ابی سے گھراکر ایک نیا انداز اپنا لیا ہے۔ مڑک کے دونوں جانب جو لوگ جمع ہیں وہ آ ہستہ آ ہستہ آ گھسکتے ہوئے اب ایک دوسرے کے بہت قریب آگئے ہیں۔ مسکر اہٹیں اور اشارے سڑک پار کر لیتے ہیں۔ دونوں طرف بگائی کا احساس بڑھا تو ایک طرف سے کسی نے نعرہ اچھالا اور دوسری طرف والوں نے اسے ایک لیا۔ پھر ادھر سے نعرہ لگا اور ادھر سے مجمع نے جواب دیا۔ ایک کنارے سے نعرہ دوسرے کنارے سے جواب سب کو بڑا اچھالگا۔ تھے ہوئے دیا۔ ایک کنارے سے نعرہ دوسرے کنارے سے جواب سب کو بڑا اچھالگا۔ تھے ہوئے

اوگ تازہ دم ہوئے۔ اکتائے ہوئے چستی د کھانے لگے۔ نرم آواز میکنے لگے۔ مماملمی اور گرم بازاری بردھی۔

اس اثنا میں سڑک پر ایک چھوٹی سی بس نظر آئی۔ اس کے لئے جگہ بنانے کی خاطر چند قطاروں میں تھلبلی پڑی۔ ہم دونوں نے ذراحوصلہ سے کام لیااور پہلی قطار میں ذمین پر جم کر بیٹھے رہے۔ منی بس کی چھت پر ایک مرد روحانی سیاہ جبہ پہنے ہوئے کھڑا ہے۔ سیاہ دستار اور سیاہ رلیش میں گھرے ہوئے چہرہ کابس ذرا ساحصہ نظر آرہا ہے۔ پیشانی، ناک اور گال کی ہڑی کا ابھرواں حصہ۔ اگرچہ میں اس کو نظر بھر کر دیکھ رہا ہوں لیکن شاخت پر پٹر ہونو ہر گزاس شخص کو پہچان نہ سکوں۔ جسم کپڑوں میں چھیا ہے۔ چرہ صافہ اور بالوں میں۔ منہ کر آراس شخص کو پہچان نہ سکوں۔ جسم کپڑوں میں چھیا ہے۔ چرہ صافہ اور بالوں میں۔ منہ کے آگے میگافون ہے۔ شاخت کے لئے پچھ بھی باقی نہیں بچا۔

منی بس سراک پر آ ہستہ آ ہستہ چل رہی ہے۔ چونکہ ہوائی اڈے کی طرف سے
آرہی ہے اس لئے سب کی توجہ کامر کز ہے۔ لوگ میگافون کی آواز پر کان لگائے ہوئے ہیں
گر اس کی بیڑی کمزور ہے۔ کسی کو آیک آ دھ لفظ سنائی دیا کسی کو دو چار۔ پوری بات کسی کے
لیے نہ پردی۔ بات کو چھوڑ کر لوگ منظر میں دلچپی لینے گئے۔ میگافون والے ملا چلتی بس کی
چھت پر کھڑے جھول رہے جیں۔ ایک رضا کار اس منی بس کی چھت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس
نے ملا صاحب کی ٹاگوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے۔ یہ رضا کار بھی کوئی جم کر نہیں
بیٹھا۔ ایبالگتا ہے جیسے اگلے موڑ پر وہ بس کی چھت سے پھسل کر نیچے سڑک پر گر جائے گا۔
چونکہ فرض شناس ہے اس لئے زمین پر چپت ہونے کے باوجود اس نے مولوی صاحب کی
ٹائلیں مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوں گی۔ ہم توڈو بے ہیں صنم تم کو بھی لے
ڈوبیس گے۔

بس گزر گئی۔ جو لوگ راستہ بنانے کے لئے کھڑے ہوئے تھے وہ بیٹے کانام نہیں لیتے۔ ان کی دیکھا دیکھی پچھاور لوگ بھی کھڑے ہوگئے۔ سب ادھرادھر دیکھ رہے ہیں۔
ایکلیک کہیں سے دو تین رضا کار انظامات کا بلّا لگائے آنگے۔ وہ ججوم سے گزارش کرتے ہیں کہ اگلی دس بارہ قطاروں میں جو لوگ زمین پر بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں اور ہر گز کھڑے نہ ہوں۔ جو لوگ کھڑے ہو گئے تھے ازراہ کرم فوراً بیٹھ جائیں۔ اعلان کے دوسرے حصہ پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ رضا کار لطفاً لطفاً اور خواہشمندیم خواہشمندیم کی گردان کرتے

ہیں۔ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ ناراضی کا اظہار لُولُو اور ہُوہُوکی آوازوں سے کرتے ہیں۔ سامنے کھڑے ہونے والے ان جان بن جاتے ہیں۔ ایک رضا کار نے تنگ آکر کہا۔ بنشیں بختیار بنشیں ۔ بختیار آج کل وزیراعظم ہیں اور بالکل بے اختیار ہیں۔ انقلاب کا راستہ روکنا چاہتے ہیں مگر انہیں کوئی وفتر تک جانے کا راستہ نہیں ویتا۔ جو اعلان اس کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے اس کا پاکستانی سیاست کے حوالہ سے بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا۔ فوڈی بچہ ہائے ہائے۔ چند کھڑے ہونے والے اس طنزی تاب نہ لاسکے اور فوراً بیٹھ گئے۔

ایک رضا کار نے اعلان کیا کہ جو دیدار کے لئے آیا ہے وہ بیٹے جائے اور جو ضد
انقلاب ہے وہ کھڑارہے۔ لوگوں نے اس اعلان کا برا منایا اور بربرانا شروع کر دیا۔ سب
لوگ دیدار کے لئے آئے ہیں۔ وقت اور پروگرام کا پتہ نہیں چاتا۔ جگہ پر ہوچکی ہے۔ ججوم
بے تخاشا ہے۔ کیا بیٹنے والے اور کیا کھڑے ہونے والے سب کی نظریں ہوائی اڈے کی
جانب لگی ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے آٹھ گھنٹے ہوگئے ہیں۔ چلتے چلتے
اور کھڑے کھڑے خستہ ہوگیا ہوں اور اس شخص کی یہ مجال کہ مجھے ضد انقلاب کہتا ہے۔
و دسرے بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یوں گڑتے ہوئے دیکھا تو رضا کار
و مال سے ر فوچکر ہوگئے۔

میرے پیچے بیٹے ہوئے تخص نے پوچھا، سڑک پر کیانظر آرہاہے۔ ہیں نے کہا، خالی سڑک۔ یہ دولفظ ابھی پوری طرح ادابھی نہیں ہوئے کہ ایک سفید مرسیڈیز کار ہوائی اڈے کی طرف سے آئی اور تیزی کے ساتھ سامنے سے گزر گئی۔ اتنے میں ایک اور کار نمودار ہوئی۔ یہ قدرے ست ر فار ہے۔ کوئی اسے آہتگی اور احتیاط سے چلا رہا ہے۔ وجہ اس وقت سمجھ میں آئی جب موٹر سامنے سے گزری اور اس کی پشت پر ہماری نظر پڑی۔ موٹر کا پچھلا حصہ کھلا ہے۔ صندوق میں فوٹو گرافر شت باندھے بیٹے ہیں۔ فوٹو گرافری آئھ کیمرہ سے گئی ہوئی ہے۔ گاہے فوٹو گرافری آئھ کیمرہ سے گئی ہوئی ہے۔ گاہے فوٹو گرافر بٹن دباتا ہے۔ کیمرہ کی آئھ کا پردہ کھل جاتا ہے اور ساتھ ہی فلیش بلب سے نظنے والی تیزروشی فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس موٹر کے پیچے ٹیلویژن والوں کی بس ہے۔ اس کی چھت کیمروں اور تصویر کھینچنے والوں سے بھری ہوئی ہے۔ بھاری کیمرے مضبوط تپائیوں میں جڑے ہوئ

ہیں۔ کچھ کاندھوں پر رکھے ہوئے ہیں اور کچھ گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ اس بس کے پیچھے ایک سفید ویکن نظر آرہی ہے۔ اس کی چھت پر پانچ چھ نوجوان سوار ہیں۔ دو چار نے ہاتھوں میں آیت اللہ خمینی کی نضور ہیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ سامنے انجن کے ڈھی پر ایک فخض بیشا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے دیکھنے والے کی توجہ بٹ جاتی ہے اور شیشہ کا وہ حصہ بھی ایک حد تک چھپ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے دیکھنے والے کی توجہ بٹ جاتی ہے اور شیشہ کا وہ حصہ بھی ایک حد تک چھپ جاتا ہے۔ جس کے پیچھے اگلی نشست پر آیت اللہ خمینی بیٹے ہوئے ہیں۔

میں نے ان کو نظر بھر کر دیکھا۔ یہ مہلت صرف چند کھوں کے لئے تھی۔ گریز پا
کھات موٹر پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ میری نظروں سے اوجھل ہوگئے۔ اس ایک جھلک کاپہلا
تاثر یہ ہے کہ شکل جانی بچانی ہی گئی ہے۔ انہیں شاید پہلے بھی کہیں ویکھا ہے۔ بات صرف
اتنی ہے کہ بچھلے چند ہفتہ میں ان کی تصویر ہیں بڑی کثرت سے دیکھی ہیں اور یہ ایک ایسا چرہ
ہے جسے کیمرہ ہو بہونقل کر تا ہے۔ یہ نہیں کہ شکل پچھ اور تصویر پچھ اور۔ دو سرا تاثر جرت یہ
کا ہے۔ اچھا یہ ہے وہ مرد دروایش جس نے ایک بادشاہ سے ظرلی اور اس کا تخته الٹ دیا۔
اور بادشاہ بھی کیسے کروفر والا بادشاہ۔ شاہوں کا شاہ۔ تیل سے مالا مال ملک کا فرمازوا۔
فرمانبردار فوج کا سردار۔ سپر پاور کا منظور نظر۔ مطلق العنان اور جابر۔ دو سری طرف یہ
فرمانبردار فوج کا سردار۔ سپر پاور کا منظور نظر۔ مطلق العنان اور جابر۔ دو سری طرف یہ
ایک شخص تن تنہا اور خالی ہاتھ۔ قلندر صفت۔ جز دو حرف لاالہ پچھ بھی نہیں رکھتا۔

سالوں کے بعد وہ دن آیا جس کے بارے میں چند ہاہ پہلے تک یہ خیال تھا کہ شاید کہمی طلوع نہیں ہو گا۔ دنوں کے تذبذب کے بعد وہ موقع آیا جس کے بارے میں پچھ عرصہ سے یہ خیال تھا کہ حکومت جو چاہے کر لے یہ ٹل نہیں سکتا۔ گھنٹوں سڑک کے کنارے کھڑے یہ خیال تھا کہ حکومت جو چاہے کر لے یہ ٹل نہیں سکتا۔ گھنٹوں سڑک کے کنارے کھڑے دہنے کہ بعد وہ گھڑی آئی ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ لیکن یہ کیما لمحہ ہے کہ ویکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ سامنے دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ سامنے والوں نے سواری دیکھی۔ ان سے پیچھے والوں نے والوں نے سواری دیکھی۔ ان سے پیچھے والوں نے صرف بلچل دیکھی۔

گربینچ۔ عذرانے مسراتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ نے آبت اللہ کو ہوائی جماز سے اترتے ہوئے دیکھاتھا۔ سبجھ میں نہیں آیا کہ اس سوال کا کیا محل اور مقصد ہے۔ اس نے گھر بیٹے ہوئے اندازہ کر لیا ہو گا کہ ہزاروں لا کھوں افراد کے اجتماع میں ہمیں ہوائی اؤے سے میلوں دور کمیں سڑک کے کنارے کھڑے ہونے گا جگہ بھی مشکل سے ملی ہوگی۔ پھر سے میلوں دور کمیں سڑک کے کنارے کھڑے ہونے گا جگہ بھی مشکل سے ملی ہوگی۔ پھر سنفیار کیا۔ سوال میں طنزی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس خاتون خانہ کے اسلحہ خانہ میں طنزنام کا کوئی ہتھیار سرف ایک آ دھ گر انتہائی مملک ہونا چاہے۔ وہ اس بات کی قائل ہے کہ ہتھیار صرف ایک آ دھ گر انتہائی مملک ہونا چاہئے۔ وہ میری سبجھ سے باہر ہے۔ میں نے زج ہو کر جواب دیا۔ چہ خوش، چہ خوب۔ عذرانے میرے طرز گفتار کو نظر انداز کیا اور بولیں۔ پھر توہم آپ پر بازی خوش، چہ خوب۔ عذرانے میرے کو دیکھنے کو نہیں ملا وہ ہم نے گھر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا۔

ٹی وی نے پہلے تو بید کمال کیا کہ آیت اللہ کی آمد کامنظر ہوائی اڈے سے براہ راست د کھایا اور پھر یہ جھک ماری کہ اچانک اس پروگرام کو بند کر دیا۔ اس کی جگہ شہنشاہ کی تضویر لگا دی اور پس منظر میں وہ دھن بجانی شروع کر دی جسے بےوقت کی راگنی کہتے ہیں۔

شہنشاہ کا فرار انقلاب کی کامیابی کا پہلا مرحلہ تھا۔ آیت اللہ کی آمد اور استقبال اس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ مہر آباد کے ہوائی اڈے سے بہشت زہرا کے قبرستان تک سارا راستہ دیدار کے لئے آنے والوں سے پٹا پڑا ہے۔ یہ فاصلہ تینتیں کیلومیٹر ہے۔ لوگ پروانہ وار کھنچ کھنچ آئے ہیں۔ دیوانہ وار منتظر کھڑے ہیں۔ اس موقع پر ٹیلیویژن پہلوی خاندان کا شاہی ترانہ بجارہا ہے۔ بے عقلی کوئی شرنہیں کہ اس کی فصیل ہو۔ حماقت کوئی ملک نہیں کہ اس کی فصیل ہو۔ حماقت کوئی ملک نہیں کہ اس کی مرحد ہو۔ یہ ایک خلا ہوتا ہے جس میں ہر شے بےوزن اور معلق ہوتی ہے۔ شران کائی وی اس وقت ایسے ہی ایک خلا میں تیررہا ہے۔

ہوائی او ہے پر ایک طالب علم نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ مخضر اور پرجوش۔ القابات کے سلسلہ میں ایر انی مزاج میں بردی سخاوت اور فارسی زبان میں بردی وسعت ہے۔ طالب علم نے رہنما کو یوں مخاطب کیا۔ اے روح خدا، اے ابر اہیم بت شکن اسلام، اے طالب علم نے رہنما کو یوں مخاطب کیا۔ اے روح خدا، اے ابر اہیم بت شکن اسلام، اے

بندہ پاک باز، اے جان عزیز ملت ایران، رہبر فداکار و روش بیں، اے بندہ پاک باز خدا،
اے مسلمان محمدی، اے شیعہ صادق، اے آیت خدا، اے رہبر عظیم الشاں ۔ موقع ایسا ہے
کہ جذبات کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ زبان کی تکسال میں نئے نئے سکے ڈھالے جا
رہے ہیں۔ شاید رہنماکی عظیم الشان خدمات کی قیمت ان سکوں میں ادا ہو سکے۔ اس خطبہ
میں آیت اللہ کی جلاوطنی کو یاد آور ہجرت جد مکر مثال رسول خدا اور واپسی کو یاد آور
فتح مبین و عظیم مکہ کما گیا۔ یہ بھی کما کہ آپ کی شخصیت اور تجربہ زندگی میں ہم نے خدا کے
اس وعدہ کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو اس نے اپنی راہ میں چلنے والوں اور جنگ کرنے
والوں سے کیا ہے۔

خطبہ استقبالیہ کے آغاز میں جو فارس شعر پڑھا گیا وہ ایک جانا ہچانا شعر ہے۔ اس شعر سے میری شاسائی بچپن میں ایک شادی کی تقریب میں ہوئی تھی۔ شہر علی گڑھ، مقام مسلم یونیور شی، محلّہ تار والا بنگلہ، گھر حاجی حمیدالدین خال کا، شادی ان کے کسی دوست کے کوئے وہ دھوم دھام تھی کہ اب تک اسے بھلا نہیں سکا۔ دعوت، نامہ منظوم، کاغلا مہین، چھیائی سنہری، لفافہ جمازی۔ نظم کسی ایسے بیشہ ور منشی کی لکھی ہوئی تھی جو گاہک کی مہدت اور مشق کر منظری نظابی مضمون کو ہو جھل نٹریا بھرتی کے اشعار میں منظل کرنے کی مہدات اور مشق رکھتا ہو۔ کاغذ اتنا باریک جیسے کسی ورق سازکی دکان سے خریدا ہو۔ چھیائی تازہ، ایسی کہ سنہری ذرات رکڑ سے از کر کاغذ پر افشاں کی طرح چھیا ہوئے تھے۔ منظوم دعوت نامہ تقریب کی ساری تفصیلات لینی نوعیت، شجرہ، مقام، وقت اور اسلامی، انگریزی اور ہندی تریخیں ار دو شعر کی معرفت دینے کے بعد ایک فارسی شعر پر ختم ہوتا تھا۔ یہ شعر شاید باقی تریخیں ار دو شعر کی معرفت دینے کے بعد ایک فارسی شعر پر ختم ہوتا تھا۔ یہ شعر شاید باقی منظر چشم من آشیائہ تست۔ کرم نماو فرود آکہ خانہ خائہ تست۔

شعری روسے ہر مہمان کو حق حاصل تھا کہ شادی والے گھر کو ابنا ہی گھر سمجھے۔ میں وعوت نامہ ہاتھ میں لے کر شادی گھر میں اس انداز سے داخل ہوا جیسے میرے ہاتھ میں سند ملکیت ہے۔ وہاں دولت پانی کی طرح بہائی جارہی تھی۔ دولھا کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہے نے اور دلہن کے ڈولی میں سوار ہو کر جانے کے وقت آنے، دونیوں اور چونیوں کے ڈھیر جن میں کچھ تولہ بھر چاندی والے رویے بھی ملائے ہوئے سے، مٹھیاں بھر بھر کر نچھاور

کئے گئے۔ ہر مہمان کو ریشی رومال میں بندھی ہوئی مٹھائی کی رکابی بھی ملی۔ میں نے گھر جا
کر رومال کی گرہ کھولی۔ مٹھائی نکال کر ایک طرف رکھی۔ قلعی کی ہوئی تانبہ کی رکابی پر
ابھرے ہوئے نقش و نگار کے در میان وہی شعر لکھا ہوا تھا جس پر منظوم دعوت نامہ ختم ہوا
نقا۔ شعر کالفظ بہ لفظ مطلب مجھے معلوم نہ تھا۔ مفہوم کا پچھ اندازہ ضرور تھا۔ یہ بات بھی
سمجھ میں آگئی کہ شعر بروے کام کا ہے۔ جس موقع پر چاہیں اسے استعال کر لیں۔
ضیافت، شادی، خیر مقدم ۔ جس شے پر چاہیں اسے نقش کر لیں۔ دعوت کار قعہ، استقبالی
میر تیم، مٹھائی کی رکائی۔

آزادی ملی اور برطانوی ہند کے اٹاش کی تقسیم ہوئی تو بھارت نے اسلحہ سازی کے کارخانے خود رکھ لئے اور شعر سازی کے کارخانے ادھر منتقل کر دیئے۔ غلہ رکھ لیا اور خالی بوریوں میں سے وہ فارسی شعر بھی بر آ بہ خالی بوریوں میں سے وہ فارسی شعر بھی بر آ بہ ہوا جس کا ذکر ہورہا ہے۔ حصول پاکستان سے نزول مارشل لا تک اس شعر سے بڑا کام لیا گیا۔ گور نمنٹ ہاؤس کے لان، شاہمار کے باغ اور میونیل کمیٹی کے ہال میں پیش کئے جانے والے ہر سپاس نامہ کا آغاز اسی شعر سے ہوتا رہا۔ سننے والے ننگ آگئے۔ یہاں تک کہ فیلڈ مارشل آئے اور سپاس نامہ بڑھنے کا بے طریقہ متروک ہوگیا۔ میونیل کمیٹی بھی اس شعر سے عاجز تھی۔ اس نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے اسے بڑھے لکھے لوگوں کو لاہور کا لار ؤ میئر منتخب کرنا چھوڑ دیا جو اس فارسی شعر کو روانی سے بڑھ سکیں۔

ایک طویل مدت تک رسی اور فرضی خوش اخلاقی کے مظاہروں میں اس استقبالی شعر کے استعال کے بعد جب سنا کہ ہوائی اڈے پر جلاوطنی کے پندر ہویں سال میں واپس آنے والے آیت اللہ کے استقبالیہ میں جاء الحق و زحمٰی الباطل والی آیت کے بعد اس شعر کو ان پہلے الفاظ کا در جہ حاصل ہے جس سے استے بڑے انقلاب بر پاکرنے والے رہنما کو ایک احسان مند قوم نے مخاطب کیا ہے تو مجھے اس شعر کی صبح قدر وقیمت کا پہلی بار اندازہ ہوا۔ بیس احسان مند قوم نے مخاطب کیا ہے تو مجھے اس شعر کی صبح قدر وقیمت کا پہلی بار اندازہ ہوا۔ بیس بیجیس لاکھ افراد ہیں پیجیس میل تک راہ میں آئے میں پیجائے کھڑے ہوں، لوگ غیابت اور انظار کے معنی جانتے ہوں، آنے والا آیت اللہ العظمی ہو، وہ ڈھائی ہزار سالہ باد شاہت کے خاتمہ کی سوچ خاتمہ کی سوخ اور ہو ہوں اور آنے والا آیت اللہ العظمی ہو، وہ ڈھائی تاریخ اور لوگوں کی سوچ خاتمہ کی سوخ اور ہر آنکھ کے آشیانہ بن جانے اور ہر بدل دی ہو، اور آنے والا ایپ بی گھر واپس آرہا ہو تو ہر آنکھ کے آشیانہ بن جانے اور ہر بدل دی ہو، اور آنے والا ایپ بی گھر واپس آرہا ہو تو ہر آنکھ کے آشیانہ بن جانے اور ہر بدل دی ہو، اور آنے والا ایپ بی گھر واپس آرہا ہو تو ہر آنکھ کے آشیانہ بن جانے اور ہر بدل دی ہو، اور آنے والا ایپ بی گھر واپس آرہا ہو تو ہر آنکھ کے آشیانہ بن جانے اور ہر بدل دی ہو، اور آنے والا ایپ بی گھر واپس آرہا ہو تو ہر آنکھ کے آشیانہ بن جانے اور ہر

دل میں گھر کر لینے والے دعویٰ بر کون ایمان نہ لائے گا۔ میں تواس منظر کاچیٹم دید گواہ ہول ۔

ہوائی اؤے سے جو جلوس چلا تھاوہ شاہ یاد تک بھی یکجانہ رہ سکا۔ موٹر سائیکل سوار دستے، متحرک حفاظتی دستے، استقبالیہ سمیٹی کی موٹریں، ہمراہیوں کی بسیں۔ ایک طویل کاروان تھا جسے بھیٹر نگل گئی۔ صرف ایک پائلٹ کار، مجمع کی تصویر بنانے والوں کی کار، فی وی اور کیمرہ والوں کی بس اور آیت اللہ کی کارشاہ یاد تک پہنچ سکی۔ شریس داخل ہوئے تو گئتی کی ان چار سواریوں کو بھی راستہ نہ ملا۔ حفاظت کرنے، جموم پر قابو پانے، سڑک کو ٹریفک کے لئے کھلار کھنے کے لئے جو پچاس ہزار رضاکار کام پر لگائے گئے تھے وہ بھی جموم میں ٹریفک کے لئے کھلار کھنے کے لئے جو پچاس ہزار رضاکار کام پر لگائے گئے تھے وہ بھی جموم میں گم ہوگئے۔ آیت اللہ کی گاڑی کو کون راستہ دیتا ہے۔ سب کستے ہیں ہمارے اوپر سے گذر کر چلے اور چلے جائے۔ لوگوں کی یہ بات مان لی گئی۔ آیت اللہ ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے اور لوگوں کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے بہشت زہرا کے قبرستان کے قطعہ نمبرے ا میں جا

(6)

سہ پر کو میں موٹر لے کر انکا۔ دیکھوں شہری کیا حالت ہے، شہروالوں کی کیا کیفیت ہے۔ رخ پہلے جنوب کی طرف ہے۔ وہاں کا چکر لگا کر شال شہر کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ سرئیس لوگوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک سرشاری کا عالم ہے۔ کوئی گھر کے اندر ٹھرنے کے لئے راضی نہیں۔ جو نہی موقع ملتا ہے سرئک پر آجاتا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دوسرے اس کو دیکھ کر تسکین پاتے ہیں۔ آئھیں روشن ہیں۔ چہروں پر رونق ہیں۔ باچیں کھلی ہوئی ہیں۔ چال بدلی ہوئی ہے۔ پچھ ڈو ہے سورج کی تھکی ہوئی کرنوں کی وجہ سے اور پچھ میری خوش فنمی کے باعث یوں لگا جسے آیت اللہ کی آ مہ کے چند گھنٹہ بعد وہ تمام نوجوان جن کے چہرہ پر آج صبح سبزہ نظر آ تا تھا یکایک باریش ہو گئے ہیں۔ نوجوانوں کی گھنی اور سیاہ داڑھیوں میں دن بھر کے اندر جو اضافہ ہوا ہے اس کا سب میں نے نوجوانوں کی گھنی اور سیاہ داڑھیوں میں دن بھر کے اندر جو اضافہ ہوا ہے اس کا سب میں نے نوجوانوں کی گھنی اور سیاہ داڑھیوں میں دن بھر کے اندر جو اضافہ ہوا ہے اس کا سب میں نے

سائنس کی مدد سے خود ہی دریافت کر لیا۔ خوف سے اگر بال اجانک سفید ہو جاتے یا گر جاتے ہیں تو خوشی کے موقع پر انہیں فوراً. لکلنااور سیاہ ہونا جاہئے۔

میں نے موٹر ایک سفارت کار کے ولا کے باہر کھٹری کی۔ وہاں پہلے ہی دو جار موٹریں کھڑی ہیں۔ مول کمرے میں نشست جی ہوئی ہے۔ تاش کا کھیل ہورہا ہے۔ انهاک دیکھنے والا ہے۔ مجھے خوش آمدید کھا۔ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ ہاتھ بھی ملایا۔ مگر نظریں مسلسل پنوں پر جمی رہیں۔ کہنے لگے، شوق سیجئے۔ لیکن آج تختہ مشروبات تک آپ کوخود چل کر جانا ہو گا۔ من پیندمشروب کی بوئل بھی خود ہی کھولنی ہوگی۔ آپ جتنی در میں ڈرنک لیں گے اس وقت تک بازی ختم ہوجائے گی۔ دراصل آج ہمارے یہاں کوئی ملازم کام پر نہیں آیا۔ کھانابھی بیکم کو پکانا پڑا۔ کہتے تھے ہم آیت اللہ خمینی کو لینے جارہے ہیں۔ میں نے اجازت لی۔ ایک اور سفارت کار کے گھر پہنچ کر تھنٹی بجائی۔ دروازہ در سے کھلا۔ خاتون خانہ نے پہلے جھا تکی میں سے دیکھا اور پھر دروازہ کھولا۔ انتظار کے لئے معذرت جابی۔ کہنے لگیں میں برتن و هور بی تھی۔ آج ملازم نہیں آئے۔ وہ آیت اللہ کے استقبال کے سلسلہ میں چھٹی پر ہیں۔ میرے شوہر بھی گھر پر نہیں ہیں۔ وہ سفارت خانہ میں ہیں۔ آیت اللہ کے استقبال کی رپورٹ جھیخے میں مصروف ہیں۔ میں نے اجازت جاہی۔ اتنے میں ان کے شوہر ایک سفارت کار ساتھی کو ہمراہ کئے آن پہنچ۔ ہم نے دروازہ پر کھڑے باتیں شروع کر دیں۔ اندر چل کر بیٹھنے اور دم لینے کابھی انتظار نہیں کیا۔ مضمون واحدہے۔ آج کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع کہال ہے۔

میں نے پوچھا، کچھ پت چلا کہ آیت اللہ نے بہشت زہرا والی تقریر میں کیا کہا ہے۔
میزبان کنے لگے۔ ہم نے تین مختلف ذرائع سے اس تقریر کے مختصر اشارات اور تحریری
یاد واشت حاصل کرنے کا انظام کیا تھا۔ مجھے ان کا موازنہ اور ترجمہ کرنے میں ہوا وقت
صرف کرنا پڑا۔ ان کے ساتھ آنے والے سفارت کارنے اس موقع پر مداخلت کی اور بولا۔
یہ حضرت آ دھا دن سفارت خانہ کے اس جھے میں رہے جس پر داخلہ ممنوع کا بورڈ لگا ہوا
اور دروازہ پر تالا پڑا ہے۔ میں اسے پرائیویٹ جیل کہتا ہوں۔ جو شخص کام کی غرض سے
اندر جانا چاہتا ہے اسے اندر بھیج کر باہر سے تالالگا دیتے ہیں۔ رہائی کے لئے اندر سے باہر فون
کرنا پڑتا ہے اور یہ اندر باہر دونوں ایک عمارت کے ایک ہی فلور پر واقع ہیں۔ مجھے آج اس

جیل خانہ میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا جہاں اس تقریر کا پہلے فارس سے ہماری قومی زبان میں ترجمہ ہوا، پھر ترجمہ کو خفیہ لغت میں تبدیل کیا گیا۔ اس کے باوجود میں آپ کو اس تقریر کے تمام اہم نکات بتا سکتا ہوں میں نے وزارت خارجہ میں ہیں برس بھاڑ نہیں جھو نکا۔

غور سے سنتے۔ آیت اللہ نے پندرہ سال پہلے جن واقعات کی بنایر انہیں جلاوطن کیا گیا تھا انہیں یاد کیا۔ جلاوطنی کے مصائب کا ذکر کیا۔ پھر فقیدا*ل*ثال استقبال پر قوم کاشکریہ ادا کیا۔ اس استقبال کو رفرندم کا درجہ دیا۔ اپنی حکومت بنانے کا اعلان کیا۔ فوج کا نیا سربراہ نامزد کیا۔ بچاس برس سے زائد عمر کے تمام سول اور فوجی افسروں کو ملازمت سے فارغ کر دیا۔ ساواک کو توڑنے اور اس کے سربراہوں کو چوک شاہ باد میں بھانسی بر لٹکانے كا تحكم ديا۔ شاہ اور اس كے حواربوں كو ڈاكو اور لئيرا كها۔ لوئى ہوئى قومى دولت كو ڈاكوؤں اور لٹیروں کے پیٹ جاک کر کے وہاں سے بھی نکال لینے کے عزم کا اظہار کیا۔ تمام محلات اور پہلوی خاندان کی جائداد قومی تحویل میں لینے کا اعلان کیا۔ شاہ کو معزول کیا اور اس پر مقدمہ چلانے کے لئے ٹر بیونل قائم کیا۔ خارجہ پالیسی پر برا برجوش بیان دیا۔ ارانی تیل اور گیس کی دولت لوٹے والول سے حماب لینے اور برانے معاہدے توڑنے کا اعلان کیا۔ ایک سپر یاور کاطفیلی ملک ہونے کی حیثیت ختم کی اور اریان کو غیر وابستہ ملک قرار دیا۔ اریان میں اسلامی امامت قائم کرنے کا اعلان کیا۔ ولایت نقیب کے خدوخال بیان کئے۔ اور آخر میں انقلاب کے دوران شہیر، بیوہ، یتیم اور ایا بج ہونے والوں کو زبر دست خراج تحسین پیش ۔ قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت پر ھی کہ شہید زندہ ہیں۔ لوگ قبروں کی طرف دیکھ کر بہت روئے۔ ان کی آہ و بکامیں ہیلی کاپٹر کاشور شامل ہو گیا۔ آیت اللہ وہاں سے مدرسہ رفاہ چلے گئے۔

یہ سفارت کار بڑے تر دماغ اور چرب ذبان ہوتے ہیں۔ موصوف نے ایساسال باندھاجیے وہ تقریر کے وقت بہشت زہرا کے اجتماع میں پہلی صف میں موجود تھے۔ میں نے کہا باقی باتیں چھوڑواور سے بناؤ کہ تم جلسہ گاہ تک کیسے پہنچ۔ میزبان نے کہا۔ اگر اس شخص نے اپنا گلاس پوراختم کر لیا ہو تا تو آپ دیکھتے کہ آیت اللہ اس سے کمیں ذیادہ وھوال دھار تقریر کرتے۔ یہ میرا ساتھی، یہ میرا پیارا بھائی، اپنی انہی باتوں کی وجہ سے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ آج دو پہر تک سوتا رہا۔ چھٹی مناتا رہا۔ اس کے بعد سفارت خانہ پہنچ کر اپنی ڈاک نکالنے آج دو پہر تک سوتا رہا۔ چھٹی مناتا رہا۔ اس کے بعد سفارت خانہ پہنچ کر اپنی ڈاک نکالنے

میں مصروف ہو گیا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ بہشتِ زہرا میں کیا ہوا اور کیا کہا گیا۔ مگر بیہ بات اس طرح کر رہا ہے جیسے خمینی نے اپنی تقریر اسی سے نکھوائی تھی۔

آیت اللہ کی تقریر جذبات، شعریت اور خیال بندی سے خالی تھی۔ ہوش، ہجان، آگ اور دھوئیں سے عاری تھی۔ نہ کوئی فخریہ بات جو ایسے موقع پر باختیار منہ سے نکل جائی ہے۔ نہ ننخ مندی کا نشہ جو کامیابی کے بعد بن بتائے پڑھ جاتا ہے۔ ساری تقریر استدلالی اور منطقی تھی۔ وہ بیہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بادشاہت ایک ایبانظام ہے جو غیر قانونی، غیر عقلی اور حقوق انسانی کے نقاضوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اصول یہ بیان کیا کہ لوگوں کی تقدیران کو اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ انہیں یہ فیصلہ کرنے کا پورا پورا حق ہوتا ہے کہ ان کا حکمران کون ہوگا۔ دلیل یہ دی کہ اگر ساری قوم نے ووٹ وے کر آقای محم خال قاچار کو بادشاہ بنا دیا ہوتا تو چونکہ یہ معالمہ محمد خال قاچار اور ووٹ دینے والوں کے درمیان طے ہوا تھا لہذا وہ فریقین تک محدود رہتا۔ اس کا ہرگزیہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ جب ہماری نسل کی باری آئے تو ہماری مرضی معلوم کئے بغیراحمد شاہ قاچار ہمارا حکمران بن جب ہماری نسل کی باری آئے تو ہماری مرضی معلوم کئے بغیراحمد شاہ قاچار ہمارا حکمران بن جب ہماری نسل کی باری آئے تو ہماری مرضی معلوم کے بغیراحمد شاہ قاچار ہمارا حکمران بن خوائے۔ سوڈیڑھ سوسال پہلے لوگ اپنی تقدیر اور اپنی حکومت کا فیصلہ تو کر سکتے تھے مگر ہماری انہیں ہرگز حاصل نہ تھا۔

آیت اللہ نے یہ ولیل ویے کے بعد کما کہ محمد رضا شاہ کی حکومت بہرعنوان غیر قانونی ہے۔ اس نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس سلسلہ میں ان کا زور تین باتوں پر تھا۔ معیشت کی تاہی، اخلاق کی تاہی اور غیر ملکیوں کی غلامانہ فرماں برداری۔ اخلاق ک تاہی کے سلسلہ میں انہوں نے یہ مثال دی کہ تہران میں میخانوں کی تعداد کتب خانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ صورت حال کے اس منطقی جائزہ میں صرف دو جملے شروع میں اور ایک جملہ آخر میں نظام پادشاہت سے ہٹ کر کما۔ آغاز میں کما کہ ملت نے قتل، ظلم اور غارت کی صورت جو مصیبت برداشت کی ہے اس کی میں کمال سے تلافی کر سکتا ہوں۔ اس کا اجر کی صورت جو مصیبت برداشت کی ہے اس کی میں کمال سے تلافی کر سکتا ہوں۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ آخر میں کما اسلام تمہارے لئے کفرسے بہتر ہے۔ اپنے اپنے ہوتے ہیں اور غیر غیر ہوتے ہیں۔ اور غیر غیر ہوتے ہیں۔

یہ اس تقریر کاخلاصہ ہے جس کے لئے ایک دنیااس ڈرسے گوش بر آواز تھی کہ

جب آتش فشال پھٹے گاتونہ جانے کون کون ہی بہتی اس کی زویس آکر ویران ہوگی۔ اور تواور وہ لوگ جو سیحصے سے کہ آج غالب کے پرزے اڑیں گے وہ بھی جیرت ہے کہنے گئے۔ دیکھتے ہم بھی گئے سے یہ تماشانہ ہوا۔ شاہ کے بارے میں بڑے مُصندے دل سے باتیں کیں۔ آواز بلند ہوئی نہ سخت الفاظ استعال کئے۔ صرف اتنا کما کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ واپس آئے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اسے واپس کیا جائے۔ جب شہنشاہ کاذکر آیا اور اس کوجی بات ہو راپس آئے بلکہ یہ چاہتے کا موقع ملا تو ساری بات دو لفظ میں کہ ڈالی اور جس موضوع پر بات ہو رہی تھی اسے جاری رکھا۔ ایک جملہ معترضہ تک نہ کما۔ صرف دواسم صفت استعال کئے۔ خائن اور خبیث۔ اس تقریر پر آیک جمال دیدہ سفیر کا تبصرہ صرف اتنا تھا۔ ڈرواس محفق خائن اور خبیث۔ اس تقریر پر آیک جمال دیدہ سفیر کا تبصرہ صرف اتنا تھا۔ ڈرواس محفق سے جواپئے نفس پر اتنا اختیار رکھتا ہو۔

رات گئے ایک ایر انی دوست کا فون آیا۔ آقای مختار مسعود، آپ سے ایر ان کی صورت حال پر پچھلے چھ ماہ میں بار ہا گفتگو ہوئی۔ آپ نے مجھے ہراساں پایا ہو گا حالانکہ میں اپنی پریشانی چھپانے کے لئے سب ٹھیک ہوجائے گا کہ کر بحث ختم کر دیتا تھا۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ آج کا دن ایران کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ آج کا دن ایران کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ آج کا دن ایران کی تاریخ کا ایک اہم انہیں میں الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔

ہوائی اڈے پر ایک غیر ملکی صحافی نے پوچھا۔ آپ ایک طویل جلاوطنی اور عظیم جدوجہد کے بعد ایران واپس پہنچ گئے ہیں۔ کامیاب و کامران ۔ یہ بتائے اس لمحہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ آیت اللہ نے بغیر رکے اور بغیر بلک جھیکے بروی متانت سے جواب دیا۔ بیجے سے جواب دیا۔ بیجے بھی نہیں۔

(7)

صبح ہوتے ہی لوگوں نے مدرسہ رفاہ کارخ کیا۔ جوق در جوق اور غول کے غول۔ گلیوں میں جمگھٹا ، سرکوں پر ہجوم، شاہراہوں پر شلوغ۔ کل سارے راستے ہوائی اڈے ک طرف جاتے ہے آج وہ مدرسہ کی طرف جاتے ہیں۔ لوگوں کا ایک سیااب ہے جو مدرسہ کے

اس پاس مارے علاقہ میں پھیل گیا ہے۔ یہ سیلاب اس کوچہ میں سے کیسے گزرے گا۔
اونٹ بھی بھی سوئی کے ناکہ میں سے گزرا ہے۔ لوگ دیدار عام کی امید میں اندے آرہے
ہیں گر استے بہت سے لوگ مدرسہ کی عمارت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ جس کو جمال تک
راستہ ملا وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اور پھر دیر تک اس امید میں وہاں کھڑا رہے گا کہ شاید
کوئی مجزہ رونما ہو جائے۔ عمارتیں پیچھے ہٹ جائیں۔ راہیں بیکایک کشادہ ہو جائیں۔

جمال بھی جاؤوہاں امام غمینی کی واپسی پر گفتگو ہورہی ہے۔ آج ہر ہخض آیت اللہ کے بجائے امام کالقب استعال کر رہا ہے۔ کل جس طرح ان کا استقبال ہوا اس کے بعد یہ لقب خود بخود لوگوں کی زبان پر چڑھ گیا ہے۔ ہر شخص استقبال کو بے مثال اور بے نظیر کہ رہا ہے۔ کہ سے جسے جین کہ آج تک کی فرد واحد کے استقبال کے لئے اسٹے لوگ جمع نہیں ہوئے۔ یہ سب اپنی مرضی سے آئے تھے۔ انہیں کوئی گیر کر نہیں لایا۔ نہ کوئی سرکاری ادارہ اس کام سب اپنی مرضی سے آئے تھے۔ انہیں کوئی گیر کر نہیں لایا۔ نہ کوئی سرکاری ادارہ اس آمد کے برامور تھا، نہ کوئی سیاسی پارٹی کا یہاں کوئی وجود نہیں ہے۔ شاہ نے جو سیاسی پارٹی کا یہاں کوئی وجود نہیں ہے۔ شاہ نے جو سیاسی پارٹی کا یہاں کوئی وجود نہیں ہے۔ شاہ نے جو سیاسی پارٹی کا یہاں کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود اسٹے سارے لوگ خود بخود معمل ہیں ان کے تو عمدہ دار بھی نہیں رہے۔ اس کے باوجود اسٹے سارے لوگ خود بخود استقبال کے لئے جمع ہو گئے کہ تبصرہ نگار تاریح کی کتابیں کھنگال رہے ہیں۔ حوالہ تلاش کر رہے ہیں۔ واقعات کے موازنہ میں مصروف ہیں۔ کیا پہلے بھی ایران میں ایسا ہوا ہے۔ حاصل حقیق۔ نہیں ایسا بھی نہیں ہوا۔

میری موٹر کارخ پاکستانی مدرسہ کی جانب ہے۔ رفار تیزہے۔ جعہ کی نماز ہونے والی ہے۔ وقت تک ہے۔ خیابان ایران نویں سے مدرسہ والی گلی میں مڑا تواسے سنسان پایا۔ جمال دور تک موٹر پارک کرنے کے لئے جگہ نہیں ملتی وہاں آج میں پھائک کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ مختلف کمروں، رہداریوں اور منزلوں میں بھری ہوئی جماعت آج ایک کمرے میں ساجائے گی۔ نماز کے بعد جو تا بھی فوراً مل جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک پیر جمال رکھا تھا وہاں پڑا ہواور دوسرا سیرھیاں چڑھ کر کسی دوسری منزل پر پہنچ جائے۔ مدرسہ میں ہر مخص استقبال کے ان مناظر کاذکر کر رہا ہے جو اس نے منزل پر پہنچ جائے۔ مدرسہ میں ہر مخص استقبال کے ان مناظر کاذکر کر رہا ہے جو اس نے

بچشم خود دیکھے تھے۔ ہر شخص کا تجربہ بالکل ایک جیسا ہے۔ سب متفق ہیں کہ ایسا استقبال دیکھا نہ سنا۔ جوش و ولولہ نا قابل یقین۔ عقیدت و ارادت نا قابل بیاں۔ اجتماع میں شامل ہونے والوں کی تعداد ہے حدو حساب۔

نماز کے بعد ہم چھ سات دوست ایک فلیٹ میں کھانے کے لئے جمع ہوئے۔ وہاں چار پانچ خواتین پہلے ہی موجود تھیں۔ وہ آیت اللہ خمینی کے استقبال کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ ہم لوگ بھی گفتگو میں شریک ہو گئے۔ ایک خاتون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک دوست نے کہا۔ امام کے تین معنی ہیں۔ پہلا کامل اور رہنما، دوسرا پیش نماز اور تھیرا، سلسلہ امامت کی ایک کڑی۔ خمینی کے نام کے ساتھ جوامام کا سابقہ آج ہر جگہ سننے میں تیرا، سلسلہ امامت کی ایک کڑی۔ خمینی کے نام کے ساتھ جوامام کا سابقہ آج ہر جگہ سننے میں آرہا ہے وہ کامل اور پیشوا کے معنی میں ہے۔ ہمارے یہ ساتھی اسلامیات اور تاریخ میں دلچپی رکھتے ہیں۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے گفتگو کا انداز بدل گیا۔ گول کمرے کی لاابالی جملہ بازی کی جگہ سنجیدہ گفتاری نے لے لی۔ صاحب خانہ دو چار کتب حوالہ بھی اٹھا لائے۔ بحث میں دلچپی کا یہ عالم ہے کہ کسی نے خاتون خانہ کے اس اعلان کو قابل توجہ نہ سمجھا کہ وہ کھانا میں دیجپی کا یہ عالم ہے کہ کسی نے خاتون خانہ کے اس اعلان کو قابل توجہ نہ سمجھا کہ وہ کھانا میں آئے۔ نئے انگشاف ہونے گئے۔

انیسویں صدی میں ایران میں ایک صاحب شخ احمد احصائی نام کے ہوا کرتے تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ پہلے کچھ اور لوگوں کا ظہور ہو گاجو آنے والے کے لئے راستہ ہموار کریں گے۔ اس راستہ کا دروازہ انہوں نے اپنی ذات کو بنایا۔ گروہ باب کے لقب سے مشہور نہ ہو سکے۔ یہ لقب ان کے ایک جانشین سید کاظم ہو سکے۔ یہ لقب ان کے ایک جانشین کے لئے محفوظ رہا۔ احصائی کے جانشین سید کاظم (وفات 1843ء) ہوئے اور ان کے بعد یہ تحریک تین حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ حالی کریم خال کرمانی والی شاخ کریم خال کرمانی والی شاخ کریم خال ۔ یہ لوگ سرکار آغا کہلاتے ہیں۔ حاجی مرزا شفیع تبریزی والی شاخ جے شخی کتے ہیں۔ اور ملاحسین والی شاخ۔ ملاحسین بڑے ہوشیار انسان سے۔ انہوں نے تہائی میں تین دن اور رات ایک نوجوان کو یہ باور کرانے میں صرف کئے کہ وہ خدا کا ہر گزیدہ بندہ ہے۔ پیراں نمی پرند، مریداں می پرانند۔ پیر بے چارہ کہاں ہوا کہ وہ خدا کا ہر گزیدہ بندہ ہے۔ پیران نمی پرند، مریدان می پرانند۔ پیر بے چارہ کہاں ہوا میں اڑتا ہے۔ یہ ہوائی مریداڑاتے رہیں۔ سید علی محمد شیرازی نے بالاً خر ملاحسین کی بات مان کی گروری نہیں بلکہ آدھی۔ ملاحسین ان کو مہدی بنانا چاہتے تھے گر شیرازی نے مہدویت

كاباب كملان يراكتفاكى - مريدبابي كملائد

باب کے مریدوں میں مرزا کی ٹوری (صبح ازل)، مرزا حسی علی نوری (بماء اللہ) اور زریں تاج (قرۃ العین طاہرہ) شامل تھے۔ یہ طاہرہ وہی فاتون عجم ہیں جو علامہ اقبال کو فلک مشتری کے سفر کے دوران نظر آئی تھی۔ لباس سرخ، چرہ روش اور لب پر در دناک نالہ فراق۔ جر میں نہ جانے طاہرہ کے دل دیوانہ پر کیا قیامت گزری اور نہ جانے وہ کون ساعالم سرشاری تھا جس میں اس نے ایسے پر حسرت مگر خوش آ ہنگ شعر کے جو نالہ کا نالہ ہیں اور نغہ کا نغہ۔ نوائے طاہرہ کے مطلع اور ہر دوسرے مصرع میں سمل اور سادہ الفاظ کو بائے مفتوحہ کے ساتھ ملاکر اس پر کاری اور چابک دست سے دہرایا ہے کہ سمال بندھ جاتا ہے۔ چرہ بہ چرہ روبرو، کوچہ بکوچہ کو بکو، چشمہ بہ چشمہ جو بجو۔ اس فاری ترکیب کی وجہ سے سرود و سرور کی لذت اور فراق کی شدت اور حسرت میں کئی گنااضافہ ہو جاتا ہے۔ اشعار قاری کے دل میں اتر تے چلے جاتے ہیں یمال تک کہ غزل کے آخری شعر میں خود شاعرہ پڑھے والے کو ہمراہ لے کر اسپ دل کی گرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ در خوائی طاہرہ گشت و ندید جز ترا۔ صفحہ بہ صفحہ، لا بہ لا، پر دہ بہ پر دہ، تو بہ تو۔ طاہرہ نے دل کا چکر لگایا۔ وہاں تیرے سوا پچھ نہیں رکھا۔ ہر صفحہ بہ ہردہ میں، ہر پر دہ میں، ہر پر دہ میں تو بی تو۔ طاہرہ نے تو دل کا چکر لگایا۔ وہاں تیرے سوا پچھ نہیں رکھا۔ ہر صفحہ بہ ہردہ میں، ہر پر دہ میں، ہر پر دہ میں تو بی تو۔ د

زریں تاج نے ایک ملاکی بیٹی، ایک ملاکی بیوی اور ملا محمہ تقی مجہدکی بھیجی اور بہو ہونے کے باوجو و باب کا ند مب اختیار کر لیا۔ باب نے اسے قرۃ العین کا لقب دیا اور طاہرہ تخلص تجویز کیا۔ اوھر مجہد چیا نے بابیوں کے خلاف کفر کا فتوکی صادر کیا۔ جواب فتوکی کی صورت سے ہوئی کہ بابیوں نے مجہد کو قتل کر دیا۔ طاہرہ پر کفر کا الزام پہلے ہی لگ چکا تھا اب اس پر قتل کی سازش میں شریک ہونے کا الزام بھی عائد ہو گیا۔ وہ بھاگ کر خراسان چلی گئی۔

1848ء کی بہدشت کونش میں بابی ندہب کو اسلام سے جدا گانہ حیثیت دے دی گئی۔ یہ فیصلہ بہت دہر سے ہوا۔ اگر روز اول سے کیا ہوتا تو بات اور تھی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ علی محمد باب آزر بائی جان کے ایک قلعہ میں بھیج دیئے گئے۔ ناصرالدین قاچار نے ایک بحث کا بندوبست کیا۔ علی محمد باب نے کئی مسائل کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا۔

مجھے معلوم نہیں۔ میں پیچھ نہیں کہ سکتا۔ اور بعض مسائل جن عربی جملوں میں بیان کھے ان کی گرامر غلط تھی اور تلفظ بھی اتنا خراب تھا کہ علماس کا نداق اڑاتے رہے۔

علی مجر باب کو سزائے موت سنائی گئی۔ قلعہ کی دیوار سے رسیوں کے ذریعہ باندھ کر افکایا۔ عیسائی فرجی وستہ نے گولیاں چلائیں۔ ہر طرف بارود کا دھواں پھیل گیا۔ جب دھواں تحلیل ہوا تو دیکھنے والے جران ہوئے کہ وہاں علی مجر باب کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے لئے ہر شخص سکتہ میں آگیا۔ واقعی وہ اللہ کا ہر گزیدہ بندہ ہو گا جے اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا ہے۔ دراصل گولیوں کی باڑرسیوں پر گئی۔ باب نے دھوئیں کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے بھاگ نکلے گر جس کمرے میں پناہ کے لئے داخل ہوئے وہ پہراچوکی والوں کا کمرا نکلا۔ دوسری بار باڑھ داغی گئی۔ درجن بھر سپائی ہوں تو نشانہ بار بار خطانہیں ہوتا۔ سے کمرا نکلا۔ دوسری بار باڑھ داغی گئی۔ درجن بھر سپائی ہوں تو نشانہ بار بار خطانہیں ہوتا۔ سے کھرا نکلا۔ دوسری بار باڑھ داغی گئی۔ درجن بھر سپائی ہوں تو نشانہ بار بار خطانہیں ہوتا۔ سے

دو سال کے بعد طاہرہ گر فتار ہوئی اور اسے بھی موت کی سزاسنائی گئی۔ تاصرالدین قاچار نے اسے دیکھا تو بس ویکھتا ہی رہ گیا۔ علماء سے جان بخشی کی سفارش کی۔ گبرار بدکہ صورت زیبا دارد۔ اگر پچھا اور نہیں تو محض اس وجہ سے ہی معاف کر دیجئے کہ اس لڑکی کی صورت بہت اچھی ہے۔ لڑکی نے بابی غرجب ترک کرنے سے افکار کیا۔ علماء نے سزا معاف کر دیا۔

علی جمہ باب کو سزا ہوئی اور مریہ تقیم ہو گئے۔ ایک وروازہ بند ہوا اور دو نے کھل گئے۔ ایک فرقہ ازئی بن گیا۔ دوسرا بہائی۔ دروازے اس طرح کھلتے اور بند ہوتے رہے۔
شالی افریقہ میں مصرے لے کر مراکو تک جگہ جگہ دعویدار پیدا ہوئے۔ حواریوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ رد کرنے والوں نے جواب دعویٰ دائر کیا۔ مقابلہ ہوا یا مقدمہ چلا۔ دعویدار ہارکر قتل ہوتے اور پھانسی چڑھتے رہے۔ ابن خلدون نے ایک ایسے شخص کی نشاندہی کی ہے جو بہت سے لوگوں کا پیٹوا، بہت سے شاگر دوں کا استاد اور بہت سے خادموں کا مخدوم تھا۔ اس کے جی میں آئی کہ چلو مغرب چلتے ہیں اور وہاں پہنچ کر اپنے ظہور کا اعلان کرتے ہیں۔ عقیدت مندوں کی ایک فوج کو ہمراہ لیا اور مغرب جا پہنچا۔ وہاں دوسروں کو اتنا بااثر پیلے کہ کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آیا۔ ناچار اراوہ بدل لیا اور واپس چلا گیا۔
پایا کہ کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آیا۔ ناچار اراوہ بدل لیا اور واپس چلا گیا۔
بحث جاری ہے۔ استقبال کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک دوست بڑی سنجیدگ کے ساتھ

کفے گئے۔ ذرااس بات پر خور کرو کہ ایک فخض چودہ سال سے ملک بدر ہے۔ عمر رسیدہ ہے۔ واپسی کا امکان نہیں۔ شاہ جم کر تخت پر ببیغا ہے۔ اچانک وہ فخض جس کی شکل بھی لوگوں کو یاد نہیں انہیں ایک غیر ملک سے اشارہ کرتا ہے کہ شاہ کے خلاف قیام کرو۔ لوگ اشھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پولیس اور فوج بے در دی سے گوئی چلاتی ہے۔ لوگ مارے جاتے ہیں۔ ایک دو دن نہیں، ایک دو ہفتہ نہیں بلکہ میپنوں تک سڑکوں پر لوگ اس فخض کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لہوا تا بہتا ہے کہ بالآخر شاہ اس میں ڈوب جاتا ہے۔ راستہ صاف ہوا۔ اہل ایران کے دلوں اور ان کی جانوں پر حکومت کرنے والا ان دیکھا محض وطن واپس آتا ہے۔ ہم سب نے کل اپنی آئکھوں سے دیکھا کہ لاکھوں افراد نے میلوں لمبے راستہ پر کس طرح پروانہ وار بلکہ دیوانہ وار اس کا استقبال کیا۔ اہل ایران نے اپنے دیدہ و راستہ پر کس طرح پروانہ وار بلکہ دیوانہ وار اس کا استقبال کیا۔ اہل ایران نے اپنے دیدہ و راس کی راہ میں بچھا دیے۔ اپنی بے پناہ محبت اس شخص کی گزرگاہ پر نچھاور کر دی۔ دل اس کی راہ میں بچھا دیے۔ اپنی جو بنہ کو انہوں نے اس موقع پر بے درینے خرچ کر دیا۔ اپنے پاس بچھ بھی بچاکر نہیں رکھا۔

بات کرنے والے نے یمال پہنچ کر ذرا دم لیا۔ اس کے بعد صرف اتنا کہا۔ اگر اس وفت وہ آگئے تو .......اور جملہ پورا کئے بغیر خاموش ہو گیا۔

(8)

فلیٹ چھوٹا ہے۔ دوست بے تکلف ہیں۔ بات بڑی ہے۔ کہنے کو مہمان دعوت کے لئے جمع ہوئے ہیں مگر کھانے کا کسی کو ہوش نہیں۔ کیسا نہار اور کون ساظہرانہ۔ سب گفتگو میں محوبیں۔ آبیت اللہ کی واپسی اور ان کے استقبال سے بات شروع ہوئی اور کہیں سے کہیں نکل گئی۔ بحث پر کوئی روک نہیں۔ ہر طرح کا حوالہ دیا جارہا ہے۔ شرعی، قانونی، تاریخی، واقعاتی، ثقافتی اور ذاتی۔ موضوع میں بڑی کچک ہے۔ جس کو جو سوجھتا ہے اس کے بیان کی گنجائش نکل آتی ہے۔ خاص مسائل پر غور ہورہا ہے۔ عام معاملات پر بحث ہورہی ہے۔ گفتگو ہر عنوان جاری ہے۔ رسالت، ہجرت، عبادت، خلافت، امامت، غیابت اور

عیسائیت۔ بات سے بات نکل رہی ہے۔

ایک دوست کہنے گئے، ہم اپ پیٹواؤں کے بارے میں بہت حمال واقع ہوئے
ہیں۔ اگر دیمن اس سے فاکدہ اٹھائے تو یہ رویہ ایک کروری ہے۔ اور اگر یہ خود داری کی
علامت اور صانت بن جائے تو بری خوبی کی بات ہے۔ اس وقت یہ حالت ہے کہ اگر اخبار
میں یہ خبر چھپ جائے کہ دنیا کے دو سرے سرے پر کسی غیر ملکی مصنف نے ہمارے کسی
میں یہ خبر چھپ جائے کہ دنیا کے دو سرے سرے پر کسی غیر ملکی مصنف نے ہمارے کسی
پیٹوا کے بارے میں کوئی نامناسب بات کسی ہے تو ہم فوراً اپنی او منی بسیں، اپنی سرکاری
عمار تیں اور غیروں کے سفارت خانے جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ نقشہ
پر نہ کوئی اس نام کا مقام ہے، نہ فہرست مطبوعات میں اس نام کی کتاب یا اس نام کا
مصنف۔ غیرت مندی برحق گر ہوشمندی نہ ہو تو غیرت اور حماقت میں کوئی فرق نہیں
رہتا۔ ہمیں اس معاملہ میں بر داشت اور سوجھ ہو جھ سے کام لینا چاہئے۔ وہ بر داشت نہیں
جو ایک بے حیا میں ہوتی ہے۔ وہ سوجھ ہو جھ نہیں جو سیکولر ہوتی ہے۔ ہمیں بر داشت کی بھی
عد بندی کرنی ہوگی وگرنہ رواداری کے نام پر ہم انتا پیندی کی دوسری سرحد پار کر جائیں
گے جیسا مغرب میں ہوا ہے۔

اہل مغرب اپنی آزاد خیالی میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ کسی کاادب اور کحاظ ہاتی نہیں رہا۔ ہازی ہاریش بابا ہم بازی۔ وہ خدا کو شاید اسی لئے مقدس باپ کہتے ہیں کہ رکیش بابا سے کھیلنے کاموقع مل جائے۔ ان کے مصور بے خوف ہو کر خدا کی تصویر میں بناتے ہیں۔ ان کے فلم ساز پیغیبروں کو اداکار اور اداکاروں کو پیغیبر بنا دیتے ہیں۔ ان کے ادیب کسی کو معاف نہیں کرتے۔ خواہ وہ حضرت عیسی می ذات ہی کیوں نہ ہو۔

دوسرے دوست کہنے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ روی ادیب دوستو فسکی نے اپنے ناول The Brothers Karamazov میں حضرت عیسی کا کیا حال کیا ہے۔ اس ناول میں ایک نثری نظم کے حوالہ سے حضرت عیسی کے ایک عارضی ظہور کا قصہ بیان کیا ہے۔ لوگ عرصہ دراز سے پشت در پشت حضرت عیسی "کے ظہور کی دعائیں مانگ رہے سے لؤا انہوں نے ازراہ نوازش یہ طے کیا کہ اصلی ظہور سے پہلے ذرا دیر کے لئے دنیا کا ایک چکر لگالیں۔ انہوں نے سولھویں صدی میں اسپین کے شہر سیول کو اپنے مخضر دورے کئے دنیا کا کے لئے منتخب کیا۔ ان دنوں اسپین میں فرقہ واریت کا بردا زور تھا۔ رومن کیبھولک چرچ

کی ندہبی عدالتیں لوگوں کے عقائد کی تفتیش میں سرگرم تھیں۔ جس سمی پر چاہتے الحاد کا الزام عائد کر دینے اور اسے زندہ جلا دیتے۔

حضرت عیسی کے عارضی ظہور سے ایک دن پہلے جنوبی اسپین کے اس شہر میں عقائد کے محتسب اعلیٰ نے ایک سوافراد کو زندہ جلایا تھا۔ اس نہ بہی تقریب میں شمولیت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے بادشاہ ، درباری ، لاٹ پادری ، خوبصورت خواتین اور سیول کی ساری آبادی جمع ہوئی تھی۔ ان حالات میں وہ چپکے سے شہر میں داخل ہوئے۔ محبت کا سورج ان کے دل میں روش تھا۔ اس کی حرارت اور چک ان کی آتھوں میں تھی۔ ان کے چرے پر لامحدود دردمندی اور رحم دلی کی نرم مسکراہٹ تھی ہوئی تھی۔ لوگ پہچان کے چرے پر لامحدود دردمندی اور رجم دلی کی نرم مسکراہٹ تھی ہوئی تھی۔ لوگ پہچان کیے۔ ایک اندھے کو بصارت بخشی۔ ایک مردہ بچی کو زندہ کیا۔ لوگ بے اختیار کئے گئے۔ لیک اندھے کو بصارت بخشی۔ ایک مردہ بچی کو زندہ کیا۔ لوگ بے اختیار کئے گئے۔ یہ تو وہ لگا ہے۔ یہ بینا ، یہ وہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسے میں بوڑھے بیان لیا۔ دفع شرکی خاطر اس نے تھم دیا کہ اس شخص کو فوراً گر فتار کیا جائے اور کال فرشری میں بند کر دیا جائے۔ تھم کی تغییل ہوئی۔ لوگ بوڑھے مختسبِ اعلیٰ کے حضور سجدہ میں گرگئے اور تعظیم بجلائے۔

رات کی تاریکی میں محتسب اعلیٰ جیل میں حضرت عیسیٰ " سے ملا اور کہنے لگا۔ کیا ہی آپ ہی کی ذات گرامی ہے یا آپ سے مشاہت رکھنے والا کوئی اور شخص ہے۔ ججھے آپ کا جواب میں کیا کہیں گے۔ میں کل صبح آپ کو بھی برعتی قرار دے کر ذند جلا دول گا۔ یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی کہ پندرہ صدیال گزرنے کے بعد ہمارے معاملات میں دخل دیں۔ آپ سارے اختیارات بوپ کو تفویض کر چکے ہیں۔ اب آپ کے ظہور کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ پھر محتسب اعلیٰ نے جیل کا دروازہ کھولا اور کما۔ چلے جاؤ۔ خبردار، واپس مت آنا۔ ہرگز ہرگز واپس نہ آنا۔ قیدی نے بوڑھے محتسب کے ہونٹوں کو چوااور خاموشی سے اپنی راہ لی۔ رات کی تاریکی میں وہ بہت جلد نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

میں نے کہا۔ دوستوفسکی نے حضرت عیسیٰ " کا بہت لحاظ کیا۔ میں نے فوٹو گرافی

ایک تصویر کے نیچ لکھا تھا کہ رات کو گھو متے ہوئے یسوع میے جو لوگوں کو اپنی بھیڑیں اور خود کو چرواہا سبھتے تھے نیویارک کے اس علاقہ میں جانگلے جمال گلیاں دن کے وقت بھی غیر محفوظ ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان ٹھگ نے ان سے کما کہ جو پچھ جیب میں ہے وہ سیدھی طرح سے نکال دو وگرنہ مجھ سے براکوئی اور نہ ہو گا۔ وہاں سے کیانگلناتھا۔ جیب خالی تھی۔ نیویارک کے سیاہ فام ٹھگ نے جیسا کہ ان کا وطیرہ ہے غصہ میں آکر ان کو گوئی مار دی۔ اس کا کمناتھا کہ اگر تمہارے پاس ڈالر نہیں ہیں تو تہیں اس دنیا میں آنے اور میری مار دی۔ اس کا کمناتھا کہ اگر تمہارے پاس ڈالر نہیں ہیں تو تہیں اس دنیا میں آنے اور میری چودھراہٹ والے علاقہ میں گھومنے پھرنے کا کوئی حق نہیں۔ خواہ تم میچ موعود ہی کیوں نہ ہو۔ اس آخری تصویر میں میے "کو نیویارک کی ایک گئی میں اوندھے منہ گرا ہوا دکھایا تھا۔ ہو۔ اس آخری تصویر میں میاتھا۔ تصویر کے نیچ یہ عبارت درج تھی۔ وہ آیا۔ اس نے رہے تھی۔ وہ آیا۔ اس نے دیکھا۔ اور بےموت ماراگیا۔

تصوریوں کی نمائش کا حال س کر سب اداس اور خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا،

حفرت عیسیٰ "کی واپسی کے سلسلہ میں ایک واقعہ اور سننے۔ پچھ عرصہ ہوا میں اور کموؤور اخر ضیف جنوبی ترکی میں بحر متوسط کے کنارے یونانی عمد کے گھنڈرات میں گھوم رہے ہے۔ گائیڈکی ایک بات س کر وہ چونک اشھے۔ پوچھنے گئے کہ کیااس علاقہ میں پہاڑی پر ایک چھوٹا سا پرانا اور متروکہ گرجاموجود ہے۔ اس نے کما ہاں، وہ یمال سے چار پانچ میل کے فاصلہ پر ہو گا۔ کموڈور نے کما، باتی سیرو سیاحت ملتوی، تم ہمیں فوراً اس گرجا میں لے چلو۔ گائیڈ نے انہیں نیک ول عیسائی سمجھااور ہمیں اس مقام پر لے گیا۔ پچی سڑک پر موٹر سے اتر کر ایک سیدھی پہاڑی پر چڑھنے کے لئے ہمیں سخت محنت کرنی پڑی۔ جب ہم گرجا میں بنچ تو اس میں سوائے پرانا، چھوٹا اور ویران ہونے کے اور کوئی خاص بات نظرنہ آئی۔ کموڈور حنیف نے اندر باہر اس کے کئی چکر لگائے۔ اس کے بعد ایک چھوٹے سے بواڑ کو ور انہ ہو وادی کی طرف کھانا تھا اس طرح کھڑے ہو گئے کہ جسم اندر تھا گر ایک دروازے میں جو وادی کی طرف کھانا تھا اس طرح کھڑے ہو گئے کہ جسم اندر تھا گر ایک باؤں باہر نکلا ہوا تھا۔ کہنے گئے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جمال آج سے صرف تین برس کے بعد حضرت عیسیٰ "کازول ہو گا۔

کموڈور حنیف کے پاس امریکہ سے عیسائیوں کے ایک فرقہ کار سالہ آتا ہے۔ اس میں پچھلے برس ایک عورت کا خواب چھپا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اسے خواب میں بتایا کہ وہ فلال سن میں فلال تاریخ کو ایک پرانے اور اجاز گرجا میں اتریں گے۔ انہوں نے علاقہ اور گرجا کا نقشہ اس عورت کو دیا۔ وہ خواب سے بیدار ہوئی۔ نقشہ اس کے سمانہ رکھا ہوا تھا۔ کموڈور کا بیان ہے کہ ماہرین ایک سال تک تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پنچ ہیں کہ وہ تن محالمہ کو ذیادہ پہلٹی نہیں دینا چاہتے۔ مبادالوگ ابھی سے آگر اس پہاڑی پر ڈیرے ڈال معالمہ کو زیادہ پہلٹی نہیں دینا چاہتے۔ مبادالوگ ابھی سے آگر اس پہاڑی پر ڈیرے ڈال دیس۔ غور کیجے وہ عورت خدا ترس اور عبادت گزار ہے۔ اس کے دماغ کا معائمہ ہوا اور وہ بالکل نار مل نکلی۔ نقشہ کا معائمہ ہوا اور ابھی تک یہ معما حل نہیں ہو سکا کہ کاغذ کس چیز سے بنا ہے اور سیابی کیوں آتی روشن ہے۔ کموڈور کو اس عورت کی بات پر پور ااعتبار ہے۔ سے بنا ہے اور سیابی کیوں آتی روشن ہے۔ کموڈور کو اس عورت کی بات پر پور ااعتبار ہے۔

میں نے کموڈور اختر حنیف کی طرف نظر بھر کر دیکھا۔ وہ ابھی تک اس انداز سے دروازہ میں کھڑے تھے جوان کی دانست میں آنے والے کاانداز ہو سکتاہے۔ جسم پوشیدہ اور صرف آیک پاؤل وہلیز کے پار۔ کب دوسرا پاؤل اٹھے اور کب وہ انظار کرنے والوں کو پری طرح سے دکھائی دیں۔ ان کا انظار کرنے والوں میں صرف دو آدمی ہیں، میں اور ہمارا گائیڈ۔ میں نے کہا، کموڈور اخر حنیف آپ کب تک یوشی خواب کی وہلیز پر کھڑے رہیں گے۔ اس کو پار سیجے اور حقیقت کی دنیا میں واپس تشریف لاسیے۔ وہ میرے ساتھ پہاڑی سے ینچ از نے گے۔ بولے، آپ مجھے گمان اور وہم کی دنیا کا باشندہ سمجھ کر حقیقت کی دنیا میں واپس بلارہ ہے تھے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو شخص معاشیات کا طالب علم اور سول سروس کارکن ہو وہ اپنے وجود کے گرد ایک چھوٹی سی مادی دنیا تغیر کر لیتا ہے۔ اس میں پوری کا کنات ہے اور وہی اصل حقیقت۔

میں بھی خود فربی کے اس دور سے گزرا ہوں جب سے دنیا ہی میرے لئے پوری
کائنات تھی۔ میں نے 1965 ء میں حقیقی دنیایی ایک جھلک دیکھی ہے۔ نا قابل یقین واقعات
کامشاہرہ کیا ہے۔ آپ تین سال کے بعد حضرت عیسی "کی والہی کو نداق سیجھتے ہیں حالانکہ
قدرت نے انسان کو عقل اور حواس دے کر اس کے ساتھ بہت بڑا نداق کیا ہے۔ آدمی کو
آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ دیکھیں سے غیب پر ایمان لاتا ہے یا انکار کر دیتا ہے۔

گفتگو میں شامل ایک خاتون کئے لگیں۔ دوستونسکی کی کمانی میں لوگوں نے حضرت عیسلی \* کو پہچان لیا گر اس کے باوجود جب پیشوائے وقت نے بختی سے کام لیا تو پھر بے بیشی کی حالت کی طرف لوٹ گئے اور محتسب اعلیٰ کے سامنے سجدہ میں گر پڑے ۔ می کی آمد کے سلملہ میں عکسی تصاویر کی جس نمائش کاذکر ہوااس کا حاصل ہے ہے کہ آنے والے کو پہچانے کے لئے نظر چاہئے۔ یہ ہرایک پاس نہیں ہوتی ۔ لوگ بڑی مشکل میں گر فتار ہول گے۔ جعلی اور نقلی دعویدار اسنے پیدا ہو چکے ہیں کہ اصلی کو بھی پہلے پہل غیر اصلی سجھنا ایک فطری بات ہوگی۔ وہی شیر آیا، شیر آیا والی بات کہ جب شیر آیا تو کسی نے پکار نے والے کی بات پر کان نہ دھرا۔ یوں بھی آج میتی دنیا کارنگ ڈھٹک انٹاز الا ہے کہ آنے والے کو پہچانے سے کان نہ دھرا۔ یوں بھی آج میتی دنیا کارنگ ڈھٹک انٹاز الا ہے کہ آنے والے کو پہچانے سے انکار کرنے والوں کی اکثریت ہونی چاہئے۔

ایک دوست جو بہت دریہ نے خاموش بیٹھے تھے کہنے لگے۔ پہچان سے انکار دو وجہ
کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ ایک وہ بے بیٹی اور سابقہ تلخ تجربات جن کا ذکر خاتون نے کیا ہے۔
دوسری وجہ فرط اشتیاق اور درازئی شوق بھی ہو سکتی ہے۔ محبوب کے انتظار کی اپنی لذت

ہوتی ہے۔ جو ہخف اس لذت کا مزہ لوٹ رہا ہو وہ کب چاہے گا کہ یہ دور ختم ہو جائے۔ وہ مارے شوق کے آنے والے کو پہچانے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ یہ کیفیت اصفهان کے ایک شاعر نے کس خوبصورتی سے شعر میں بیان کی ہے۔ اے خوش آل منتظر وعدہ ویدار کہ تو۔ بر سرش آئی واز شوق ترانشناسد۔ تواس کے سرہانہ تک آیا اور وہاں کھڑا رہا گر وہ وعدہ ویدار کی لذت میں کھویا ہوا عاشق اپنے محبوب کو نہ پہچان سکا۔

گفتگواس شعر پر ختم ہوئی۔ قالین پر بیٹے ہوئے لوگ صوفہ اور کر سیوں کا سارا لے کر کھڑے ہوئے کہاں تک عمر کا ساتھ دیتے ہیں۔ شاد نے صوفی صد سے سرگوشی کرتے ہوئے آواز کو جان کر بلند کیا آگہ سب سن لیں۔ شاد نے صوفی صد سے سرگوشی کرتے ہوئے آواز کو جان کر بلند کیا آگہ سب سن لیں۔ کہنے لگے، سناہے کل کی واپسی اور استقبال کے بارے میں آیت اللہ شریعت مداری نے صرف ایک جملہ کہا ہے۔ آنے والا آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن وہ ہو تنگ ہوائی جہاز یر سوار ہو کر نہیں آئے گا۔

کھانا تیسری بار گرم کرنے کے باوجود مھنڈا ہو چکاہے۔

## خانه جنگی

خانہ جنگی، علاقائی بغاوت، بدامنی اور فرزند خوری سے مل کر جو صورت حال بنتی ہے اسے انگریزی میں انارکی، عربی میں طوائف المدوکی، فارسی میں ہرج مرج، اصطلاحی اردو میں لاحکومیت یا لاقانونیت اور آسان اردو میں افراتفری کہتے ہیں۔ ایک مدت سے ایران میں بردی افراتفری ہے، بلکہ اور بہت کچھ ہے۔

افراتفری کے بہت سے رخ ہوتے ہیں۔ جہاں مرکز پر قبضہ جمانے کے لئے کھلی لڑائی ہو وہ خانہ جنگی۔ جہاں مرکز گریز خیالات کی خاطر لوگ ہتصیار اٹھالیں وہاں علاقائی بغاوت۔ جہاں کئ گروہ چھپ کر حملے کریں وہاں بدامنی۔ جب انقلاب خود اپنے بچول کو نگل جائے تو وہ دور فرزند خوری۔ یہ سب پچھ یہاں ہورہا ہے۔ بردی شدت سے اور بروے عرصہ سے۔

اس وقت ایران میں دو حکومتیں ہیں۔ ایک وہ جوشہنشاہ آریا مرجاتے ہوئے چھوڑ گئے تھے۔ دومری وہ جو آیت اللہ نے آنے کے بعد نامزد کی ہے۔ پہلی حکومت آئمنی اور اصلی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ دومری کا مطالبہ ہے کہ اسے انقلابی اور شری حکومت سلیم کیا جائے۔ شاہپور بختیار کہتے ہیں کہ دوسرے وزیراعظم کی نامزدگی ایک لطیفہ ہے۔ قرائن بتارہے ہیں کہ یہ لطیفہ براستین ہے۔ ایک حکومت کے وزیروں کو عوام دفتر تک جانے نہیں دیتے۔ دوسری کے راستہ میں فوج حائل ہے۔ نام کو دو دوگر کام کرنے کے جانے نہیں دیتے۔ دوسری کے راستہ میں فوج حائل ہے۔ نام کو دو دوگر کام کرنے کے جانے نہیں دیتے۔ دوسری کے راستہ میں فوج حائل ہے۔ نام کو دو دوگر کام کرنے کے

کے ایک حکومت بھی نہیں۔ سب کے پریشان چروں پر ایک ہی سوال لکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہو گا۔ جواب آسان ہے حکر پریشانی میں اضافہ کرتا ہے۔ جہاں کہیں حکومت کے کئی دعویدار ہوں وہاں فیصلہ گنتی سے کیا جاتا ہے۔ امن ہو تو ووٹ گئے جاتے ہیں۔ بدامنی ہو تو لاشیں گئی جاتی ہیں۔

The second of th

آج کل تلاش گشد گان اخبار کے اشتمارات کا آیک مستقل عنوان ہے۔ عرصہ دراز سے گم ہونے والے نوجوانوں کی تصویریں چھپتی رہتی ہیں۔ کوئی سال بحر پہلے گم ہوگیا تھا اور کوئی دس پہلے۔ زمین کھا گئی کہ آسان نگل گیا۔ اگر بید دونوں بری الذمہ ہیں تو پھر سوائے ساواک کے بیہ الزام اور کس کے سرتھویا جائے۔ میں نے آیک ایرانی ہم کار سے کما۔ اس عنوان کے تحت آیک اشتمار حکومت ایران کی گمشدگی کا اور دوسرا امن و چین کے اغوا کا بھی شائع ہونا چاہئے۔ اغوا کو سال بھر ہو گیا ہے اور گمشدگی کو چند ہفتے۔

یہ چند ہفتے اوگوں نے بڑی مشکل سے کائے ہیں۔ کوئی بااختیار ادارہ باتی نہیں رہا۔

لوگ کدھر جائیں۔ کس کی بات سنیں۔ کس سے اپنا حق ہانگیں۔ ایک حکومت بے اختیار

ہے۔ دوسری محض نامزد۔ ایک حکومت کہتی ہے دکانیں کھولو۔ دوسری کمتی ہے ہڑتال

کرو۔ ایک کے حامی دکانوں کے فام میں اسلامی اور انقلابی کا اضافہ کرتے ہیں۔ دوسری

کے خفیہ ادارے انہیں راتوں رات لوٹ لیتے ہیں۔ ایک رضا کاروں سے کام لیتی ہے دوسری

دوسری ساواک کے اہل کاروں ہے۔ ایک حکومت مجلس کا اجلاس بلاتی ہے۔ دوسری

جلوس بھیج کر مجلس کی عمارت کا گھیراؤ کر لیتی ہے۔ ایک حکومت کرفیولگاتی ہے۔ دوسری

کرفیو کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ ایک حکومت کہتی ہے کہ چھاؤٹیاں، پولیس اسٹیش،

وزارت خارجہ اور شالی شمران ہمارا ہے۔ دوسری کمتی ہے مسجدیں، بازار، وزارت داخلہ

اور جنوبی شمران ہمارا ہے۔ ایک طرف خواص ہیں دوسری طرف عوام۔ ایک طرف قصر

شاہی دوسری طرف بھشت زہرا کا قبرستان۔ ایک طرف اسلحہ دوسری طرف صرف جذبہ۔

آیک طرف البرذ کی چوئی دوسری طرف وسعت صحرا۔

تاریخی کتابوں کے ہزاروں صفحے پڑھ جائیں یابرسوں طلباکو تاریخ کا سبق پڑھائیں پھر بھی انقلاب کے معنی اس طرح کمال سمجھ میں آسکتے ہیں جیسے آج کل ایران میں قیام کرنے اور آئکھیں کھلی رکھنے والوں پر روشن ہورہے ہیں۔ انقلاب کی اپنی لغت ہوتی ہے۔ اس لئے کئی الفاظ کے اصل معنی کا پہند چل رہاہے۔ ان میں ایک لفظ انقلاب ہے اور دوسرا طوائف الملوکی۔ جونمی میہ دولفظ حقیقت بن کر میرے سامنے آئے میں نے عذرا سے وہ بات کمہ دی جس کے لئے موقع کا انتظار کر رہاتھا۔

میں نے کہا، طلات ایک عرصہ سے خراب تھے گر اب بگاڑ میں بوئی تیزی آگئی اس ہے۔ کسی وفت بھی اس شدت کی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے کہ حکومت پاکستان کو سرکاری ملاز مین اور ان کے اہل خانہ کے انخلا کا کوئی خصوصی انظام کرنا پڑے۔ تم عالیہ اور سلمان کو ساتھ لے کر چلی جانا۔ میں کچھ دیر اور یمال ٹھرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ناگمانی سفر کے لئے سامان کے تین دستی تھلے تیار کر لوجنہیں ہاتھ میں اٹھا کر چلنااور گود میں رکھ کر کھچا تھچ بھرے ہوئے ہوائی جماز کی سیٹ پر بیٹھنا ممکن ہو۔ عذرانے کما، آپ فکرنہ کریں۔ اگر یمال سے اچانک رخصت ہونے کی نوبت آئی تو ہم تینوں جس حالت میں ہوں کریں۔ اگر یمال سے اچانک رخصت ہونے کی نوبت آئی تو ہم تینوں جس حالت میں ہوں آپ کو آر می ڈیور۔ تیخواہ کے اس میں چل دیں گے۔ بیٹر بیگ میں رکھنے کے لئے میرے پاس ڈالر ہیں نہ زیور۔ تیخواہ آپ کو آر می ڈی کے لندن اکاؤنٹ سے ملتی ہے۔ زیور کا ججھے شوق نہیں۔ فیروزے عالیہ کے لئے لینے ہیں گر دو سال کے بعد۔ کپڑے لئے کی تھوئی سر پر اور جو تیال بغل میں دباکر کے اپنے چین قائل نہیں۔ صرف ایک چیز ہمراہ لے کر جانا چاہوں گی اور وہ ہاتھ میں آجائے گی ۔ یہ جو آپ نے اپنے معمول کے خلاف آغاز انقلاب سے روزنامچہ لکھنا شروع کیا ہوا گی ۔ یہ جو آپ نے اپنے معمول کے خلاف آغاز انقلاب سے روزنامچہ لکھنا شروع کیا ہوا ہو۔ اس کا مسودہ جاتے ہوئے جھے دے دیجئے گا۔

سرئیں آج پھر بندہیں۔ مظاہرہ ہورہاہے کہ جناب شاہپور بختیار صاحب ازراہ کرم حکومت کی باگ ڈور مہدی بازر گان کے حوالہ کر و بیجئے وگرنہ اچھانہ ہو گا۔ فوج کب تک یادِ ماضی میں گر فقار رہے گی۔ بید لاکھوں افراد جو سڑکوں پر " بازر گان تقدیرِ ایران " کانعرہ لگارہے ہیں یہ خود تقدیر ایران ہیں۔ زندہ قومیں اپنی تقدیر خود بناتی ہیں۔ کاتب تقدیر ان سے املالیتا ہے۔ بتا تیری رضا کیا ہے۔

روزنامہ کیمان میں تصویر چھیں۔ فضائیہ کی فنی شاخ کا دستہ ہمافر آبت اللہ کو سلامی دے رہا ہے۔ فوج ان لوگول کے خلاف دے رہا ہے۔ فوج ان لوگول کے خلاف کارروائی کرے گی جو ایسی تصویر میں بناتے ہیں۔ ایسی تصویر میں بنانا اور چھاپنا ایک ناجوانم دانہ عمل ہے۔ معلوم نہیں افواج شاہی کی طرف سے اتنا برا سفید جھوٹ بولنا کمال ناجوانم دانہ عمل ہے۔ معلوم نہیں افواج شاہی کی طرف سے اتنا برا سفید جھوٹ بولنا کمال

کی جوال مردی ہے۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہ تضویر اصلی ہے۔ ہمافر کے افراد جمعرات کے دن از من دیدن کر دند۔ ہمافروالے کہتے ہیں۔ فوج جمعرات کی بات کرتی ہے۔ آج جمعہ ہے۔ ویکھنے والے دیکھ لیس کہ آج پھر ہم آیت اللہ کو سلامی دے رہے ہیں۔

شاہپور بختیار حالات کی تیزی کو دیکھتے ہوئے اپنی بیان بازی تیز ترکر دیتا ہے۔ میں شاہی حکومت کا حامی ہوں نہ ہخفی حکومت کا۔ میں ایں اسلامی حکومت بھی نہیں چاہتا جیسی پاکتان یا لیبیا میں قائم ہے۔ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں سیاست میں پیش وار د ہوں۔ 1936 ء میں جب اسپین میں خانہ جنگی ہورہی تھی اس وقت سے سیاست میں حصہ لے رہا ہوں۔ قمینی تازہ وار و ہیں۔ 64-1963 ء میں سیاست شروع کی۔ اور سیاست میں ان کی آمد بھی محض ر بحش کی وجہ سے تھی۔ بختیار کو غلط فنمی ہے کہ سیاست میں سینار ٹی میں ان کی آمد بھی محض ر بحش کی وجہ سے تھی۔ بختیار کو غلط فنمی ہے کہ سیاست میں سینار ٹی کا اصول کار فرما ہوتا ہے۔ سیاست اگرچہ بے اصولی کا نام ہے مگر اس کا کم از کم آیک اصول ہوتا ہے۔ اور وہ ہے اکثریت۔ بختیار تن ایک طرف ہے، دو سری طرف سارا ملک ہے۔ ہوتا ہے۔ اور وہ ہے اکثریت۔ بختیار تن ایک طرف ہے، دو سری طرف سارا ملک ہے۔ ایسے میں سنیار ٹی کس کام کی۔ بیان پڑھنے کے بعد سات وزار توں کے عملہ نے اخبار میں اشتمار دیا کہ ہم حکومت انقلابی کے تابع ہیں۔ وزیر اعظم نمبرایک کے پیروں تلے آخر ز مین اشتمار دیا کہ ہم حکومت انقلابی کے تابع ہیں۔ وزیر اعظم نمبرایک کے پیروں تلے آخر ز مین ہی کتنی ہے۔ اور وہ بھی تیزی سے سرک رہی ہے۔

شاہبور بختیار کہتے ہیں کہ ہیں اس آئین کے تحت وزیراعظم مقرر ہوا ہوں جس کے کمل نفاذ کے لئے آیت اللہ نے پندرہ سال پہلے وزیر دربار کوایک تار ارسال کیا تھا۔ ملک ہیں انتقلاب آیا ہوا ہے۔ شاہ فراری ہے۔ لاکھوں کا بجوم ان کی تقرری کے خلاف نعرے لگارہا ہے گر وزیر اعظم نمبرایک کسی کتب خانہ تحقیق و حوالہ جات میں بیٹھے ہوئے پرانی وستاویزات میں اپنے تقرر کے لئے سند تلاش کر رہے ہیں۔ بجوم کا ایک نعرہ ہے، بختیار بے اختیار ۔ کتنا سل ہے۔ کس قدر مسجع ہے۔ اس کے معنی جانے کے لئے فارسی جاننا ضروری نہیں۔ بعض سل ہے۔ کس قدر مسجع ہے۔ اس کے معنی جانے کے لئے فارسی جاننا ضروری نہیں۔ بعض نعروں میں "خوار" کو بختیار کے قافیہ کے طور پر باندھا گیا ہے۔ یہ بھی کوئی مشکل لفظ نمیں۔ مشکل اس کو در پیش ہے جو خوار ہو رہا ہے۔ کیونکہ فارسی میں خوار ہونے والا اتنا ہی نمیں۔ مشکل اس کو در پیش ہے جو خوار ہو رہا ہے۔ کیونکہ فارسی میں خوار ہونے والا اتنا ہی خراب و خستہ ہوتا ہے جتنا ار دو ہیں۔

شاہپور بختیار نے جلسہ جلوس کے بارے میں ایک دلجسپ بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہنگاموں کی وجہ سے تفریح کی صولتیں ناپیر ہوگئی ہیں ناچار لوگ تفریح کی خاطر جلسہ

جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تفریح کے اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں۔ میں تفریح طبع کے لئے بختیار کا بیہ بیان بار بار پڑھتا اور مسکرا تا ہوں۔

معلوم نہیں وزیر اعظم نمبرایک آج کل ٹی وی دیکھتے ہیں یا نہیں۔ آج شام ٹی وی نے دن میں نکلنے والے جلوس کے بارے میں بڑی تفصیل سے خبر سنائی اور بہت ویر تک اس کی تصویریں دکھائیں۔ میدان شاہ یاد میں لوگوں کا ٹھاٹھیں مار تا سمندر دکھانے کے بعد عکس بردار نے گود میں اٹھائے ہوئے ایک نیچ کا کلوزاپ دکھایا۔ بچہ زیادہ سے زیادہ سال بھر کا ہو گا۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی جو بند مٹھی والا ہاتھ ہوا میں بلند کرتے اور اسلامی جمہوریہ کا نعرہ لگاتے، اس نیچ نے بھی اپنی مٹھی بند کی اور ننھا سا ہاتھ ہوا میں امرایا۔ یہ کوئی ہوا چلی سے کہ بچہ بچہ ، پتا پتا، بوٹا انقلاب کا حال جانے ہے۔ جانے نہ جانے کی جی بن جانے باغ تو سارا جانے ہے۔

(2)

11-10-9 فروری (جمعه- ہفتہ- اتوار)

کی دنوں سے ہروقت خانہ جنگی کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ آج وہ بھی جانا رہا۔ خانہ جنگی شروع ہوگئی ہے۔ قیامت کے بارے میں کہا جانا ہے کہ وہ جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ خانہ جنگی بھی ایک طرح کی قیامت ہے سووہ بھی جمعہ کے دن شروع ہوئی۔ آج ہرایک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ صاحبان اقتدار، رہبران انقلاب، افسران فوج، اہل کاران ساواک، جانبازان شاہی گار ڈاور جوانان اشتراکی۔ اکھاڑہ میں ہہ یک وقت کئی پہلوان اثر آئے ہیں۔ خدا خبر کرے۔ لیکن جب لوگ آپس میں لڑنا چاہیں تو وہ خبر کیوں کرے۔ حکومت نمبر ایک نے آئین کے حامیوں کو اعجد یہ اسٹیڈیم میں جمع کیا۔ حکومت نمبر دو نے شران پونیورسٹی میں جلسہ کیا۔ سرخ سورے والے کامریڈ جن سے یونیورسٹی کا قبضہ مولویوں نے چھین لیا ہے پہلی بارکسی دو سرے مقام پر جمع ہوئے۔ فوج ایک بار پھر اسلحہ سے لیس ہوکر

دوراہوں، سہ راہوں اور چوراہوں پر کھڑی ہے۔ شاہی گارڈی تیاری اس کے علاوہ ہے۔ ٹی وی کسی سے پیچھے کیوں رہ جائے۔ وہ ہر فریق کی خبر نشر کر رہا اور فلم دکھارہا ہے۔ جو غالب آیا اسے اپنے تعاون کی عکسی سند پیش کر دے گا۔

میں نماز جمعہ کے لئے گھرسے لکلا۔ شہر خاموش اور اداس ہے۔ فضامیں کشیدگی ہے اور سؤکوں پر منک ہیں۔ نماز جمعہ کے لئے آنے والوں کی تعداد انگلیوں پر حمیٰ جا سمتی ہے۔ غیر حاضری کا بیر عالم ہے کہ امام بھی نہیں آیا۔ کہیں سے خطبہ کا رسالہ ڈھونڈا اور کسی مقتدی کوراضی کر کے امامت کے لئے کھڑا کر دیا۔ نمازختم ہوئی۔ معصوم شکل بنا کر ایک دوست نے مسئلہ بوجیما۔ کیا اتن چھوٹی سی جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ سب ایک دو مرے کا منہ و مکھنے گئے۔ اس سوال کا جواب کمال سے آیا ہے۔ کس نے بات ہنسی میں ٹالنے کی کوشش کی اور کہا، اجلاس ختم ہو چکا ہے للذا اس وقت کورم کامسکلہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک اور دوست نے جواب دینے کی کوشش کی۔ بولے۔ میں نے مسائل نمازی کتاب میں پڑھاتھا کہ نماز جمعہ کی ادائیگی اور صحت کے لئے سات شرائط ہوتی ہیں۔ مجھے تین یاد ہیں، باقی چار بھول گئی ہیں۔ جماعت کی کم سے کم تعداد چار افراد ہے۔ ایک امام اور تین نمازی۔ ایک شرط خطبہ پڑھنے کے بارے میں ہے۔ تیسری شرط کے مطابق جس آبادی میں نماز جمعہ اواکی جارہی ہواس کا کوئی سلطان ہونا چاہئے۔ ہم به شرط بوری نهیس کر سکے کیونکہ جو شخص اران کا سلطان ہوا کر تا تھا وہ اب مفرور اور لا پت ہے۔ رضاشاہ کے تخت چھوڑ کر بھاگ جانے سے ہماری نماز خراب ہو گئی ہے۔ اس کا ایک ركن ساقط ہو گيا ہے۔ ايك شوخ نے كره لگائى، جناب من - سلطان سے مراد حكومت وتت ہے۔ چونکہ یہاں آج کل ایک کے بجائے دو دو حکومتیں مصروف کار بلکہ مصروف پیکار ہیں اس لئے نہ صرف نماز جمعہ کی شرائط پورٹی ہو گئیں بلکہ اس کا ثواب بھی د گنا ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ حضرات کے کھاتے میں ایک ثواب اور بھی لکھا جائے گا۔ آج کل یہاں خوف کی حکمرانی بھی ہے، اس لئے آپ کوصلواۃ الخوف کا تواب بھی ملے گا۔ اس جمعہ آپ نے اتنے ثواب لوٹ لئے ہیں کہ اسے جج اکبر کی رعایت سے جمعہ اکبر کمنا چاہئے۔

شام ہوئی اور فوج کے ایک حصہ نے دوسرے حصہ پر حملہ کر دیا۔ حملہ آور شاہی گار ڈی نشانہ زیر تربیت نوجوان، میدان جنگ فضائیہ کی جھاؤنی، علاقہ دوشن نہر، شہر شران، طرف مشرق۔ حملہ آوروں کے اسلحہ میں ٹینک، مشین گن وی اور کرفیو شامل ہیں۔ وفاع کرنے والوں کے اسلحہ خانہ میں صدائے اللہ اکبر، جوان خون اور خلق خدا شامل ہے۔ اندھیرے اور ہول بکار کی وجہ سے ہر شخص دہشت زدہ ہے۔ ٹی وی کہتا ہے سب خیریت ہے۔ سارے سرکاری ٹی وی ایک جیسے ہوتے ہیں۔

صبح ہوئی۔ دیکھنے والوں نے ویکھا کہ تین دائرے بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹا دائرہ فضائیہ کے محصور عملہ کا ہے۔ در میانہ دائرہ عملہ آور فوج کا ہے۔ فوج کے گردایک بہت برا دائرہ عوام کا ہے۔ فوج کے دستہ نے فضائیہ کے چار پانچ ہزار افراد کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور خود چالیس بچاس ہزار افراد کے گھیرے میں آگئ ہے۔ لوگ جو رات بھر اینٹ بھر اور خانہ ساز مولوثوف کا کمٹیل سے کام چلاتے رہے اب وہ را تفلیس سنبھالے ہوئے ہیں اور ریت کی بوریوں سے مورچہ بندی کر رہے ہیں۔ اسلمہ بچھ لوٹا ہے، پچھ فوجیوں نے خود دیا ہے۔ جو اسلحہ اشتراکی نوجوانوں نے اس دن کے لئے زیر زمین ذخیرہ کیا ہوا تھا وہ بھی باہر آگیا ہے۔ فضائیہ کے گھرے ہوئے دستہ نے خود ہی اپنا اسلحہ خانہ لوٹ لیا ہے۔ اب وہ بھی سام ہیں۔ فوج دونوں طرف سے گھر گئی ہے۔ اب اس کی باری ہے کہ وائر لس پر بار بار کمک کمک اور ایس اوایس کا پیغام نشر کرے۔

فوجیوں کو تعجب ہے کہ اب تک الدادی دستے کیوں نہیں پنچے۔ الدادی دستوں کو تعجب ہے کہ بیہ حقیر، عاجز اور نہتے اوگ مینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کاراستہ کیے روک لیتے ہیں۔ کہیں سڑک کاٹ دی ہے۔ کہیں ملبہ ڈال دیا ہے۔ کہیں خندق کھود دی ہے۔ کہیں درخت گرا دیئے ہیں۔ یہ لوگوں کو ایکایک کیا ہو گیا ہے۔ یہ جذبہ، یہ بے خونی، یہ ہشیاری، یہ بیداری کماں سے آگئ ہے۔ وہ عاجزی، وہ خوف، وہ ذلت، وہ مسکینی کیا ہوئی۔ باپ اور بیٹے کے عہد میں کتنا فرق ہے۔ رضا خال کے دور میں ایک باور دی سیابی پورے گاؤں کو گر فرار کر لیتا تھا۔ لوگ اس کے حکم پر گھروں سے نکل آتے اور وہ انہیں ایک ایک کر کے رسی سے باندھ دیتا تھا۔ آج بچاس برس کے بعد وہی مسکین اور بے زبان لوگ مشرق وسطی کی سب سے طاقور فوج کے سامنے اس طرح ڈٹ گئے ہیں کہ تین طرف سے آنے والی کمک میں سے کوئی دستہ بھی شمران نہیں پہنچ سکا۔

ناشتہ کے بعد دو گھنٹے میں نے بوی بے چینی سے گزارے۔ خیال آیا کہ نامہ نگاری

بھی کیا پرخطرپیشہ ہے کہ جمال کمیں ہنگامہ ہور ہا ہو وہی جگہ فرائض کی ادائیگی کے لئے دفتر کا درجہ حاصل کرلیتی ہے۔ دنیا بھرسے آئے ہوئے نامہ نگار اس وقت دوش نبہ کے میدان جنگ کے گرد منڈلا رہے ہیں اور میں گھر میں بیٹھا ہوا ریڈ یو س رہا ہوں۔ بجھے اس وقت دفتر میں ہونا چاہئے۔ میں نے دفتر سے چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ یہ کیسی فرض شناسی ہے جو گولی کی آواز س کر گھر میں دبک گئی ہے۔ بجھے لاہور میں کوپر روڈ والے گھر کی انکسی میں چار سال کے لئے گودام کی ہوئی کتابوں میں سے ایک ہلکی سزرنگ کی جلد اور موٹ کاغذ والی کتاب کی یاد آئی۔ عنوان، Duty مصنف سیموئل سائل۔ پہلی اشاعت 1880 ء۔ انسوال ایڈیش، 1950ء۔ دکان اشاعت 1880ء۔ انسوال ایڈیش، 1950ء۔ سال خرید، 1952ء۔ دکان اسٹینڈرڈ بک ایجنسی۔ 174 ۔ انارکلی لاہور۔ خریدار، نوجوان اسٹینٹ کمشنر، لائل

آجائیک عرصہ کے بعد سیموئل سائل مجھے پھریاد آیا۔ ایسے لگاجیسے وہ میرے صوفہ کے پیچھے کھڑا ہے اور کمہ رہا ہے۔ وفترجانے کی تیاری کیجئے۔ میں نے مانا کہ اس وقت خانہ جنگی ہو رہی ہے گر خطرہ کی حالت میں فرائض ساقط نہیں ہوتے بلکہ کھرے اور کھوٹے کا فرق کرنے کے لئے آیک کسوئی بن جاتے ہیں۔ میں آیک واقعہ سانا چاہتا ہوں۔ اٹھارویں صدی میں نیوافگلینڈ میں سورج گر بن ہوا۔ دن تاریک ہو گیا۔ لوگ سراسیمہ ہو گئے۔ گمان گزرا کہ شایدروز قیامت آن لگاہے کھیٹیک ملے کی اسمبلی کا اجلاس ہورہا تھا۔ ایک ممبر نے اجلاس ملتوی کرنے کی تجویز پیش کی۔ دوسرے رکن نے جس کا نام دیون پورٹ تھا التوا کی مخالفت کرتے ہوئے کہا۔ اگر میہ قیامت ہے تو میں چاہوں گاکہ وہ مجھے اپنی جگہ پر موجود کی مخالفت کرتے ہوئے کہا۔ اگر میہ قیامت ہے تو میں چاہوں گاکہ وہ مجھے اپنی جگہ پر موجود اور اجلاس جاری

میں خانہ جنگی کو نظر انداز کرتے ہوئے موٹر پر سوار ہو کر وفتر کی طرف چل دیا۔ آ دھار استہ طے کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ فرض شناس کملانے کے لئے جس راہ پر چلنا پڑتا ہے وہ کتنی پر خطر ہوتی ہے۔ ہر جگہ گولیاں چل رہی ہیں۔ جگہ جگہ آگ گی ہوئی ہے۔ فضامیں دھوئیں کی کمبی اور اونجی لکیریں دکھائی دے رہی ہیں۔ سڑکیں ویران ہیں۔ گاہے کسی موٹر کے گزرنے یا کسی پیادہ کے نظر آجانے سے اس ویرانی میں کی ہونے کی بجائے اضافہ ہو جاتا ہے۔ موٹر جو بھی نظر آئی وہ شہرے باہر جاتی ہوئی نظر آئی۔ رفاد اتن تیز جیسے کئی موٹر راس ہورہی ہو۔ پیدل چلنے والے خال خال ہیں اور وہ بھی سریر پاؤں رکھے ہوئے ہیں۔ دکانوں کے حفاظتی کواڑ مقفل ہیں۔ لوہ کی خمدار پادروں پر مٹی کی متہ جی ہوئی ہے۔ بازار اندھا ہو گیا ہے۔ فلیٹوں کی کھڑکیال بند ہیں۔ شیشوں پر پروے پڑے ہوئے ہیں۔ بالکن میں سرسبز کھلے نہ الگنی پر چھوٹے بڑے کپڑے۔ فلیٹ گوئے اور بسرے ہو گئے ہیں۔ میں نے دفتر کے پھائک پر گاڑی کھڑی کی۔ چوکیدار نے ورز میں سے جھا نکا اور ہیں۔ میں نے دفتر کے پھائک پر گاڑی کھڑی کی۔ چوکیدار نے ورز میں سے جھا نکا اور جیران ہو گیا۔ اس نے بالا کھولا، کنڈی کھولی، پھائک کے بٹ کھولے۔ یہ سارا کام اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ کیا۔ کوئی کھڑکا ہوا نہ کھٹکا۔ سنائے کو توڑنے والی آواز خود اس کی اپنی مقی ۔ اس نے جھے ہے آئکھیں چار نہیں کیں۔ اس کی آئکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میں۔ اس کی آئکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میں۔ اس کی آئکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میں۔ کس کے پاس آگر ذیر لب صرف اتنا کہا۔ آتای، ایران تباہ شد۔

دفتر کے لیے سے کمرہ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک شکنے کو دفتر میں گھرنا کہ سکتے ہیں تو میں گھنٹہ بھر سے دفتر میں ٹھرا ہوا ہوں۔ گاہ، ذراس دیر کے لئے بالکنی میں کھڑا ہو جانا ہوں جہاں دھاکوں اور نعروں کی آواز زیادہ صاف سنائی دتی ہے۔ جدھر سے آواز آرہی ہے ادھر منہ کرتا ہوں۔ سامنے عمارتیں ہیں اس لئے کچھ پنتہ نہیں چاتا کہ ان کی اوٹ میں شہر کے جنوب اور مشرق میں ہونے والی خانہ جنگی میں کتنے مرے اور کتنے زخمی ہوئے۔ دفتر میں اس وقت تین افراد موجود ہیں جنہیں گھرواپس جانا ہے۔ محمہ برندی، مس جہانگیری اور میں۔ چوکیدار عمارت کے نہ خانہ میں قیام کرے گا۔ میں نے ہرندی اور جہانگیری کی فرض شناسی کی تعریف کی اور خیریت سے گھر پینچنے کی دعا دی۔ انہوں نے پچھ اسی متنا گئیری کہنے گئیں۔ عمر رسیدہ مس جہانگیری کہنے گئیں۔ میرے بیشتر رشتہ دار کینڈا میں آباد ہیں۔ میرے پاس کینڈا کی شہریت ہے۔ ٹور نٹو میں میرا قیل خالی خالی جا کہ وار نو میں میرا آخری دن ہے۔ کہا سنا معاف۔ جہانی خالی جائیں۔ گر آج کا دن اس دفتر میں میرا آخری دن ہے۔ کہا سنا معاف۔

کر فیو کا وقت ہو گیا۔ عام طور پر اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سناٹا ہو جاتا ہے۔ گر آج اس کے شروع ہوتے ہی شور وغل میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ نعرے، اعلانات، گر گر اہٹ، چیخم چاخ۔ ہم سب گھر کی چھت پر چڑھ گئے۔ آس پاس کے مکانات اور سڑک کے دوسری طرف فلیٹول کی چھتول پر بھی لوگ جمع ہیں۔ اشارے ہورہے ہیں۔ لوگ منہ کے گرد ہاتھوں سے بھونپو بنا کر چیخ چیخ کر دوسروں تک اپنی بات پہنچارہے ہیں۔ پچھ دیر کی افراتفری کے بعد معماحل ہو گیا۔ آیت اللہ خمینی نے تھم دیا ہے کہ کرفیو کی خلاف ورزی کرو۔

دیکھتے ہی دیکھتے اوگ سراکوں پر نکل آئے۔ خیابان پہلوی اور خیابان جردن پر لوگ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ جس شخص کے ہاتھ جو چیز بھی آئی وہ اس نے گلی چے ڈال دی۔ بدی سراکوں پر برٹی رکاوٹیں کھڑی کی جارہی ہیں۔ درخت، تھمبے، ریت کی بوریاں، ملبہ۔ اندھیرا ہوا۔ لوگوں نے عارضی اور مدھم روشنی کا انتظام کیا اور کام جاری رکھا۔ نوجوانوں نے مورچ بنا لئے۔ صبح ہوئی۔ دیکھنے والے جیران ہوئے کہ مورچہ والے راتوں رات ہتھیار بند ہو کھے ہیں۔

دیا۔ تھانوں اور چھاؤنیوں پر لوگوں کا جملہ کامیاب رہتا ہے۔ کے بعد دیگرے یہ اوارے عوام کے سامنے ہتھیار ڈالتے جارہے ہیں۔ معالمہ یک طرفہ ہو گیا ہے۔ کل تک جو طاقت کے بل پر مختار کل بے ہوئے تھے آج اسے خونزدہ اور تناہو گئے ہیں کہ مقابلہ کی سکت باتی نہیں رہی۔ پولیس کے تعین چالیس، جوانوں کو جب پانچ دس ہزار افراد گھر لیں اور فوج کے تین چار سوافراد کی پاد گان کو جب پخیس تمیں ہزار افراد گھر لیں اور فوج کے تین چار سوافراد کی پاد گان کو جب پخیس تمیں ہزار افراد گھرے میں لے لیں تو وہ چند گولیاں چلانے کے بعد سفید جونڈ الرانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ عوامی فقوات کی فرست میں چلانے کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے۔ کلانتری شارہ 14 بدست مردم افراد۔ کلانتری شارہ میں موسلہ مردم تنظیر شد۔ کلانتری شارہ 16 توسط مردم سقوط کر د۔ کلانتری شارہ 12 ہوسیلہ مردم تنظیر شد۔ کلانتری شارہ 6 تخلیہ و آتش ذرہ شد۔ کوئی کمال تک گئے جائے۔ پولیس موسلہ مردم تنظیر شارہ کا خطرہ ہو وہاں بھاگ رہی ہے۔ تھانے فالی ہوتے جارہے ہیں۔ جمال کمیں پولیس کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا وہاں وہ ہتھیار ڈال رہی ہے۔ جو تھانہ بہت بدنام ہو اور عملہ کو جان کا خطرہ ہو وہاں بولیس والے آیت اللہ شمینی کی تصویر اٹھائے درود پڑھتے باہر آ جاتے ہیں۔ عوام کا خصہ بولیس والے آیت اللہ شمینی کی تصویر اٹھائے درود پڑھتے باہر آ جاتے ہیں۔ عوام کا خصہ بولیس والے آیت اللہ شمینی کی تصویر اٹھائے درود پڑھتے باہر آ جاتے ہیں۔ عوام کا خصہ بولیس والے آیت اللہ شمینی کی تصویر اٹھائے درود پڑھتے باہر آ جاتے ہیں۔ عوام کا خصہ بھندا پڑ جاتا ہے۔

پاکستانی سفارت خانہ کے پاس جو پادگان ہے اسے لوگوں نے کل رات سے گھرا

ہوا ہے۔ فوجی افسروں کی حالت غیر ہے۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ صبح ہوئی۔ بیڈ ئی غائب، حاضری غیر حاضر، بیراروپوش، سیابی گم ۔ جان کو جو خطرہ لاحق تھاوہ ہر کمحہ ججوم میں اضافہ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ کھڑ کیاں کھل رہی ہیں۔ سفید چاور میں لٹکائی جا رہی ہیں۔ ہتصیار ڈالنے کاعمل شروع ہو گیاہے۔ ایک فوجی افسر دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے بھاگا چلا آرہاہے۔ اس نے پاد گان کی پیچیلی دیوار بھاند کر سڑک کے دوسری طرف کھڑے ہوئے ہجوم کی طرف رخ کیا۔ فریاد کر ہا جاتا ہے اور کپڑے اتار تا جاتا ہے۔ بھاگتے ہوئے وردی کا کوٹ اتار کر پھینکا۔ رکا، جھکااور پتلون اتار کر پھینک دی۔ گریباں چاک کیا۔ قیص کے مکڑے سڑک پر بھیر دیتے۔ وہ صرف جانگیہ پنے ہوئے جوم کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ کانپ رہاتھا۔ ایک سروی اور دوسراخوف۔ چیخ کر بولا، مرگ برشاہ، درود برامام خمینی۔ ہجوم اتنی سی بات پہ خوش ہو گیا۔ غضب کی سروی پڑرہی ہے۔ ایسے بر فانی موسم میں اُس ' شخص کو بوں عرباں ہو کر معافی مانگتے، کانیتے، توبہ کرتے دیکھ کر بہت ہے دل پہنچ گئے۔ ایک شخص نے بردھ کر اسے اپنا اوور کوٹ بہنایا۔ دوسرے نے فرکی ٹوبی اس کے سمنج سرپر ر کھ دی۔ جو آسودگی عربال جسم کو گرم کوٹ سے ملی وہ کسی کو خلعتِ فاخرہ پہن کر کب حاصل ہوئی ہوگی۔ فرکی ٹوپی کے عطیہ نے اسے جاں بخشی کا یقین ولا یا اور اس یقین سے پیدا ہونے والی خوشی کی لہرجو اس کے تن بدن میں اٹھی وہ کسی باد شاہ کو تاج پوشی کے وقت بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ وہ شخص کوٹ اور ٹوپی پہن کر لمحہ بھرکے لئے بھی نہیں رکا۔ بھاگتا ہوا ہجوم میں گھس گیا۔ لوگوں نے راستہ دیا اور وہ گلی میں گم ہو گیا۔ ایک نوجوان نے دیوار کے پاس جاکر اس کی ور دی اٹھا کر دیکھی۔ خوشی سے نعرہ لگایا او بانس پر ٹانگ کر ہوا میں لہرانے لگا۔ اس ور دی ہر کرنل کے عہدہ کے امتیازی نشان لگے ہوئے تھے۔

اس محند میں توبہ کرنے والے عریاں بدن کرنل نے جرمنی کے بادشاہ ہنری چہارم کی یاد تازہ کر دی جو پوپ گریگوری ہفتم سے عمر بھر اڑتا جھڑتا رہا۔ ایک بار اس نے پوپ سے معانی مائی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ پوپ شالی اٹلی میں کسی قلعہ میں محمرا ہوا تھا۔ جرمنی کا بادشاہ تین دن تک قلعہ کے باہر فصیل کے نیچے پالاجی ہوئی ذمین پر ناوم جاتری کے سادہ لباس میں پڑا گر گڑا تا رہا۔ بالا خر پوپ کو رحم آگیا۔ قلعہ کا دروازہ اور توبہ کا باب دونوں کھل گئے۔ ہنری کے مخالف کہتے ہیں کہ اس نے چوغہ کے نیچے گرم سویٹر پہنے ہوئے دونوں کھل گئے۔ ہنری کے مخالف کہتے ہیں کہ اس نے چوغہ کے نیچے گرم سویٹر پہنے ہوئے

تھے۔ یہ فوجی کرنل شاہ ہنری چہارم سے بازی لے گیا۔ اس نے سب کے سامنے سارے کیڑے انار کر زیر جامہ میں معافی اور جان کی امان مائٹی تھی۔ کہیں ایبانہ ہو کہ وہ کام جو جوم نے نہیں کیا وہ وہل نمونیہ کر د کھائے۔

فوجیوں کی ایک مشکل آیت اللہ خمینی نے حل کر دی۔ فتوئی جاری ہوا کہ فوج کے اللہ کاروں نے جو حلف ایک طاقت کی فرمانبرداری کے لئے اٹھایا تھا وہ باطل ہے۔ لفکری پہلے ہی کسی بمانہ کی خلاش میں تھے۔ اس فتوئی کے بعد انہیں لوگوں سے جا ملنے کا جواز اور پروانہ مل گیا۔ بیہ بات ہرسپاہی کو خواہ وہ کتنا ہی کند ذہمن کیوں نہ ہو معلوم ہو چکی ہواز اور پروانہ مل گیا۔ بیہ بات ہرسپاہی کو خواہ وہ کتنا ہی کند ذہمن کیوں نہ ہو معلوم ہو چکی ہوانہ اللہ کے خلاف سارا ملک اٹھ کھڑا ہوا ہے اس لئے اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں رہا۔ نوکری اور سلامتی در کار ہے تو انقلاب کا ساتھ دینا ہو گا۔ آیت اللہ کا کہنا مان لینے سے دین اور دنیا دونوں کا بھلا ہو گا۔ تنخواہ کا خرمابھی ملے گا اور عبادت کا ثواب میں ہو گا۔ آیت اللہ نے جس دن بازر گان کو وزیر اعظم نامزد کرنے کا اعلان کیا تھا اس روز سے بھی ہو گا۔ آیت اللہ کے محکومت بازر گان کی مخالفت شرع کی مخالفت ہو گی اور فقہ اسلام کی رو سے حکومت اللی کی مخالفت خدا کی مخالفت ہوتی ہے۔ اس روز بہت سے لوگوں نے اس فتوئی پر غور نہیں کیا بلکہ دل میں کی سوچا کہ فینیا ن دین جب چاہتے ہیں فتوئی صادر کر دیتے غور نہیں کیا بلکہ دل میں کی سوچا کہ فینیا ن دین جب چاہتے ہیں فتوئی صادر کر دیتے غور نہیں کیا بلکہ دل میں کی سوچا کہ فینیا کو نافذ کر رہی ہے اور لوگ اس پر صاد کر رہے ہیں۔

ہر مرد عورت اور بچہ شاہی فوج اور پولیس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ مسلمان بپا

خیز کا اعلان ہورہا ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں

کہ اس وقت لڑائی کمال ہورہی ہے اور تیزی سے ادھر کارخ کرتے ہیں۔ اس وقت دوبسر

کے دو بجے ہیں اور دوشن نبیہ میں ابھی تک گھسان کی لڑائی ہورہی ہے۔ ایسے گھسان میں
جان و مال کا بڑا نقصان ہوتا ہے گراس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے۔ گھسان کا

رن ہمیشہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اور امن لڑائی کا فیصلہ ہونے کا نام ہے۔

خانہ جنگی شروع ہوئے آج تیرا دن ہے۔ چار بجے سہ پر فوج کی طرف ہے ایک اعلان جاری ہوا۔ خوشگوار جرت کے ساتھ سب نے اس اعلان کو سنا۔ امرائے ارتش یعنی فوج کے اعلیٰ افسروں نے طے کیا ہے کہ موجودہ ساسی جھڑے میں فوج غیر جانبدار رہے گی للذا فوج کے سپاہیوں کو تھم دیا جانا ہے کہ وہ فوراً اپنی بارکوں میں واپس آجائیں۔ اس تھم کے ساتھ ہی لڑائی بند ہو گئی۔ فوجی ادارے خاموش اور فوجی اڈے سنسان ہو گئے۔ بانوے دن کے بعد فوجی نئیک ریڈ ہواور ٹی وی اسٹیشن سے واپس چلے گئے۔ ہر جگہ ڈیوٹی پر تعینات سپاہی فرار ہو گئے۔ درجہ وار فوجیوں نے اپنی ور دیاں بھاڑ دیں۔ درجہ کے نشان نوچ ڈالے۔ بڑے افسر گھروں میں بند ہو کر میٹھ گئے۔ بعض فوجیوں نے اپنی طور دیاں بھاڑ دیں۔ درجہ کے نشان نوچ ڈالے۔ بڑے افسر گھروں میں بند ہو کر میٹھ گئے۔ بعض فوجیوں نے اپنی ٹھکائوں پر آیت داللہ شمینی کی تصویریں آویزاں کر لیس۔ جس فوجی کے جی میں جو آیا اس نے وہی کیا۔ فکست خور دہ فوج کا نہیشہ یمی انجام ہو تا ہے۔

تھانوں اور چھاؤیوں پر عوامی قبضہ سے بات چلی اور دور تک نکل گئ۔ عوام نے ریڈیواور ٹی دی اسٹیشن پر قبضہ کر لیا۔ عوام نے وزیراعظم کے دفتر پر قبضہ کر لیا۔ عوام نے سران کے مارشل لا ایڈ منسٹریٹر کو گر قار کر لیا۔ گلتان پہلسس پر قبضہ کر لیا۔ عوام نے شران کے مارشل لا ایڈ منسٹریٹر کو گر قار کر لیا۔ ریڈیو کہتا ہے۔ توجہ بغرائید، توجہ بغرائید، توجہ بغرائید۔ ایس صدائے انقلاب است۔ ٹی دی پر نیا ترانہ بجایا گیا۔ اس نے ترانے کے ساتھ نیا ایران وجود میں آگیا۔ اس وقت شام کے سات بج ہیں۔ بادشاہت کا سورج غروب ہو گیا ہے۔ میں نے اس غروب ہوتے ہوئے خود اپنی آتھوں سے دیکھا ہے۔ جب یہ سورج طلوع ہوا تھا تو اس روز میں وہاں موجود نہ تھا۔ اور ہوتا بھی کیسے کہ یہ بات ڈھائی بزار سال پرانی ہے۔ جب ایران میں انقلاب آیا تو میں یہاں موجود تھا۔ آج جب انقلاب کے نتیجہ میں بادشاہت کو کئیت ہوئی ہوئی ہے تو میں بال موجود ہوں۔ یہ واقعہ چند گھنٹے پہلے رونما ہوا ہے۔ آج اتوار کا دن ہے۔ میں موم بی کی روشنی میں روزنامچہ لکھ رہا ہوں۔ خوشی کے مارے موم بی کی روشنی میں روزنامچہ لکھ رہا ہوں۔ خوشی کے مارے موم بی کی روشنی میں روزنامچہ لکھ رہا ہوں۔ خوشی کے مارے موم بی کی روشنی میں روزنامچہ لکھ رہا ہوں۔ خوشی کے مارے موم بی کی روشنی میں روزنامچہ لکھ رہا ہوں۔ خوشی کے مارے موم بی کی

انقلاب نے بھی کسی کو ریبرسل کا وقت نہیں دیا۔ نہ اہل فرانس کو ملاتھا۔ نہ اہل ایران کو ملے گا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے گر ہرباد نے لوگوں اور نے ناموں کے ساتھ جنمیں وہ ریبرسل کا موقع ہی نہیں دی ۔ فی وی ریڈیو پر طرح طرح کے اعلان ہو رہ ہیں۔ اناؤنسر ان اعلانات کو بغیر ریبرسل اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں۔ ہیتال خون کا عطیہ مالگ رہے ہیں۔ ہیتال خون کا عطیہ مالگ رہے ہیں۔ نون دینے والے قربی ہیتال سے رجوع کریں۔ بیارستان قلب سابق پہلوی حال مہدی رضا کے لئے رضا کار در کار ہیں۔ آسیب آتش ذرگی والے ہیتال کو بہلوی حال مہدی رضا کے لئے رضا کار در کار ہیں۔ آسیب آتش ذرگی والے ہیتال کو ایمبولینس کی فوری ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے کاخ گلتان پر قبضہ کر لیا ہے وہ خود داری سے کام لیں۔ اسے کسی قشم کا نقصان نہ پنچائیں۔ محلات اور ان کا مال اسباب اب بیت المال کی ملیت ہے۔ جن لوگوں نے سرکاری دفاتر پر قبضہ کیا ہے وہ سرکاری دستاویزات کی حفاظت کر ہیں۔

ایک نے اعلان کو چکے چکے پڑھتے ہوئے ٹی وی اناؤنسری بھوؤں کے در میان عمودی شکنیں ابھر آئیں جیسے وہ بے بھٹی کے عالم میں پوری توجہ کے ساتھ اس اعلان کو دوسری بار پڑھ رہا ہو۔ اس نے سراٹھایا اور گھبرائی ہوئی آواز سے اعلان کیا۔ ایک اطلاع کے مطابق شمران کے ذخیرہ آب میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ پانی کی جانج کی جارہی ہے۔ جو نئی نتیجہ ملااس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تاہم آپ اپنی تسلی کے لئے پانی کو دودھ میں ڈال کر اہل لیس۔ اگر دودھ بھٹ جائے تو گویا پانی مسموم ہے۔ اعلان کرنے والے نے یہ نہیں بنایا کہ اس تجربہ کے لئے دودھ اور چولھا جلانے وائی گیس کماں سے ملے گی۔ یہ بات البتہ بنایا کہ اس تجربہ کے لئے دودھ اور چولھا جلانے وائی گیس کماں سے ملے گی۔ یہ بات البتہ کون سور ما ہو گاجو اعلان سے پہلے پانی کا آیک گھونٹ بھی زہر مار کرنے کے لئے تیار ہو کون سور ما ہو گاجو اعلان سے پہلے پانی کا آیک گھونٹ بھی زہر مار کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔ ہم نے فوراً گھر میں رکھے ہوئے پانی کا جائزہ لیا۔ سردی کا موسم ہے اس لئے جائے۔ ہم نے فوراً گھر میں رکھے ہوئے پانی کا جائزہ لیا۔ سردی کا موسم ہے اس لئے فرح میں پانی کی کوئی بوئل نہیں ہے۔ کل سرمایہ آیک جگ پانی، کو کا کولا کی چھ بوتلیں اور جوس کے دو ڈبے ہیں۔ اس خیال سے ڈھارس بندھی کہ چھت پر پچھ برف جی ہوئی ہوئی ہو

اور ہم سابیہ کا سوممنگ پول پانی سے بھرا ہوا ہے۔ کیا ہم ان کے تالاب سے دو بالٹی پانی نہیں لے سکتے۔

ٹی وی اناؤنسری شکل پر پھر گھبراہٹ کے آٹار نمودار ہو گئے۔ اعلان ہوا کہ آزہ ترین اطلاع ہے ہے شاہی گارڈ نے دوشن تبھہ پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ ہر شخص جس کے پاس کسی قتم کا ہتھیار ہے وہ فوراً وہاں پہنچ جائے۔ ایک اعلان اور سنئے۔ جن فوجی اڈوں کا عوام نے محاصرہ کیا ہوا ہے آگر وہاں سفید جھنڈالہرا دیا جائے تولوگ محاصرہ ختم کر دیں اور کوئی انتقامی کاروائی نہ کریں۔ ایک اور اعلان سنئے۔ اطلاع ملی ہے کہ بعض مسلح اشخاص شہر میں لوٹ مار کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نوجوان اپنے اپنے علاقہ میں تین سے نو افراد تک کے گروپ بنالیں اور محلّہ کی حفاظت کریں۔

ایک اہم اعلان وقفہ کے ساتھ بار بار وہرایا جارہا ہے۔ فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آیت اللہ خمینی کی نامزد حکومت کو تسلیم کرتی ہے۔ ہربار اس اعلان کے بعد ایران کا نیا قومی ترانہ بجایا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں رات ڈھل گئی۔ سکرین پر نیشنل ایرانین ریڈ یو اینڈ ٹیلیویژن کی ایران کھا ہوا ہے۔ نام نیا، مونو گرام نیا۔ ٹی وی نے ناظرین کو شیلویژن ملی ایران کھا ہوا ہے۔ نام نیا، مونو گرام نیا۔ ٹی وی نے ناظرین کو اس نئی صورت حال پر تہنیت پیش کی۔ گرامی باد نو بہارِ ایران۔ نیا ترانہ بجااور ٹی وی کل تک کے لئے خاموش ہو گیا۔

شورش اور شوریدگی کی اس فضامیں خاموشی کی توقع عبث ہے۔ ہر طرف شور برپا ہے۔ آدھی رات سے گولیاں چلنی شروع ہوئیں اور ساڑھے تین بجے تک مسلسل چلتی رہیں۔ اس کے بعدان کے نشاسل میں فرق آگیا اور وقفہ وقفہ سے گولی چلتی رہی۔ فجر کے بعد اس کے بعدان کے نشاسل میں فرق آگیا اور وقفہ وقفہ سے گولی چلتی رہی۔ فجر کے بعد اس کو وقت میری آئکھ لگ گئی تھی۔

عذرا کو موٹر میں لے کر دفتر کی طرف روانہ ہوا۔ خیال تھا کہ میلہ کا سال ہوگا۔ لوگ مرئوں پر دھال ڈال رہے ہوں گے۔ لنگراور مٹھائی تقسیم ہورہی ہوگی۔ ہرراہ گیر کوروک کر گلے میں ہار ڈالیں گے۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے۔ معالمہ بالکل مختلف لکا۔ مور پے اور اسلحہ، خوف اور بے بقینی۔ سڑکیں اور چوک خالی۔ لوگ خوف سے گھروں میں بند۔ رائفل بر دار نوجوان کاراج۔ غول کے غول کوچہ گرد۔ جان، مال اور عزت غیر محفوظ، قانون ان رائفل والوں کی مرضی۔ آئین ان کی ادا۔ ہرایک بادشاہ۔ اس چپہ کا جمال وہ کھڑا ہے اور اس لحمہ کا جب وہ کوئی کارروائی کرنا چاہے۔

میں نے ایک ساتھی کو فون کیا۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ہیں و فتر ہے بول رہا ہوں اور نہ صرف خود موٹر چلاکر آیا ہوں بلکہ بیٹم کو بھی ہمراہ لایا ہوں۔ ہیں نے فون بند کیا آگہ وہ میرے دفتر کے نمبر پر فون کر کے اپنی تعلی کر سکیں۔ جو نمی میں نے ان کی طرف سے آنے والی کال کا جواب ہیلو سے دیا ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ کہنے گئے، جناب والا، یہ بمادری دکھانے کا کون ساموقع ہے۔ خانہ جنگی کے دوران گھر سے باہر نگلنے کے لئے کوئی اشد ضروری کام ہونا چاہئے۔ آپ ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کوئی کپنگ منارہا ہو۔ ان حالات میں خدانخواست کچھ ہو جائے تو کوئی آپ کی فرض شنای کی داد نہیں دے گا۔ سب آپ پر الزام دھریں گے کہ آئیل مجھے مار کا اشتمار لگا کر سڑکوں پر یوں مارا مارا پھرنے کے لئے کس نے کہا تھا۔ میں نے کہا۔ آج میں جس جذبہ کے تحت گھر سے نکلا ہوں اس کا تعلق فرض شنای سے نمیں ہے۔ اصوان آج چھٹی ہے اور آیک اعلان کے اعلان کے مطابق یہ کرفیو کا وقت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس حکومت نے یہ اعلان کیا تھا اس کی چھٹی ہو گئی ہے اور کرفیو کے تھم پر جس مارشل لا ایڈ منسٹریٹر نے دستخط کئے تھے وہ اس وقت حراست میں ہے۔ دراصل ایسے دن مارش ایس بہت میں ہے۔ دراصل ایسے دن تم ایس بہت میں ہے۔ دراصل ایسے دن تراست میں ہے۔ دراصل ایسے دن تا ہوں کہ بعد پڑھا ہوں اس کے بعد آتے ہیں۔ ایران میں یہ دن ڈھائی ہزار سال کے بعد پڑھا ہوں۔ اس آج میں بہت مدت کے بعد آتے ہیں۔ ایران میں یہ دن ڈھائی ہزار سال کے بعد پڑھا ہوں۔

ہم دونوں انٹر کانٹی نینٹل ہوٹل سے ہوتے ہوئے امیر آباد والے چوراہ جا پہنچ۔
ایکایک ایک شور بلند ہوا۔ لینا پکڑنا کاغل مچ گیا۔ شران یونیورٹی کی جانب سے چیخ و پکار کی جو
آوازیں آرہی ہیں وہ بلند ہوتی جارہی ہیں۔ دو چار موٹر سائکل سوار تیزی سے آئے اور
اشارے کرتے اور اونجی آواز سے پچھ کہتے ہوئے شال کی طرف نکل گئے۔ میں نے موثر

سرك كے ايك كنارے كھرى كر دى اور يہ سجھنے كى كوشش كرنے لگا كه كيا ہو رہا ہے۔ تهران بونیورسٹی سے آنے والا عوامی فوج کا ایک بھرا ہوا موٹر سوار دستہ ہمارے سامنے سے گزر کر شال کی جانب جار ہاہے۔ چھوٹی اور بڑی، نئی اور پرانی موٹریں، ہر ماڈل کے وین، ہر ساخت کے ویکن، تھوڑے سے ٹرک۔ ساری گاڑیاں تیزر فار ہیں۔ سارے ہارن پورے زور سے نج رہے ہیں۔ ساری سواریاں شور مچارہی ہیں۔ کچھ سواریاں چھت پر بیٹھی ہیں۔ پچھادھ کھلی ڈی میں سے جھانک رہی ہیں۔ موٹروں کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے والے شیشہ ا آر کر اور ہاتھ باہر نکال کر موٹر کے دروازے پیٹ رہے ہیں۔ اس بے قاعدہ جنگ جو دستہ میں اکثریت نوجوانوں کی ہے مگر تھچڑی ڈاڑھیاں اور سنجے سربھی کم نہیں۔ ور دی کے معاملہ میں سے دستہ بڑا ہے ڈھنگا ہے۔ دو آدمی بھی ایسے نہیں جن کالباس ایک جیسا ہو۔ طرح طرح کے سویٹر ہیں۔ موٹے اور پہلے، استین والے آور بغیر استین والے، ہاتھی کی گردن کے گیر جتنے کھلے گلے والے اور کچھوے کی خول در خول گردن کی طرح بند گلے والے۔ ہر طرح کے کوٹ ہیں۔ فوجی، شکاری، غیر رسمی۔ پتلونیں رنگ برنگ ہیں مگر ساری بدرنگ - اسلحه کا حال بھی کپڑوں جیسا ہے۔ مشین گن، رائفل، دو نالی بندوق، چھرے والی بچول کی بندونیں، چاتو، چھریاں، لوہے کے ٹکڑے، لکڑی کے ڈنڈے۔ جن کے پاس پچھ بھی نہیں وہ مٹھی بند کر کے ہوا میں مکہ کہرارہے ہیں۔ ان تمام لوگوں میں ایک قدر مشترک ہے۔ یہ سب مشتعل اور پرجوش ہیں۔ قربانی دینے کے لئے نہ صرف تیار بلکہ پہل كرنے كے لئے آمادہ ۔ اس ہا و ہو میں صرف دو لفظ میری سمجھ میں آئے۔ نیاور ان ، نیاور ان

میں نے ایک منتظم سے جو اپنی موٹر روک کر دوسروں کو ہدایات جاری کررہے ہیں پوچھا کہ بات کیا ہے۔ انہوں نے کہا۔ اس پدر سوختہ شہنشاہ کی شاہی گارڈ نے نیاوران محل کے پاس لوگوں پر حملہ کر دیا ہے۔ ہم لوگ ان کا دماغ درست کرنے کے لئے وہاں جا رہے ہیں۔ سڑک کے دوسرے کنارے بار برداری کی دو تین چھوٹی گاڑیوں والے آلواور پیاز نیچ رہے ہیں۔ منتظم نے ایک اشارہ کیا اور چند رضا کار آلوؤں اور پیازوں کے اوپر بیٹے گئے اور سے گاڑیاں بھی نیاوران جانے والے قافلہ میں شامل ہو گئیں۔ قافلہ کا آخری حصہ کئے اور سے گاڑیاں بھی نیاوران جانے والے قافلہ میں شامل ہو گئیں۔ قافلہ کا آخری حصہ اس غیر عادی فوج میں نئے بھرتی ہونے والوں پر مشتمل ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور

پوچھا، اسلحہ داری۔ بیں نے کہا، سبلے۔ اس نے کہا پھر انتظار کس بات کا ہے۔ چلو، جلدی چلو۔ اس نے ہاتھ سے ٹریفک کور کئے کا اشارہ کیا اور بیں موڑ کاٹ کر عوامی فوج بیں شامل ہو گیا۔ عذرا ساتھ والی سیٹ پر سکون سے بیٹھی ہیں۔ صرف اتنا پوچھا کہ موٹر بیں وہ کون سا اسلحہ رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ نے ہاں کہہ دیا تھا۔ بیں نے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ عوامی اسلحہ بیں مریا، ڈنڈا، اینٹ اور پھر شامل ہے۔ موٹر بیں لوہے کے اوزار رکھے ہیں جو ان سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔

ہمارے آگے جو پرانی اور ہوی ہی موٹر ہے اس کی ڈکی میں تین لڑتے ہیئے ہوئے ہیں۔ ایک نے دونوں ہاتھوں سے ڈھکن کو سنبھالا ہوا ہے گر وہ سنبھلے میں نہیں آیا۔ موٹر تیزہو یا موٹر کاٹے تو ڈھکن نینچ کی طرف گر تا ہے۔ اندر بیٹے ہوئ لڑکوں کی پوری کوشش کے باوجود بھی بھی ان کے سرسے مکرا جاتا ہے اور وہ بسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے دو لڑکے رائفل لئے ہوئے ہیں۔ نالی کارخ ہماری موٹر کی طرف ہے۔ اگر کسی ہیکولے یا حادث کی وجہ سے رائفل چل جائے تو نشانہ خطا نہیں ہو گاکیونکہ گاڑیاں ایک دوسرے کے یہ چھے بگر سے بمیر طاکر چل رہی ہیں۔ ہماری موٹر کے پیچھے جو آلووالی وین ہے اس پر سوار پیچھے دونوں کر ف سے ہم بھری ہوئی بندوتوں کی ذد میں ہیں۔ یہ صورت حال مفتحکہ خیر بھی ہوئوں کی رائفل کارخ سامنے کی طرف ہے اور اس طرف پہلی گاڑی ہماری ہے۔ آگ اور پیچھے دونوں طرف سے ہم بھری ہوئی بندوتوں کی ذد میں ہیں۔ یہ صورت حال مفتحکہ خیر بھی ہے اور خطرناک بھی۔ یہ کوئی ڈرامانہیں۔ یہ کسی فلم کامنظر نہیں۔ یہ ایک خونیں انقلاب کی کامیابی کا پہلا دن ہے۔ آئین ہے نہ اس کی حفاظت کرنے والے۔ قانون ہے نہ اس کی حفاظت کرنے والے۔ قانون ہے نہ اس کی جادی کرنے والے۔ تابون ہیں۔ انواہیں سن کر آپ جادی کر کے والے۔ ہربونگ ہو سکتا ہے۔ ہربونگ ہو سکتا ہے۔

عوامی فوج کا یہ موٹر سوار دستہ تقریباً دس ہزار افراد پر مشمل ہے۔ اسلحہ زیادہ سے زیادہ دو ہزار افراد کے پاس ہوگا۔ وہ چھوٹے غیر رسی ہتھیار جو صرف ایک بار استعال کے بعد ناکارہ ہو جائیں گے اور جس پر وار کیا جائے اس کا شاید بچھ بگاڑ بھی نہ سکیں کوئی ہزار پانچ سو نوجوانوں نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ باقی ماندہ عوامی فوج صرف غم و غصہ بانچ سو نوجوانوں نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم پچھ زیادہ ہی نہتے ہیں۔ ہم رائفلوں سے لیس ہے۔ ہم دونوں کے پاس وہ بھی نہیں۔ ہم پچھ زیادہ ہی نہتے ہیں۔ ہم رائفلوں

اور وسوسول میں گھرے ہوئے آٹھ دس کیلومیٹر کاسفراس بے قاعدہ ہنگامی فوج کے ساتھ ملے كرتے ہيں۔ جمال سے گزر ہوتا ، وہاں لوگ راہ چھوڑ دينے۔ جس چوراہے ير بینجتے وہاں راستہ کافنے والی سرک کی ٹریفک اس کی خاطررک جاتی۔ بیہ قافلہ جس کی اسبائی دو تین کیلومیٹر ہے بلاروک ٹوک ونک چوک تک آگیا۔ یہاں پہنچ کر ٹریفک جام ہو گیا۔ ہاران نج رہے ہیں۔ ہر شخص موٹر گاڑی کی کھڑی سے سرباہر نکال کر بلند آواز میں دوسروں کو مشورہ دے رہا ہے مگر خود کوئی مشورہ قبول نہیں کرتا۔ چند رضا کار لڑکے اور لڑ کیاں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں مگر بے سود۔ گاڑیاں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہیں جیسے تحسی نے ٹریفک کو گرہ لگا دی ہو۔ وقت گزر تا جارہا ہے۔ بے چینی اور تناؤ میں اضافہ ہورہا ہے۔ یہ امدادی دستہ لڑائی میں شامل ہونے کے لئے جارہا ہے اور ٹریفک جام میں پھنس کر رہ گیا۔ نگ آمد بجنگ آمد۔ ایک آدمی اس چوک کے وسیع گول دائرہ کے وسط میں پہنچ کر اپنی رائفل اسان کی طرف کرتا ہے اور جنتنی گولیاں اس کے پاس ہیں وہ ساری کی ا ساری چلا دیتا ہے۔ افراتفری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیچھ ڈرائیور موٹریں چھوڑ کر او ھراو ھر پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ بے ڈرائیور گاڑیوں کی وجہ سے صورت حال اور زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میں بھی گاڑی سے بنچے اتر کر حالات کا جائزہ لیتا ہوں۔ پتہ چلا کہ اس چوک میں ایک چھوٹا ساعوامی فوج کا دستہ پہلے ہی موجود تھا۔ اس کارخ کسی اور جانب تھاللذا دونوں دستے گڈنڈ ہو گئے ہیں۔

رضاکاروں نے آواز لگائی اور دور تک پیغام پنچانے کے لئے ہاتھ سے اشارے کئے۔ وہ کہ رہے ہیں کہ موٹر کاریڈیو چلا کر آزہ اعلان سنو۔ ریڈیو کہ رہا ہے کہ اس وقت صرف سلطنت آباد میں کمک کی ضرورت ہے۔ وہاں شاہی فوج نے بڑا حملہ کر دیا ہے۔ لوگ فوراً وہاں پنچیں۔ نیاوران ، نیاوران کی جگہ سلطنت آباد، سلطنت آباد کا شور کچ گیا۔ منزل بدل گئ۔ اس تبدیلی نے ٹریفک جام کو سلجھانے میں بہت مدد دی۔ جوشی ٹریفک کھلی میں نے ارادہ اور رخ بدل لیا۔ ہلٹن ہوٹل کی طرف نکل گیا۔ ہلٹن کے بوشی ٹریفک کھلی میں خوار ہی ہیں۔ میں گاڑی موڑ کر ایک گلی میں گس جاتا ہوں۔ ایک لمباچکر پاس گولیاں چل رہی ہیں۔ میں گاڑی موڑ کر ایک گلی میں گس جاتا ہوں۔ ایک لمباچکر کا کو کہ ریڈیو پر نااعلان ہوتا ہے۔ سابقہ اعلان منسوخ سمجھا جائے۔ وہ غلط فنمی کی بنا پر نشر ہوا تھا۔ سلطنت نیا اعلان ہوتا ہے۔ سلطنت

آباد پر حملہ کی خبر غلط نکلی۔ وہاں صرف پانچ دس سپاہیوں نے ایک پارک میں فائر کھولا تھا۔ اب تک وہاں ہزاروں لوگ امداد کے لئے پہنچ بچکے ہیں۔ جولوگ راستہ میں ہیں وہ براہ کرم محمروں کو داپس جلے جائیں۔

پھائک کھلااور ہم دونوں بھوکے پیاسے اور تھکے ہارے گھر میں داخل ہوئے۔ موٹر سے اتر تے ہوئے پہلی بار ہماری آنکھیں چار ہوئیں۔ عوامی فوج کے ساتھ جو وقت گزرااس میں ہم ایک دوسرے سے آنکھیں چراتے اور ایک دوسرے کو بے خوفی کا تاثر دیتے رہے۔ اگر ہم واقعی اسے بے خوف تھے تو اس وقت ہمارے چروں پر "ولے بخیر گزشت "کیول لکھا ہوا ہے۔

ریڈیو کہ رہا ہے کہ جو لوگ کمک کے لئے مر آباد ایئرپورٹ گئے ہیں وہ واپس آ جائیں۔ اسرائیلی سفارت خانہ کو آگ لگادی گئے ہے۔ بلٹن ہوٹل پر چندلوگوں نے حملہ کر ویا ہے۔ اسپورٹس ویلیج پر بھی حملہ ہو گیا ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ سفارت خانون، سرکاری عمارتوں، اور کارخانوں کو آگ نہ لگائیں۔ کرج کی فوجی چوکی سے اسلحہ لوٹے والے فوراً یہ غیر شرعی کام بند کر دیں۔ انٹرکان ہوٹل کے باہر لڑائی کرنے والے دستوں سے گزارش ہے کہ وہ گولیاں چلانی اور آگ لگانی بند کر دیں تاکہ وہاں ٹھرے ہوئے بیرونی نامہ نگار ہوٹل سے باہر نکل سکیس۔ خوش خبری، خوش خبری۔ نیاوران محل اور فوجی ہیڈکواٹر پر عوامی قبضہ ہوگیا ہے۔ سہ پسر کے وقت تمام نوجوان مساجد میں جمع ہو جائیں۔ شکرانہ ادا کریں۔ اسلحہ واپس کر دیں۔ تمام غیر اسلامی شعائر سے پر ہیز کیا جائے۔ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے گریز کیا جائے۔ علما سے درخواست ہے کہ وہ لوگوں کو بالحضوص نوجوانوں کو اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کریں۔

یہ شاہراہ انقلاب ہے۔ اعتدال کی راہ یہاں سے کئی ماہ و سال کے فاصلہ پر واقع ہے۔ فرانس میں ہسٹیل جیل کے قیدیوں کی رہائی سے نپولین کی آ مد تک دس سال کا وقفہ ہے۔ نپولین نے بھی راہ اعتدال پر چلنے سے ا نکار کر دیا تھا اور فرانس اگلے سولہ برس تک ان راہوں پر چلنارہا جو میدان جنگ کی طرف جاتی ہیں۔ مارینگو، آسٹرلٹز، عبیلا، واگرام، بورودینو، ماسکو، بیبزگ، واٹرلو۔ ہاسٹیل سے واٹرلو تک اور انقلاب سے اعتدال تک فرانس کو چبیس برس کے تھے۔ آج کا دن انقلاب ایران کا محض پہلا دن ہے۔

پیرس کی طرح شران میں بھی لوگوں نے ایک جیل پر حملہ کیا۔ فرانس میں بے گناہ اور باضمیر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لئے جیل توزی گئی تھی۔ یہاں اس کے بر عکس بالکل مختلف وجوہات کی بنا پر جمشید سے جیل پر حملہ کیا گیا ہے۔ وہاں شہنشاہی دور کے چند بروے آ دمی نظر بند ہیں۔ عوام ان سے خود ہی سوال جواب اور حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں۔ ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو۔ ستائے ہوئے لوگ بدلہ لینے کے لئے بے صبر ہوتے ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو۔ ستائے ہوئے لوگ بدلہ لینے کے لئے بے صبر ہوتے ہیں۔ ان بے صبر اور بے منصوبہ لوگوں نے بغیر سوچ سمجھے کئی جگہ سے چار دیواری توڑ دی ۔ افراتفری میں چند مطلوبہ آ دمی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ وہ شخص جے سب بڑا مجرم کہتے ہیں لوگوں کے ہاتھ لگ گیا۔

کوچہ گردی اور انبوہ گردی کا ذمانہ ہے۔ شہر میں جابجا چھوٹے بڑے گروہ شاہی
دور کے اہم آومیوں سے حساب چکانے میں گئے ہوئے ہیں۔ الزام نہ جبوت و کالت نہ
عدالت۔ صاحب حیثیت ہونا جرم ہے۔ عدالت کے لئے چند افراد کا مسلح ہونا کانی ہے۔
جزل بدرہ ای کی لاش کو ہپتال لایا گیا ہے۔ ماتحت سپاہیوں نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔
شاہی گارڈ کے نائب کماندار جزل بگلاری جو کل رات ٹی دی پر اپنی وفاداری کا اعلان کر رہے
شخص آج ان کے ڈرائیور نے انہیں گوئی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ جزل جعفریاں ابواز میں
مارے گئے۔ شران میں جزل رحیمی کو عوام نے کل حراست میں لے لیا تھا۔ وہ مارشل لا
ایڈ منٹریٹری حیثیت سے ہیلی کاپٹر کے ذرایعہ اپنے دفتر پنچے جو وزارت فار جہ کے سامنے والی
مارت میں واقع ہے۔ ان کے دفتر کے پاس در خت اور جگہ تنگ ہے اس لئے ہیلی
کاپٹر وزارت فارجہ کے لان میں اترا۔ وہاں جو چیرائی، ڈرائیور، چوکیدار، الا کے بالے اور
کاپٹر وزارت فارجہ کے لان میں اترا۔ وہاں جو چیرائی، ڈرائیور، چوکیدار، الا کے بالے اور
کاپٹر وزارت فارجہ کے لان میں اترا۔ وہاں جو چیرائی، ڈرائیور، چوکیدار، الا کے بالے اور
کاپٹر وزارت فارجہ کے لان میں اترا۔ وہاں جو چیرائی، ڈرائیور، جوکیدار، الا کے بالے اور
کاپٹر وزارت فار کے کے دیم میں اور گولیاں چلائی جاتیں اے لائے دھیل کر
سے شہر میں گر فتریاں کی جاتیں اور گولیاں چلائی جاتیں اے لائے دھیل کر
سے تاللہ کے وفتر میں لے گئے۔ یہ دفتر ایک عدرسہ میں واقع ہے۔ آج کل اس مدرسہ میں
انقلاب کا درس ویا جاتا ہے۔

یہ بڑا طویل دن ہے۔ رات کے ساڑھے آٹھ بجے ہیں اور یوں لگتاہے جیسے یہ دن
کی دنوں سے چڑھا ہوا ہے۔ یکایک ٹی وی کی سکرین پر چار قیدی و کھائے گئے جنہیں و کھے کر
آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جزل نصیری، جزل رحیمی، پولیس کے نائب سربراہ نوروزی
اور آیک مجھیل پہلوان جو پاکستانی ہوتے تو اپنے علاقہ میں جگاٹیکس کی وصولی کرتے اور تھانہ
رجشر نمبروس کے قابل توجہ شہریوں کی فہرست میں جگہ پاتے۔ یہ کل تک ایران کے ایوان
بالا کے رکن تھے اور نام کے ساتھ سینیٹر کھاکرتے تھے۔ میں ان کانام نہیں سن سکا۔ اور
اگر س بھی لیتا تو میرے کس کام آتا۔

قیدیوں کا انٹرویو شروع ہوا۔ یہ کسی سٹوڈیو کے بجائے ایک معمولی سی عمارت کے ہے سرو سامان کمرے میں لیا جارہا ہے۔ دو جار ہے ترتیب میز کرسیاں، چارپانچ او ھراوھر کھڑے ہوئے نوجوان۔ اتنے میں ایک آدمی آگے بڑھااور سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس شخص کا نام ڈاکٹرابراہیم برزی ہے۔ پچھلے دو ہفتہ میں جو چند نئے نام یکایک منظر عام پر آئے ہیں میہ ان میں ایک معتبرنام ہے۔ لوگ اس شخص کا آیا پتا یو چھتے ہیں۔ سا ہے امریکہ سے آئے ہیں۔ پیشہ ڈاکٹری ہے اور مشغلہ شاہ کی مخالفت۔ خود پیندی چال ڈھال سے ظاہر ہور ہی ہے۔ آیت اللہ کی پہلی پریس کانفرنس میں بیہ مترجم کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس وقت وہ انقلاب کے عوام دسٹمن قیدیوں سے ٹی وی پر یوچھ کچھ کر رہے ہیں۔ پہلے دو تنین سوالات سے یہ ظاہر ہے کہ وہ تیاری کے بغیر کیمرہ کے سامنے آگئے ہیں۔ آخر وہ کیا تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انقلاب کی طاقت، ملزمان کے لئے جرائم، اپنی اہمیت۔ انقلاب کی قوت لوگوں نے پہلے ہی دمکھ لی ہے۔ شاہ فراری ہے۔ اس کے بہت سے ساتھی لوگوں نے پکڑ کر موقع پر ہی مار دیئے۔ دو چار حوار یوں کو ٹی وی پر بحالت گر فتاری د کھانے سے انقلاب کی ہیبت میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو گا۔ ملزمان کو قابل نفرت ثابت کرنے ک کوشش غلط سوالات کی وجہ سے ناکام ہو رہی اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹریز دی کی لیانت اور سوجھ بوجھ کا تاثر زائل ہورہا ہے۔

پولیس کے نائب رکیس نوروزی نے سوال جواب کی جگہ ایک بیان پڑھا۔ میں ملت

اور عوام کا خادم ہوں۔ ایسے بیانات کا اب کیا فائدہ۔ چڑیاں چک گئیں گھیت۔ رضاشانی نکسال کے جاری کر دہ سکے متروک ہو چکے ہیں۔ نو روزی جیسے سینکڑوں عمدہ دار راتوں رات غیر اہم اور غیر متعلق ہو گئے ہیں۔ اب ان کی اہمیت کی نوعیت ہے ہے کہ کل جو شخص جتنااہم عمدہ دار تھا آج وہ اتنابی اہم طزم اور اتنابی بڑا مجرم ہے۔ یہ بات پہلوان قیدی اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لئے وہ ڈاکٹریزدی کے ساتھ بحث میں نہیں پڑتا۔ ہوں ہاں اور ہاں نہ سے کام چلا رہا ہے۔ چرے سے خفگی، جنجلاہث اور بددماغی کا صاف پید چلتا ہے۔ اور وہ اس کیفیت کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ وہ اپ آپ سے خفالگتا ہے۔ آخر اتن میں ہشیاری، کامیابی اور دولت کے باوجود وہ اس بری طرح کیے پھن گیا جیسے چوہے دان میں جوبا۔

جزل رحیی کو معلوم ہے کہ وہ زیر حراست ہیں اور ان کی رہائی اور جال بخشی کا کوئی امکان نہیں مگر وہ اس صورت حال کا مقابلہ ایک اعلیٰ تربیت یافتہ فوجی کی حقیت سے کر رہیں۔ پرسکون نظر آتے ہیں۔ سوال کاجواب ہی نہیں دیتے بلکہ سوال لوٹا دیتے ہیں۔ کہنے لگے، آپ جو پچھ کر رہے ہیں یہ سارا کام غیر قانونی ہے۔ مثلاً اس وقت آپ لوگ جو بندونیں اٹھائے پھر رہے ہیں یہ سب بغیر اجازت اور بغیر لائسنس کے ہیں۔ آپ لوگ جھ سے میری کار کر دگی کے بارے میں جو سوالات پوچھ رہے ہیں ان سب کا ایک ہی جواب ہے۔ میں نے اپنے عمد اقتدار میں جو احکامات بھی جاری کئے ان کا افتیار مجھے قانون کی روست ماصل تھا۔ اور میں نے فوجی حکمران کی حیثیت سے ہیشہ وہ احکامات جاری کئے جنہیں ہیں نے صورت حالات کے تحت ملک اور قوم کے لئے درست اور مناسب سمجھا۔ مجھے کوئی پی خواسی سے سے ماصل ہے کہ مجھے کوئی سے سے ماصل ہے کہ مجھے۔ پہتاوا نہیں۔ اس وقت افتیار آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ مجھے وہ ساوک کریں جسے آپ درست اور مناسب سمجھتے ہیں۔

انقلابی نوجوانوں کے ہاتھوں گر فقار ہونے والے پہلے چار قیدیوں سے ٹی وی پر گفتگو
کایہ بے ڈھنگا پروگرام اب اپنے کلائمکس پر پہنچ گیا ہے۔ آخری قیدی جنرل نصیری ہے۔
ساواک کا سابقتہ سرپراہ۔ بدنام زمانہ، رسوائے عالم۔ کل تک اس کے نام کی وہشت ایران
کے ہر شہر ہر قصبہ اور ہر قریبہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ مائیں اس کا نام لے کر بچوں کو ڈرایا کرتی
تھیں۔ ملک میں سخت حبس کا عالم تھا۔ تازہ ہوا کے ہر جھو کئے کو چلنے سے پہلے نصیری سے

اجازت لینا پرتی تھی جو اس نے تیرہ سال تک ایک بار بھی عطانہیں کی۔ ستم گری اور فکنجہ مرئی کی الی روستکشے کھڑے کر دینے والی داستانیں ساواک سے وابستہ ہیں کہ لاکھوں افراد جنہوں نے مجھی اس مخض کی تضویر بھی نہیں دیکھی اس کا نام سن کر غصہ سے تھرا جاتے ہیں۔ ٹی وی کے پروگرام میںاس کا تعارف جلاد، خونخوار، سفاک اور اس طرح کے دوسرے القابات سے کرایا گیا۔ اس کے بعد سکرین پر ایک مخص د کھایا گیا۔ بوڑھا، فربہ، حواس باخته، زخمی- سریر پٹیال بندھی ہوئی ہیں۔ چرے پر مار پیٹ کے تازہ نشان ہیں۔ سیچھ نیلگوں سیچھ مرخ۔ انگلیاں اور ناخن زخمی اور تر ہیں جیسے ابھی ابھی خون رسنا بند ہوا ہو۔ اوسان خطامیں۔ گلاختک ہے مگر ایک ہلکی سی آواز آرہی ہے۔ سانس پھولاہے یا شاید در د سے کراہنے کی آواز ہے۔ رائفل بردار لڑکے ادھرادھر کھڑے ہیں۔ چرے سیاف ہیں۔ و اکٹریزدی ایک مصنوعی خشونت کے ساتھ سوال کر رہے ہیں۔ ادھرے بس ایک ہی جواب ہے۔ نمی دانم۔ مجھے پتہ نہیں۔ مجھے معلوم نہیں۔ میں اس بارے میں بالکل بے خبر ہوں۔ پھر میہ جواب گلے میں اٹک جاتا ہے۔ پانی کا گلاس لایا گیا۔ پانی پینے کے بعد اس کی بات کسی قدر سمجھ میں آنے گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ادارہ کا سربراہ تھا۔ قیدیوں سے جن ساداکی ملازمین کابراہ راست تعلق ہو تا تھا وہ مجھ سے کئی درجہ کمتر تھے۔ یہ بات میرے علم میں نہیں آئی کہ ساواک کاعملہ قیدیوں سے غیر انسانی سلوک کرتا ہے۔ ادھر کوئی سال بھر کی بات ہے کہ مجھے چند شکایات ملیں۔ میں ذاتی طور پر جیل دیکھنے کے لئے گیا مگر کہیں بھی حالات کو شکایات کے مطابق نہیں پایا۔ ڈاکٹریزدی بےمقصد جرح کرتے اور شور مجاتے رہے او ھرسے ہائے ہائے اور وائے وائے ہوتی رہی۔

پروگرام کی دوسری قسط میں پھھ اور قیدی دکھائے گئے۔ نوجوان انقلابی گروہ درگروہ شہر میں پھررہ ہیں۔ لوگوں کو گر فتار کر کے مدرسہ رفاہ میں لے آتے ہیں جمال سے ئی وی ان کے انٹرویو و کھار ہا ہے۔ قیدیوں کی اس کھیپ میں کئی معروف و مشہور ہتیاں شامل ہیں۔ سابق وزیراعظم امیر عباس ہویدا، فضائیہ کے چست و چالاک سربراہ لیفٹنٹ جزل رہعی، اصفہان کے مارشل لا ایڈ منسٹریٹر میجر جزل رضا ناجی، بریگیڈیئر جزل محقی ، تین وزیر شخ الاسلام زادہ، آزمون، روحانی، اور شران کے میئر غلام رضانک پئی۔ سوال جواب شروع ہوا۔ ہویدا نے کہا، میں کسی دوسرے شخص سے زیادہ قصور وار نہیں ہوں۔ دراصل شروع ہوا۔ ہویدا نے کہا، میں کسی دوسرے شخص سے زیادہ قصور وار نہیں ہوں۔ دراصل

ساری ایرانی قوم قصوروار ہے جو مطلق العنان نظام حکومت کے تحت زندگی بسر کرتی رہی۔
غور کیجئے کہ تمام سابقہ وزیر اعظم ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ میں بہت پہلے اور بآسانی ملک
چھوڑ کر جاسکا تھا۔ مگر میں نے ایسانہیں کیا۔ آج جمشیریہ جیل سے نگلنے کے بعد بھی میں نے
بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ فون کیا اور پوچھا کہ میرے لئے کیا ہوایات ہیں۔ مجھے کہا گیا
کہ مدرسہ رفاہ پہنچ جاؤ اور میں آگیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ سابقہ حکومتوں نے غلطیاں
کی تھیں تواس نے جواب ویا، بلاشبہ ان سے غلطیاں سرزد ہوئی تھیں اس لئے میں آج یہاں
اس طرح (مزم بنا) بیٹھا ہول۔ جب اس سے شہنشاہ کے بارے میں پوچھا گیا تواس نے نئک کر کہا، یہ سوال شہنشاہ سے کرو۔ مجھ سے کیوں کرتے ہو۔ میں صرف اپنی ذات اور

رات گئے یوں لگتا ہے جیسے انقلاب کا پہلا دن ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اور اگر پہلا ختم نہیں ہوا تو دوسراکیسے چڑھے گا۔

نہ جانے آنکھ کب گلی اور کتنی دیر کے لئے گلی۔ کسی نے سرہانے کے پاس اخبار لاکر رکھ دیا۔ قدموں کی آہٹ اور کاغذی سرسراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ روزنامہ آبندگان کے پہلے صفحہ پر ایک خبر چو کھٹے کے اندر لگی ہوئی ہے۔ یہ جزل نصیری کے اس انٹرویو کے متعلق ہے جو کل رات ٹی وی پر دکھایا گیا تھا۔ خبر کا عنوان ہے، نمائش نامعقول۔

## خوف اور خون

میں انقلابِ عالم نے بارے میں ایک کتاب کی ورق گردانی کر رہا ہوں۔ نظریں ایک نظم پر جاکر ٹھمر جاتی ہیں۔ یہ انقلاب فرانس کے بارے میں ہے۔ عنوان ہے، ترانۂ رخصت ایک عمد رخصت ہو رہا ہے۔ اس سے عاجز آئے ہوئے لوگ اسے کس وھوم سے رخصت کر رہے ہیں۔ میں ترانہ کے چار مصرعوں کی گئن گرج سے متاثر ہوکر دل ہی دل میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں۔ کل چار مصرعوں کی بات ہے۔ تین کے ترجمہ میں وقت ہوئی، گرایک مصرع ایسابھی لکلا جس کے ترجمہ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ مصرع یہ ہے۔ ہوئی، گرایک مصرع ایسابھی لکلا جس کے ترجمہ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ مصرع یہ ہے۔ ہوئی، گرایک مصرع ایسابھی لکلا جس کے ترجمہ میں نے اقبال کی مدد سے یوں کمل کیا۔ ہیں۔ ترانہ رخصت کے ایک بند کا ترجمہ میں نے اقبال کی مدد سے یوں کمل کیا۔ ہیں۔ ترانہ رخصت کے ایک بند کا ترجمہ میں نے اقبال کی مدد سے یوں کمل کیا۔ اے فرانس کے وشمنو! خون اور پیالۂ غرور پی کر مدہوش ہونے والو۔ سلطانی اللے جمہور کا آتا ہے زمانہ،

ظالمو، ستم گرو، جلدی سے اپنے اپنے کفن اوڑھ لو۔

جلالی اشعار ہیں۔ غضبناکی کا وہی عالم ہے جو بال جریل میں "فرمان خدا" کے ذیلی عنوان کے ذیلی عنوان کے تعلق کی بنیادیں ہلا دو، نقش کہن عنوان کے تحت چند اشعار میں ملتا ہے۔ غریبوں کو جگا دو، محلات کی بنیادیں ہلا دو، نقش کہن مٹا دو اور اگر ذمینداری اور جا گیرداری ختم نہیں کر سکتے تو ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ انقلاب

اسی گھیراؤ جلاؤ کا نام ہے۔ سنبھلو، جھیٹو، اٹھو، دوڑو! کہ وہ ٹوٹیس زنجیریں۔

قانون) قصاص میں تمہارے گئے زندگی ہے۔ " ملزمان اس پرچم کے نیچ بیخ پر جیرت کی تفویر ہے بیٹھے بیٹے بیخ پر جیرت کی تفویر ہے بیٹھے ہوئے تنصے۔ ان کے ہاتھ کمر کے بیٹھے بندھے ہوئے تنصے۔ عدالت کے اراکین کی صورت نہیں دکھائی۔ کیمرے کو بیہ تاب اور مجال کہاں۔

ملک بھرسے قیدیوں کے جیلوں سے بھاگ جانے کی خبریں آرہی ہیں۔ پچھ جیلوں
کے محافظ خود ہی فرار ہو گئے۔ قیدیوں کو بھاگنے کے لئے نظیراور موقع مل گیا۔ کمیں ہجوم نے جیل کی دیواریں ڈھا دیں۔ کمیں مخالف گروہوں نے جیل کا صدر دروازہ کھول دیا۔ جمال یہ تینوں سمولتیں میسر نہ آئیں وہاں ڈالر کام آگئے۔ ہزاروں قیدیوں کے فرار کے باوجود جیلوں کی آبادی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جتنے لوگ جیل توڑ کر بھاگ جاتے ہیں اس سے زیادہ گرفتار ہو کر جیل بھیج دیئے جاتے ہیں۔ جتنی جیلیں ناکارہ ہو جاتی ہیں اس سے زیادہ گارتوں کو عارضی جیل بنا ویتے ہیں۔ کسی کو خبر نہیں کہ جیل کماں کمال کھل گئے ہیں۔ کل قیدی کتنے ہیں۔ اور ان میں کون کون شامل ہے۔ سرکاری فہرست کی غیر میں۔ خیل قبل تھا کہ بھاگ کر یورپ یاامریکہ موجودگی میں سخت کے خیرے جن کے بارے میں خیال تھا کہ بھاگ کر یورپ یاامریکہ

چلے گئے ہیں ان کی تصویر چھپتی ہے کہ سزا ملی اور راہئی ملک عدم ہو گئے۔ جن کے بارے میں اندیشہ ہو تا کہ جیل میں چکی پیس رہے ہیں، ان کا پیرس سے ٹیلیفون آ جا تا ہے۔

اپریل کی سات تاریخ تھی۔ ہم لوگ رات کا کھانا کھارہ ہے۔ دوایک مہمان بھی موجود تھے۔ فی وی پر فاری میں خبریں سائی جاری تھیں۔ خبریں پڑھنے والے نے بوے آرام سے ٹھر ٹھر کر ہر لفظ کو علیٰجدہ علیٰجدہ اور صاف صاف ادا کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اسلامی عدالت نے امیر عباس ہویدا سابق وزیراعظم کو موت کی سزا دی تھی جس پر ابھی پچھ دیر پہلے عمل در آ مد ہو گیا ہے۔ کھانے کی میز پر بیٹی ہوئی ایک ایرانی لڑی کے ہاتھ سے نوالہ چھوٹ گیا۔ رنگ فق ہو گیا اور چرہ از گیا۔ طق سے صرف دولفظ نکلے۔ پدرسو ختہ۔ اور اس کا حلق خک ہو گیا۔

مقدمہ کے دوران ہویدانے کہا کہ ایران بہت سے مسائل سے دوچار ہے۔ میں اپنے دفاع میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے مسائل کی پیچیدگی میں اضافہ ہو جائے۔ ہم سب ایک نظام کار کے تحت کام کر رہے تھے۔ اگر کوئی خامی اور خرابی تھی تو وہ اس سٹم میں تھی۔ ان خرابیوں کا ذمہ دار عملہ اور کار ندوں کو ٹھرانا غلط ہو گا۔ ساعت ختم ہوئی۔ میں تھی۔ ان خرابیوں کا ذمہ دار عملہ اور کار ندوں کو ٹھرانا غلط ہو گا۔ ساعت ختم ہوئی۔ فیصلہ وہی ہواجو انقلاب ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ ہویدا نے ایک ماہ کی مملت مائی تاکہ وہ اپنے مشاہدات پر بنی ایک تحریری دستاویز تیار کر سکے۔ انقلاب ہمیشہ عجلت میں ہوتا ہے۔ وہ ضد انقلاب کو اتنی مملت کہاں دے سکتا ہے کہ وہ کتابیں لکھتے رہیں۔ درخواست نامنظور ہو گئی۔ البتہ ایک درخواست جو اس نے پیش بھی نہیں کی تھی وہ منظور ہو گئی۔ اس مزا سے سزا سے پہلے اپنی والدہ سے ملنے کی اجازت وی گئی۔ اس نے یہ پیشکش قبول کرنے سے ا نکار کر دیا۔ وجہ پوچھی۔ جو اب ملا، می خواہم مادرم ہمہ تصویر تنبی رااز من داشتہ باشد۔ میں چاہتا ہوں کہ ماں کی نظروں میں میری وہی قید و ہند سے پہلے والی صورت بی رہے۔

ہویدا کو سزا دینے کے دو دن بعد جنرل ربیعی، جنرل خواجہ نوری اور منوچر آزمون کو بھی مفید نی الارض قرار دے دیا گیا۔ وہی فوری ساعت، فوری فیصلہ اور فائزنگ سکواڈ کا فوری سامنا۔ ٹی وی پر حسب معمول مقدمہ کی جھلکیاں دکھائی گئیں۔ سلمان نے دیکھا اور کھنے لگا۔ اب تک جتنے فوجی افسر ٹی وی سکرین پر دکھائے گئے ہیں جنرل ربیعی ان میں سب سے زیادہ سارٹ ہیں۔ جامہ زیب اور خوش شکل ہیں۔ باتیں ان کی دل لگتی ہیں۔ کیا مجرم

ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جنرل رہی فضائیہ کے مربراہ تھے۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے اس نے کما بیں ایک عام گرانہ سے تعلق ر کھتا ہوں۔ کوئی سفارش نہیں تھی۔ محض اپنی محنت اور لیافت سے اس عہدہ تک پہنچا ہوں۔ پچھلے ونوں جب جھے کہا گیا کہ مظاہرین پر بمباری کرو تو ہیں نے حکومت وقت کا تھم ماننے سے ا نکار کر دیا تھا۔ انقلاب کے بعد ہیں نے روپوش ہونے کے بجائے خود کمیتہ کو فون کیا۔ وہ لوگ میرے پاس آئے اور میں برضا ور غبت اور بھائی ہوش وحواس ان کے ہمراہ یمال چلا آیا۔

پاکستان فضائیہ کے ایک بہت پرانے ہوا ہاز جو مدت سے ایران میں رہتے ہیں جنرل رہیں ہے جھی طرح واقف ہیں۔ اور میں ونگ کمانڈر افضل کوان دنوں سے جانتا ہوں جب وہ پاکستان کی باسکٹ بال میم کے کپتان ہوا کرتے تھے۔ میں ان دنوں مختلف کھیلوں سے شوقیہ کھلاڑی، بلامعاوضہ نہتھم اور بلا نکٹ تماشائی کی حیثیت سے وابستہ تھا۔ کچھ عرصہ بعد ونگ کمانڈر واپڈا کے چیف پائلٹ ہو گئے اور میں اتھارٹی کا ممبر ہو گیا۔ ان دنوں واپڈا کی انظامیہ صرف تین افراد پر مشمل تھی۔ غلام اسحاق خال چیئرمین اور نورالحس جعفری ممبر مالیات تھے۔ میں نے چھوٹے Cessna ہوائی جماز میں کئی بار ونگ کمانڈر افضل کے ساتھ سفر کیا۔ ایک سفر میں انہوں نے جہاز کا کنٹرول پچھ عرصہ کے لئے میرے ہاتھ میں تھا دیا۔ میں سفر کیا۔ ایک سفر میں انہوں نے جہاز کا کنٹرول پچھ عرصہ کے لئے میرے ہاتھ میں تھا دیا۔ میں طرح پاکستانی جہوریت۔ ہوائی جماز مسلس جھٹے کھاتا رہا اور گاہے غوط لگاتا۔ غوطہ کے جس طرح پاکستانی جہوریت۔ ہوائی جماز مسلس جھٹے کھاتا رہا اور گاہے غوط لگاتا۔ غوطہ کے وقت دو سرے کنٹرول پر بیٹھے ہوئے ونگ کمانڈر اسے سنبھال لیتے۔ اس چھوٹے سے ہوائی جماز میں پرواز کرتے ہوئے ونگ کمانڈر اسے سنبھال لیتے۔ اس چھوٹے سے ہوائی جماز میں پرواز کرتے ہوئے ونگ کھاتار اسے سنبھال لیتے۔ اس چھوٹے سے ہوائی جماز میں پرواز کرتے ہوئے ونگ کھاتار اسے حیم معنی کا پہلی بار پید چلا۔

ایک دن حکومت وقت نے ریٹائرڈ ونگ کمانڈر افضل پر تختہ الٹنے کی سازش میں شامل ہونے کے الزام کی تفتیش شروع کر دی۔ یہ پنجاب سی آئی ڈی کا نو آبجیکسٹن سرٹیقکیٹ لے کر سٹیٹ بنک گئے۔ انہوں نے سفر خرچ کے لئے زر مباولہ دینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، سرٹیقکیٹ مرکزی حکومت کا ہونا چاہئے۔ وہ یہ سوچ کر بغیر زر مبادلہ تورخم پہنچ گئے کہ روپیہ بیسہ کے ہوتے ہوئے سازش کے تفتیش مرکز کی نامر بانیوں سے غیر ملک میں بے درہم و دینار زندگی بسرکر نے کی سختیاں کمتر ہوں گی۔ انہیں یہ بھی توقع تھی کہ مان کے ملک سے باہر جانے کی پابندی کے احکامات ہوائی اڈوں پر پہنچ چکے ہوں گے مگر تورخم

کی مرحد تک پینی بین انہیں کم از کم چوبیں گھنے لگ جائیں گے۔ ان کے پاس سرحد پار
کرنے کے لئے بس ایک دن کے وہ آٹھ گھنٹہ سے جب چوکی پر سرکاری دفتر کھلے ہوتے
ہیں۔ وہ بھا کم بھاگ سہ پسر تک سرحدی چوکی تک چینی مامیاب ہو گئے۔ پاسپورٹ دکھایا۔ اس پر بھی مرلگ گئی۔ کسی نے
دکھایا۔ اس پر مرلگ گئی۔ نو آبجیکشن سرٹیقلیٹ دکھایا۔ اس پر بھی مرلگ گئی۔ کسی نے
یہ نہیں دیکھا کہ یہ سرٹیقلیٹ مرکز کی وزارت وافلہ کا نہیں بلکہ ایک صوبائی محکمہ کا جاری کیا
ہوا ہے۔ یہ اپنا سمسو نائٹ بیگ اٹھا کر سرحد پار کرنے گئے۔ پھائک کی زنجیر کا سرا پکڑ کر
چوکی کے صوبیدار نے تھم صادر کیا۔ صاب، آپ نہیں جا سکا۔ افضل کا سانس جمال تھا
وہیں رک گیا۔ افغانستان کی سرحد اور بعاوت کے ملزم کی رستگاری اس وقت صرف ایک
قدم کے فاصلہ پر تھی۔ اس نے ول ہی ول میں یہ مصرع پر ھا۔ قسمت کی خوبی و کھھے ٹوئی
گہال کمند۔

قسمت کی خوبی ہے تھی کہ کمند نہیں ٹوئی۔ دوسرے ہی سائس میں صوبیدار صاحب نے جملہ پوراکیا۔ صاب، ہے کیے ہوسکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چائے پیئے بغیر چلا جائے۔ اشارہ پاتے ہی ایک سنتری نے ان کا بیک گیٹ کے ستون کے ایک طرف رکھ دیا اور بیہ خراماں خراماں گارڈ کے دفتر میں چائے پینے کے لئے چلے گئے۔ ونگ کمانڈر افضل کا بیان ہے کہ اس سے اچھی چائے انہوں نے زندگی میں پہلے بھی پی تھی نہ بعد میں بھی پی ہے۔ پریشاں خاطر تھے، تازہ دم ہو گئے۔ افضل نے دو سرحدی چوکیاں پار کیس اور ایران پہنچ کے گئے۔

ایران میں ونگ کمانڈر افضل نجی پرواز کے چھوٹے طیاروں کی ایک سمپنی سے مسلک ہو گئے۔ اثر ورسوخ بردھا اور وہ ایران کی اہم شخصیات کی خصوصی پروازوں کے پاہلٹ بن گئے۔ جب ہویدا نے کیلی سے شادی کی تو یہ ان دونوں کو مہنی مون کے لئے کیسپین کے ساحل پر لئے گئے۔ ان دنوں ربیعی فضائیہ کا میجر تھا۔ تنخواہ ہم تھی۔ اکثر چھیلیوں میں ونگ کمانڈر افضل کے پاس جزوقتی نوکری کی تلاش میں آیا کر تا تھا۔ ان دنوں کوئی اہم ایرانی شخصیت وطنی ہوا باز کا بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ پھر آبستہ آبستہ انہوں نے اسپنے وفادار گروہ سے ہوا باز منتخب کرنے شروع کئے۔ غیر ملکی ہوا باز فاضل اور فارغ ہوتے چلے گئے۔ ربیعی بھی ترقی کرتے کرتے فضائیہ کے سربراہ بن گئے۔

افضل کنے گئے، ستمرا آدمی تھا۔ آیت اللہ خمینی کی واپسی کے وقت اس نے ہوائی اؤے کا کنٹرول خود سنبھال لیا تھا تاکہ وہال کوئی سازش یا شرارت نہ ہو سکے۔ ناحق مارا گیا۔ انقلاب میں بسااوقات دوست اور وشمن میں تمیز کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جزل ربیعی سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ ہوا کا رخ پہچائے میں ناکام رہا۔ جھے دیکھئے، جو نمی ہوا ذرا ویر کے لئے رکی میں نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ اس کے دوبارہ چلنے اور اس کا رخ دیکھئے تک لئے رکی میں نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ اس کے دوبارہ چلنے اور اس کا رخ دیکھئے تک پاکستان میں ٹھمرار ہوں۔ چند لحہ میں فیصلہ کیا اور چند گھنٹہ میں اس پر عمل کرتے ہوئے ملک پاکستان میں ٹھمرار ہوں۔ چند لحہ میں فیصلہ کیا اور چند گھنٹہ میں اس پر عمل کرتے ہوئے ملک کی مرحدول سے باہر نکل آیا۔ ہوا باز اگر فیصلہ کرنے میں چند لیے کی دیر کر دے تو وہ اپنا جماز اور اپنی جان دونوں گنوا دیتا ہے۔

ایک دن ونگ کمانڈر افضل ذرا فلسفیانہ موڈی سے۔ کئے گے۔ اگر میں فرار نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہی ناکہ تفتیش کے دوران اذبت سے دوچار ہوتا اور پھر زیادہ سے زیادہ پانچ سات سال کی جیل ہوجاتی۔ پھانی پانے کاکوئی خطرہ نہ تھا بلکہ غالب امکان سے ہے کہ جو ساتھی بغیر سزا کے چھٹ گئے تھے میں اس گروہ میں شامل ہوتا۔ ہمارے یماں ملک کا بھلا چاہنے والوں کو سزاملتی ہے گراسے تباہ کرنے والوں میں سے بھی کسی کو سزائمیں ملی۔ آپ ملک کی ترتی روک و بجئے۔ قرض کے بوجھ تلے اس کو دفن کر دیجئے۔ غیر ملکیوں کو اس پر مسلط کر دیجئے۔ اس کے دو مکڑے کر دیجئے۔ نوے ہزار کو جنگی قیدی بناد یجئے۔ آپ کو کوئی مسلط کر دیجئے۔ اس کے دو مکڑے کر دیجئے۔ نوے ہزار کو جنگی قیدی بناد یجئے۔ آپ کو کوئی ایک فرد یا سزانمیں سلے گی۔ زیادہ سے زیادہ ایک کمیشن سے گاجو اس بتیجہ پر پہنچ گا کہ کوئی ایک فرد یا ادارہ کسی قومی المیہ کا ذمہ دار نہیں ٹھرایا جا سکتا۔ جو پچھ ہوا وہ نظریہ ضرورت کے تحت ناگز تر تھا۔

نظریہ ضرورت کی سب سے بڑی خرابی ہے نہیں کہ اس کی مصلحوں کے تحت ہربار غیر قانونی عمل کو قانونی قرار دیا گیا۔ بلکہ ہے ہے کہ اس نظریہ نے ہم کو بے حس اور بے تعلق بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ملک میں لاچاری اور لاپروائی کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ ہر قوی المیہ کو فوراً فراموش کر دینا ایک روایت بن گئی ہے۔ نہ کھلے دل سے جائزہ، نہ کھلے بندوں انکوائری۔ نہ عبرت ہے نہ ذوق۔ نہ سزا، نہ جزا۔ بس طاق نسیاں اور سرد خانہ۔ اس رویے کا فائدہ صرف مجرموں کو پہنچتا ہے۔ اور ایسے بدکر دار لوگ جنہیں موت کی سزاملنی چاہئے، مملکت خداداد میں لوگوں کے حکمران اور خدا کے نائب بن بیٹھتے ہیں۔ ان سے کون چاہئے، مملکت خداداد میں لوگوں کے حکمران اور خدا کے نائب بن بیٹھتے ہیں۔ ان سے کون

حساب کے گا۔ خدا، عوام یا دونوں۔ اور کب کے گا۔ تاج، کل یا پرسوں۔ دنیا ہے تری منتظرِ روزِ مکافات۔

(2)

انقلاب ابھی دوہفتہ کابھی نہیں ہوا تھا کہ ہمیں مسلح افراد کی ایک کارروائی بہت قریب ہے دیکھنے کا موقع ملا۔ رات کا کھانا کھائے ہوئے دو گھنٹہ ہو چکے تھے۔ بجلی تھوڑی در کے بعد پھر لوٹ کے جانے کے لئے آئی ہوئی تھی۔ گھر کے تبین کمروں میں چار افراد اینے اپنے پانگ کے ساتھ رکھے ہوئے میبل لمپ جلا کر ورق گر دانی قبل از خواب میں مصروف تھے۔ نیند کی جھیکی زیرِ مطالعہ کتابوں اور رسالوں میں کہیں دو چار صفحہ آگے کمیں گاہ میں چھپی حملہ كے لئے تيار بيٹھى تھى۔ يكايك كھر كے تين اطراف سے كسى نے حملہ كر ديا۔ كوليال چلنے لگیں۔ آواز سے پیتہ چلٹا تھا کہ حملہ آور بہت نز دیک آگئے ہیں۔ سلمان اور عالیہ دوڑ کر ہارے کمرے میں آئے۔ سلمان نے چاہا کہ بالکنی میں کھڑا ہو کر باہر دیکھے مگر میں نے منع کر ریا۔ پہلے جلدی سے پیمائک کی بتیوں کو بند کیا۔ پچھاڑے جو ایک چھوٹا سابلب جل رہاتھا اس کوبھی بند کیا۔ اس کے بعد ٹیبل لیپ گل کر دیئے۔ جب گھر میں مکمل اندھیرا ہو گیا توہم نے دبوار اور بردہ کی آڑسے باہر جھا نکا۔ کچھ نظرنہ آیا۔ ہرایک نے بتیاں بند کر دی تھیں اور سارے علاقے میں اندھیرا تھا۔ ایکایک حملہ آوروں نے روشنی کے گولے بھینگنے شروع كئے ۔ اس روشن میں عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ جنگ كی واكو منزى فلمون میں جس طرح ساہی جھک کر بیجتے بیجاتے آگے بڑھتے ہیں اس طرح حملہ آور ہمارے گھر کی طرف بڑھتے چلے آرہے تھے۔ معلوم نہیں میہ کیا جاہتے ہیں اور کہال جارہے ہیں۔ ہمارے گھر برحملہ کے لئے اتنے اہتمام کی ضرورت نہ تھی۔ دن میں کسی وقت مھنٹی بجاتے اور کہتے کہ ہم آگئے ہیں۔ کیا بیہ منز فروغی کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ بننا ایک عورت کو گر فار كرنے كے لئے اتشيں گولے تو در كار نہيں ہوتے۔ اسى ادھيڑين ميں ہم سب زينہ ميں چھت کے پاس جمع ہو گئے۔ اگر کوئی مملہ آور گھر میں گھس آیا توہم چھت سے ہوتے

## ہوئے ہسایہ کے محرکود جائیں سے۔

میں چھت پر رینگتا ہوا ایس جگہ پہنچ گیا جہاں سے جنگ کا نقشہ بردا واضح تھا۔ حملہ آور ہمارے گھر کی دو دیواروں کی اوٹ سے آگے کی جانب گولیاں چلار ہے تھے۔ روشنی کے گولے سے جب سامنے والی سرک اور پھیلی گلی خالی نظر آتی تو وہ دوڑ کر آگے بردھ جاتے۔ دوبارہ گولیاں چلاتے، روشنی کرتے، موقع دیکھتے اور آگے بردھ جاتے۔ پانچ دس منٹ کی شدید فائرنگ کے بعد حملہ آور جو پیچھے کہیں سے آگے تھے ہمارے گھر سے آگے نکل شدید فائرنگ کے بعد حملہ آور جو پیچھے کہیں سے آگے تھے ہمارے گھر سے آگے نکل

ہم لوگ اندھرے میں راستہ ٹول کر پہلی منزل کے ہال کرے میں پنچ۔ ٹی وی چایا اور صوفہ کر سیوں میں اس طرح و هنس کر بیٹھ گئے جیسے وہ کوئی پناہ گاہ ہو۔ ٹی وی سکرین پر اناونسری شکل نظر آئی۔ پریشان اور بو کھلا یا ہوا۔ ماتھ پر پیننے کے قطرے صاف نظر آرہے تھے۔ وائیں بائیں دیکھا تھا جہاں سے اسے اشارے ہورہ تھے۔ دو مرتبہ ایک افلر آرہے تھے۔ دو مرتبہ ایک ہاتھ آگے بڑھا اور میز پر کاغذر کھ گیا۔ اناونسرنے ایک کاغذ پر لکھی ہوئی عبارت دل ہی دل میں پڑھی اور کاغذ و حوالیک بار پڑھا اور پھر سراٹھا کر کیمرہ کی طرف و کھے کر سربلایا۔ دو سرے کاغذ کو دو ایک بار پڑھا اور پھر سراٹھا کر کیمرہ کی طرف و کھا اور بولا۔ برا در ان اور خواہران۔ ٹی وی اسٹیشن پر ضدانقلاب نے حملہ کر دیا ہے۔ پچھا لوگ ٹی وی عمارت کے باہر محافظ و ستوں سے لڑر ہے ضدانقلاب نے حملہ کر دیا ہے۔ پھولوگ ٹی وی عمارت کے باہر محافظ و ستوں سے لڑر ہے ہیں۔ آپ سے در خواست ہے کہ فوراً۔ گھروں سے نکل آئیں اور ہماری مدد کے لئے بہنچ ہیں۔ آپ سے در خواست ہے کہ فوراً۔ گھروں سے نکل آئیں اور ہماری مدد کے لئے بہنچ ہیں۔ اب ہمیں پید چلا کہ جو حملہ آور ہمارے گھر کے پاس سے ابھی ابھی گزرے تھے وہ بی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے والے گروہ کا ایک دستہ تھا۔

ذراس در میں مدد کے لئے پکارنے والوں کی خاطر ہزاروں افراد گھروں سے باہر
نکل آئے۔ پاسداران کے لئے بھی کمک آن پنجی۔ حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے
ہوئے گلیوں میں گم ہو گئے۔ وہی اناؤنسرجو آدھ گھنٹہ پہلے ہکلا ہکلا کر اعلان کر رہا تھا چبک کر
بولا۔ حملہ پسپاہو گیا ہے۔ مزید کمک کی ضرورت نہیں۔ آپ سب کابہت بہت شکریہ۔ ہم
شکریہ وصول کرنے کے بعد بستروں میں گھس گئے جو ہماری غیر حاضری میں ٹھنڈے برف ہو
چکے تھے۔ تین بجے رات پھر گولیاں چلنی شروع ہوئیں۔ اور وہ بھی بہت قریب سے۔ ہم
نے گولیوں کی اس بو چھاڑ کو اس لائق نہ سمجھا کہ اس کی خاطر گرم بستر چھوڑ کر کمیں ذینہ میں

· جاچھیتے۔

خود رو بندوق بردار ٹولیاں اس خلاکو پر کر رہی ہیں جو فوج کے منظر سے ہٹ جانے اور پولیس کے انقلابی کہ ہوا میں تخلیل ہو جانے سے پیدا ہوا ہے۔ ہفتوں ان خود ساختہ انقلابی حکمرانوں نے اپنی اپنی قوت کا مظہرہ کیا۔ آپس میں ایک طرح کا سمجھوتہ ہو گیا کہ جو گروہ بڑا یا ذیادہ اسلحہ رکھتا ہو گاس کے موقع پر آتے ہی چھوٹا گروہ وہاں سے چہت ہو جائے گا۔ بعض علاقے صبح ایک غول کے افقیار میں ہوتے اور شام کو کسی اور کے۔ یہ وقتی اور غیر رکی گوہ ہیں۔ گم و ضبط ڈھیلا ڈھالا ہے۔ لیکن بعض گروہ منظم ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ شظیم کی شکل افتیار کر لی ہے۔ عمدہ دار، ممبر، مقاصد، ہدف، تقیم افتیار اس کے باقاعدہ تنظیم کی شکل افتیار کر لی ہے۔ عمدہ دار، ممبر، مقاصد، ہدف، تقیم افتیار اسے بند کر دیئے۔ وروازہ پر رہت کی بوریوں سے افتیارات۔ ایسے گروہوں نے اپنی رائفیس لئے کھڑے ہوگئے۔ بس وفتر کمل ہو گیا۔ بست کر لیا۔ خاد دار تاروں سے راستے بند کر دیئے۔ وروازہ پر رہت کی بوریوں سے موسلے پوش رائفیس لئے کھڑے ہوگئے۔ بس وفتر کمل ہو گیا۔ اس کے بعد کارروائی شروع ہوجاتی ہے۔ رسد، رقم اور اسلحہ جمع کرو۔ پچھ موٹریں اور وین طبط کرو۔ رضاکاروں کی بحرتی اور ٹریٹنگ کا انتظام کرو۔ پچھ لوگوں کو برغمال بنا او اور پچھ لوگوں کو برغمال بنا او اور پچھ لوگوں کو برغمال بنا او اور پچھ لوگوں کو گرفتار کرواور سزا سادو۔

ہمارے وفتر کا ایک ڈرائیور جو مزاج کے اعتبار سے خود سرے۔ وہ بھی کی ایسے گروہ کا رکن ہو گیا ہے۔ جے تھری ساخت کی ایک رائفل اور اس کے ساتھ بہت سے اختیارات مل گئے ہیں۔ سنا ہے ان اختیارات کو اپنے حق میں استعال کرتے ہوئے اس نے ایک فیمتی فلیٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ وفتر سے وہ پہلے ہی بغیراجازت اور اطلاع عائب ہوجانے کا عادی تھا۔ اب بوے و هر لے کے ساتھ سے کہ کر چلاجاتا ہے کہ اپنے علاقہ کے معائد پر جا عادی تھا۔ اب بوے وہ اس نئی طاقت کے نشہ میں رہا۔ پھر ایک ون اس سے اسلحہ واپس لے لیا گیا۔ وہ اس کے بعد بوی ناطاقتی اور ناراحتی کا شکار ہو گیا۔ پھر ایک اور دن ایسا چڑھا کہ اسے علاقہ کی انقلابی فورس سے نکال دیا گیا۔ کس منہ سے وفتر آتا چھٹی چلا گیا۔ اس کے بعد اسے فلیٹ سے بوخل کر دیا گیا۔ اس نے مزید چھٹی کی درخواست بھیج

دیکھتے ہی دیکھتے شہر شہر، قربیہ قربیہ، محلّہ محلّہ کمینہ بن گیا۔ اورا سے بن گئے اور اس

طرح کے بن گئے کہ شار اور افتیار سے باہر ہو گئے۔ وزیر اعظم بازر گان نے تک آکر کما کہ ان کی سیح تعداد کاعلم سی کو بھی نہیں۔ نہ حکومت کو، نہ انقلابوں کو۔ نہ وزیر اعظم کو، نہ انام کو۔ انقلاب اس ابتدائی دور سے گزر رہا ہے جس میں اس کے نام پر لاتعداد چھوٹے چھوٹے مراکز وجود میں آجاتے ہیں اور مقامی طور پر بڑے بڑے فیلے کرتے رہتے ہیں۔ نظم و ضبط عاتب۔ رابطہ اور ضابطہ غیر ضروری۔ صرف شران شہر میں تقریباً ڈیڑھ ہزار انقلابی کمینہ کام کر رہے ہیں۔ ڈیڑھ اینٹ کی ڈیڑھ ہزار مساجد۔ معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ الجھادا روز برون بڑھ تاجارہا ہے۔

کمیت کی تظیر شروع ہوئی۔ یہ تظیر کا لفظ پاکستان میں پہلی بار 1958ء کے مارشل لا کے بعد سننے میں آ یا تھا۔ چند ہی دن میں اخبار اس بوجس ترکیب کے استعال سے تھک گئے اور بو دھڑک سکرینگ کی اگریزی اصطلاح کو ار دو میں شامل کر لیا۔ انقلاب اور کو آ کے اوا شناس اور زبان انگریزی کے مزاج شناس کہتے ہیں کہ اس عمل کا اصل نام کو آ کے اوا شناس اور زبان انگریزی کے مزاج شناس کہتے ہیں کہ اس عمل کا اصل نام کو پاک سازی کہتے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں اسلحہ ہوان کی پاک سازی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بار بار جھڑا ہوا۔ جن کے ہاتھ میں اسلحہ ہوان کی پاک سازی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بار بار جھڑا ہوا۔ گلے بات بردھ گئی۔ گولیاں چلیں۔ آ دمی مرے۔

انقلائی پاک ساز اپنے پاؤں جماتے چلے گئے۔ دوسروں کو نکالتے اور اپنے آدمیوں کو بھرتی کرتے رہے۔ تقریباً بینتالیس ہزار افراد اس پاک سازی میں نکالے گئے۔ اس کے بعد ایک دن کمینہ کی جگہ ایک نیم فوجی ادارے کو دے دی گئی اور اس کانام پاسداران انقلاب رکھ دیا۔ کمینہ ہو یا پاسداران، ان میں شامل ہونے کے لئے نوجوان ہونا شرط ہے۔ صحت منداور مہم پند، بفکر اور نڈر۔ نہ جان لینے میں آبل، نہ جان دینے کا خوف۔ جنگ کی طرح انقلاب بھی نوجوانوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر آتا ہے۔ جب کا خوف۔ جنگ کی طرح انقلاب بھی نوجوانوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر آتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو چڑھتی جوانیوں کو نگل جاتا ہے۔ یساں بھی بی ہو رہا ہے۔ ایر انی انقلاب نے روزہ تو نہیں رکھا ہوا۔

انقلاب کی عمر تین ماہ ۔یے۔ چہ میگوئیاں شروع ہو منی ہیں۔ دل کی بات آخر کب تک دل میں رہتی۔ بالاً خروہ زبان پر آہی گئی۔ گراسے اس مختصر سفر میں کوئی دس بارہ ہفتے لگ گئے۔ پہلے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہورہا ہے۔ واقعات کی رفتار بہت تیز تھی۔ بات سمجھ میں آئی توخوف نے خاموش رہنے کامشورہ دیا۔ کوئی دو ڈھائی ماہ اس کومگو کی حالت میں گزر گئے۔ اس کے بعد لوگوں میں اتنی ہمت بیدا ہوئی کہ موقع محل دیکھ کر گر فاریوں، مقدموں اور سزاؤں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ عام تاثریہ ہے کہ گر فتاریاں درست ہیں۔ سزائیں بچھ درست اور پچھ ضرورت سے زیادہ سخت ہیں۔ البته عدالت کے طریق کار کی تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں ملتا۔ ایک ایر انی دوست کہنے کے۔ آج ہم جس سرعت کے ساتھ انصاف فراہم کر رہیں ہیں اگر اس کی نصف ر فار سے ہم اینے دوسرے کام سرانجام دیتے تواریان کوید دن نہ دیکھنا برآ۔ ایک دوسرے ارانی دوست نے گرہ لگائی۔ ہم نے انصاف کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچا دیا ہے۔ گھرسے پکڑ کر لے آتے ہیں اور مدرسہ میں لے جاکر انصاف کا درس دیتے۔ بیہ دن بھر کامخضر کورس ہے۔ عنوان درس عبرت ہے۔ اس حکل کام بردی تیزی سے انجام پاتا ہے۔ اس کے تین مراحل ہوتے ہیں دینگیرشد (پکڑے گئے)، محکوم شد (سزا ہوئی)، تیرباراں شد (گولی مار دی گئی)۔ ایک پاکستانی نے کہا۔ میرا خیال ہے انصاف کی فراہمی کے صرف دو مرطے ہیں۔ فرارنشد (بھاگ نہ سکے)، تمام شد ( کام تمام ہو گیا)۔

برگ انبوہ بحضے دارد۔ آج کل یمان ایک بہت برا جشن بیا ہے۔ کل رات اس جشن کی رونق بردھانے کے لئے جو لوگ راہی ملک عدم ہوئے ان میں کی مشہور و معروف اشخاص شامل سے۔ ساواک کے برانے سربراہ اور پاکستان میں ایران کے سفیر جزل پاکرواں، ساواک کے آخری سربراہ جزل ناصر مقدم، نامور وزیر خارجہ خلعت بری، شاہی گار ڈ جاویداں کے کماندار جزل علی نشاط، فدائین کو سزائیں دینے والی فوجی عدالت کے جج گار نقی محدی، وزیر زراعت منصور روحانی، شران کے لارڈ میئرنگ پئی۔ سپیکر عبداللہ جنل نقی مور نے دائیں اور ایران سپورٹس کے جزل ججت کاشانی۔ بیرونی نامہ نگار ان برے آ دمیوں کی ریاضی اور ایران سپورٹس کے جزل ججت کاشانی۔ بیرونی نامہ نگار ان برے آ دمیوں کی

تعداد سننے میں مصروف ہیں جنہیں سزائے موت دی جا چکی ہے۔ ناشتہ کی میز پر ایک دوسرے سے آزہ ترین سکور پوچھتے ہیں۔ آج شور چے کیا کہ سنچری مکمل ہوگئی ہے۔

نامہ نگاروں اور سفارت کاروں کو اس بیان پر برای جرت ہے جو خلعت بری نے عدالت میں دیا تھا۔ خلعت بری کو لوگ ایک سنجیدہ اور باو قار سفارت کار کے طور پر جانے ہیں۔ اگر اس کا بیان رضا کارانہ ہے تو موصوف بہت برئے منافق تھے۔ اس نے عدالت کو بتایا کہ شہنشاہ محمد رضاشاہ نے اپنے کئی زیر حراست مخالفین کو بدست خود قبل کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ شہنشاہ کو اپنی ذات، اپنے تخت اور امر کمی مفادات کے شخفط کے علاوہ اور کسی چیز میں دلیجی نہیں تھی۔ سبجید ججت سے جب عدالت نے سوال کیا کہ جس شخص کو اب بدر سوختہ کہتے ہو اس کو پہچانے میں اتنی ویر کیوں کر دی۔ جواب خاموشی۔ سزا موت۔ سوختہ کیتے ہو اس کو پہچانے میں اتنی ویر کیوں کر دی۔ جواب خاموشی۔ سزا موت۔

شروع کے چند میں بن اوگوں کو سزا ہوئی تھی ان میں منوچر آزمون کا مقدمہ سب سے زیادہ دلجیپ ٹابت ہوا۔ یہ ایرانی مجلس کے ؤپلی لیتنی پارلیمینٹ کے ممبر سے۔ ان کی ایک پرانی تصویر اخبارات میں شاکع ہوئی۔ ان دنوں وہ گورز جزل ہوا کرتے سے۔ یہ منصب پاکستان میں کمشز کے عمدہ کے برابر ہے۔ کمشز منوچر صاحب ایک بار دیمات کا دورہ کرتے ہوئے کی الی جگہ پنچ جمال نشیب میں تھوڑا سا پانی کھڑا تھا۔ کپچڑ سے جوتے اور گدلے پانی کی چھینوں سے اپنے کپڑے بچانے کے لئے جناب گورنر جزل صاحب ایک فورنر جزل محت کی بیار ہو گئے۔ تصویر میں دوسرے تمام آدمی گنوں سے بھی نیچ محمل منوچر آزموں ایک غریب آدمی بو ساد بایک فیضی کی پشت پر سوار ہو گئے۔ تصویر میں گر منوچر آزموں ایک غریب آدمی پر سوار ہیں جسے وہ بار برداری کا جانور ہو یا ناز برداری کے لئے فلام۔ تصویر کے نیچ کھاتھا، پائے نازنیں کو کپچڑ سے بچانے کے لئے دوسروں پر سوار کرنے والا مخت سے مقدمہ چلااور کپچڑ کی چھینٹوں سے نیچ والا خون کی چھینٹوں سے تر ہو گیا۔ جب عوام اپنی گردن پر سوار ہونے والوں کو نیچ پٹک دیں تو اس عمل کو انقلاب کہتے ہیں۔ جب مفاد پرست عوام کی گردن پر سوار ہوں اور بیچ اتر نے سے انکار کریں تو اس کیفیت کو زمینداری، جاگیرداری، سرداری اور تمن داری کہتے ہیں۔

ایک وزیر نے داو گاہ انقلاب کے فیصلوں کی حمایت کرتے ہوئے تاریخ کے پس منظر میں ان کی صفائی پیش کی۔ اس نے کہا، اعتراض کرنے والے بیہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں جنایت کار شہنشاہ اور مارشل لا کے تباہ کار حکام نے پچاس ہزار آدمیوں کو مار ڈالا تھا۔ اور لوگ اس بات پر کیوں غور نہیں کرتے کہ جمال ہم نے گئتی کے چند آدمیوں کو سزا دی ہے وہاں انقلاب فرانس میں اس قدر سختی کی گئی تھی کہ تاریخ میں سمبر The Reign of Terror کے دس ماہ کی مدت کو 1793 عہد خوف و دہشت اور ایام خونیں ) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بیان کے بعد لوگوں نے تاریخ کی کتابوں سے بہت سی بھولی بسری باتوں کے حوالے نقل کرنے شروع کر دیے۔

فرانس کے ایام خونیں کی بات ہے۔ ایک انقلابی نے جس کا نام یاں بیستے کیریہ تھا اپنے علاقہ کی عدالت کے سربراہ کونوٹس دیا کہ آپ خواہ استے بہت سے مقدموں میں الجھے ہوئے اپنا اور ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ایک گھنٹہ تک آپ نے ان سینکڑوں "، قیدیوں کے مقدمات مکمل کر کے ان کو سزانہ سائی تومیں آپ کو اور آپ کے عملہ کو گوئی سے اڑا دوں گا۔ کیریر نے پندرہ سوقیدیوں کو کمشتیوں میں بھرا اور دریا میں ڈبو دیا۔ ملزم دریا برد۔ مقدمہ خارج۔ عدالت برخاست۔ یہ قول بھی اسی انقذابی کا ہے کہ ہم فرانس کو ایک قبرستان بنا دیں گے گریہ گوارا نہیں کریں گے کہ اس ملک کی تقمیر نو ہمارے بجائے کسی اور کے منصوبہ کے مطابق ہو۔

انقلاب بڑا خود سر ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔
لینن نے روس کے زار شاہی دور کے نفاست پیند امرا اور ناچ گھر کے اصولوں کے پابند
رؤسا پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ انقلاب کسی ایس کارروائی کا نام نہیں جو پالش کئے ہوئے
حیکتے دکتے فرش پر ہاتھوں میں خوش نما دستانے پہن کر انجام دی جائے۔

انقلابِ فرانس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایام خونیں کے دوران ملک میں تقریباً

اکیس ہزار افراد مارے گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تعداد چالیس ہزار ہے۔ گر فقار

ہونے والوں کی تعداد تقریباً تین لاکھ تھی۔ انقلاب ایران کے بارے میں ایک مخاط اندازہ

یہ ہے کہ پہلے تین ماہ میں پچپن ہزار افراد گر فقار ہو کر مختلف عدالتوں میں انقلاب کے دشمنوں

کی حیثیت سے پیش کئے گئے۔ بہت سے مقدمات خفیہ تھے۔ کسی کو فیصلہ اور سزاکی کانوں

کان خبر نہ ہوئی۔ جن کے بارے میں پت چلا کہ انہیں گولی مار دی گئی ہے ان کی تعداد

ساڑھے تین سو بیان کی جاتی ہے۔

مغرور اور مفرور شہنشاہ بیان دیتا ہے۔ اے اہل وطن، آپ کو یاد ہوگا۔ ہیں نے آپ کو باخبر کیا تھا کہ میرے مخالفین آپ کو وحشت بزرگ کے سوا پھے بھی نہیں دے سکتے۔ لیک انقلابی ایرانی دوست کہنے گئے، رسی جل گئی گرباد شاہت کابل نہیں گیا۔ یہ جس ترن بزرگ کی بات کر تا ہے وہ کیا تھا۔ جشن دو ہزار پنج صد سالہ، جزیرہ کیش کی عیش گاہ، شہزادی اشرف کے سکینڈل، اسلحہ کے انبار اور انکل سام کی ما تحق۔ اس محفی کو یہ مغالطہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک تاریخ ساز شخصیت ہے۔ یہ محفی تیل کی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور بربادی کا واحد ذمہ دار ہے۔ اس محفی نے پنی روح، اپنا تخت اور اپنا ملک شیطان کے پاس کروی رکھ دیا تھا۔ شیطان بھی کوئی چھوٹا یا ور میانہ نہیں بلکہ سپر پاور شیطان لینی شیطان بررگ۔ اے اندازہ بی نہیں کہ اس نے لوگوں کو پچھ بھی نہیں دیا۔ وہ کار خانے جن کا بررگ۔ اے اندازہ بی نہیں کہ اس نے لوگوں کو پچھ بھی نہیں دیا۔ وہ کار خانے جن کا برباد کا بھی ہوں ان سے آپ حال کی رونقیں خرید سکتے ہیں گر مستقبل کو محفوظ تبیں کر سکتے۔ یہ شخص کس منہ سے تمدن بزرگ کی بات کر رہا ہے۔ کیا اس نے شکے سپیر نہیں پڑھا جو اس کی دونقیں خرید سکتے ہیں گر مستقبل کو محفوظ نہیں پڑھا جو اس کی رونقیں خرید سکتے ہیں گر مستقبل کو محفوظ نہیں پڑھا جو اس کی رونقیں خرید سکتے ہیں گر مستقبل کو دوسطروں میں بول بیان کر تا ہے۔ کیا اس نے شکے سپیر پڑھا جو اس کی داستان کو دو سطروں میں بول بیان کر تا ہے۔

His Promises were, as he then was, mighty;

But his performance, as he is now, nothing.

وزرے چنیں شہریارے چنال۔ جیسا بادشاہ ویسے اس کے وزیر۔ ایک سے بڑھ کر ایک خود غرض اور بے خبر۔ جن دنول سابقہ وزیراعظم اور وزیر، فوج کے پنش یافتہ اور حاضر جنرل اعلیٰ افسر، بنک کار اور مجلس قانون ساز کے اراکین سینکڑوں کی تعداد میں گر فتار اور درجنوں کے حساب سے بھانی پر چڑھ رہے تھے، اننی دنوں ایک سابق وزیر نے امریکہ سے دسی خط جھے کر پوچھا کہ میری پنشن کا کیا بنا۔ کاغذات مکمل تھے۔ منظوری کے لئے بس ایک آ دھ دسخط در کار تھا۔ آخر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ جس رشتہ دار کو خط بھے اپ ایک آ دھ دسخط در کار تھا۔ آخر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ جس رشتہ دار کو خط بھے اپ وہ سخت ناراض ہے کہتا ہے بے خبری اور حماقت کی بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے۔ اس کارشتہ دار ہونے کی وجہ سے ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور اسے پنشن کی فکر بڑی ہے۔ یہ لوگ دار ہونے کی وجہ سے ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور اسے پنشن کی فکر بڑی ہے۔ یہ لوگ انقلاب کوعارضی مذاق سمجھ رہے ہیں۔ چکے آپ نے فرانس اور روس کے انقلابات کی تفصیل

نہیں پڑھی تونہ سی۔ گر آپ اپنے ملک کی موجودہ صورت طال سے استے ناواتف کیے ہو کتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ اس خط کے جواب میں یہ لکھ دول کہ پنشن کے کاغذات کمل ہیں۔ انقلابی حکومت کامتعلقہ اہل کار کہتا ہے کہ آپ جس دن پیپیں دفتری اوقات میں خود آکر وصول کر لیں۔ یہ بات طے ہے کہ جس دن وہ اپنی پنشن کے کاغذات لینے کے لئے مہر آباد کے ہوائی اڈاہ پر اترے وہ ان کی زندگی کو آخری دن ہو گا۔ پنشن کے کاغذات کی جمیل کے لئے دستخط کی ضرورت باتی نہیں رہے گی۔ سرورتی پر صرف یہ لکھ کر مثل داخل وفتر کر دی جائے گی۔ کام تمام شد۔

(4)

افراتفری کے دنوں میں اخبارات پر ہر طرف سے دباؤ پڑا۔ انقلاب، حکومت، فوج،
مسلح گروہ، پرانے تعلق دار۔ وہ کس کس کو خوش کرتے۔ جو خبر بھی لگاتے اس کی ذو میں
آنے والے چند رائفل ہر دار ہمراہ لے کر دفتر پہنچ جاتے اور پوچھے کہ خبر کیول لگائی ہے۔
کسی وار دات کی تصویر چھاہتے ہیں تو کمینہ والے پہنچ جاتے ہیں اور اصرار کرتے کہ تردید
چھاپو۔ ایک روز آئھ دس صفحات والے روزنامہ آیندگان نے صرف چار صفحہ کا ایڈیشن
شائع کیا۔ ایک صفہ پر اداریہ اور باتی تین سادہ اور خالی۔ اداریہ میں لکھاتھا کہ اخبار کا کام
خبر پہنچانا ہے۔ جو لوگ خبر اور پر اپیگنڈا میں فرق نہیں کرتے وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔
ان حالات میں اخبارات کیے چل سکتے ہیں۔

بائیں بازو کے طلبانے "شگر" (مورچہ) نام کار سالہ نکالا۔ پہلے شارہ میں لکھاکہ ہم نے قابلِ نفرت پہلوی رژیم کو نابو و کر دیا۔ امریکی امپیریلزم کو متزلزل کر دیا۔ گر انقلاب کے وارث ایک غیر منصفانہ نظام کی تائید اور تقلید کر رہے ہیں۔ جس نظام کو جڑسے اکھاڑنا تھا اس پر آنچ تک نہ آنے دی۔ یہ کیسا انقلاب ہے۔ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر۔ وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ اس اشاعت کے بعد شکر دیکھنے میں نہیں سریا۔ ایک رسالہ "بنگر" (دیکھو) کے نام سے نکلا گر صرف دو بار۔ اعلان ہوا کہ سے ایک رسالہ "بنگر" (دیکھو) کے نام سے نکلا گر صرف دو بار۔ اعلان ہوا کہ

" مبلنگم" (قفل ساز) کے نام سے اخبار نکالا جائے گا گر اعلان پر عمل نہ ہو سکا۔ ایک اخبار "کارگر" کے نام سے چھپا۔ اس کے بیچنے والوں کو کھیتے، پر کر لے گیا۔ نے اخبار وں کے ساتھ آنکھ مجولی ہورہی ہے۔ پرانے اخبار کتے ہیں کہ ہمیں کوئی کھیلنے ہی نمیں دیتا۔ مسلح گروہ آدھی رات کو اخبار کے دفتر ہیں گھس آتے ہیں۔ توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ زد و کوب کرتے ہیں۔ پھر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ناراضگی کی وجہ بھی نمیں بتاتے۔ جس دن اخبارات کو ناراضگی کی اصل وجہ پہتے جلی اس دن سینتیس اخبار اور رسالے بند ہو گئے۔

میں نے ایک ملاقات میں اس واقعہ کا ذکر صدر جزل ضیاء الحق سے کیا۔ کہنے گئے۔ اخبار بند کرنا تو الگ رہا میں پرلیں ٹرسٹ کے کسی کام چور، خائن اور بدعنوان ملازم کے خلاف ایکشن لینا چاہوں تو شور مچ جاتا ہے۔ ڈکٹیٹر، ڈکٹیٹر۔ پھر یکدم رک گئے جیسے کوئی بات زبان پر آتے آتے رہ جائے۔ میں نے ول ہی دل میں ان کا جملہ مکمل کرنا چاہا۔ ان اوگوں کو پید ہی نہیں کہ ڈکٹیٹر کون ہوتا ہے۔ جس دن کوئی ڈکٹیٹر آگیا، اس دن .... میں نے بھی جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ تاریخ چاہے گی تواسے کھمل کر دے گی۔

تران کے ایک اگریزی اخبار میں ٹاؤن ٹاک کے نام سے ایک کالم چھپتا تھا۔ کی ذمانہ میں یہ کالم دولتند شہریوں اور سفارت کاروں کی دعوتوں میں شامل ہونے والوں کی فاکہ کشی کے لئے مشہور تھا۔ ایک دن یہ کالم ہی نہیں بلکہ وہ سالم اگریزی اخبار ہی بند ہوگیا جس میں یہ کالم چھپا کر تا تھا۔ بند ہونے سے پہلے اس کے کالم چاروں طرف پھیلی ہوئی افراتفری کے بارے میں ہوا کرتے تھے۔ ایک کالم کا تراشا میرے پاس محفوظ ہے۔ لکھا ہے کہ غروبِ آفناب کے بعد گھر سے نکلنا دشوار ہی نہیں بلکہ خطرناک بھی ہوگیا ہے۔ کوئی اسلحہ بردار گروہ آپ کوروک سکتا ہے۔ جو تھم چاہے صادر کر سکتا ہے۔ پچھ مسلح گروہ شہر کے مختلف علاقوں میں ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ پچھ لوگوں کو اغوا کرنے میں مصروف ہیں۔ اسلحہ چپار طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں جہ۔ انقلابی، اشتراکی، شوقین مزاج اور جرائم پیشہ۔ چار طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ انقلابی، اشتراکی، شوقین مزاج اور جرائم پیشہ۔ خیر محفوظ رہے گا۔

ار ان ایک عرصہ سے بہت غیر محفوظ ہے۔ زندوں اور مردوں کے لئے، مقبروں اور مردوں کے لئے، مقبروں اور مجتمول کے ایکے، مشہنشاہ اور مرعنی تضویروں کے لئے۔ پچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ شہنشاہ

اور اس کے زن و فرزند کی تصویر وں کی تعداد ان گنت تھی۔ بڑی رنگین تصویر میں ہر جگہ نظر آتی تھیں۔ گھر، دفتر، دکان۔ گھروں کا بید عالم تھا کہ وفاداری کے عکمی جوت کے طور پر شاہ کی تصویر جا بجا سجائی ہوتی تھی۔ دیوان خانہ، انظار گاہ، دالان اور ڈیوڑھی۔ ایسے عقیدت مند بھی کم نہ تھے جنہوں نے شاہ کی تصویر اپنی خواب گاہ میں تخت خواب کے سرمانہ لگائی ہوئی تھی۔ بادشاہ سے کس بات کا پردہ۔ اور اچھا بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو رعایا کے ہر معاملہ پر نظرر کھے۔

جب میں تہران پنچاتو معلوم ہوا کہ تہران یونیورشی وہ واحد ادارہ ہے جہال شہنشاہ کی ایک بھی تصویر موجود نہیں۔ شاہ نے بھی اصرار نہیں کیا۔ منگا سودا تھا۔ ہر تصویر پر چوہیں گفتہ پہرہ کون لگائے۔ وگرنہ ہر دومرے تیسرے دن تصویر کون تبدیل کرے۔ بادشاہ وقت اپنی ان تصویر وں کے انبار کا کیا کر تا جن پر کالک لگائی جاتی یا مرگ برشاہ کا نعرہ کھا جاتا یا جاتو مار کر بھاڑا جاتا۔ وہ بات جو مجاز لکھنوی نے مجازی طور پر مسلم یونیورش علی گرھ کے طلبا پر صادت آتی ہے۔ گرھ کے طلبا پر صادت آتی ہے۔ یاں ہم نے تاج اتارے ہیں۔

باد مخالف کے پہلے جھونے کے ساتھ سب نے شاہ کی تصویریں آثار دیں۔ آندھی چلنی شروع ہوئی توان نیم مجسّموں کی باری آگئ جو سرکاری، نیم سرکاری اور نجی عمارتوں کے استقبالیہ ہال میں نصب تھے۔ ان میں ٹھوس سونے کا وہ نیم تند مجسمہ بھی شامل تھا جو ایک دولت مند بہائی نے اپنے کمرہ ملاقات میں سجایا ہوا تھا۔ مرگ برشاہ کا نعرہ سنتے ہی اس نے موستہ کو بھٹی سے نکلاوہ کندن تھا۔

جھڑ چلا۔ طوفان آیا۔ معالمہ گلی کوچوں تک پہنچا۔ لوگ ان مجسموں کو گرانے کے لئے نکل آئے جو شہر شہراور جگہ جگہ نصب تھے۔ ہرچوک، ہرباغ اور ہربڑی سرکاری عمارت کے باہریہ مجسے موجود تھے۔ پچھ رضا خال کے اور بہت سے رضا شاہ کے۔ پچھ پیادہ اور استادہ، بیشتر گھڑ سوار کی صورت میں۔ لوگوں کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ مجسمہ کو چوک سے ہٹانا کتنا مشکل اور کتنی مہارت کا کام ہے۔ مجسمہ ساز کو علم تھا کہ ان مجسموں کو کبوتروں اور موسموں کے علاوہ اصل خطرہ انقلابیوں اور تخریب کاروں سے ہے۔ انہوں نے تغمیر میں وہ پختگی دکھائی کہ مجسموں کو توڑنے، گرانے اور ہٹانے کا کام بہت مشکل ہو گیا۔ شوقیہ سیای بیختگی دکھائی کہ مجسموں کو توڑنے، گرانے اور ہٹانے کا کام بہت مشکل ہو گیا۔ شوقیہ سیای

مخالف جب كدالول، معفورول، زنجيرول اور وندول سے ان مجسمول كالبجھ نه بكاڑ سكے تو بت کے چرہ پر سابی ملی۔ ملے میں بھٹے پرانے جوتوں کا ہار ڈالا اور تھک ہار کر گھر طلے مجے۔ دوچار جگہ دھاکہ کرنے کے بعدیت چلا کہ سنگ خارا کا یابیہ ستون اور تانبہ کا گھڑ سوار كتنامضبوط ہوتا ہے۔ اور وہ جوڑجو سيسہ پچھلاكر بٹھايا جائے اسے ہلانے كے لئے اپنے زور كا و حاکنہ در کار ہے کہ پہلے آس پاس کے فلیٹ ڈھے جائیں سے تب کہیں نیے شہوار محوڑے سے بنیج اترے گا۔ مظاہرین بےبس ہو گئے۔ ماہرین بلائے گئے۔ بھاری بھر کم بلڈوزر آئے۔ اونچی اونچی کرین مشینیں موقع پر آپہنچیں۔ خار دار تار لگا کر مجتموں کے آس یاس کے علاقہ کو خطرناک قرار دیا۔ کئی دن سکے تب جاکر بیہ مہم مجسمہ بہ مجسمہ سرکی گئی۔ ایک مجتمہ ایبا لکلا جسے سرگلول کرنے میں دنوں کے بجائے ہفتوں کی محنت صرف ہوئی۔ میں نے اس بت فکنی کے مختلف مراحل غور سے دیکھے۔ ہربار مجھے مسلم یونیورش رائڈنگ اسکول کے ماسٹر بےاختیار یاد آئے۔ خاکی پکڑی، مہندی رئے ہے، گھنی خضابی موچھیں اور ان کی موم خور دہ نو کدار شاخیں۔ جمکم کے بنشنر دفعدار گھر سواری سکھاتے ہوئے جس نوجوان طالب علم سے خوش ہوتے اس سے کماکرتے۔ ایک آلی رازی بات

بتاؤں گاکہ اگر اس برعمل کرو گے تو شہسوار بن جاؤ گے۔ ایک دن مجھ بر مهربان ہوئے اور شهسواری کاسینه بسینه راز مجھے منتقل ہو گیا۔ ان کا فرمانا تھا کہ جب سوار کی پیٹے اور گھوڑے کی پشت اس طرح یک جان ہو جائیں کہ سوار گھوڑے کے جسم کا حصہ بن جائے توبیہ کمال شمواری کی انتها ہوتی ہے۔ کمال حاصل کرنے کے لئے گھوڑے کی ننگی پشت پر زین اور ر کاب کے بغیر سواری کی مشق کرنی چاہئے۔ رضا خال نے نہ جانے ننگی پشت ہر کتنی سواری کی تھی کہ دوہفتہ تک چوک میں نصب گھوڑا گرانہ سوار۔ تبسرے ہفتہ جب ماہرین شکست و ریجت اس مجتمے کے مکڑے مکڑے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بادشاہ کے کولھوں کا ایک مکڑا گھوڑے کی پشت کے ایک مکڑے سے پھر بھی جدانہ ہوا۔ شہسواری ہو توالی ہو۔

ووسری جنگ عظیم کے دوران ن م راشد دلی ریڈیو سے چھٹی لے کر وار پبلٹی کے محکمہ میں شامل ہو گئے۔ ور دی پہنی اور ایک اجنبی کی حیثیت سے تہران جا پہنچے۔ رضا شاہی دور کے مجتبے دیکھے اور بہت متاثر ہوئے۔ ایک دن ایک مجسمہ کے پیل پاید کی سٹرھیوں پر کھڑے ہو کر رضا خال سے یول مخاطب ہوئے۔ نظم کاب بند جناب والا کی توجہ جاہتا ہے۔

عرض کیاہے۔

سناہے کہ اس انہائی عقیدت کی خاطر
جو بخشی گئی تھی کجھے اپنی ذات گرامی سے
تو نے بیہ بت
اپنی فرمانروائی میں
بورپ کے مشہور ہیکل تراشوں سے بنوا کے
اسی چوک میں نصب کروا دیا تھا!
اسی سے ہویدا ہے بیہ بھی
کہ ملت کی احسال شناسی بیہ کننا بھروسہ تھا تجھ کو

ایک رن میں چوک میں ان گول سیر هیوں پر بیٹھ گیاجن کے وسط میں چندروز پہلے ایک پختہ بنیاد ستون اور اس کے اور ایک گھر سوار کا مجسمہ ہوا کر تا تھا۔ وہاں اب ستون ہے نہ سوار۔ بس ایک کھنڈر ہے اور وہ بھی فقط چند دن کے لئے اس کے بعد سے جگہ یوں صاف اور ہموار کر دی جائے گی جیسے گھاس بیال ہمیشہ اگئی رہی ہے۔ شاید سے وہی سیر هیاں ہیں جن پر کھڑے ہوکر آزاد شاعری کی سب سے متند آواز نے ایران کے بادشاہ سے اردو میں خطاب کیا تھا۔ میں ان سیر هیوں پر بیٹھ کر آسکر وائلڈ کی وہ مختراور دل گداز کمانی یاد کر تا ہوں جس کا عنوان ہے، شہزاد کا مسرت۔

شرکے وسط میں ایک بلند و بالا ستون کے اوپر خوشدل اور شاد کام شزادہ کاسنمری بت نصب تھا جس میں زر و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ ایک چڑیا شام کواس بت کے قدمول میں آکر اڑی۔ سوچا رات سیں اسرکر لی جائے۔ ستون او نچا ہے۔ ہوا آذہ ہے۔ گھون سنمری ہے۔ چڑیا سونے ہی والی تھی کہ پانی کی ایک بونداس پرگری۔ مطلع صاف تھا۔ بادل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر یہ پانی کا قطرہ چہ معنی۔ دو قطرے اور گرے تواسے پیت چلا کہ اس بلندی پر نصب خوشیوں کے شزادہ کے بت کی آئھوں سے آنسو جاری بیت چڑیا نے وجہ پوچی۔ جواب ملا۔ جب میں زندہ تھا اور ایک انسان کا دل اپنے سینہ میں رکھتا تھا ان دنوں مجھے پت ہی نہ تھا کہ آنسو کیا ہوتے ہیں۔ تمام آسائیس محل میں موجود تھیں۔ رکھتا تھا ان دنوں مجھے پت ہی نہ تھا کہ آنسو کیا ہوتے ہیں۔ تمام آسائیس محل میں موجود تھیں۔ رنج و غم کامحل میں واضلہ ممنوع تھا۔ اور میں نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تھیں۔ رنج و غم کامحل میں واضلہ ممنوع تھا۔ اور میں نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ

فعیل کے دوسمری طرف کیا ہے۔ مجھے سب لوگ مسرت کا خوش نصیب شنرادہ کہتے تھے اور میں نے زندگی اس طور بسری۔ مرنے کے بعد لوگوں نے مجھے اس بلندی پر ایک بت کے طور پر نصب کر دیا۔ یمال سے مجھے زندگی کی ساری مکروہ اور بدنما صور تیں نظر آرہی ہیں اور اس کے باوجود کہ میرا دل سیسہ کا ہے لوگوں کا دکھ اور تکلیف دیکھے کر میری آتھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔

چڑیا اور سنہرے بت میں دوستی ہو جاتی ہے اور دونوں مل کر غریبوں اور ناداروں کی الداد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ شنزادہ کی خواہش کے مطابق چڑیا پہلے تلوار میں گئے ہوئے جواہرات اثارتی ہے اور چونچ میں رکھ کرمستحق افراد کے سامنے ڈال آتی ہے۔ ایک ایک کر کے ہیرے موتی غریبوں میں تقتیم ہوتے رہتے ہیں یماں تک کہ ایک دن شنزادہ اپنی دونوں آنکھوں میں جڑے ہوئے جواہرات بھی خیرات کر دیتا ہے اور خود اندھا ہو جاتا ہے۔ شنزادہ کے اصرار پر چڑیا بت کے اوپر مڑھے ہوئے سونے کے پرت کے کھڑے چونچ سے کھرچ کر بھوک اور سردی سے ندھال فقیروں اور بچوں کے سامنے ڈال آتی ہے۔ بالاخر کے بڑیا خود شکل اور سردی سے مرجاتی ہے اور بدنما بت کے اندر سیسہ کا دل شق ہو جاتا

شرکے کونسلر فیصلہ کرتے ہیں کہ بیہ بدصورت بت جو شرکے لئے کانک کا ٹیکہ ہے اسے اتار کر بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ سیسہ کا دل بھٹی میں نہ پچھلا تو فاؤنڈری والول نے دھات کا بیہ حقیر کلڑا کوڑے میں پھینک دیا جہاں پہلے ہی ایک مردہ چڑیا پڑی ہوئی تھی۔ خدا نے ایک فرشتہ کو حکم دیا کہ اس شہر میں جو دو سب سے قیمتی چیزیں ہیں وہ لے آؤ۔ فرشتہ کو رہے دھات کا دل اور مردہ چڑیا اٹھا لایا۔ خدا نے کہا۔ تمہارا انتخاب درست ہے۔ یہ چڑیا جنت کے باغوں میں بھشہ چہکتی رہے گی اور یہ مرتوں کا شنزادہ شہر دریں میں بھیشہ ہماری شاکر تارہے گا۔

فرشتہ نے کہا ہو گا کہ میں نے سارا تہران چھان مارا۔ خانہ بہ خانہ، در بدر، کوچہ بکوچہ، کوبکو گر شہنشاہ کے حواریوں اور درباریوں، وزیروں اور امیروں میں مجھے ایک شخص بھی ایسانہ ملاجس کے دل میں بہخے دل میں ہوتا سامادہ ہو جتنا ایک چڑیا کے دل میں ہوتا ہے۔ اور وہ سارے مجتبے جو تہران میں جابجانصب تھے آگ کا ایندھن ثابت ہوئے۔

ٔ دھات کا ذرا سا کلڑا بھی ابیانہ لکلا جو انقلاب کی حرارت کو برداشت کر سکتا اور سلامت رہتا۔

(5)

میں شران میں تعینات ہوا۔ میرے ابتدائی فرائض کی فہرست میں رضا خال کے مقبرہ پر پھول چڑھانے کی رسم شامل تھی۔ جب میں رہے کی نواجی بہتی میں شاہ عظیم کے حزار کے مصل پھر کی بھاری بھر کم سلول سے بنی ہوئی پائدار، سفید اور خوبصورت عمارت کے اندر پنچاتو مجھے اس کی محمداشت کے معیار نے بہت متاثر کیا۔ ہرشے پچکدار اور شفاف تھی۔ نہ کوئی داغ دھید نہ مٹی کا ذرہ ۔ ہر چیزئی نویلی گئی تھی حالانکہ مقبرے کو بنے ہوئے الھائیس برس ہو بچکے تھے۔ دیوار پر دو قالین آویزال تھے۔ دونوں پر تصویر یں بنی ہوئی تھیں۔ ہمراہی نے بتایا کہ جو تصویر نچر پر سوار سفید ریش بزرگ کی ہے وہ خاتم النہیں کی شبیہ مبارک ہے۔ دو مری تصویر جس میں ایک سیاہ ریش مرد قوی نظر آرہا ہے۔ دہ حضرت علی شبیہ مبارک ہے۔ دو مرس نے کہا آپ غور سے ان تصاویر کو دیکھ لیں اور ان کے فرق کو ذبی نشین کرلیں تاکہ ان سنجیہوں کو جو آئندہ چند دنوں میں آپ کو کئی مقامات پر نظر آئیں ذبی نے بی سااور نظریں جھکالیں۔

انقلاب کے بعد جتنی دت، جتنی رقم اور جتنی محنت رضا خال کے مقبرہ کے گرانے میں صرف ہوئی اتنی کسی اور شاہی یاد گار کے مٹانے میں کاہے کو صرف ہوئی ہوگی۔ مقبرہ کو شوڑا بہت نقصان بہنچانے کے بعد اور آخری ضرب لگانے سے پہلے اسے لوگوں کے لئے کھول دیا گیا۔ قبر کے پاس گنہ پر ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ عبارت آویزاں تھی۔ "از خواہران و برادران مسلمان تقاضا می شود از انداختن آب دہن بہ مقبرہ رضا شاہ خائن خود داری فرمائید"۔ مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے در خواست کی جاتی ہے کہ رضا شاہ خائن کی قبر پر تھوکئے سے پر بیز کریں۔ لوگ اس نوٹس کو پڑھتے اور سمرہانہ پہنچ کر سارا غصہ اور ساری بینے کہ یہ رہا کے اور ساری بینے کہ یہ ایک اس نوٹس کو پڑھتے اور سمرہانہ بہنچ کر سارا غصہ اور ساری بینے کے در نواس کے بینے کی میں بڑے میانی کے اور ساری بینے کو سارا غصہ اور ساری بینے کو سارا غصہ اور ساری بینے کے در نواس سلمانہ میں بڑے مبالغہ سے کام لیتے اور تھوک

کا اتنا ہوا مولہ پھینکتے کہ دیکھنے والے کو تعجب ہو تا کہ رخساروں کے در میان جو ذراس جگہ ہے وہاں فاسد مواد اتنی مقدار میں جمع ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے باد شاہ کی مرمریں قبر لعاب دہن کے سیلاب میں بہ حمیٰ۔

انقلاب روس کے ابتدائی دن تھے۔ زار کی شاہی فوج کے ایک کرئل کا جنازہ گرجا میں لایا گیا۔ ابھی رسومات شروع بھی شیں ہوئی تھیں کہ سرخ فوج کے جیالوں کا ایک وست وہاں آپنچا۔ انہوں نے تابوت کا معکن طول دیا۔ پھر قطار بنا کر Eye's Right کے انداز سے مارچ کرتے ہوئے تابوت کے پاس سے گزر نے لگے۔ ہر سیابی لاش کے چرہ پر تھوکنے کے بعد Eye's Front کا انداز اختیار کر لیتا۔ سیاہ ماتی ہر سیابی لاش کے چرہ پر تھوکنے کے بعد Eye's Front کا انداز اختیار کر لیتا۔ سیاہ ماتی ابس میں کرئل کی بیوہ اس رومال کے ساتھ جو آنسو پوٹچھنے کے لئے مٹھی میں دبایا ہوا تھا اپنے مرحوم شوہر کا چرہ صاف کرتی رہی۔ یہاں تک کہ دستہ کا آخری سیابی آیا۔ اس نے اس نے ماری اور تابوت کے بعد بھی بھڑکتی رہتی اس نے باشوں کا مثلہ ہوتا ہے۔ کلیجہ چبایا جاتا ہے۔ کاسہ سر میں شراب ڈال کر پیتے ہیں۔ بس نہیں چلٹا کہ مرنے والے کو ہزار بار زندہ کریں اور صد ہزار بار مار ڈالیں۔

ایک زمانہ میں آتا ترک کی اصلاحات کا بوا شہرہ تھا۔ رضا خال ان سے متاثر ہوئے اور چھوٹے آتا ترک بننے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ بہت می اصلاحات نافذ کیں جن میں سے رو چار کا تعلق خواتین کے حقوق اور پردہ کے مسئلہ سے تھا۔ ایک مشہور خاندان کی خاتون نے پہل کی۔ نقاب آتارا اور گھوڑا گاڑی میں بیٹے کر سرشام ہوا خوری کے لئے خیابان فردوسی پر جا تکلیں۔ اس بات کا خوب چرچا ہوا۔ پرانے خیال والوں نے برا منایا۔ نئے خیال والوں نے اشارہ سمجھا اور نقاب الث دیئے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس خاتون کو وزیر بنا دیا۔ اس سے پہلے کسی خاتون کو ہے اعزاز حاصل نہیں ہوا تھا۔ موت کے بعدیہ اعزاز ملا کہ ایک بار کے ایک بارغ میں اس خاتون کو ہے اعزاز حاصل نہیں ہوا تھا۔ موت کے بعدیہ اعزاز ملا کہ ایک بارغ میں اس خاتون کا مزار بنایا گیا۔ انقلاب کے بعد اس باغ میں ایک بار نماز ہوئی۔ غالب عیدانفطر کی نماز تھی۔ امام نے نہ جانے ساری جماعت ایران کی پہلی نماز کے بعد گلے ملنے، گھر جانے اور عید منانے کے بجائے ساری جماعت ایران کی پہلی ماڈرن بے پردہ خاتون وزیر کی قبر پر جمع ہوگئی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ماڈرن بے پردہ خاتون وزیر کی قبر پر جمع ہوگئی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ماڈرن سے بردہ خاتون وزیر کی قبر پر جمع ہوگئی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اخبار میں خبر چھپی ہے کہ فرخ روپر ساجو سابق وزیر تعلیم تھیں انہیں انقالی عدالت

کے فیصلہ کے مطابق گولی مار دی گئے ہے۔ فرخ رو کے خلاف بدائزام تھا کہ انہوں نے وزیر کی حیثیت سے سرکاری روپید پیسہ بردی دیدہ دلیری سے غبن کیا ہے۔ فرخ رو کا انجام دکھ کر دفتری ایک طرار اور شوخ زبان خاتون نے کہا۔ سر، اب عور تول کی باری آگئ ہے۔ میں کل سے احتیاطاً ایک چادر کے بجائے دوسیاہ چادریں اوڑھ کر دفتر آیا کروں گی۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہو گا۔ میں نے کہا۔ اعتراض کا حق انقلابی کمینٹہ کو اور فیصلہ کا حق داد گاہ اسلامی کو حاصل ہے۔ میں کون ہو آ ہوں۔ مشورہ در کار ہے تو وہ حاضر ہے۔ ایک راد گاہ اسلامی کو حاصل ہے۔ میں کون ہو آ ہوں۔ مشورہ در کار ہے تو وہ حاضر ہے۔ ایک سیاہ چادر آپ کے حال کو ڈھا نیے اور چھپانے کے لئے کانی ہوگی۔ گر آپ کے ماضی کی ستر پوشی کے لئے دوسری چادر شاید ناکانی ہو۔

(6)

گلشن کا کاروبار تلبیٹ ہو کر رہ گیاہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے جو خبر بھی آتی ہے وہ پریشانی میں اضافہ کرتی ہے۔

تیریزیں حالات بہت خراب ہیں۔ قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ ریڈیو نے بالاخر
کمک کا اعلان نشر کر ویا۔ شرمیں جگہ دیواروں پر لکھا ہے کہ تیریز رقیب ندار د۔ تیریز
میں آیت اللہ کا کوئی حریف نہیں ہے۔ آقای شریعت داری کا بیان بھی اس نبیت سے اہم
کہ وہ تیریزی ہیں۔ چند دن گزرے اور اس قتم کی خبریں کر دستان سے آنے لگیں۔ چند
دن اور گزرے اور گنبد کاؤس میں لڑائی چھڑ گئی۔ خرابی کی خبروں میں ہرچند دن کے بعد
اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ خبر خوزستان سے آئی ہے۔ وہاں بے چینی پائی جاتی ہے۔
وفد شران آیا ہوا ہے اور پینیٹیں لاکھ عربوں کی خود مختاری کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس مطالبہ
کے پس منظر میں تیل ہی تیل نظر آتا ہے۔ اگر تیل کی دولت خوزستان کو مل جائے تو باقی اہل
ایران کی نیند اڑ جائے گی۔ بھو کے پیاسے رات بھر قالینوں پر کروٹیس لیتے رہیں گے۔
ایران کی نیند اڑ جائے گی۔ بھو کے پیاسے رات بھر قالینوں پر کروٹیس لیتے رہیں گے۔
ایران کی نیند اڑ جائے گی۔ بھو کے پیاسے رات بھر قالینوں پر کروٹیس لیتے رہیں گے۔
ایران کی نیند اڑ جائے گی۔ بھو کے پیاسے رات بھر قالینوں پر کروٹیس لیتے رہیں گے۔
ایران کی نیند اڑ جائے گی۔ بھو کے پیاسے رات بھر قالینوں پر کروٹیس لیتے رہیں گے۔
ایران کی نیند اڑ جائے گی۔ بھو کے پیاسے رات بھر تالینوں پر کروٹیس لیتے رہیں گے۔
ایران کی نیند اڑ جائے گی۔ بھو کے بیاسے رات بھر تالینوں پر کروٹیس لیتے رہیں گے۔
ایران کی دولت خور بیندی میان ترک و

عرب، بلوچ اور تر کمان کی حد بندی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بیہ توانا آواز طالقانی کی ہے۔ وہ ان جھڑوں کو نبٹانے کے لئے موقع پر جانا چاہتے ہیں مگر پچھ طاقتیں ایسی بھی ہیں جو بیہ نہیں چاہتیں۔

State of the state

اخبارات کہتے ہیں کہ ایک طرف شورش پہندوں کے منصوبے ہیں، دوسری طرف انقلابیوں کی جلد بازی اور تبیسری طرف حکومت کی ناتجربہ کاری۔ رہ گئی چوتھی طرف، وہاں ان حالات میں انار کی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

سفارت کاروں کے آیک غیر رسی ڈنر پر مہمان اپنے تجربات اور خیالات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ آیک ملفری آتاشی نے کہا، ایران میں دائیں اور بائیں بازو والے مسلح گروہوں کے در میان جنگ ہورہی ہے۔ جو اس خانہ جنگی میں جیت گیاوہی مستقبل کا وارث ہو گا۔ شروع میں ہمیں یقین تھا کہ تجربہ کار اور تربیت یافتہ اشتراکی بہت جلد غالب آ جائیں گے۔ گریہ خیال غلط لکلا۔ وائیں بازو والے موت سے نہیں ڈرتے۔ عوام ان کے ساتھ ہیں۔ رہنما غیر معمولی کر شمہ کا مالک ہے۔ دو سرے سفارت کارنے گرہ لگائی سال بھر پہلے جمال کہیں باریش نوجوانوں کی سرخ پر چم والے نوجوانوں سے جھڑپ ہوئی وہاں مرنے والے سارے باریش ہوا کرتے تھے۔ اب انہوں نے بھی جنگ کی تربیت حاصل کر لی ہے۔ دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً برابر ہے۔ پچھلے ہفتہ میرے گھر کے پاس دونوں گروہوں میں لڑائی ہوئی۔ دو لڑکیوں نے میرے گھر میں پناہ لی۔ پچھ دیے بعد کیس تو ہم ورنوں گروہوں میں لڑائی ہوئی۔ دو لڑکیوں نے میرے گھر میں پناہ لی۔ پچھ دیرے بعد کیس تو ہم اس کرے کو آگ لگا دیں گے جس میں وہ بند ہیں۔ سے کیا فرق پڑتا ہے۔

میرصاحب کہنے گئے، وہ جو سفارت کاروں کا ناقابل خلاف ورزی استحقاق ہو آ ہے اسے کوئی خاطر میں نہیں لا آ۔ پچھلے ہفتہ کچھ مسلح افراد میرے گھر آگئے اور کہا کہ ہم اس سڑک پر واقع تمام گھروں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نائب سفیر ہوں۔ جواب ملا۔ اس سے کیا فرق نہیں پڑے گا۔ مشرقی افریقہ کے ایک سفیر کبیر ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مشرقی افریقہ کے ایک سفیر نے کہا۔ ایک دو پسر وزارت خارجہ کے باہر دس پندرہ لاکے لڑکیاں جنگلہ کے ساتھ سرخ انقلاب کے بینر لٹکار ہے تھے۔ پکڑ دھکڑ شروع ہوگئی۔

پرچم انار کر اس کیڑے کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھ دیئے۔ ٹرک میں ڈالا اور چل دیئے۔ چلتے چلتے ایک شخص نے کہا، ان میں میری لڑکی شامل ہے میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں۔ جواب ملاشام کو ایون جیل آجائے اور اس کی لاش وصول کر لیجئے۔

ایک اور سفارت کار نے کہا۔ انقلابیوں کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ اگر وہ اتن سختی نہ کریں توان کے بےرحم مخالف ہر ڈاڑھی والے شخص کو نز دیک ترین تھمبے سے انکاکر پھانی دے دیں گے۔ وہ یہ کام بڑے پہانہ پر خبوہ اور سمرقند میں کر چکے ہیں۔ یہاں بھی وہ تاریخ کو دہراتے مگر مجبور ہیں۔ ان کے ہتھکنڈے اننی پر آ ذمائے جارہے ہیں۔ پہلی بار انہیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو ان کی زبان جانے اور اسی میں گفتگو کرتے ہیں۔

ایک ہسایہ ملک کے سفارت کارنے کہا کہ یہ فوری فیصلہ اور اس پر عمل کرنے والی عدالت ہر انقلاب کا سب سے موثر اور مملک ہتھیار ہوتا ہے۔ انقلاب ہے حد تیزر قمار ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں ضابط کی ہر ذبخیر اور اس کے ہاتھ قواعد کے ہر سررخ فینہ سے آزاد ہوتے ہیں۔ تیزر فماری کی وجہ سے گاہے حادثہ ہو جاتا ہے۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ چند دن ہوئے تہران ہیں ایک معمولی درجہ کے ہوٹل پر منشیت کے سلسلہ میں چھاپ پرا۔ یہ ایک طرح سے ان چار پائی ہوٹلوں کی طرح تھا جو سرئک کے کنارے بسول اور پراوں کے لئے بنے ہوتے ہیں۔ ہوٹل والوں کے ساتھ انسداد منشیت والے پاسدار ان شرکوں کے لئے بنہ ہوتے ہیں۔ ہوٹل والوں کے ساتھ انسداد منشیت والے پاسدار ان متعلقہ سفارت کار وزارت خارجہ اور دادگاہ اور پاسداروں کے دفتروں کے چکر لگاتا اور منظقہ سفارت کار وزارت خارجہ اور دادگاہ اور پاسداروں کے دفتروں کے چکر لگاتا اور منسیت ہو ہوگیا تھا اور اس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ دوسرے دن جب رابطہ ہوا تو پہتہ چلا کہ فیصلہ راتوں رات ہو گیا تھا اور اس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ دن جب رابطہ ہوا تو پہتہ چلا کہ فیصلہ راتوں رات ہو گیا تھا اور اس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ دن جب رابطہ ہوا تو پہتہ چلا کہ فیصلہ راتوں رات ہو گیا تھا اور اس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ دن جب رابطہ ہوا تو پہتہ چلا کہ فیصلہ راتوں رات ہو گیا تھا اور اس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ دن جب رابطہ ہوا تو پہتہ چلا کہ فیصلہ راتوں رات ہو گیا تھا اور اس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ دن جب رابطہ ہوا تو پہتہ چلا کہ فیصلہ راتوں رات ہو گیا تھا اور اس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ دن جب رابطہ ہوا تو پہتہ چلا کہ فیصلہ راتوں رات ہو گیا تھا اور اس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔

سفارتی نمائندہ نے کہا، اس میں چند بے خبر اور بے گناہ مسافر بھی شامل تھے جو محض رات بھر کے لئے اس ہوٹل میں ٹھسرے ہوئے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا۔ جواب ملا، منشیات فروشوں کے یہاں قیام کرنا ہی ان کا سب سے بردا جرم تھا۔ سفارت کار نے احتجاج کیا اور کہا کہ اگر رہے جرم تھا تو اس کی اتنی بردی سزا کا کیا جواز ہے۔ جواب ملا، جناب والا اس دنیا میں آگر کسی کے ماتھ ظلم اور زیادتی کی جائے تو وہ دوسرے جمان میں اس کے لئے باعث رحمت خابت ہوتی ہے۔ یمال کی سزاکی بلاجواز مقدار اس کی نیکیوں میں شار کی جاتی ہے اور اس کی نیکیوں میں شار کی جاتی ہے اور اس کی نیکیوں میں شار تکار نے یہ داستان سائی نسبت سے مرحوم کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ جس سفار تکار نے یہ داستان سائل اس کا کہنا تھا کہ یہ منطق سننے کے بعد میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ آگر بھرا ہوا پتول ہو تو مخاطب پر داغ دول تاکہ اس کے اس کے بحیطے سارے گناہ دھل جائیں۔ افسوس صدافسوس کہ جیب خالی نکلی۔

میری باری آئی۔ میں نے کہا۔ چیٹم دید واقعات کا کوئی شار نہیں۔ روز پھھ نہ پھھ
دیمجھے ہیں اور یہ سلسلہ ایک عرصہ سے چل رہا ہے۔ ساتھ آٹھ ہفتے ہوئے میں نے خیابان
جردن پر ایک پاسدار کا خون ہوتے دیکھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے لئے تنور سے روٹیاں خرید
کر لے جارہا تھا۔ موٹر سائکل کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اس کی فوکس ویکن کار پر
حملہ کیا۔ کار فٹ پاتھ پر چڑھ کر رک گئی۔ لوگ جمع ہوئے۔ قاتل فرار ہوگئے۔ چھوٹی می
فوکس ویکن کی اگل سیٹ خون سے بھری ہوئی تھی۔ خون بہ کر فٹ پاتھ پر گر رہا تھا۔ پچھی سیٹ پر نان بربری کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایک طرف گرم نان تھا اور دوسری طرف گرم
خون۔ اب بھی ادھرسے گزر ہو تو ایسالگتا ہے جیسے فٹ پاتھ کا وہ حصہ تنور کی طرح گرم
خون۔ اب بھی ادھرسے گزر ہو تو ایسالگتا ہے جیسے فٹ پاتھ کا وہ حصہ تنور کی طرح گرم
شون کی طرح سرخ۔ میں وہاں پہنچ کر احرافاً فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک پر چلنا
شروع کر دیتا ہوں۔

یہ بات میں نے اس دعوت میں جمع مہمانوں کو نہیں بنائی کہ آج جب میں اس فٹ پاتھ سے نیچے اترا تو وہاں ایک اور فوٹس ویگن کھڑی تھی۔ بچھیلی نشست پر ایک ہائی اسکول کی طالبہ اپنے اسکول یونیفار م میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک آ دمی تھاجواس سے دگئی عمر کا ہوگا۔ مرد نے ہمراہی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اپنے دل کے اوپر رکھا۔ گول مٹول گوری جن لوک کا چرہ کیدم سفید سے سرخ ہوگیا۔ کل میں نے یمال فٹ پاتھ پر بہتا ہوا خون دیکھا جن لوک کا چرہ کی جلد کے نیچ اسی خون کو دوڑ تا ہوا دیکھا ہے۔ نوجوان خون واقعی بہت گرم اور بہت سرخ ہو گا۔

فجری نماز کے بعد وائیں جانب منہ پھیر کر السلام علیم و رحمت اللہ کما۔ اوھر سے فرلیوں کی آواز آئی۔ پھر بائیں طرف سلام پھیرا۔ اوھر سے بھی گولیاں چلنی شروع ہو گئیں۔ وو ڈھائی سال گزر نے کے باوجود وائیں اور بائیں بازو کی خانہ جنگی ابھی تک جاری سے۔ اگرچہ اس میں اب وہ تیزی نہیں رہی جو پہلے چھ سات ماہ میں دیکھنے میں آئی تھی لیکن سلامتی اور رحمت آج بھی وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس کی دعا مائلی چاہئے۔ صبح و شام ، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے بلکہ اپنے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ کرتے ہوئے۔

میں خوابگاہ سے نکل کر میریس پر آتا ہوں۔ میرا گھر پہاڑی کے اوپر واقع ہے اور الزائی بینچے وادی میں ہورہی ہے۔ میں کرسی کو دیوار کی آٹر میں رکھ کر اس لڑائی کا نظارہ کرتا ہوں۔ حملہ آوروں نے ایک چہار منزلہ عمارت کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس کی تمیری منزل کے ایک فلیٹ پر چند گولیاں چلاتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ اس وقفہ میں وہاں سے حوابی فائر ہوتا ہے۔ حملہ آور پزرہ میں منٹ کے بعد چاروں طرف سے گولیاں چلاتے ہیں۔ فلیٹ والوں کو اندازہ ہو گیا کہ فرار کے سارے راستے بند ہیں۔ وہ جوابی کارروائی بند ہیں۔ وہ جوابی کارروائی بند ہوں۔ فلیٹ کی طرف بروستا ہوانظر آئے وہ اس کو نشانہ پر بٹھالیں۔ ان کا مقعد ظاہر ہے۔ ہتھیار ڈالنے ہیں نہ فرار کی موار کی حملہ آور ان کے فلیٹ کی طرف بروستا ہوانظر آئے وہ اس کو نشانہ پر بٹھالیں۔ ان کا مقعد ظاہر ہے۔ ہتھیار ڈالنے ہیں نہ فرار کی کوشش کرنی ہے۔ البتہ جان وسینے سے پہلے دشمنوں کو ذیادہ سے ذیادہ جائی نقصان پنچانا سے حملہ شروع ہوئے آدہ ھائیہ ہوا۔ دھواں سابھیل گیا اور آگ لگ گئ۔ حملہ آوروں سے ایک کا ایک شعلہ سالیکا اور فلیٹ پر جاگرا۔ وھا کہ ہوا۔ دھواں سابھیل گیا اور آگ لگ گئ۔ حملہ آوروں نے راکٹ استعمال کیا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہوگئ۔ میں فیریس کی نرم صوفہ کرسے سے اس طرح اٹھا جیسے کوئی کھیل ختم ہونے کے بعد گرینڈ شٹینڈ کے وی آئی پی انکلو ڈر سے نکاتا ہے۔ ہوتا ہے شب وروز تماشا میرے آگے۔

منصور اللی کے خوش نما ذیلی بنگلہ کی تنگ اور مار پنچ سٹر صیاں چڑھ کر ہم ایک نبتاً کھلے میریس پر جانگلے۔ میریس کی بنیال بند ہیں۔ کمروں کے دروازوں اور کھڑ کیوں

سے روشن جھن کر آربی ہے۔ تارول بھرے آسان اور افق ہر درختوں کی سیاہ نقاشی نے مل كر سال باندھ ديا ہے۔ سرك كے دوسرى جانب ايك قلعہ نما مكان كى سياف ديوار ميں شیشہ کی پٹی ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتی ہے۔ یہ ایک لبی کھڑی ہے جے اخبار كاكاغذ چيكاكر اندهاكر ديا ہے۔ كافى كا دور چلا اور ميں نے اس لزائى كا حال ساياجو دو دن پہلے اپنے گھر کے میرلیں سے دیکھی تھی۔ منصور کہنے لگے۔ جو منظر میں نے اس میرلیں سے د مکھاہے اس کا ذکر کرتے ہوئے البھن اور خالت ہوتی ہے۔ یہ ان ، نوں کی بات ہے جب بإضابطه محلّه ممينه نهيس بناتها اور أيك مسلح كروه خود بي اس علاقه كأثّران بن بيها تها- وه عمارت جو آپ کوسٹرک کے اس پار نظر آر ہی ہے اس میں ان کا دفتر تھا۔ ان دنوں سامنے والی لمبی افقی کھڑی ہر کوئی بروہ تھانہ اس کے شیشوں پر کاغذ چیکایا ہوا تھا۔ میں یہاں فیملی کے ساتھ میریس پر جیٹا ہوا تھا۔ دیکھا کہ ایک لڑکے اور لڑکی کو ایک شخص کے سامنے پیش کیا گیا۔ لڑکے کی ٹھکائی ہوئی اور پھراسے تھسیٹ کر لے گئے۔ دوسرے لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد وہ مخض اپنی کرسی سے اٹھا۔ لڑکی نے بڑی مدانعت کی۔ کپڑے تار تار ہو گئے پھر بھی لڑتی رہی۔ یہاں تک وہ دونوں کھڑی سے پرے ہو جانے کی وجہ سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس منظر کو دیکھنے والوں میں میرے دو کم س بیج بھی شامل تھے۔ ایک آٹھ نوسال کا ہے، دوسرا دس گیارہ برس کا۔ بات ختم ہوئی۔ سب کی نظریں سامنے والے گھر کی لمبی کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ خواتین جو مردوں سے ذرا فاصلہ پریرا جمائے بیٹھی تھیں ان کی نظریں کھڑکی کی طرف اور کان ہماری طرف لگے ہوئے تھے۔

(8)

جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے افسروں کی شامت آجاتی ہے۔ میرا اشارہ شامت آجاتی ہے۔ میرا اشارہ شامت زدگی کی ان صورتوں کی طرف نہیں ہے جنہیں سکرینگ، تبادلہ، انکوائری اور ہے دفتری کہتے ہیں۔ میں تو نصیبوں کی اس برائی کا ذکر کر رہا ہوں جس کی بنا پر ذمہ داراور

تجربہ کار افسرول کو خاموش اور مجبور سامعین کی حیثیت سے نااہل اور غیر ذمہ دار اشخاص کی تقریب اور نصیحتیں اس لئے سنی پرتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اقدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہرنی حکومت کہتی ہے کہ پیشرو بہت خراب ہے۔ نوکر شاہی بہت خراب ہے۔ ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ دودھ اور شد کی نہریں تکالیں گے۔ ہشیلی پر سرسول جمائیں گے۔ نوکر شاہی اپنا قبلہ درست کر لے وگر نہ ہم سے براکوئی اور نہ ہو گا۔ پچھ عرصہ بعدوہ اس عمد کو صرف اس حد تک نبھاتے ہیں کہ لوگ یہ سوچنے اور کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی ان سے براکوئی اور نہ ہوا ہے اور نہ ہو گا۔ پردہ گر تا ہے، لوگ اطمینان کا سائس لیتے ہیں۔ پردہ ایک بار پھر اٹھتا ہے۔ لوگ دم بخود رہ جاتے ہیں۔ وہی منظر، وہی الفاظ، وہی نصیحتیں ، وہی وعدے۔ اور بسااو قات وہی پرانے فزکار۔

ایک سال ایسا پڑھا کہ نصیحتی تفیعتی تقریروں کا طوفان آگیا۔ طبقاتی ناہمواری کی تشخیص، جدلیاتی مادتیت کے جائزے۔ و همکیاں ہی دهمکیاں۔ کوئی بھی ان کی دوسے نہ بچا۔ دیکھتے ہیں دیکھتے بہت سے لوگ تھس اپ کر دیئے گئے۔ نئی حکومت نے کہا کہ ہم موجودہ عمارت کو ڈھا کر ایک نئی عمارت تغیر کریں گے۔ وہ عمارت و ھانے میں استے مصوف ہوئے کہ نئی تغیر کانقشہ بھی نہ بناسکے۔ ان کے وزیر خزانہ نے کہا۔ یہ کیا بے حس معاشرہ ہے کہ جب آپ رات کے ایک بج سینما کا سینڈ شود مکھے کر موٹر میں بیٹھتے ہیں تو سردی میں شھر تا ہوا ایک نضا ساہا تھ بھیگ مانگنے کے لئے آپ کے سامنے کھل جاتا ہے۔ یہ بات ناتابل بر داشت ہے۔ ہم اس صورت حال کو بدل دیں گے۔ ہمارا ایک پروگرام ہے مطابق کام بڑی تبدیلیوں کا۔ اور ہماری ایک ٹیم ہے۔ ہم سب مل کر اس پروگرام کے مطابق کام فرین تبدیلیوں کا۔ اور ہماری ایک ٹیم ہے۔ ہم سب مل کر اس پروگرام کے مطابق کام وزیر خزانہ ہوں گریں ہے۔ ہم صب مل کر اس پروگرام کے مطابق کام وزیر خزانہ ہوں گری ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہیں وزیر خزانہ ہوں گر آپ جھے بخاب کا گور نر بھی کہ سکتے ہیں۔ دو سری طرف بخاب کا گور نر اپنے آپ کو حکومت پاکستان کا وزیر خزانہ بھی کہ سکتے ہیں۔ دو سری طرف بیجاب کا گور نر اپنے آپ کو حکومت پاکستان کا وزیر خزانہ بھی کہ سکتے ہیں۔ دو سری طرف بیجاب کا گور نر خزانہ ہوں مکومت کرنے نہیں آئے بلکہ معاشرہ کو بد لئے کے لئے آئے ہیں۔ یہ محض ایک نئی حکومت نہیں بلکہ ایک انتقاب ہے۔

اس تقریر کے دو تین سال بعد میں نے وزیر موصوف سے سوال کیا۔ وہ جو آپ نے شروع دنوں میں ایک ٹیم اور بیجان ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ کہاں تک ورست تھا۔ مجھے بیہ

ہتانے کی ضرورت ہی نہ متنی کہ گور نر پنجاب نکالے گئے، خالف ہو گئے، صلح کر لی، وزیراعلی ہو گئے۔ پھر نکالے گئے، دوبارہ مخالف ہو گئے، جیل ہو گئی، پھر صلح ہو گئی۔ ہر مرحلہ پر ان کے اوسان بجارہے۔ شوق ہر قرار رہا۔ وہ اپنے سیای سفر کے ہر سنگ میل پر لحہ بھر کے لئے رک کر اپنا نکاح پڑھواتے رہے۔ پنجاب کے ایک اور وزیراعلی تھے۔ وہ بھی مند سے اتارے اور جیل میں ڈالے گئے۔ ان ونوں میں آواز دوست کے نئے ایڈیش کے سلسلہ میں موری گیٹ والے وفتری خانہ پنچا تو معلوم ہوا کہ اس کے مالک کو پولیس پوچھ بچھ کے شی مرمت ہوئی کہ گئے کے صوتی تار ٹوٹ گئے۔ آواز پھٹ گئے۔ گلا بیٹھ گیا۔ محمد بشیکی باتی مرمت ہوئی کہ گئے کے صوتی تار ٹوٹ گئے۔ آواز پھٹ گئی۔ گلا بیٹھ گیا۔ محمد بشیکی باتی زندگی اس طرح گزری کہ بات گئے میں گھٹ کر رہ جاتی تھی۔ عوام کی آواز کو دبانا ایک فن زندگی اس طرح گزری کہ بات گئے میں گھٹ کر رہ جاتی تھی۔ عوام کی آواز کو دبانا ایک فن

میرا سوال حکومت وقت کے ایک اہم وزیر سے تھا۔ وہ بات مارنے کے ہنر میں طاق تھے۔ انگریزی میں ایک جملہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ جملہ یہ تھا کہ انقلاب اپنی اولاد کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ میں اس جملہ کے بس منظر سے واقف نہ تھا۔ خاموش ہو گیا۔ بچھ عرصہ بعد ربہ نام نماد انقلاب اس وزیر خزانہ کو بھی نگل گیا۔

انقلاب فرانس کے رہنما ایک مرحلہ پر دوبڑے حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک نرم رو اور علاقائی خود مخاری کا حامی۔ دوسرا تند رفتار، بدر تم اور پیرس کی مرکزیت کا قائل۔ پہلے گروہ میں ایک بڑا اچھا مقرر تھا جس نے چرچ کے مدرسہ میں ندہبی علوم پڑھے، قانون کے کالج سے ڈگری حاصل کی، بور دو میں وکالت کی، تین مرتبہ قانون ساز اسبلی کا قانون کے کالج سے ڈگری حاصل کی، بور دو میں وکالت کی، تین مرتبہ قانون ساز اسبلی کا رکن منتخب ہوا اور ہربار اس کا صدر مقرر ہوا۔ ایک دن اس کی خدمات اور خطابت کو نظر انداز کرتے ہوئے انقلابی ٹریونل نے اسے موت کی سزا سا دی۔ اس موقع پر پیرورگئی آ د ایداز کرتے ہوئے انقلابی ٹریونل نے اسے موت کی سزا سا دی۔ اس موقع پر پیرورگئی آ د (Pierre Vergniaud)

The Revolution is like Saturn, it is devouring its own children.

انقلاب کے اس دور کو جب انقلابیوں میں اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ انقلاب بلیٹ کر اپنے ہی ساتھیوں اور حامیوں برحملہ آور ہوتا ہے، فارسی میں فرزند خوری کا دور کہتے ہیں۔ انقلاب ایران کے احتجاجی دور میں اندرون خانہ جو اختلافات تھے ان کے بارے میں افواہ اور افواہ یہ سننے میں آتی تھیں گر احتجاجی رفتار آتی تیزاور اتحاد کا مظاہرہ اتنا بھرپور تھا کہ افواہ اور خبر کے فرق کو واضح کرنے کے لئے کسی کے پاس فرصت نہ تھی۔ انقلاب کامیاب ہوا۔ پہلا اختلاف اس وقت سامنے آگیا۔ حکومت سے مروم رہ جانے والے اشتراکی علی الاعلان کہتے بھرتے تھے کہ انقلاب ہم نے برپاکیا۔ میویوں نے اسے بائی جیک کر لیا ہے۔ ہم اسے ان سے واپس لیس کے خواہ اس میں خون خرابا کیوں نہ ہو۔

انقلاب کی کامیابی کو صرف ایک ہفتہ گرراتھا کہ روحانیان کے آپس کے اختلافات کا ایک نظارہ ٹی وی پر دیکھنے میں آیا۔ اسرائیل کے سابق سفارت خانہ کی عمارت میں فلسطین کی تنظیم آزادی کے دفتر کا افتتاح ہوا۔ ٹی وی پر تقریب افتتاح دکھائی گئی۔ اتنا شور اور ایسی بدنظمی کہ جس نے دیکھا وہ بے مزہ اور فکر مند ہوا۔ اس کے بعد چند دن افواہیں گشت کرتی رہیں۔ پھر ایک دن روزنامہ آیندگان نے سرخی جمائی کہ سب سے زیادہ بااثر اور بااختیار روحانی شخصیت یعنی آیت اللہ طالقانی نے اپنا دفتر بنداور گھر خالی کر دیا ہے۔ وہ شران چھوڑ کر حیلے گئے ہیں۔ اس کی وجہ وہ حادثہ ہے جو پی ایل او کے دفتر میں ہوا تھا۔

طالقانی کے دو بیٹے اور ایک بہوجب فی ایل او کے دفتر سے باہر نگلے تو مسلح افراد نے انہیں دن دہاڑے ز دو کوب کیا اور اغوا کر لیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جمال طالقانی کی فیملی محفوظ نہ ہو وہاں کوئی اور کیسے حفظ و امان میں رہ سکتا ہے۔ جواب ملتا ہے کہ انقلاب میں افراد کی حفاظت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ سب غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ انقلاب کے رہنما دو سمروں سے کہیں زیادہ غیر محفوظ ہوتے ہیں۔

انقلاب کا نیا بن اور تازہ بن ابنی بمار دے رہاتھا کہ یکایک ایک گولی چلی اور ایک اہم انقلابی رہنما کے سر میں پوست ہو گئی۔ اس رہنما کا نام آیت اللہ استاد سید مرتضی مطمری تھا۔ انقلاب کی عمراس وقت دس بارہ ہفتہ کی ہوگی۔ بااختیار، خود مختار اور کامیابی کے نشے سے سرشار۔ بس ایک گولی چلی اور انقلاب پرانا ہو گیا۔ جو بیماری گئی وہ بھی پرانی تھی۔ اس بیماری میں پرندے اپنے انڈے توڑ کر پی جاتے ہیں اور رینگنے والے جانور اپنے نوزائیہہ نچے بیماری میں پرندے اپنے انڈے توڑ کر پی جاتے ہیں اور رینگنے والے جانور اپنے نوزائیہہ خچے کھا جاتے ہیں۔ انقلاب نے بدیک وقت انڈے پینے اور بیخے کھانے شروع کر دیئے۔ استاد کھا جاتے ہیں۔ انقلاب نے بدیک وقت انڈے بینے اور بیخے کھانے شروع کر دیئے۔ استاد کھا جاتے ہیں۔ انقلاب نے بدیک وقت انڈے بیند گروہ نے قبول کی ہے اس کا نام فرقان

ہے۔ پچھلے ہفتہ بھی فرقان نے ایک کولی چلائی تھی۔ وہ بھی نشانہ پر ٹھیک بیٹی۔ مرنے والے کا نام جنرل قرنی تھا۔ پہلوی فوج سے جوانی میں نکالے سے اور بردھا بے میں انقلابی فوج کے مربراہ بنے تھے۔

مولی پہ مولی چل رہی ہے مران کے در میان اتنا وقفہ ہوتا ہے جو منصوبہ بندی اور احتیاط کے لئے ضروری ہو۔ استاد مطہری پر مولی چلانے کے تین ہفتہ کے بعد ججت الاسلام ہاشمی رفسنجانی پر مولی چلی۔ وہ زخمی ہوئے اور ہپتال میں داخل ہو گئے۔ وہ ابھی ہپتال میں زیر علاج سے کہ شران کی قبامسجد کے بانی محمد تقی حاج ترکھانی پر مولیوں کی ہو چھاڑ کی گئی اور وہ جال بحق ہو گئے۔ اگلے مهینہ تبریز کے امام جعہ کے ساتھ یمی حادثہ پیش آیا۔ سال کا اختیام مدرسہ اللیات کے رئیس ڈاکٹر محمد مفتح کے خون سے ہوا۔ اس قبل کی ذمہ داری بھی فرقان نے قبول کر لی۔ صوبائی شہروں میں بھی انقلاب دوست مارے جارہے ہیں۔ اخباروں میں ان کے نام گاہ بہ گاہ چھیتے رہتے ہیں۔ مربیہ پیتہ نہیں چلنا کہ مارنے والے کب تک شاہ کے خلاف دوش بدوش لڑتے رہے اور کب سے دوبدو ہوگئے۔

ایک ون مسجد ابوذر میں تہران کے امام جمعہ خامنہ ای تقریر کے لئے کھڑے ہوئے۔ ایک نوجوان نے ان کے سامنے تقریر محفوظ کرنے کے لئے صوت بندی کی مشین رکھ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مشین میں رکھا ہوا بم بھٹ گیا۔ پچھ لوگ مارے گئے۔ خامنہ ای کی جان نیج گئی۔ مگر دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ اس سے اگلے روز ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں وہ شخص جال بچق ہو گیا جسے آیت اللہ خمینی کا دست راست کہتے تھے۔

(9)

شام کے وقت حزب جمہوری اسلامی کے صدر دفتر میں جلسہ ہورہاتھا۔ کوئی ضروری بات ہوگی کہ تقریباً سواہم افراد اس میں شریک تھے۔ وزیر، اسمبلی کے ممبر، پارٹی کے عہدہ دار۔ صدارت آیت اللہ ڈاکٹر بہشتی کر رہے تھے۔ جلسہ چار منزلہ عمارت کی دوسری منزل پر ہورہاتھا۔ رات کے نو بجے ہول گے کہ ہال میں اچانک ایک بم پھٹا۔ چھت سامعین پر آن

گری۔ دھاکہ اور ملبہ کے بوجھ سے ساری عمارت زمیں بوس ہوگئی۔ دوسری منزل کے اجتماع میں شریک ہوئے۔ مرنے والوں میں چار اجتماع میں شریک ہونے والوں میں چار منزلوں کے ملبہ کے پیچ پھنس گئے۔ مرنے والوں میں چار وزیر اور اٹھارہ ہیں پارلیمینٹ کے ممبر شامل ہیں۔

نی وی بر قطار اندر قطار لاشیس و کھائی جارہی ہیں۔ ان میں ایک لاش ڈاکٹر ہستی کی ہے۔ کمال وہ ہفتہ بھر پہلے ٹی وی برنظر آنے والا بار عب اور براعتماد خوبصورت چرہ اور کمال یہ خون میں تر ہے عمامہ اور ہے قبیص لاشہ جسے ٹی وی کا آ دمی اٹھا کر کیمرہ کے رخ پر رکھنے میں مصروف ہے۔ کیمرہ ایک اور لاش کی طرف رخ کر تا اور ذرا دیر کے گئے وہاں تھسر جاتا ہے۔ یہ نوجوان منتظری کی لاش ہے۔ امام خمینی کے نامزد جانشین آبیت اللہ منتظری کے صاحب زادے۔ ان دنوں بیہ نوجوان مجلس کار کن تھااور خاموشی سے زندگی بسر کر رہاتھا۔ انقلاب کے شروع ونوں میں اس کا نام بار بار اخبارات میں چھیا کر تا تھا۔ مسلح افراد کا آیک دستدان کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق انقلائی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ سرکش اور ہنگامہ بیند نتھے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناپسند تھی۔ ان او موں میں آیت الله منظری بھی شامل تھے۔ ایک بار انہوں نے فلسطین جاکر جہاد میں حصہ لیننے کا اعلان کیا۔ ہوائی اڈاپر چار سو باور دی مسلح افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ مکٹ، پاسپورٹ اور ویزا ندار د۔ انہول نے ہوائی اڑا کے ایک ہال پر قبضہ کر لیا۔ وہ تین ہفتہ تک وہاں ڈریہ ڈالے رکھا۔ اس جگہ ورزش، نماز، کھانا اور سونا۔ وہ جب چاہتے بیرونی ممالک کے ہوائی جہاز روک کیتے۔ جہاز بھرا ہونے کے باوجود دو ایک آ دمیوں کو سوار کرا دیتے۔ ایک باریں آئی اے کا ہوائی جماز بھی روک لیا تھا۔ کیمرہ منتظری جونیر کو خاک بسراور لہولہان چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ اناؤنسر مرحومین کے نام براهتا جارہا ہے۔ پاک نژاد، دانش، دہقانی، طباطبائی، لاوسانی، زمانی، اسلامی، رواقی، سرحدی، مجیدی وغیره وغیره -

میں صبح سورے ایک راہ شناس کو ساتھ لے کر مجلس کی عمارت کے قریب جا پہنچا۔
جنازہ اٹھنے کا وقت آٹھ بجے صبح تھا۔ بہتر تابوت مجلس کے احاطہ میں کھڑی ہوئی المیبولنس
گاڑیوں میں رکھے ہوئے تھے۔ عمارت کی بالکنی سے سپیکر ہاشمی رفسنجانی نے جنازہ میں شریک
ہونے والوں سے خطاب کیا۔ نوحہ خوانی کا انداز نہ ذاکر والی کیفیت۔ لہجہ میں ٹھمراؤ تاکہ
پریشان خاطر لوگ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکیں۔

فی وی کے اعلانات، خبریں اور جائزے، رہنماؤں کے تعزی بیانات اور تقریری، اخباروں کی خبریں، ادارہے اور مضابین سب کے سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ فارسی زبان کو ٹر بجٹری کے بیان پر بوئی قدرت حاصل ہے۔ بس ایک نمونہ کافی ہو گا۔ "آنچہ در گلوداریم کو ہی است از بغض و آنچہ در سینہ داریم دریای است از بخش ہی آیا اللہ و زبان راانصافا، توان آن ہست کہ عظمت فاجعہ را ترسیم کند؟ " وہ جو ہمارے گلے ہیں ہے وہ ایک دریا ہے قراور وہ ہو ہمارے سینہ میں ہے وہ ایک دریا ہے قراور فوہ ایک بہاڑ ہے کینہ اور دشنی کا۔ اور وہ جو ہمارے سینہ میں ہے وہ ایک دریا ہے قراور عظمت کا نقشہ تھینج سے کہ کیا تلم اور زبان کو یہ تاب اور مجال ہے کہ اس مصبت بزرگ کی عظمت کا نقشہ تھینج سے ؟

and the second of the second o

ٹی وی پر کابینہ کا اجلاس د کھایا گیا۔ مرحویان کی پھولوں سے لدی ہوئی تصاویر ان کی مسیول پر رکھی ہوئی تھیں۔ ان کے جانشین حلف اٹھا چکے ہیں۔ موت اپنی جگہ اور معمولات اپنی جگہ۔ ٹی وی پر اسمبلی کا جلسہ دکھایا گیا۔ خالی نشتیں، پھول اور تصویریں۔ زخمی ہو جانے والے ممبر پٹیال باندھے ہیں وار کر سیول پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ممبر سڑ پر لایا گیا۔ جانے والے اپنی جگہ، قانون سازی کے تقاضے اپنی جگہ۔ ٹی وی نے ایک منظر جلوس کا دکھایا۔ ماتم، سینہ کوبی، زنجیر زنی۔ جو بیوش ہو جاتا ہے اسے ہاتھوں پر لے کر مول سے اوپر اٹھا لیتے پھر دست بدست سڑک کے کنارے پہنچا دیتے۔ غم خواری اپنی جگہ، نگاہبانی اپنی جگہ۔

صدصوفی کہنے گئے کہ جب ٹی وی پر ملبہ کے پنچ سے نکلنے والی لاشیں و کھارہ سے توایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ دو آ دمی ایک مردہ و هڑا ٹھا کر لارہ سے کہ جھٹکا گئے ہے لاش کے پاؤل سے ایک موذہ اثر کر زمین پر گر پڑا۔ شام کو جلسہ میں جانے سے پہلے جب وہ شخص موزے بہن رہا تھا تواس کے فرشنوں کو خبر نہ ہوگی کہ اسے جو آ اثار نے کی فرصت بھی نہیں ملے گی۔ گر اس کا موزہ ٹی وی کیمرہ اور لاکھوں ناظرین کی آئھوں کے سامنے خود بخو دا تر جائے گا۔ صد کہنے گئے، آج کل ٹی وی دیکھنے کے لئے بڑا حوصلہ در کار ہے۔ خود بخو دا تر جائے گا۔ صد کہنے گئے، آج کل ٹی وی دیکھنے کے لئے بڑا حوصلہ در کار ہے۔ ایسی چند دن ہوئے کی مقتول کے دفن کا منظر و کھارہ ہتے۔ لوگ بے قابو ہو گئے۔ قبر ایسی چند دن ہوئے کی مقتول کے دفن کا منظر و کھارہ ہتے۔ لوگ بے قابو ہو گئے۔ قبر ایس انار نے والے اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے۔ لاش ان کے ہاتھ سے جھٹ گئی۔ صرف میں انار نے والے اپنا توازن کے ہاتھ میں رہ گیا۔ صوفی صاحب پچھ کے بغیر سرایا سوال بے ہوئے اس کا ایک بازوان کے ہاتھ میں رہ گیا۔ صوفی صاحب پچھ کے بغیر سرایا سوال بے ہوئے

تنے کہ آیا ایسامنظر فی وی پر د کھایا جانا چاہئے۔

سفارت کاروں نے ایک بار وزارت خارجہ سے گلہ کیا کہ ہم لوگ سفارتی آواب کے مطابق انقلاب اور حکومت کے اعلیٰ عهدہ واروں کے جنازوں میں شریک ہونے کے لئے گھرے نکلتے ہیں مگر جوم کی وجہ سے بھی جنازہ اٹھنے کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ بہشت زہرا کے قبرستان تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ آئیں تو آ داب کی خلاف ورزی اور اگر آئیں توخواری و خشکی۔ جواب ملاکہ جب بھی ایباموقع آئے آپ ہدایات کے لئے وفتر تشریفات سے رابطہ قائم کریں۔ اس فیصلہ کے بعد موقع کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں یریی۔ اگلے ہفتہ محکمہ تشریفات سے پوچھنے کی نوبت آگئی۔ انہوں نے کما کہ سفارت کار ایاد بود کے جلسہ میں شرکت کریں گے۔ تین بجے سہ پہرہم لوگ وزارت خارجہ پہنچ گئے۔ موٹریں وہاں بارک کیں اور بس میں سوار ہو کر شران یونیورسٹی بہنچے۔ ایکز ہتھ بلوار کی سے طرف جو دروازہ تھا وہاں سے اندر داخل ہوئے اور سینج کے سامنے دری پر بیٹھ گئے۔ ہمارے پیچھے ایک جنگلہ تھا اور اس کے پیچھے کوئی جالیس پچاس ہزار افراد- تقریریں ہوئیں۔ مرحومین کے حق میں اچھی اچھی باتیں کی گئیں۔ بری باتیں ساری کی ساری امریکہ کے حصہ میں آئیں۔ وو گھنٹہ کے بعد بس جمیں واپس لے آئی۔ تجربہ کامیاب رہا۔ حادثات ہوتے رہے۔ وزارت خارجہ اور دانش گاہ کے درمیان سفارت کارول کی خصوصی بس بروی با قاعد گی سے چکتی رہی۔

گیان کے گور نر جنرل، اصفهان، مشرقی فارس اور جروم کی اسلامی عدالتوں کے سربراہ، ارک کے سرکاری و کیل، کرمان کے امام جمعہ اور مشہور رہنما حسن آیات کے نام قاتلانہ حملوں میں مارے جانے والوں کی طویل فہرست میں شامل ہیں۔ جگہ جگہ بم پھٹ رہے ہیں۔ قم کار ریلوے اسٹیش، کرمان شاہ کا بازار، تہران میں چوک انقلاب، پاسچرانسٹیٹیوٹ، وفتر پارس نیوز آئجنسی سب بمول کی زد میں آئے جی جی۔ یہ بمباری کیاگل کھلائے گی۔ آگ گئے کے ایک واقعہ میں سرکاری فزانہ کے چاہیں لاکھ ریال جل کر حاک ہو گئے۔ اس آگ کا دھواں میں نے وفتر میں کری پر بیٹھے چاہیں لاکھ ریال جل کر حاک ہو گئے۔ اس آگ کا دھواں میں نے وفتر میں کری پر بیٹھے ہوئے جنوب شہرسے اٹھتے دیکھا۔ اس سمت میرے وفتر میں فرش سے چھت تک شیشہ کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ شہنشاہ رضا شاہ کی سب سے بردی کمزوری سے تھی کہ اس کی ساری

کھڑکیاں شران سے شال کی طرف تھلی تھیں۔ میرے دفتری عمارت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی کھڑکیاں جنوب شہراور شہران یونیور سٹی کی جانب تھلتی ہیں۔

ترکی کے سفارت خانہ میں عمرانہ تھا۔ لوگ الن میں جمع سے اور مختلف ٹولیوں میں بیج ہوئے سے۔ میں بھی ایک ٹولی میں شامل تھا۔ ایک سفار تکار کہنے گئے، یہ لوگ کس مٹی کے بین ہوئے ہیں۔ زمین کے بین ہوئے ہیں۔ ناقابل ہر داشت صدمہ بھی خاموشی سے ہر داشت کر لیتے ہیں۔ زمین بھٹ پڑے، آسمان گر جائے، تارے ٹوٹ جائیں، چاند سیاہ ہو جائے یہ اپنے معمول میں فرق نہیں آنے ویتے۔ ہمراہی مارے جارہ ہول، جنازہ پر جنازہ اٹھ رہا ہو، چہلم پہ چہلم منایا جارہا ہو، یہ نوگ ایک طرف بھرپور سوگ منائیں گے اور دوسری طرف آئین سازی، قانون سازی، الیشن اور ہمہ پرسی میں مصروف نظر آئیں گے۔ بلکہ جیرت ہے کہ اور کئی چھوٹے ہوئے کاموں کے لئے وقت نکال لیس کے مثلًا سپر پاور کے بر غمالیوں کا معالمہ اور امر کی سفارت کی پرزہ پرزہ دستاویزات کو جوڑنے کا مسئلہ۔ ہمسایہ سے جنگ اس کے عادہ سے

فرزند خوری تجھ ان کابگاڑ سکی نہ آپس کے اختلافات۔ وزیراعظم بازر گان ساتھ چھوڑ گئے۔ وزیر خارجہ بردی علیحدہ کر دیئے گئے۔ سرکاری تر جمان امیرا نظام جیل میں سرار ہے ہیں۔ منتظری جن کو آیت اللہ خمینی نے اپنا جانشین مقرر کیا تھاان کی نامزدگی منسوخ ہو چکی ہے۔ بنی صدر جنہیں صدارت کے عمدہ کے لئے گیارہ ملین ووٹ ملے تھ وہ بھی عور تول کے کپڑے بہن کر فرار ہو گئے ہیں۔ آیت اللہ العظمی شریعت مداری عضو معطل ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایک طرح سے وہ حالت حراست میں ہیں۔ لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود انقلاب کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ اس کی مقبولیت کا گراف ہر روز بلندی کی جانب بوجود انقلاب کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ اس کی مقبولیت کا گراف ہر روز بلندی کی جانب بوجود انقلاب کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ اس کی مقبولیت کا گراف ہر روز بلندی کی جانب بوجود انقلاب کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ اس کی مقبولیت کا گراف ہر روز بلندی کی جانب بوجود انقلاب کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ اس کی مقبولیت کا گراف ہر روز بلندی کی جانب بوجود کی جانب ہوگی۔

بات یمال تک پنجی توایک شخص نے آکر ہماری ٹوئی کو تازہ ترین خبر سنائی۔ جبرت سب کی آنکھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پتہ چلا کہ کوئی ایک گھنٹہ پہلے وزیر اعظم کے دفتر میں ایک میٹنگ کے دوران بم پھٹا ہے۔ صدر باہنر اور وزیر اعظم رجائی دونوں اس حادثہ میں جال بحق ہوگئے ہیں۔ مہمانوں نے فوراً مشروبات کے گلاس، چائے کی بڑی اور کان کی چھوٹی پیالیاں میزیر رکھ دیں اور کار پارک کی طرف روانہ ہوگئے۔

صدر باہنر اور وزیر اعظم رجائی کا جنازہ مجلس کی عمارت سے اٹھا۔ کوئی دس بج کر پچاس منٹ ہوں گے۔ پوسٹر، جوم، ماتم، تین ایمبولنس گاڑیاں۔ عمارت میں آگ لکنے کی وجہ سے لاشوں کی شناخت مشکل ہو گئی تھی۔ وزیر اعظم کی لاش ان کی بیوی نے دانتوں کی مدد سے شناخت کی۔ تیسری لاش کو وزیرِ اعظم کے دفتر کے ایک اہم اہل کار مسعود کشمیری شہید کی لاش کے طور پر شناخت کیا گیا۔ مجلس کی عمارت میں جمع ہونے والا ہجوم میں نے خود دیکھا۔ میں اس میں شامل تھا۔ آگے جانے کی جگہ نہ ملی اور میں وہاں سے واپس گھر آگیا۔ پتہ چلا کہ وزیرِ اعظم اور صدر کو د فنانے کا کام سہ پہر کے پونے تین بجے ختم ہوا تھا۔ لوگ اینے رہنماؤں کو د فناتے و فناتے تھک گئے ہیں۔ اب اس کام میں دیر نہیں لگاتے۔ کفن دفن سے فارغ ہوئے کوئی چار یانچ دن گزرے ہوں گے تو پہۃ چلا کہ جس لاش کو مسعود تشمیری شہید، سمجھ کر بڑے احترام سے دفن کیا تھا وہ تسی اور کی لاش تھی۔ مسعود تشمیری وراصل ایک جاسوس تھا جس نے انقلاب اسلامی کے ان تھک کارکن کی حیثیت سے سب کااعتماد حاصل کیااور ایک دن موقع پاکر وزیرِاعظم کے کمرے میں بم والا بیگ رکھ دیا۔ ہم بھٹنے سے ذرا پہلے وہ خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ کل جولوگ اس پر درود جیجے میں مصروف تھے آج مرگ بر مسعود کشمیری کا نعرہ لگارہے ہیں۔ کل اسے اعزاز کے ساتھ خاک کے سپرد کمیا تھا آج اسے تلاش کرنے اور زندہ گر فتار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔

(10)

ایک دن صبح وس بجے جرمن سفیراپی موٹر میں دو رویہ بزرگ راہ پر عباس آباد کے بارونق اور آباد علاقہ کے قریب پنچاتو آگے چلنے والی ست رفتار پریکان کاریکایک کھڑی ہو گئی۔ سفیر کے ڈرائیور نے بریک لگائی۔ دو موٹر سائکل سفیر کی موٹر کے دائیں بائیں آگئے۔ ان کی بچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے مسلح نوجوانوں نے دونوں جانب سے فائر کھول دیا۔ سفیر کے ایرانی ڈرائیور نے ہوشمندی سے کام لیتے ہوئے بلٹ پروف مرسڈیز کو تیزکیا اور پریکان

کو کلر ماری ۔ وہ ہلی سی گاڑی اٹھیل کر فٹ پاتھ پر جا پڑھی۔ راستہ صاف ہوگیا۔ ڈرائیور
موٹر بھاکر سفارت خانہ جا پہنچا۔ حملہ آوروں کا منصوبہ تھا کہ جر من سفیر کسی طرح ہے گرنہ
جانے پائے۔ وہ صرف اس لئے ہے گیا کہ سفارت خانہ کی موٹر بلٹ پروٹ ہونے کی وجہ
سے اتنی وزنی ہے کہ پرکان جیسی سبک موٹر اس کاراستہ کاٹ تو سکتی ہے گراہے روک نہیں
سکتی۔ اس حادثہ کے بعد بہت سے سفراء جر من سفیرسے ملنے کے لئے گئے۔ حملہ میں اسے
خراش تک نہ آئی گر اس کی حالت غیر تھی۔ صدمہ سے اس کے اعصاب متاثر ہو چکے
خواش تک نہ آئی گر اس کی حالت غیر تھی۔ صدمہ سے اس کے اعصاب متاثر ہو چکے
شے۔ ایسے مریض کا ایک ہی علاج ہوتا ہے جس کا انتظام جر منی کی حکومت نے اس تیزی
سفارت کار نے کہا، خوش نصیب تھا، نے گیا۔ دوسرے نے کہا، بہت خوش نصیب ہے،
سفارت کار نے کہا، خوش نصیب تھا، نے گیا۔ دوسرے نے کہا، بہت خوش نصیب ہے،
ٹرانسفریر گھر چلا گیا ہے۔

گیارہ بجے دن کا وقت تھا۔ میں سفارتی نمبر پلیٹ والی سرکاری مرسڈیز میں بیٹا ہوا تھا۔ میری ساتھ والی نشست پر اخبار رکھا ہوا تھا جس میں ایک چھوٹی ہی خبر شائع ہوئی تھی۔ آرسی ڈی مردود شد۔ علاقائی اقتصادی تعاون کا منصوبہ رو کر دیا گیا۔ موٹر بزرگ راہ سے ہوتی ہوئی جب امیر آباد کے بارونق علاقہ میں پنجی تو ایک ست رفتار پیکان اچانک سامنے آگئے۔ پھر دائیں اور بائیں دونوں جانب سے دو موٹر سائیک سوار آگئے۔ ان کی پیچلی سیٹوں پر مسلح نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ موٹر سائیکل سوار قریب آئے۔ شیشہ میں سے اندر جھا نکا اور تھوڑی دور تک موٹر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھر ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ سامنے والی موٹر نے راستہ چھوڑ دیا۔ موٹر سائیک نے رخ بدلا۔ جیسے اچانک نمودار ہوئے شے اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے خائب ہوگئے۔

سبزکوہی نے جو سرکاری موٹر چلارے سے خشک گلے کو ترکیا اور آ ہستہ ہے کہا،
آقای۔ اور پھر خاموش ہو گئے۔ ایبالگاجیے وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر
کے بعد پھر ان کی آواز آئی۔ آ ہستہ لیکن صاف۔ آقای، الحمد لللہ۔ مجھے یاد نہیں کہ میں
نے جواب میں کیا کہا۔ البتہ وہ جواب مجھے یاد ہے جو میں نے تہران میں اپنے قیام کے آخری دنوں میں ایک سفارت کار کو دیا تھا۔ اس نے کہا، الحمد للہ کہ آپ بخیریت گھر واپس جارہ ہیں آپ نے ایران میں کم و بیش تین ساڑھے تین خون آلود سال عجب صالت خوف و خطر ہیں آپ نے ایران میں کم و بیش تین ساڑھے تین خون آلود سال عجب صالت خوف و خطر

میں بسر کئے ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ میں نے چار سال کے قیام میں ہولناکی اور وحشت کے صرف تمیں سینڈ بسر کئے ہیں۔ بید وہ تمیں سینڈ تھے جب میری موٹر امیر آباد کے علاقہ سے گزر رہی تھی۔ سامنے ایک پیکان تھی۔ وائیں بائیں دو موٹر سائیکل۔ اور ان کی پیچپلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دور ائفل ہر دار انقلابی۔

## (11)

گولی چل رہی ہے۔ آگ لگ رہی ہے۔ ہم پھٹ رہے ہیں۔ جنازے اٹھ رہے ہیں۔ قرستان ذیدہ ہو گئے ہیں۔ تیزی سے بردھتے اور پھلتے جارہے ہیں۔ بستیاں سونی ہو گئی ہیں۔ محل خالی پڑے ہیں۔ کوچہ و بازار مور ہے بن گئے ہیں۔ انقلاب اور ضد انقلاب میں دست بدست لڑائی ہو رہی ہے۔ انقلاب اگر چہ کئی محاذوں پر مصروف ہے مگر فرزند خوری کے لئے پچھ وفت نکال لیتا ہے۔ شط العرب کی سرحد پر دو مسلمان ملک لڑائی میں مصروف ہیں۔ تہران میں نوجوان نظر نہیں آتے۔ محاذ جنگ پر گئے ہوئے ہیں۔ وہاں سے مصروف ہیں۔ تہران میں نوجوان نظر نہیں آتے۔ محاذ جنگ پر گئے ہوئے ہیں۔ وہاں سے مال ہونے کو آئے ہیں۔ ای قاعدہ اور دستور کو تقریباً تین سال ہونے کو آئے ہیں۔ اے جواناںِ عجم، جانِ من و جانِ شا، تہیں کس کی نظر لگ گئی سال ہونے کو آئے ہیں۔ اے جواناںِ عجم، جانِ من و جانِ شا، تہیں کس کی نظر لگ گئ

Mark to the state of the state

## فردِ جرم

جب تک وہ تخت نشین تھا۔ اس کے نام کے ساتھ طرح طرح کی ہاتیں، افواہیں اور کمانیاں وابسۃ تھیں۔ جب وہ تخت اور ملک چھوڑ کر چلا گیاتواس کے بارے میں صرف ایک کمانی باقی بچی۔ آج کل اہل قلم اس کمانی کو جوڑنے، کہنے اور لکھنے میں مصروف ہیں۔ یہ کمانی تخت کا تختہ ہونے کے بارے میں ہے اور لوگ اسے بوے شوق سے سنتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ دو کم چالیس برس بادشاہی کرنے والا پختہ کار اور چوتھائی صدی پہلے ملک سے فرار ہونے اور ہفتہ بھر میں دوبارہ تخت نشین ہونے والا تجربہ کار شخص آخری دنوں میں کیوں اس قدر خراب و خوار ہوا۔ زمین کانہ آسان کا۔

ہر قصہ گو اپنی افقاد کے مطابق اسباب اور الزامات کی فہرست بنارہا ہے۔ ہیں نے بھی بہت سے بیان جمع کئے۔ تین اسباب ان سب روایات میں مشترک پائے۔ پہلا، مغرب زدگی دو مرا، عیش و عشرت اور تیسرا، ظلم وستم۔ مغرب زدگی میں دو چزیں شامل ہیں۔ ایک زندگی بسر کرنے کا مغربی انداز اور دو سراایک مغربی سپر پاور کا حدسے بڑھا ہوا اثر ورسوخ۔ مغرب بالخصوص امریکہ کے بارے میں ایرانی عوام کا ردعمل سڑکوں پر جلوس کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جلوس سب کو دکھائی دیتا ہے۔ اس کے نعرے سب کو سائی دیتے ہیں۔ عیاں راچہ بیاں۔ اس کئے میں دو سرے دو اسباب کی چھان پھٹک میں لگ جانا

ئی وی پر دستاویزی قلمیں د کھائی جارہی ہیں۔ معلوم نہیں عام ار انی باشندہ پر ان کا کیا اثر ہوا۔ کم از کم میرے جیسے لوگ زیادہ متاثر نہ ہوئے۔ ایک قلم محل میں کسی بیچے کی سالگرہ کے بارے میں ہے۔ صرف اہل خانہ جمع ہیں۔ نہ زرق برق کیڑوں والے مهمان، نه بچوں کافینسی ڈریس، نه تخانف کامیزیرِ لگاہوا ڈھیر، نه کوئی بازی گر، نه کمیں بینڈ باجا۔ بس مادر ملکه بین که اتراتی اور اشحلاتی بھررہی ہیں۔ ہردادی اینے پوتوں کو دیکھ کر اسی طرح نمال ہوتی ہے۔ بچوں سے محبت اگر عیش و عشرت ہے تولوگوں کو دل بھر کر عیاشی کرنی جاہئے۔ ایک ٹی وی فلم شاہی بجرے کے بارے میں ہے۔ بار بار د کھائی جارہی ہے۔ جیسے ریہ نمشتی کوئی عجوبہ روز گار ہے۔ نرم صوفہ، نرم بستر اور صاف ستھرا غسلخانہ د کھانے سے تهیں شاہانہ فضول خرجی کامضمون گھڑا جاتا ہے۔ کیمرے کو پورا منظر د کھانے کے لئے جس فاصلہ کی ضرورت ہے وہ یہال میسر شیں۔ تصویریں ایس ہیں جن سے کمرے کے چھوٹے ہونے اور گیلری کے ننگ ہونے کا احساس ہو تا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں امیر صنعت کاروں اور تاجروں کے ہوائی جہازوں، بجروں اور موٹروں کی تضویریں رنگین مصور اخبارات میں روز چھپتی رہتی ہیں، اور ٹی وی پر ان کے طرز زندگی کی دستاویزی فلمیں د کھائی جاتی ہیں، وہاں اس تشتی کو کون خاطر میں لائے گا۔ ایک بجرا بونانی جہاز رال اوناسس کا ہوا کر تا تھا۔ جس میں وہ مشاہیر کو سیر کے لئے لے جاتا تھا۔ وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا اور شاندار تھا۔ بنکاک میں شاہی بجرا سنہری رنگ کا ہے۔ نہ اس یہ نظر جمتی ہے اور نہ ان سنہری لمبوتری ٹوپی اور سلک کے بغیر آستین کے چست فراک پہننے والی خواتین پر جو اس کشتی پر پرا جمائے ہوتی

ٹی وی نے بہت ساوقت محل و کھانے پر صرف کیا۔ کچھ صد قصر سعد آباد کااور کئی صحے کاخ نیاوران کے۔ ان بیں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ خاص بات و یکھنی ہو تو فرانس میں ور سائی، فاؤنٹین بلیو اور لوور کا چکر لگانا چاہئے۔ ویانا کا امپیریل پیلیس ، ماسکو کا اوستن کینو بیلیس سینٹ پیڑز برگ کے ماربل بیلیس اور ونٹر بیلیس ویکھنے کے بعد سعد آباد اور نیاوران بالکل نہیں چچتے۔ بنگھم بیلیس جیسا کم حیثیت محل بھی ان سے کمیں بمتر ہے۔ دستاویزی فلم کا پیغام یہ ہے کہ اگر اسراف شیطان کا کام ہے تو محلات کے یہ مناظر رکھنے کے بعد مناظر وکھنے کے بعد مناظر میں خود طے کریں کہ رضا شاہ کتنا بڑا شیطان تھا۔ ایک ناظر اس فلم کو دو

تین بار دیکھنے کے بعد فیصلہ کر تا ہے کہ یہ شیطان ہر گزاتا بڑا نہیں ہے جتنائی انظامیہ سمجھتی ہے۔ دنیا بست بڑی ہے۔ اس میں بڑے برے شیطان آباد ہیں پہلٹی کرنے والوں نے دنیا دیکھی اور نہ امراف کی مثالیں۔ قومی دولت ضائع کرنے والے شیطانوں میں یہ شیطان چھوٹا اور سمجوس لگتاہے۔

قصر سعد آباد کے احاطہ میں دو جار گھر بنے ہوئے ہیں۔ مادر ملکہ کے ولا کے خلاف اعتراض ہے ہے کہ اس گھر کے اندر ایک سینما گھر واقع ہے۔ ایک ہال کمرا ہے۔ جالیس پچاس صوفہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور چھوٹی سکرین لگی ہوئی ہے۔ جن دنوں ہارے و زیرِ اعظم کا د فترراولپنڈی میں جو کاخمیر اٹھانے اور شراب بنانے والے کار خانہ کے جزل منیجر کے گھر میں واقع تھا ان دنوں وہاں دہرے کام کے لئے ایک چھوٹا سا ہال بنایا گیا۔ دو سو کے قریب نشستیں تھیں۔ نام آڈیٹوریم بعنی ساعت گھرر کھا گیا۔ ابھی دیواریں گیلی تھیں کہ اس خصوصی سینما گھر میں ہفتہ وار فلم شو کاسلسلہ شروع ہو گیا۔ باری باری چند سول اور فوجی افسر بھی وزیرِ اعظم کے ہمراہ فلم دیکھنے کے لئے بلائے جاتے۔ بوسف پچ فلم کا تعارف كراتے۔ ایک دن فلم كاتعارف كراتے ہوئے كہنے لگے۔ يہ نپولین كے بارے میں ہے۔ مگر وہ نپولین نہیں جسے ہالی وڑ نے چارلس بوائر اور وی وبین لے کی اداکاری کے سارے ایک عاشق مزاج فوجی جیننس خابت کیا ہے۔ یہ فلم نپولین کی نفسیاتی کیفیت کا سائنفاک اور گرامطالعہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے فیصلے، بڑی فتوحات، بڑی حرص اور بڑی الجھنیں س طرح ایک جدینس کو نفسیاتی اور ذہنی مریض بنا دیتی ہیں۔ اس روز اتفاقاً. آڈیٹوریم میں فوجی افسر اور ان کی بیگهات کی تعداد دیگر حاضرین سے پچھ زیادہ تھی۔ کیکن جس شخص کو بیہ پیغام پہنچنا چاہئے تھا کہ بونا پارٹ ازم میں مضمرہ اک صورت خرابی کی ، وہ ان دنوں اردن میں بریکیڈیئرکی حیثیت سے تعینات تھا۔ اس لئے فلم دیکھے سکانہ نچ صاحب کی تقریر سن سکا۔ یوسف نیج کی پانچ منٹ کی تعارفی تقریر ہمیشہ خاصہ کی چیز ہوتی تھی۔ ایک دن عزیز احمہ کے تھم سے یہ تقریر بند ہو گئی۔ چند دن بعد افسروں کو اس سینما گھر میں بلانے کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ خود پبندی اور امارت برستی ہے اور کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ ایک کو خوش کلامی گوارا نہ تھی، دوسرے کو شائستہ ساتھی نابیند تھے۔

شاہزادی اشرف کا ولا چھوٹا ساہے۔ جس کمرے میں وہ پروجیکٹریا وی سی آر پر

فلمیں دیکھتی تھی وہ بھی چھوٹا ساہے۔ البتہ اس کمرے میں رسالوں اور فلموں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ رسالے باتصور اور فخش۔ فلمیں بھی ساری کی ساری فخش۔ اسلامی انقلابی ٹی وی بریشان ہے کہ ناظرین کو کیونکر بتائے کہ اس ذخیرہ میں کیا کیا مال ہے۔ جو پچھ ہے وہ ٹی وی پر د کھائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ نقل کفر کفر ہو یا نہ ہو مگر بے حیائی کی نقل بری بحیائی کی بات ہوتی ہے۔ برا کام ایک حدے گزر جائے تواس کی اصلاح کرنے والے مخصہ میں پھنس جاتے ہیں۔ تفصیلات پیش نہیں کر سکتے۔ برائی کواجھائی پر بیہ کتنی بڑی فوقیت حاصل ہے کہ اس کے عیب جاننے والے اس کی پر دہ پوشی کرتے ہیں۔ شنزادی کی لائبریری میں جو تصویریں سیدھی رکھی ہوئی تھیں وہ کیمرے کی آنکھ سے دور تھیں۔ آؤٹ آف فوكس - جوبالكل سامنے تھيں انہيں كسى نے الث ديا تھا۔ يه منظر ديكھ كر مجھے كرا چى كاليك واقعہ یاد آیا۔ ایک شاعر افسر نے خودکشی کرلی۔ بعد مرنے کے اس کے گھر سے جو سامان نکلااس میں چند تصوریں بھی تھیں۔ چیف سیرٹری اور گورنر کو ملاحظہ کے لئے پیش کی تحکیں۔ چیف سیرٹری پہلی تضویر پر لاحول پڑھ کر برے ہو گئے۔ انہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ نیک دل حوصلہ مند گور نرنے ساری تضویریں غور سے دیکھیں اور ہر ایک پر باری باری باواز بلند لاحول بھیجی۔ چیف سیکرٹری نے بار بار لاحول پڑھنے اور بھلائی حاصل کرنے کا موقع کھو ویا۔ گورنر سارا نواب اور ساری تصویریں سمیٹ کر

شنرادی اشرف بہلوی کی رسوائی اور ان کے مشاغل کے بارے میں حرف آخر ایک کارٹون ہے۔ یہ ساری فلموں اور تصویروں پر بھاری اور ان سے کہیں زیادہ گویا ہے۔ کارٹون میں ساری جگہ شنرادی کے خاکہ نے گھیری ہوئی ہے۔ وہ بڑے طمطراق گر مفتحکہ خیزانداز میں کھڑی ہے۔ اس نے ایک طرف سے اپنے سکرٹ کو چئی میں پکڑ کر مخنوں تک اٹھا یا ہوا ہے۔ سکرٹ کے پنچ در جنوں کے حساب سے یار لوگ چھے ہوئے ہیں۔ کارٹون پر لکھا ہے، بے عنوان۔ ایک پاکستانی نے کارٹون کا تراشا دوستوں کو دکھانے کے لئے سنبھال لیا اور عنوان کی جگہ یہ شعر لکھ دیا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ ورنہ گلشن میں علاج شائی داماں بھی ہے۔

تمار بازی کا ایک بهت بروا مرکز شهنشاه کی تگرانی میں زیر تغمیر تھا۔ خلوت پیند خواص

کے لئے۔ عوام کی نظرول سے دور۔ امیر آ دمیول کی دسترس سے باہر۔ صرف امیر الامراء اور امیرامیرال کے لئے۔ جزیر ہ کیش کو اس مرکز کے لئے منتخب کیا گیا۔ اس پانچ سوملین ڈالرکے شرعشرت کی منصوبہ بندی کے لئے شینلے منصف کا انتخاب ہوا۔ میر عمارت کا کام بھی اس کی فرم کومل محیا۔ نقشہ منظور ہونے کے بعد عمارت سازی کا ٹھیکہ بھی اسے وے ویا میا۔ بات یمال ختم نہیں ہوتی۔ جب منصف نے انظامیہ کی شکایت کی تو شہنشاہ نے اسے جزیرہ کیش کا محور نربنا دیا۔ گور نر صاحب نے ہزاروں بودے ہوائی جماز سے منگائے۔ گھاس برطانیہ سے آئی۔ مہماندار خواتین فرانس سے در آمد کی گئیں۔ ٹی وی کا انظام امریکہ نے کیا۔ موائی اوا اتنا بوا بنایا کہ آواز کی رفتار سے تیز تر کنکار و نے پیرس سے کیش تک برواز شروع کر دی۔ کیش میں پانچ وس ہزار افراد کے لئے جو نیا بجلی گھر بنایا گیااس کی پیداوار تہران کے سترلاکھ افراد کے لئے مہیای جانے والی بجلی کا نصف ہے۔ تہران میں بجلی کی بندش کا بی عالم ہے کہ انقلاب کے بارے میں میری یادداشت کا بیشتر حصہ گیس کے سفری لیمپ اور موم بی کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ اگر میں ان دنوں کیش میں ہوتا تو بے شک وہاں بجلی کی روشنی میسر آتی گر لکھنے کے لئے واقعات اور تجربات کمال سے لا تا۔ جزیرہ سنسان ہے۔ عمارتیں وران - مشبستان میں کوئی شب باش نہیں۔ عشرت کدہ کی ''آغوش خالی ہے۔

کیش کی عیش گاہ نو تغیر کھنڈرات پر مشتل ہے۔ فتح پور سیری کی طرح اس شہر کی تغیر کو شہرت ملی گر آباد ہونا نصیب نہ ہوا۔ کیش کے معمل نے جزیرے کی عمار توں کے لئے ایک نشان امتیاز منتخب کیااور اس کا نام محراب کیش رکھا۔ ہندی اندازی دو کیسریں زمین سے اضی ہیں اور بلندی پر جمال انہیں مل کر محراب مکمل کرنی ہے وہاں ایک دو سرے کے قریب آگر رک جاتی ہیں۔ ان کے در میان ذرا سافاصلہ رہ جاتا ہے۔ جیسے کسی ارادہ کی پیمیل ہوتے ہوتے رہ جائے۔ یہ شکاف ایک براشگون ثابت ہوا۔ کام ختم ہونے کے قریب آیا اور منصوبہ ترک کر دیا گیا۔ عمارتیں نئی نویلی ہیں گر آسیب زدہ۔ بوم نوبت می زند بر گنبد افراسیاب۔ وہ نحوست جو بھی شاہ افراسیاب کے محل کے گنبد پر برسی تھی آج کل محراب افراسیاب۔ وہ نحوست جو بھی شاہ افراسیاب کے محل کے گنبد پر برسی تھی آج کل محراب افراسیاب سے در آ مدکیا گیا تھا۔ دو گئتی ہے۔ وہی عمد کا ولا بھی خالی ہے۔ اس کے لئے فرنیچر فرانس سے در آ مدکیا گیا تھا۔ دو

ملین فریک خرچ اٹھا۔ ولا خالی، فرنیچر ہے کار۔ خانہ خالی را دیوی گیرید۔ گر دیواس فرانسیسی فرنیچر کاکیاکرے گاجواس کے قد کاٹھ سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ کھڑی کھولے گااور سارا فرنیچر سمندر میں پھینک دے گا۔ شہنشاہ کا ولا بھی خالی ہے۔ اس میں اب کون ٹھرے گا۔ جس نے شوق سے بنوایا تھااس پر اس کے دروازے بھشہ کے لئے بند ہو چکے بیس دیمن پر جنت تعمیر کرنے والوں کا بھشہ بہی حال ہوتا ہے۔ قوم عاد کے بادشاہ شداد نیس نے بوایا تھا۔ طرح طرح کی عمارتیں، قتم قتم کے درخت۔ باغ بہشت کی تحمیل ہوئی۔ شداو دیکھنے کے لئے گیا۔ دروازے تک پنچا۔ وہاں ملک الموت سے ملاقات ہو کئی۔ جسے اپنی بنائی ہوئی آسانی بہشت میں داخلہ نہ ملااسے اللہ تعالی بنائی ہوئی آسانی بہشت میں داخلہ نہ ملااسے اللہ تعالی بنائی ہوئی آسانی بہشت میں داخلہ نہ ملااسے اللہ تعالی بنائی ہوئی آسانی بہشت میں داخلہ نہ ملااسے اللہ تعالی بنائی ہوئی آسانی بہشت میں داخلہ نہ ملااسے اللہ تعالی بنائی ہوئی آسانی بہشت میں داخلہ نہ ملااسے اللہ تعالی بنائی ہوئی آسانی بہشت میں داخلہ نہ ملااسے اللہ تعالی بنائی ہوئی آسانی بہشت میں داخلہ نہ ملااسے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی آسانی بہشت میں داخلہ نہ ملااسے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی آسانی بہشت میں داخلہ نہ ملااسے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی آسانی بہشت میں داخلہ نہ ملااسے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی آسانی بہشت میں داخلہ نہ ملااسے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی آسانی بہشت میں داخل ہونے دے گا۔

ونگ کمانڈر افضل کتے ہیں کہ جوبات شداد کے بارے میں صرف موت کے فرشتہ کو معلوم تھی وہ شہنشاہ کے بارے میں صرف امریکہ کو معلوم تھی۔ وہ ایک امریکی کو لے کر کیش گئے تھے۔ سیر کرتے ہوئے اس امریکی مہمان نے ایرانی طیارہ کے پاکستانی ہوا باز سے کما۔ شہنشاہ کے اس محل کو دل بھر کر آج دیکھ لو۔ ایک سال کے بعد کیش میں کوئی محل باتی نہیں رہے گا۔ افضل کا خیال ہے کہ ایرانی انقلاب کا آغاذ امریکہ کی رضامندی سے ہوا۔ بادشاہ کی تابعداری میں کمی آرہی تھی۔ تیل کی عالمی سیاست کا تقاضا تھا کہ تیل بر آمد کرنے بادشاہ کی تابعداری میں کمی آرہی تھی۔ تیل کی عالمی سیاست کا تقاضا تھا کہ تیل بر آمد کرنے وہ حالت ما تحق سے فکل کر خود انحصاری کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اٹل اصول یہ ہے کہ جمال کوئی ترتی پذیر ملک خود انحصاری کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اٹل اصول یہ ہے کہ لواور اسے سو پچپاس سال بیچھے دھیل دو۔ افضل نے کما، جس ملک میں پڑیا پر مارے سے لیا امریکی اجازت نامہ حاصل کرے وہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ میمینوں سڑکوں پر افریکہ کی نیک خواہشات کے ساتیان کا سابہ نہ ہو۔

جزیر و کیش کا نام میرے حافظہ میں تین حوالوں سے محفوظ ہے۔ قناعت، اسراف اور کالا پانی ۔ اسراف کا ذکر ہو چکا۔ قناعت کا قصہ سنتے۔ ایک شب سعدی کو جزیر و کیش میں ایک بوے سوداگر کے گھر ٹھھرنے کا انفاق ہوا۔ ساری رات وہ سوداگر سعدی سے اپنی تجارت اور دولت کے بارے میں باتیں کر تا رہا۔ تجارت کون کون سے ممالک میں پھیلی ہوئی ہے۔ مال تجارت کے ذخائر میں کیا پچھ ہے۔ جائداد میں کتنی عمارتیں اور زمینیں شامل ہیں۔ سوداگر نے سعدی سے کما کہ ایک تجارتی سفر در پیش ہے۔ یہ پھیرا خیریت سے تمام ہو جائے تومیں باتی مائدہ عمر کسی گوشہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں گا۔ سعدی نے پوچھا، یہ کون ساسفر ہے۔ کمال جانے کا ارادہ ہے۔ جواب ملا، ایران سے چھماتی لے کر چین جائل گا، وہال سے چینی کے برتن لے کر روم ۔ روم سے سلک لے کر ہندوستان، اور جائل گا، وہال سے چینی کے برتن لے کر روم ۔ روم سے سلک لے کر ہندوستان، اور ہندوستان کا فولاد لے کر صلب۔ صلب کا شیشہ لے کر یمن، اور یمن سے کپڑا لے کر ہندوستان کا فولاد لے کر صلب۔ حلب کا شیشہ لے کر یمن، اور یمن سے کپڑا لے کر فارس۔ بس اس کے بعد تجارت سے دست بر دار ہو جاؤں گا۔ سعدی نے یہ ساتو دو شعر فارس۔ بس اس کے بعد تجارت سے دست بر دار ہو جاؤں گا۔ سعدی نے یہ ساتو دو شعر فارس۔ بس اس کے بعد تجارت سے دست بر دار ہو جاؤں گا۔ سعدی نے یہ ساتو دو شعر فارس۔ بس اس کے بعد تجارت سے دست بر دار ہو جاؤں گا۔ سعدی نے یہ ساتو دو شعر فارس۔ بس اس کے بعد تجارت سے دست بر دار ہو جاؤں گا۔ سعدی نے یہ ساتو دو شعر فارس۔ بس اس کے بعد تجارت سے دست بر دار ہو جاؤں گا۔ سعدی نے یہ ساتو دو شعر فارس۔ بس اس کے بعد تجارت سے دست بر دار ہو جاؤں گا۔ سعدی نے یہ ساتو دو شعر فارس کوغنی بنا دیتی ہے۔ حرص قبر تک پیچھاکرتی ہے۔

کیش کا آخری حوالہ ایک طرفہ تجویز سے متعلق ہے۔ امریکہ اس جزیرہ سے وہی کام لینا چاہتا تھا جو برئش انڈیا کی حکومت نے جزائر انڈیمان سے اور برطانوی حکومت نے برائر انڈیمان سے اور برطانوی حکومت نے مینٹ بلینا کے جزیرہ سے لیاتھا۔ جب ایران نے امریکی سفارت کاروں کو برغمالی بنالیا اور مینٹوں ان کی رہائی کی صورت نہ بنی توامریکہ میں مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ ایک تجویز بہتی کہ کمانڈو بھیج جائیں جو آبت اللہ خمینی کو اغوا کرلیں۔ اغوا کے بعد آبت اللہ کو جزیرہ کیش میں نظر بند کر دیا جائے۔ تجویز پیش کرنے واللہ استم ظریف تھا۔ مسجد کے ججرہ میں رہنے والے کو ایک ایس عیش گاہ میں نظر بند کرنا چاہتا تھا جہاں توبہ بھولی جائے اور وضو محنڈے ہو حائیں۔

ٹی وی پر بہلوی خاندان کی پر تغیش زندگی کے مناظر دکھانے کے فوراً بعد عوام کی غربت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں تاکہ فرق زیادہ نمایاں ہو۔ گاہے ٹی وی والے کسی خستہ حال سے شہنشاہ کے بارے میں اس کی رائے پوچھ لیتے ہیں۔ ایرانی بلوچستان کے ایک آ دمی نے جسے غربت نے وقت سے پہلے بوڑھا کر ویا تھا فارسی میں شہنشاہ کو برا بھلا کہ ااور اسی روانی سے دم لئے بغیرار دو میں اسے ماں بمن کی گالیاں وینی شروع کر دیں۔ یہ پروگرام تین چار بار ٹی وی پر وکھایا گیا تب جاکر کسی نے ان کو بتایا کہ اس شخص کی اردو کتنی غیر فصیح بار ٹی وی پر وکھایا گیا تب جاکر کسی نے ان کو بتایا کہ اس شخص کی اردو کتنی غیر فصیح

جهال اریان میں مغرب ز دگی اور بےراہ روی کا ذکر ہو وہاں ایک شادی کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے۔ 1968ء میں جنرل خسروانی اور جنرل جمال بانی کے لڑکوں کی آپس میں شادی تھلم کھلا اور بڑی وحوم وحام سے کموڈور ہوٹل میں منعقد ہوئی تھی۔ جنرل خسرو كا بيٹا كيواں، معلوم نہيں وہ دولها تھاكہ دلهن، ملكہ فرح كی پوشاك كے ڈيزائن تيار كر آتھا۔ سمر حیوں کے عہدوں اور زوجین میں سے ایک فرد کی محل میں آمدور فت کے پیش نظر لوگوں کا بیرالزام درست معلوم ہوتا ہے کہ اس بے حیائی کا حاکم وفت کونہ صرف علم تھا بلکہ اس کی سربرستی اور تائید بھی حاصل تھی۔ گمراہی کو علانیہ جائز قرار دینے کے اس واقعہ اور اس پر مسرت کا اظهار کرنے کے لئے منعقد ہونے والی تقریب نے لوگوں کو بہت آزر دہ ، كيا۔ كئي ايسے روحانيان جو سياست سے بے تعلق تھے اس بے ہودہ اور نامعقول تقريب كے بعد شاہ کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ مغرب زدہ لوگوں نے اسے قدیم وجدیّتہ، کی ہمیشہ جاری رہنے والی آویزش کا نام دیا اور گمراہی کے راستہ پر اپنا سفر تیز تر کر دیا۔ شاہ کے آخری دنوں میں بے حیائی اور مے نوش کے عام ہونے کا شاریاتی جائزہ ایک دن مجلس میں پیش ہوا۔ شراب بنانے کے جالیس کارخانے۔ وو سوے خانے۔ چھ سوالی طعام گاہیں جہاں کھانے کے ساتھ پینے پلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بیئر کی روزانہ کھپت چار لاکھ ہوتلیں۔ جسم فروشی کے ایک سو ساٹھ بڑے مراکز اور ایک ہزار سے زائد چھوٹے اڈے۔ بڑے مراکز کو کلب اور کیسینو کا نام دیا جاتا، چھوٹے مراکز مہمان سرائے کملاتے۔ ایک مر کز کے ریکارڈ کے مطابق صرف اس عشرت کدہ سے چودہ ہزار افراد فیض یاب ہوئے تھے۔ یہ سارے اعداد و شار محض ایک شہر کے ہیں جو پہلوی باد شاہت کا پایہ تخت ہے۔ باقی ملک کاعالم کمیا ہو گا۔ قیاس کن زگلتان من بہار مرا۔

(2)

1967 ء کی بات ہے۔ محمد رضا شاہ کے سرمیں نہ جانے کیا سودا سایا کہ اس نے تخت نشینی اور تاجیوشی کا جشن منانے کا اعلان کر دیا۔ اسے میہ بھی باد نہ رہا کہ ڈاکٹر مصدق کے عمد میں اسے رسید دے کر بنک مرکزی سے تاج شاہی حاصل کرنا پر تا اور استعال کے بعد فوراً محافظ خانہ میں جمع کرانا ہوتا۔ جمال بادشاہ سے اس کا تاج واپس لینے والے سر پر سوار ہوں وہاں تاج پوشی کے جشن کا کیا فائدہ۔ شاید وہ بیہ بھول گیا کہ اسے تخت شاہی پر بیشے ہوئے چبیس برس گزر چکے ہیں۔ اتن طویل مدت کے بعد تخت نشینی کی رسم اوا کرنے کے کیامعنی۔ تخت نشینی کی باتی مدت بسرحال گزرے ہوئے دنوں سے کم ہوگ ۔ پھراس تکلف کی کیاضرورت۔

جشن تاجیوشی کا تماشاسب نے دیکھا۔ اس تماشے کے لئے ایران کے ہوئین میں ترمیم کی گئی۔ باد شاہ کے ساتھ ملکہ فرح کی تاجپوشی بھی ہوئی۔ ایران نے اس سے پہلے جس ملکہ کی تاجیوشی کی تھی اسے انتقال کئے ہوئے کوئی تیرہ صدیاں گزر چکی تھیں۔ اتنی برانی ر وایت کو توڑنے کا فیصلہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن وہ باد شاہی کیا جس میں باد شاہ کی اور لوگول کی عقل نہ ماری جائے۔ لوگول کی سمجھ میں وہ اعلان بھی نہیں آیا جو باد شاہ نے جشن تاجپوشی کے موقع پر کیاتھا۔ منکہ مستی محمد رضاولد رضاشاہ ، ذات پہلوی ، پیشہ باد شاہت ، بہ قائمی ہوش وحواس اہل ایران کو بتانا چاہتا ہوں کہ عرصہ ہوا میں نے اپنے آپ سے بیہ عہد کیا تھا کہ میں گداگروں اور لاجاروں کا شہنشاہ کہلانا ببند نہیں کروں گا۔ اس عہد کی پاسداری کرتے ہوئے میں نے ربع صدی تک اس تقریب کو التوا میں ڈالے رکھا۔ اب چونکہ ملک اور لوگ خوش حال ہو گئے ہیں اور فلال ترقیاتی منصوبہ مکمل ہو گیا ہے اور فلال شروع ہو گیا ہے چنانچہ تاجپوشی میں کوئی مضائقہ نہیں۔ میں بیر پہلوی تاج جس میں تین ہزار تین سوہیرے جڑے ہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے سر عزیز پر رکھ لیتا ہوں بالکل اسی طرح جیے نپولین نے اپنے ہاتھ سے اپنی تاجیوشی کی تھی اور پاس کھڑا ہوا پوپ ہاتھ ملتارہ گیا تھا۔ چونکہ میں فرح کاان معنوں میں سرتاج ہوں جن میں فوزیہ مصری اور ثریا اسفندیاری کا نہ بن سکا تھا للذا میں ایک چھوٹا ساتاج زوجہ محترمہ اور والدہ ولی عہد کے سر پر بھی سجا دیتا ہوں۔ جس وقت میں نے اپنے سر پر تاج ر کھااس لمحہ مجھے بےاختیار وہ انگریزی مقولہ یاد آیا کہ جس سرپر تاج رکھا ہوا ہو وہ ہمیشہ ہے آرام رہتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ تاج پینتے ہی اس کی وجہ میری سمجھ میں آگئی۔ یہ تاج جو میں نے پہنا ہوا ہے اس کا وزن وو کلو گرام ہے۔ جس سریر اتنا ہو جھ لدا ہو گا اے سوچنے کا پارا ہو گا اور نہ دماغ۔ نہ جانے ہمارے پیشرو قاجار خاندان کے بادشاہ تاج کیانی سر پر سجا کر حکومت کا کام کیسے سرانجام دیتے تھے۔ اس کاوزن ساڑھے چار کلو گرام تھا۔

اریان میں شاہی شان و شوکت کا مظاہرہ فربیانی کملاتا ہے۔ کیانی خاندان کے کمالات اور اس کے کروفر کے قصے پیشتر شعراور افسانہ کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ رضایے تو خیر نے نے پہلوی بینے تھے اور قاچار نقلی کیانی تھے گر ساسانی جو ظہور اسلام کے وقت اریان کے حکمران تھے وہ بھی فربیانی کی پر فریب روایت کا شکار ہو گئے۔ ان کا خدائی کا دعویٰ جنتا بوزن تھا تاج شاہی اسی قدر وزن وار تھا۔ یہ ایساگرون توڑاور بھاری بھرکم تاج تھا کہ اگر باوشاہ کے سرپررکھ دیا جاتا تواس کا منکاؤ ھلک جاتا۔ سیرۃ ابن ہشام میں تکھا ہے کہ کسریٰ کا سونے چاندی اور لعل و زمرد کا تاج اتنا وزنی سرپوش تھا کہ اسے سونے کی زنجیر کے ساتھ دیوان خانہ کی ایک محراب سے باندھ کر تخت کے اوپر لاٹکایا ہوا تھا۔ بادشاہ بو تخت پر بیٹھ کر اپنا سراس تاج میں اڑس لیتا۔ پھر اس کے سامنے لگے ہوئے پر دے ہٹا دیئے جنت پر بیٹھ کر اپنا سراس تاج میں اڑس لیتا۔ پھر اس کے سامنے لگے ہوئے پر دے ہٹا دیئے جاتے۔ ویکھنے والونی کی آئکھیں چکاچوند ہو جاتیں۔ لوگ باختیار سجدہ میں گر جاتے۔ لوگوں کو زیر کرنے کے لئے بے چارے بادشاہوں کو طبیعت پر کتنا جر کرنا پڑتا ہے۔ سرپر کیا کیا ہو تھ اٹھانے ہوتے ہیں۔ پس پردہ کیا کیا بھتن کرنے پڑتے ہیں۔ خداوندا، خدائی کیا کیا ہو جھ اٹھانے ہوتے ہیں۔ پس پردہ کیا کیا بھتن کرنے پڑتے ہیں۔ خداوندا، خدائی درد سے۔

فرکیانی ایرانی تاریخ اور ایرانی مزاج کا حصه بن چکا ہے۔ سن عیسوی کی ہنمویں دہائی میں تین بار اس کا مظاہرہ اتنے بردے پیانہ پر ہوا کہ ساری دنیا نے اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھنے کے لئے وقت نکالا۔ 1971ء میں ڈھائی ہزار سالہ بادشاہت کا جشن۔ 78-1973ء میں انقلاب میں تیل کی بے پناہ دولت کے بے جا خرچ کا پنج سالہ جشن۔ 79-1978ء میں انقلاب ایران کا جشن۔

قیام بادشاہت کی ڈھائی ہزارویں سالگرہ اس انداز سے منائی گئی جیسے چار سال قبل منعقد ہونے والا جشن تاجپوشی اس فلم کا ایک ٹریلر تھا۔ نوعیت، مہمان داری اور اخراجات کے اعتبار سے یہ جشن شاہانہ تھا۔ کارروائی اور برنامہ کی رعایت سے یہ تقریب فلم، ڈرامہ، شافتی شواور سرکس پر مشتمل تھی۔ سائرس کی قبر کے سرہانے ہیلی کاپٹر سے انز کر سائرس کو خطاب کرنا ڈرامہ کا حصہ تھا۔ تختِ جمشید پر بیٹھ کر مختلف ادوار کے سیابیوں کے پہناوے اور

متروک اسلحہ کے ساتھ فوج کے دستوں کی سلامی لینا ایک فلمی منظر تھا۔ ثقافت اور مهمان نوازی کے نام پر زندہ ناچ گانا ہو تارہا۔ ریاست اور حکومت کے سربر اہان کی رہائش کے لئے جو خیمہ بستی بسائی منی تھی اس کا مرکزی شامیانہ دیکھ کر ایسے لگتا جیسے یاسار گاد کے کھنڈرات میں کسی سرکس نے پڑاؤ ڈالا ہو۔ یہ خیمہ بستی جو کسی یور پی سمپنی کی تجرباتی اپنج کا ایک منگااور ب بتیجہ شاہکار تھی صرف تین ون کے استعال کے بعد بیکار اور بےمصرف ہو گئی۔ جس دن میں اجازت لے کر اس عظیم الثان ویرانہ کو دیکھنے گیاا ہے بندیڑے ہوئے سات سال ہو چکے تھے۔ میں نے ایک رہائٹی خیمہ دیکھا جس میں شاید مارشل ٹیٹو ٹھھرے تھے۔ باہر سے سکول دھاری دار خیمہ جس کی تکونی چھت یک رنگی تھی۔ اندر سے وہ کسی محل کا سجا سجایا کمرہ لگتا تھا۔ آرائش خانہ کے سند یافتہ ماہرین کے کتابی علم کا نچوڑ اور ان کے عملی کمالات کا نمونہ۔ میں نے اس رہائشی خیمہ میں صرف چند کھے گزارے۔ بس ایک بار نظر بھر کر دیکھا اور ول بھر گیا۔ میں النے یاؤں واپس آگیا۔ گائیڈ کو بڑی جبرت اور مایوسی ہوئی۔ وہ زمانی فرنیچرکی تاریخ، شیشے کی عکسی تابانی کے معیار اور غسلخانہ کے بر تنوں کی بناوٹ کے بارے میں جو لکچر باد کئے بیٹھا تھاوہ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ بیہ رہائٹی خیمہ بہت خوبصورت ہے۔ کسی کی دولت اسے شوق سے بنوانے میں پہلے ہی ضائع ہو چکی ہے اور اب بیہ خیمہ اہتمام کے ساتھ دیکھنے والوں کا وقت ضائع کرنے کے کام آیا ہے۔ میں نے اس سے جو پچھ حاصل کرنا تھاوہ ایک نظر میں حاصل کر لیا ہے۔ آرائش اور نمائش کالطف، نفیهجت اور عبرت کاسبق، سیاه و سفید کااندازه به منعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست به ہر جاکہ رفت خیمہ زد و خوابگاہ ساخت۔ سعدی نے ٹھیک کہاتھا۔ وولتمند کسی ورانے میں بھی مسافرت کی مسکینی سے دو چار نہیں ہوتا۔ خیمہ لگاتا ہے۔ سشبتان تیار، حرم حاضر، عیش جاری۔

بڑا شامیانہ ای اعاطہ میں ہے۔ ہم پانچ منٹ میں شملتے شلتے وہاں پہنچ گئے۔ اس پانچ منٹ میں میرا خیال پاسار گاد اور شیراز سے بہت دور احمد پور شرقیہ کے قصبہ میں صادق گڑھ ببلیس پہنچ گیا۔ ایک ایسی تقریب تھی جس کی خاطر رات بھرکے لئے بریگیڈئر محمد افضل ڈبٹی مارشل لا ایڈ منسٹریٹر، منظور اللی کمشنر بہاولپور، مسعود محمود ڈی آئی جی پولیس اور مجھے ایک سنگ مرمر کے مہمان خانہ میں مخسرنا پڑا۔ ایک چھوٹا سامحل تھا جس میں والان کے چاروں کونوں پر چار آپار تمان بنے ہوئے تھے۔ نواب بماولپور کا مہمان خانہ تھا۔ راجوں مہماراجوں کے مخسر نے کے لئے استعمال ہو تا تھا۔ ہرشے پرانی، قیمتی اور ضرورت سے ذرا زیادہ آرام دہ تھی۔ کروٹ لو تو سنری پلنگ جھولے کی طرح جھوٹنا تھا۔ گدا اتنا نرم کہ سونے والا اس میں دھنس جائے۔ ولائی اور تکیہ میں مرغابی کے پر بھرے ہوئے تھے۔ پر دے مخملیں یا بنارسی۔ قالین کلال اور دبیز۔ جھے اس بات سے سرسری ولچپی تھی کہ نوابوں کے مہمان خانے کیسے ہوتے تھے اس لئے وقت ضائع کئے بغیر قالین پر چادر بچھائی اور سوگیا۔

صبح ہوئی۔ ہم چاروں ڈرائنگ روم میں جمع ہوئے۔ منظور اللی اور میں خاموش رہے۔ مسعود محمود کاروبہ ایباتھا جیسے انتظامات ان کے معیار زندگی کے عین مطابق ہوں۔ بریکیڈیئر افضل بار بار پہلو بدل رہے تھے، جیسے کچھ کمنا جائے ہوں۔ منظور اللی نے انجان بنتے ہوئے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا، رات کیسی گزری- بریگیڈیئر افضل موقع کی تلاش میں بے چین تھے۔ بے ساختہ بولے۔ اس رات کا کیا پوچھتے ہو۔ زندگی میں اس شان و شوکت ہے رات بسر کرنے کا میں نے تبھی خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ سونے والے كمرے میں داخل ہوا۔ ويكھا كا ويكھارہ كيا۔ فوراً. سجدے میں كرا۔ اللہ تعالی كاشكر ادا کیا۔ دل ہے کہا د مکھے کہاں تیرہ کے غاروں اور کیچے گھروندوں سے نکلا ہوا محمد افضل اور کہاں یہ سنگ مرمر کا مہمان خانہ۔ بات یہاں تک بینجی تھی کہ وزیر حضوری کرنل ہاشمی سے میں داخل ہوئے۔ آتے ہی کہنے لگے۔ آج جگر میں ٹھنڈک پینچی ہے۔ آق آنکھول نے بالا خروہ منظر دیکھے لیاجس کا عمر بھرسے انتظار تھا۔ اب کوئی حسرت باقی نہیں رہی۔ اللہ جب چاہے مجھے اٹھالے۔ وہ مجھے راضی اور تیار پائے گا۔ سالہاسال سے اس مہمان خانے میں بڑے بڑے راجوں مہاراجوں، انگریز گور نر اور گور نر جنرل کو ٹھہراتے اور ان کی خدمت كرتے كرتے تھك كيا تھا۔ آج جب ميں اپنے بھائيوں اور بھيجوں كو يہاں ٹھسرے ہوئے دیکھا ہوں توابیالگتا ہے جیسے غیروں کی خدمت گزاری کا کفارہ ادا ہو گیا۔ زندگی کا مقصد بوراہو گیا۔ اج آپ کی تواضع سے جو طمانیت حاصل ہوئی ہے ہی حاصل عمرہے۔ میں متاع فقیرہے۔ شادم از زندگی خوایش کہ کارے کر دم۔ بیہ باتیں سن کر وزیر حضوری کے لئے

ٹواب بماولپور کے انتخاب کی واد دینا پڑی۔ جی جاہا کہ تالی بجاؤں اور کسی کورنش بجالانے والے حاضر باش سے کموں۔ جواہرات کا تھال حاضر کرو۔ ہم ہاشمی صاحب کا منہ موتوں سے بھرنا چاہتے ہیں۔

بڑے شامیانہ کے صدر دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے جائزہ لیا۔ اس وسیع شامیانه کاپہلاحصہ استفبال کے لئے تھااور دوسراضیافت کے لئے۔ بن سنور کر بیٹھنے، آرام اور سکون سے کھانا کھانے اور ڈٹ کر پینے کا ممل انتظام تھا۔ عیش کے لئے جس قدر آ سائش اور عشرت کے لئے جس قدر آرائش کی ضرورت ہوتی ہے اس کابھی پور اپورا انظام تھا۔ اس دوروزہ زندگی میں ایک سہ روزہ تقریب کے لئے اتنے انتظامات کئے گئے تھے کہ سات سال گزارنے کے بعد بھی دیکھنے والا دنگ رہ گیا۔ جو لوگ شاہی ضیافت میں شرکت کے لئے جمع ہوئے تھے ان میں وو چار ہادشاہ ، پانچ دس صدر ، دس ہیں وزیر اعظم ، سو پچاس وى وى آئى بى اور بے شار وى آئى بى تھے۔ مهمانوں میں شامل ایک صدر كانام يجيٰ خاس تھا اور ایک شنرادی کا نام گریس تھا۔ استقبالیہ میں سے دونوں ایک ہی صوفہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شنرادی صاحبہ کا شاہی لباس اوپر سے کھلاتھا۔ شانہ نظر آتا تھا۔ صدر کیجیٰ نے کاندھے پر ہاتھ پھیر کرید دیکھنا جاہا کہ ہائی وڈ کی سابق فلم سٹار گریس کیلی کی جلد واقعی اتنی شفاف اور ملائم ہے جتنی نظر آتی ہے یا نشے کی وجہ سے ان کی آنکھیں دھوکہ کھارہی ہیں۔ بھلے وقتوں میں آغا جان نسوانی جلد کی بر کھ کے نامور ماہرین میں شار ہوتے تھے۔ عمر بردی ہو گئی۔ عمدہ بہت بڑا ہو گیا۔ بری عادت نے پھر بھی پیچھانہ چھوڑا۔ انہوں نے ہم نشیں کے جسم کو چھو لیا۔ بیہ بخش ماہرانہ بےاختیاری کانمونہ تھا مگر گریس صاحبہ کو ہمارے صدر کی بیہ معصوم اور بے ضرر حرکت ناگوار گزری۔ وہ فلم ہائی سوسائٹی کی ہیروئن تھی اور پیچھلے پیدرہ برس سے مناکو کے شنرادہ رہنیٹو کی ملکہ کی حیثیت سے ہائی سوسائٹ کے تمام آ داب سے واقف تھی۔ اس نے غصہ بھری نگاہ ڈالی۔ پہلو بدلا اور ہم نشین کی طرف پشت کر لی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ اسے طول دیتے ہوئے محترمہ نے اپنی شال منگائی اور کاندھوں پر ڈال لی۔ بیہ ظاہر کرنے لگیں کہ وہ اس صوفہ سے اٹھ کر نہیں اور جانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ میرے احباب میں ایک صاحب سفارتی آواب کے ماہر ہیں۔ ان کے مطابق شنزادی گریس کاروب انتهائی توہین آمیز تھا۔ سابق فلم ایکٹریس نے پاکستان، صدر پاکستان اور یحیٰ خال تینوں کی توہین کی تھی۔ کمال وہ چھ مرابع میل کی نام نہاد ریاست۔ کمال وہ علاقہ زیر حمایت فرانس۔ اور کمال مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشمل دنیا کی سب سے بردی اسلامی مملکت۔ پاکستان میں اس واقعہ کی اطلاع سے غم و غصہ کی امر دوڑ گئی۔ رنج و غم مغربی پاکستان کے حصہ میں آیا اور غصہ و غضب مشرقی پاکستان کے۔ غصہ میں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ مشرقی پاکستان والے کہنے لگے کہ جس ملک اور اس کے صدر کا یہ حال ہو کہ مناکو کی ریاست کے آگے ہتھیار ڈال دے اس میں شامل رہنے سے خود کشی کرلینی بمتر ہے۔ بس یہ کما اور مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش رکھ دیا۔

میں رئیمی خرگاہ کے دروازہ کے نزدیک ایک صوفہ پر بیٹھ گیااور دہر تک خاموش بیشار ہا۔ جب یہاں جشن منایا گیا تھا ان دنوں خراں کا موسم تھا۔ اس سال پاکستان میں خزال بڑے زوروں پر تھی۔ آ دھا چن جل کر خاک ہو گیا۔ صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈ منسٹریٹر جناب کیجیٰ خال تھے۔ ان کی بیشانی پر بل تک نہیں پڑا۔ وہ تاریخ کی طرف پشت کئے کھڑے بلکہ کیٹے رہے۔ ان کے یہاں ہرروز روزِ عید تھااور ہر شب شب برات۔ وہ اس خیمہ بہتی میں جو شہرت چھوڑ گئے ہیں اسے یاد کر کے وحشت ہوتی ہے۔ یہاں کئی ایسے سربراہان ریاست اور حکومت موجود تھے جو مشرقی پاکستان کی تیزی سے بگرتی ہوئی صورت حال کے بارے میں صدر پاکستان کو مشورہ دینا چاہتے تھے۔ ادھر صدر کیجیٰ خال کی حالت بالكل غير تقى - نه دماغ ساتھ وے رہا تھا اور نه ان كامثانه - ميزبان نے بات كرنى جابی تو اسے جھڑک دیا۔ روس کے صدر پور گارنی نے دھمکی دی تو اسے پی گئے۔ یو گوسلاویہ کے صدر اور غیر وابستہ اتوام کے رئیس سے ملاقات کے لئے وقت پر لباس پہن كرتيارنه موسكے۔ سچى بات بيہ ہے كه تيار مو كئے تھے مگر مثانه كى كمزورى كى وجہ سے عين و فت پر پتلون گیلی ہو گئی۔ جننی در یکی خال نے نمانے اور لباس تبدیل کرنے میں لگائی اتنی در میں مارشل ٹیٹونے مشرقی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر

بحریہ کے ایک افسر جو موقع کے گواہ ہیں جشن کے قصے سنار ہے تھے۔ کہنے لگے۔ جب بات لوگوں کی زبان پر چڑھ جائے تو سچائی پس منظر میں چلی جاتی ہے اور روایت پر سب ایمان لے آتے ہیں۔ مثلاً یہ مشہور ہو گیا ہے کہ شاہی ضیافت کے دوران صدر پاکستان کا

پیشاب خطا ہو ممیا تھا۔ بیہ بات بالکل غلط ہے۔ لوگ مارشل ٹیٹو سے ملاقات اور ضیافت والے واقعہ كافرق نہيں جانے۔ میں آپ كوتفصيل سنا آاور جائے وار دات كى نشاندى كر آ ہوں۔ شامیانہ کے صدر دروازہ کے ساتھ جہال مہمانوں کی موٹریں آکر رکتی تھیں وہاں مھاس کا ذرا ساقطعہ ہے جس میں پام کے چھوٹے چھوٹے چند یودے لگے ہوئے ہیں۔ شب بھر کی بلانوشی کے بعد ضیافت ختم ہوئی۔ صدر پاکستان دروازے پر مہمانوں کے ہجوم میں شامل ہو گئے۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے اپنی موٹر کا بے چینی سے انظار کر رہے تھے جب انہیں اندازہ ہوا کو موٹروں کی قطار بہت طویل اور رفتار بہت ست ہے اور انہیں دیرے تک انظار کرنا ہو گاتووہ پریثان ہو کر ادھرادھر دیکھنے لگے۔ ادھرروشنی اور ادھر بھی روشنی۔ اد هر کیمرے کی آنکھ او هر مهمانوں کی نظریں۔ گھاس کے قطعہ میں صرف دو جار ہو دے اور ہرایک کے پیچھے حفاظتی عملہ کا کار کن چھپا ہوا۔ یجیٰ خال کو داد دینا چاہئے۔ اس کا مثانہ لاکھ کمزور سہی مگراس کے اعصاب بڑے مضبوط تنے۔ جونہی بات بر داشت کی حد تک پہنچی اور اسے پار کرنا جاہا وہ برے وقار اور سکون کے ساتھ شملتے ہوئے گھاس کے قطعہ میں داخل ہوئے۔ ایک یام کی طرف منہ کر کے پتلون کے بٹن کھولے اور اس کی آبیاری میں مصروف ہو گئے۔ الی آبیاشی سے سوائے نمال غم اور کون سابودا ہے جو سرسبز ہو سکتا ہے۔ ہگا بگا شاہی مہمانوں نے منہ پھیر لیا۔ پاکستانی عملہ پر گھڑوں پانی بڑ گیا۔ اور یہ یانی ناصاف اور نایاک تھا۔

(3)

وزیراعظم بازرگان نے مسلمان سفراء کو افطار کی وعوت دی۔ عام ساکارڈ، سائز در میانہ، چھپائی سادہ، عبارت اس سے بھی سادہ۔ صرف تین سطریں تھیں۔ مہدی بازرگان نخست وزیر از جناب آقای مخار مسعود خواہشمند است....، تشریف لائے اور ممنون فرمائے۔ پاکستان میں صدر، وزیراعظم اور گورنر کے یہاں سے ہیشہ چار صفح کا دعوت نامہ جاری ہوتا ہے۔ دبیزاور چکنا کارڈ، برجشہ حروف، غیر مکی زبان اور آداب کے

ساتھ۔ وزیراعظم بازر گان کا کارڈ ملا تو میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا۔ پاکستان پر جھنا غیر ملکی قرضہ چڑھا ہوا ہے اس سے کئی گنا آمدنی تیل کی فروخت سے ہر سال ایر ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکام کے دعوت نامہ کی لاگت اسلامی اور انقلابی ایران کے وزیر اعظم کے دعوت نامہ سے پندرہ بیس گنا زیادہ ہوتی ہے۔ امارت اور سادگ، غربت اور فضول خرچی۔ قرض کی مے خالب پیتے تھے۔ قرض کے کھانے ہم کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ فاقہ مستی ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ لوگ بے حمیت اور حکومتیں ناپائدار ہو جاتی ہیں۔ ملک اور مستقبل کو گروی رکھنا پڑتا ہے۔ نام کو ملک آزاد ہوتا ہے گر اسے غلامی کی ساری شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں۔ یہ محض ایک رعایت ہے کہ غلام ملکوں کی فہرست میں شامل ہونے کے باوجود اسے غلام شیس کما جاتا۔

افظاری کا انظام وزارت خارجہ کے کلب میں کیا گیا ہے۔ کل تک اس کلب کی شہرت ہوئی اور خوش باثی، ناچ اور گانے، تیراکی اور بےباک کی وجہ سے تھی۔ اب اس کی قسمت ایسی پلٹی ہے کہ آج یہاں سفیروں کی روزہ کشائی ہوگی، مغرب کی ازان گونج گی اور نماز با جماعت ادا ہوگی۔ وقت مقررہ پر میں سیاہ شیروانی اور سفید شلوار میں ملبوس کلب کے صدر دروازہ پر پہنچ گیا۔ سیاہ رنگ مرسڈیز موٹروں کی قطار گی ہوئی ہے۔ ان میں سے اتر نے والے بھی بیشتر گرے سانولے یا سیاہ پوست ہیں۔ سفید فام سفارت کار گئے چنے اس میں۔ اسلام دل کے اجلے پن پر اتنا زور دیتا ہے کہ کھال کارنگ اس کے لئے بے معنی ہوتا ہیں۔ اسلام دل کے اجلے پن پر اتنا زور دیتا ہے کہ کھال کارنگ اس کے لئے۔ تاہم بیسویں صدی کے اواخر میں جغرافیائی اور نبلی اعتبار سے یہ ایک مشرقی اور سانولے رنگ کا ذہب ہے۔

صومالیہ کے سفیراور نائیجریا کے قائم مقام سفیر نے قومی لباس پہنا ہوا ہے۔ ہم تین اشخاص کے سواباتی تمام سفیر سوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ فرانسیسی بولنے والے سفارت کاروں نے وزیرِ اعظم بازرگان کو گھیرلیا۔ جو فارسی اور فرانسیسی سے ناواقف تھے وہ کٹ گئے اور ذرا ہمٹ کے ایک طرف کھڑے ہوگئے۔ کل پچیس تمیں شفارت کار ہوں گے۔ اسی قدر تعداد ایرانی وزراء اور وزارت فارجہ کے افسروں کی ہوگی۔ جبہ و دستار میں صرف ایک شخص ہے ایرانی وزراء اور وزارت فارجہ کے افسروں کی ہوگی۔ جبہ و دستار میں صرف ایک شخص ہے اور وہ بھی بے ریش۔ کسی نے بتایا کہ بہت اہم روحانی ہیں۔ ضد انقلاب نے انہیں گولی اور وہ بھی بے ریش۔ کسی نے بتایا کہ بہت اہم روحانی ہیں۔ ضد انقلاب نے انہیں گولی

ماری تقی ۔ میتال میں داخل تھے۔ آج ہی صحت یاب ہو کر واپس آئے ہیں۔ نام، ہاشی رفسنجانی ۔

روزہ کھلنے میں چند منٹ کی تاخیر کی وجہ سب سفیروں کو معلوم تھی۔ ٹی وی پر مغرب کی ازان شروع ہوئی۔ ازان کے طویل ہونے کی وجہ سے بھی سب باخبر سے۔ بارے وہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد بیرے جو کے سوپ کا پیالہ اور ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر آگئے۔ یہ تاخیران روزه داروں کو ذراعجیب گلی جواللہ کا نام سنتے ہی تھجور منہ میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ ا كبرك وبرائے جانے تك آوهى درجن محطليال پليث ميں جمع كر ليتے ہيں۔ ان روزه داروں کو اول وفت افطار کی فضیلت کا اتنا خیال ہو تا ہے کہ اذان کے ختم ہونے تک وہ اپنے حصہ کی افطاری کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ ادھرابھی سوپ بھی ختم نہیں ہوا کہ لوگ ساتھ والے کمرے کی طرف روانہ ہوئے۔ جہاں تبھی تاش کی بازی لگتی تھی وہاں نماز با جماعت کے لئے قالین پر سفید جادریں بچھی ہوئی تھیں۔ بازر گان نے ہاشی رفسنجانی سے کہا، نماز يراهايئ انهول نے جواب ديا، بيه كام وزيراعظم كرتا ہے۔ وہ قوم كا امام ہوتا ہے۔ بازر گان میہ سنتے ہی مصلی پر کھرے ہو گئے۔ جتنی در میں مقتدبوں نے نتمے کھولے اور جوتے اتارے، اتنی دیر میں امام نے بٹن کھولے اور پتلون اتار دی۔ وزیر اعظم نے پتلون کے پنچے نیلی و ھاری والا پاجامہ پہنا ہوا ہے اور اس کی تنگ موری جرابوں کے اندر اڑسی ہوئی ہے۔ امام كالباس بيحيے كھڑے ہونے والوں كوذراعجيب لگا۔ سوث كاكوث، كوث كے نيچے لٹکی ہوئی قمیص کاشکن دار دامن، دامن کے بعد دھاری دار پاجامہ کی ذراسی جھلک، اس کے بعد پاجامہ پرچڑھی ہوئی جرابیں۔ جس شخص نے بیہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ چھوٹے قداور بلکے جسم کا آ دمی ہے۔ عمر رسیدہ، بے واغ کر دار، ڈاکٹر مصدق کا ساتھی، آبادان ریفائنری كو قوى ملكيت ميں لينے والے اوارہ كاسربراہ ، انجينئر، مفسر قرآن ، انقلابی ، اور اسلامی انقلاب کے بعد اریان کا پہلا وزیرِ اعظم۔ اس نے عبا پہنی اور اس کے بعد وہ صرف نماز مغرب کا امام ہے اور کیچھ بھی نہیں۔

میں نے دائیں ہائیں نمازیوں پر نظر ڈالی۔ پہلی صف میں نیل کے ساحل سے لے کر ابنی انسی مالک کے ساحل سے لے کر ابنخاک کا شغر نمام اسلامی ممالک کے سفیر یا نائب سفیر شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دوسری دو صفوں میں ایران کی وزارت خارجہ کے افسر، کچھ انقلاب کے نمائندے اور مسلمان روزہ

دار موٹر ڈرائیور شامل ہیں۔ اس جماعت میں کہیں جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال بھی کھڑے ہول گے وگرنہ میں نیت باندھنے تک جذبات سے اس قدر مغلوب نہ ہو جاتا۔ سفارتی نمائندے عالم اسلام کی وحدت اور اتحاد کا ایک ایبامنظر پیش کر رہے ہیں جس کا ہم صرف خواب و میصنے رہتے ہیں۔ یہ منظر صرف تین رکعات تک بر قرار رہے گا اور اس کے بعدعاكم اسلام حسب معمول انتشار كاشكار موجائے گا۔ جي جابا كه بير تين ركعتيں بدي طويل ہو جائیں اور بیر نماز ایک نیت اور ایک وضو کے ساتھ سحری تک سھنچ جائے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تھی نمازی نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور تسی نے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کم ہے کہ دونوں دوش بروش کھڑے ہیں۔ اس گڈٹ کے باوجود کہ قیام کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھنے کے وقت سفیر ہاتھ چھوڑے خاموش کھڑے رہے اور نماز ختم ہونے کابھی کسی مقتدی کو بروفت پیۃ چلااور کسی کو چند لمحہ بعد، ان تین رکعتوں کا کیف و سرور اور ان کی سرشاری کاعالم بردا منفرد ہے۔ دل نے کہانم کتنے عجیب وغریب تجربہ سے دوچار ہوئے ہو۔ ایک بار تہیں عالم اسلام کے ایک مخضر مگر نمائندہ گروہ کے ساتھ ر کوع و سجود اور قیام و قعدہ کی بیک جہتی نصیب ہوئی ہے۔ رہی مسلک کے اختلاف کی بات تو یہ بناؤ منہیں نماز میں اس کا خیال کیے آیا۔ تم نماز بڑھ رہے تھے کہ دوسروں کی نماز کا حساب لگارہے تھے۔ تمہاری نماز ہروفت مسائل میں کیوں گھری رہتی ہے۔ ضاد کا تلفظ، آمین کا اخفا، ہاتھوں کا باندھنا، چھوڑنا اور اٹھانا، نماز سے نگلنے کا طریقنہ، دعامیں امام کی مفرد ضمیروں کی کراہت۔ تمہارا دھیان بٹ جاتا ہے۔ تم فروعات میں گم ہو جاتے ہو۔ خرافات میں کھو جاتے ہو۔ ایسے میں حضوری کہال نصیب ہو سکتی ہے۔ ایک زمانہ میں تم مولاناروم کے چنداشعار لیک لیک کر پڑھا کرتے تھے جن میں وہ خدا کی قتم کھا کر کہتے ہیں کہ انہیں نماز میں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ ایک تم ہو کہ نماز کے وقت تنہیں سب فضول اور برکار ہاتیں یاد آجاتی ہیں۔ تمهاری نماز فاسد ہوئی۔ جاؤ، جاکر دوبارہ ادا کرو۔

بڑے ہال میں داخل ہوئے۔ لمبی میز پر کھانا رکھا ہوا ہے اور پانچ بانچ چھ چھ مہمانوں کے لئے علیٰحدہ علیٰحدہ میز کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ جس میز پہ مجھے جگہ ملی اس پر وزیر تجارت رضاصدر، وزیر معاشی منصوبہ بندی معین فر، کبون کے سفیراور نائیجریا کے نائب سفیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کھانا اقسام کے لحاظ سے بہت مختصر ہے۔ چاول، زعفرانی اور کشمشی۔ ایک بیٹھے ہوئے ہیں۔ کھانا اقسام کے لحاظ سے بہت مختصر ہے۔ چاول، زعفرانی اور کشمشی۔ ایک

سالن اور وہ بھی بینگن کا۔ اس کے علاوہ صرف سلاد اور پھل۔ روزہ داروں کو بھوک گی ہوئی ہے۔ کھانا لذیذہ ۔ حدیہ ہے کہ بینگن بھی لذیذہ ہے۔ مہمانوں نے کھانا خوب ڈٹ کر کھایا۔ اور پھر پھل اس طرح کھائے جیسے کھانے میں پچھ بھی نہ کھایا ہو۔ کھانے کے بعد سفیروں نے شاہ ایران کی گراں مایہ مہمان پروری کو یاد کیا۔ بازر گانی کھانے اور شاہی دسترخوان کا موازنہ اور مقابلہ کیا۔ ایک دعوت سمرقندی اور دوسری دعوتِ شیراز۔ نیشنل میں سالانہ ضیافت کو یاد کیا جس کے لئے ماکولات سے لدا ہوا ہو نگ سات چار سات پیرس سے اس اہتمام کے ساتھ تہران آیا تھا کہ کھانے کی لذت اور گرماہٹ میں فرق نہ پیرس سے اس اجتمام کے ساتھ تہران آیا تھا کہ کھانے کی لذت اور گرماہٹ میں فرق نہ شہنشاہ کی فرو جرم میں ایک الزام کا اضافہ ہو گیا۔

وزبرِاعظم کی دعوت سے فارغ ہو کر میں اور علی ارشد اکتھے محمود اور شمیم کے گھر گئے۔ راستہ میں علی ارشد نے وزیر خارجہ سے اپنی ملاقات کا حال سنایا۔ یزدی کا کہنا تھا کہ جس معاملہ کی حجھان بین کرتے ہیں اس کاایک ہی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ سیہ کہ ایران میں امریکہ کی عملداری اتنی مکمل اور ہمہ سمیر تھی جتنی ایک سامراج میں غالب سلطنت کی مغلوب نو آبادیوں اور ماتحت ملکوں میں ہوا کرتی ہے۔ امریکہ اینے اس قبضہ واختیار کا استعمال کرنے میں بڑا بےلحاظ، بےباک اور نامعقول تھا۔ مثال کے طور پر ایران نے امریکہ کی وزارت و فاع کے نام ایک بلین ڈالر کا چالو کھانة کھولا ہوا تھا۔ یہ سرمایہ گر دال تھا۔ جتنا خرچ ہو تا اسی قدر رقم اس حساب میں اریان سے منتقل ہو جاتی تاکہ پیشگی کی سطح بر قرار رہے۔ اس کھانتہ ير امريكه كاكنٹرول مكمل تھا۔ جو دفاعي سامان وہ چاہتے بھیج دیتے۔ مال كی قیمت جو وہ چاہتے . لگا لیتے۔ علی الحساب مزید رقوم مانگتے۔ حساب تبھی ما نگا گیانہ تبھی دیا گیا۔ ایران میں کسی سر کاری ا دار ہ کو بیہ معلوم نہیں کہ اس مدمیں اب تک کل خرچ کتنا ہوا ہے اور کن چیزوں پر ہوا ہے۔ د ز دی اور دلیری کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ چار تباہ کن بحری جمازوں کی قیمت دو بلین ڈالر لگائی گئی ہے یعنی پانچ سوملین ڈالر فی بحری جماز۔ چیہ دلاور است د زوے کہ اس نے ایک ہزار ملین ڈالر کا کھانہ اپنے نام سے کھول رکھا ہے۔ میں بیہ سب پچھ س کر حیب رہا۔ علی ارشد کہنے لگے، کیابات ہے۔ میں نے کما پچھ نہیں۔ بس سے سوچ رہا ہوں کہ اگر اسلامی ممالک اینے معاملات میں اس بیک جہتی کااظہار کریں جس کامظاہرہ آج مغرب کی

نماز میں ہوا تھا اور اپنے اخراجات میں اس کفایت اور سادگی سے کام لیں جس کا نمونہ ہم نے وزیرِ اعظم بازر گان کی دعوت افطار میں ویکھا تھا تو پھرنہ سرمایہ گرواں کے کھاتے تھلیں کے اور نہ بیہ ممالک گردشِ آیام کی شکایت کریں گے۔

بازر گانی کھانے کا ذکر س کر بی اے قریش اجھے دنوں کو یاد کرنے لگے۔ اندین سول سروس کے کل ہند مقابلہ کے امتحان میں مقامی باشندوں کو حصہ لینے کی اجازت ملنے کے وفت سے لے کر قیام پاکستان تک صرف وو مسلمان امیدوار اول آئے تھے۔ ایک حافظ عبدالجيداور دوسرے بي اے قريش - قريش صاحب كينے لگے ہم نے آزادى كے فوراً بعد بروا تحقض وفت گزارا ہے۔ عام آ دمی نے برسی قربانی دی، رہنما بااصول اور ثابت قدم رہے، افسر اور عملہ قومی دولت کی حفاظت کرتا تھا۔ یمی وجہ ہے کہ وہ لوگ جویہ امید لگائے بیٹھے تنصے کہ پاکستان چند دن بھی نہ چل سکے گا انہیں بڑا تعجب اور بڑی مایوسی ہوئی۔ تحریک پاکستان کے وہ مخالف جو اعداد و شار کی بنا پر پاکستان کو بےاساس معاشی ا کائی سمجھتے تھے انہیں اس جذبہ اور ولولہ کا اندازہ ہی نہ تھا جو اس ملک کے حصول اور پہلے چند سالوں کے تمام مسائل اور مشکلات پر حاوی ہونے کا باعث بنا۔ ایپ نے ایر انی وزیر اعظم کی دعوت شیراز کا ذکر کیا ہے میں بھی آپ کو ایک دعوت کا حال سناتا ہوں۔ یہ 1955 ء کی بات ہے۔ چود هری محمد علی وزیر اعظم تھے۔ کراچی میں ایک میٹنگ ہوئی۔ میں بھی اس میں شامل ہوا۔ میٹنگ کے بعد وزیراعظم نے چار پانچ افسروں سے کہا کہ وہ رات کا کھانا ان کے ساتھ کھائیں۔ ہم پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم میں عام سے صوفہ قالین اور چند چھوٹی میزول کے علاوہ کوئی چیزنہ تھی۔ دیواروں پر کوئی تضویر نہ تھی۔ میزوں پر آرائش کا کوئی سامان نہ تھا۔ شیشہ کا ایک شو کیس کونے میں رکھا ہوا تھا مگر بالکل خالی۔ سجاوٹ کی خاطر نہ کوئی چیزوہاں موجود تھی نہ کسی کو اس کا خیال یا فکر تھی۔ وزیرِ اعظم ان باتوں سے بے خبر اور بے نیاز تھے۔ اس زمانہ کی ترجیحات ہی کچھ اور تھیں۔ دریہ تک ملکی مسائل بر گفتگو ہوتی ر ہی۔ کھانے میں تاخیر ہو گئی۔ وزیرِ اعظم گفتگو کے دوران دو ایک بار اٹھ کر اندر گئے مگر دریر تھی کہ ہوتی چلی گئی۔ ایک بار وہ باور چی خانہ کا چکر لگاکر آئے اور کہنے لگے۔ یوں لگتا ہے جیے آپ کو کھانے کے لئے پچھانظار اور کرنا پڑے گا۔ رضیہ بیگم کاخیال ہے کہ وہ ایک ماہر کک ہیں۔ میری دانست میں وہ اتن ماہر بھی نہیں جتناان کا خیال ہے۔ ایک سر کاری باور چی ہے مگروہ اس پر بالکل بھروسہ نہیں کر تیں۔ سارا کام خود کرنا چاہتی ہیں۔ اسے میں بیکم محمد علی مکر وہ اس پر بالکل بھروسہ نہیں کر تیں۔ سارا کام خود کرنا چاہتی ہیں۔ اسے میں بیکم محمد علی مکرہ میں داخل ہوئیں۔ البجھے ہوئے بالوں کو بلوسے ڈھکتے ہوئے اور اٹے ہوئے ہاتھوں کو صاف کرتے۔ آؤ بھراؤ، کھانا تیار ہے۔ شوق اور محنت سے بنایا ہوا تھر بلو کھانا تھا۔

اس واقعہ کو کوئی پندرہ سولہ سال ہوئے ہوں گے کہ ایک متمول دوست نے کھانے کے لئے بلایا۔ کھانا چنا گیا۔ اس نے کہا، قریشی صاحب، پلاؤ کے سلسلہ میں آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ بتاہیے کیسا ہے۔ میں نے پلاؤ پکانے کے لئے برائم منسٹر ہاؤس کے ماہر باور چی کو بلایا ہے۔ بھلا میں کونسا ایسا ذائقتہ شناس تھا کہ کوئی ماہرانہ رائے دیتا۔ میزبان کا دل رکھنے کو کہہ دیا کہ واقعی بہت اچھاہے۔ دعوت کے بعداس باور چی کو داد و تحسین وصول كرنے كے لئے مهمانوں سے متعارف كرايا كيا۔ باتوں باتوں ميں وزيراعظم ہاؤس كے كچن كا ذكر آيا۔ اس نے كها، چار ہيڑ كك ہيں۔ ميں ان ميں سے ايك ہوں۔ ہم سب كي ابني ابني تخصیص ہے۔ میں مغلی کھانوں کا ماہر ہوں۔ ہمارے ساتھ کچن میں بتیں افراد کاعملہ ہے۔ اس کے علاوہ چار ڈاکٹر ہیں۔ چوہیں گھنٹہ کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی پر رہتا ہے۔ نہ جانے صاحب رات کے کونے پیر کھانے کے لئے پچھ مانگ لیں۔ ڈاکٹر پہلے چکھتا ہے پھر کھانا صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ صاحب جن برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں انہیں اچھی طرح وحونے اور جراثیم سے پاک کرنے کے بعد سلوفین کے مهر بند لفانوں میں رکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی اس کام پر مامور ہے کہ وہ صاحب پر کھانا کھاتے ہوئے نظر رکھے اور بیہ بنائے کہ انہیں کون سا کھانا مرغوب یا نامرغوب ہے۔ جو ڈش صاحب و وسری بار منگالیں اس کا اندراج ریکارؤ میں ہو جاتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ریکارؤ کے مطابق ہمارے ایک لاکھ جنگی قیدیوں کو وطن واپس آئے ہوئے جارچھ ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا

بیائے قریش نے لمباطحت اسانس لیااور کئے گئے۔ وقت دیکھتے ہی دیکھتے کتنا بدل گیا ہے۔ جو ناخوب تھا وہ خوب محمرا۔ خوب متروک ہو گیا۔ احتیاط اور دور اندلیثی کو دلیس نکالا ملا۔ بصیرت اور در دمندی نے ہجرت کرنے میں عافیت سمجی۔ رشوت نے ہنر کا درجہ حاصل کر لیا۔ ہنروروں میں ہوئے ہووں کے نام آتے ہیں۔ اب ایسے زمانہ میں کون کس کو یاد دلائے کہ مجھی وزیراعظم کے یہاں صرف ایک سرکاری باور چی ہوتا تھا اور خاتون اول

مہمانوں کے لئے خود روٹیاں پکاتی تھیں۔ آج کل ان دوبرٹ کھروں میں جو اسلام آباد میں بہاڑی پہاڑی پر بنے ہوئے ہیں کے ہوئے ہیں جو پہاڑی پہاڑی پر بنے ہوئے ہیں کے ہوئے ہیں جو اپنا کی ناز بر داری میں لگے ہوئے ہیں جو اپنا آپ کو ملک، قوم اور عوام کا خادم کہتے ہیں۔

بازر گانی کھانے اور بی اے قریش کے مشاہرات کا ذکر سن کر مجید مفتی نے کہا۔ آیک کھانا اور اس کے انتظامات مجھے بھی یاد ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے وافٹکٹن میں ہنری مسنجر کو کھانے پر بلایا۔ ان کی خواہش تھی کہ فہرست خوراک میں کم از کم ایک لاجواب اور عجیب و غریب کھانا شامل ہونا چاہئے۔ ایک ایسی ڈش جو نادر، طرفہ، کمیاب، بریگانہ اور لذیذ ہو۔ مہمان بھی کیا یاد کرے کس میزبان سے پالا پڑاتھا۔ بازار سے پنہ چلا کہ مرغ زریں مل سكتاب كيكن بهت مهنگا۔ ميزبان نے اسے قابل التفات نه مجھااور فيصله صادر كيا كه مينويس بھنا ہوا کالا تیزشامل کیا جائے۔ پاکستان سے کالے تیزمنگانے کے لئے تھم نامہ جاری ہوا۔ پھر بیہ سوال اٹھا کہ اگر تیتر پاکستان سے آرہے ہیں تو کیوں نہ پکانے والا بھی وہاں سے منگایا جائے۔ اس سوال کا جواب وہی تھا جو ہونا چاہئے تھا۔ کالے تیتر اور مہارت خصوصی کا باور چی دونوں ہوائی جہاز سے سات سمندر پار اس شرمیں پہنچے جو دنیا کے سب سے طاقتور، ترقی یافتہ اور دولتمند ملک کا دارالسلطنت ہے۔ ایک ایساملک جس کے باشندے طاقت، ترقی اور دولت کے باوجود کمال لاپروائی سے جین اور جو گر پینتے اور بڑے شوق سے فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں۔ پاکستانی سفیر کے گھر دعوت ہوئی۔ عینی گواہ کا بیان ہے کہ ہنری کسنجر نے اس بات پر قطعاً. کوئی توجہ نہ دی کہ فہرست خوراک میں کیار قم ہے۔ دستر خوان پر سلسلہ وار کون سی ڈش آئی اور کون سی سمیٹی گئی۔ کالے تیتر کی باری تر تیب کے مطابق آئی اور گزر گئی۔ مہمان خصوصی کی بے توجهی اور بے تعلقی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کی ساری توجہ گفتگو برربی - وه اس دعویٰ کی صدافت کا اندازه لگانا چاہتا تھا کہ اگر ضرورت بڑی تواہل پاکستان گھاس کھا کر گزارا کر لیں گے مگر ایٹم بم بنانے کی کوشش جاری رکھیں گے۔

غفور مرزانے جب کالا تیتر پکانے والے پاکستانی باور چی کی امریکہ باترا کا حال سنا تو کہنے گئے، باور چی کا ایک قصہ میں بھی سناتا ہوں۔ یہ میرے تجربہ یا مشاہدہ کی بات نہیں۔ میں نے یہ واقعہ ان سر کاری کاغذات میں پڑھا ہے جو مجھے چھانٹی اور درجہ بندی کے لئے دیئے گئے تھے۔ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے قائداعظم کو نہیں دیکھا۔ وہ گئے دیئے گئے تھے۔ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے قائداعظم کو نہیں دیکھا۔ وہ گئے

اور ہم آئے۔ جب میں نے بادر چی والی فائل پڑھی تواپی محرومی کااحساس بہت بڑھ گیا۔
کاش کچھ پہلے اس دنیا میں آجائے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کہ عظیم اور بااصول انسان
کیسا ہوتا ہے۔ ہم نے جو زمانہ دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں اس میں اسنے دیانت دار سربراہ
حکومت اور ریاست کا تصور بالکل افسانوی لگتا ہے۔

قائداعظم کھانا بہت کم کھاتے تھے۔ دبلے پتلے بوڑھے اور بہار تھے۔ مرض الموت میں جسمانی کمزوری بہت بڑھ گئی۔ زیارت میں قیام کے دنوں میں ڈاکٹر اللی بخش نے تشویش ظاہری کہ کم خوراکی کی وجہ سے ان کی حالت زیادہ تیزی سے خراب ہورہی ہے۔ ان کی رائے تھی کہ لاہور میں جو دو باور چی کپور تھلہ برادر زکے نام سے مشہور ہیں انہیں زیارت بھیجا جائے کیونکہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا قائداعظم کو مرغوب ہے، کپور تھلہ کے باور چی بھائیوں کی تلاش ہوئی۔ وہ لاہور چھوڑ کر لائل پور چلے گئے تھے۔ لائل پور سے باور چی بھائیوں کی تظاش ہوئی۔ وہ لاہور چھوڑ کر لائل بور چلے گئے تھے۔ لائل پور سے زیارت پنچے۔ کھانا پکایا۔ اس روز قائداعظم نے چند لقم شوق سے کھائے۔ کھانے کے بعد اپنی نیا کہ وجہ دریافت کی۔ وجہ بتائی اپنے برائیویٹ سیکرٹری فرخ امین کو بلایا۔ کھانے میں فرق کی وجہ دریافت کی۔ وجہ بتائی گئی۔ باور چیوں کے آنے جانے کے خرچ کا حباب گئی۔ اس رقم کا چیک کانا۔ رقم سرکاری خزانہ میں جمع کرائی۔ باور چی رخصت کے اور کہا۔ کیا۔ اس رقم کا چیک کانا۔ رقم سرکاری خزانہ میں جمع کرائی۔ باور چی رخصت کے اور کہا۔ یہ حکومت یاریاست کا کام نہیں کہ وہ گور نر جزل کو اس کی پند کا کھانا (سرکاری خرچ پر)

کمال قائداعظم - بیج، کھرے، بااصول اور امانت دار۔ کمال جھوٹے، منافق، باصول اور خائن حکمرانوں کی کھیپ کی کھیپ ۔ کمال وہ باور چیوں کا سفر خرچ حکومت کو واپس کرنے والا شخص ۔ کمال ہید کھاؤ اڑاؤ اشخاص ۔ بید مسرف اور متلف حکومتیں ۔ بید فضول خرچیال، بید ضیافتیں، بید خیانتیں، بید حرام کاریال ۔ جیسے ملک کی دولت کو کھانا اور ویران کرنا حکمرانوں کے سرکاری فرائض میں شامل ہو اور اس کا مینڈیٹ انہیں اس جعلی دماکرسی سے ملا ہوجو مارشل لا کے در میانی وتفوں میں عوام پر مسلط ہو جاتی ہے ۔ بید حکمران کیا پچھ نہیں کھا گئے۔ پلاٹ اور پرمٹ، ادارے اور بنک، انصاف اور اصول، دماکرسی اور مساوات، عمد اور نظرید، روایات اور ماضی ۔ اس رفتار سے بید حکمران مملکت خداداد کو اور مساوات، عمد اور نظرید، روایات اور ماضی ۔ اس رفتار سے بید حکمران مملکت خداداد کو اور میں ہمارے مستقبل کو کھا جائیں گی ۔ نعوذ باللہ۔

شاہ کی غلط کاریوں کی طویل فرست میں یہ الزام بھی شامل ہے کہ اس نے تھیٹر کے ایک ناکارہ اور بے حمیت ایکٹر کواپنا اے ڈی سی بنالیا۔ وہ ایکٹر بہت خوبصورت تھا۔ سنا ہے کہ اس کی حیثیت اس چارہ کی تھی جو مچھلی پکڑنے کے لئے کانٹے میں لگایا جاتا ہے۔ میں نے ایک ایرانی دوست سے کہا کہ شنزادی اشرف کی شوقینی کے قصے ہر آبیک کی زبان پر ہیں۔ تاریخ، وقت اور مقام کا نشان اور یار دوستوں کا آتا پتا ہوے وثوق سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں شہنشاہ کے بارے میں اس قتم کے الزامات غیر واضح اور مہم سے ہیں۔ یہ بناؤ اس کا جرم کتنا سمین تھا۔ کیا اس کو پند آنے والی لڑکیاں اور خواتین زبر دستی اغوا کر لی جاتی تھیں۔ جواب ملا۔ مجھے حرم اور شاہ کی پند کا کوئی علم نہیں۔ میں صرف اتنا جاتنا ہوں کہ اس کا جیا خان خاند ہوں گا وار جو لوگ اسے ناگوار اور ناپند شے یا اس کے مخالف شے وہ زبر دستی اٹھا لئے جاتے تھے۔

خالفت کو کیلئے، خالفین کو اغوا کرنے اور انہیں اذبیت دینے کا کام سائنسی اصولوں کے تحت ایک ادارہ سرانجام دیتا تھا۔ خفیہ کارروائی کے اس ادارہ کے بنانے اور سنوار نے میں اسرائیل اور امریکہ کی فئی ایداد اور مہارت بھی شامل تھی۔ اس کا نام سازمان انمیت و اطلاعات کثور تھا مگر اس نام کا مخفف ساواک اتنا مشہور ہوا کہ اصل نام متروک ہو گیا۔ ساواک بیبویں صدی کی تاریخ ایران کے ساہ ترین باب کا خون آلود عنوان ہے۔ بیس ساواک بیبویں صدی کی تاریخ ایران کے ساہ ترین باب کا خون آلود عنوان ہے۔ بیس برس تک اس نام کی جو دہشت تھی وہ انقلاب کے بعد اسی قدر شدید نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ تیمور بختیار اس ادارہ کا بانی سربراہ تھا۔ اس نے ساواک کو ایک خود سراور خود مخالہ ادارہ بنا دیا اور خود وزیر اعظم کا نائب بن گیا۔ ہوس مندی ادر جاہ طبی بردھتی چلی گئی۔ شاہ کو خطرہ محسوس ہوا۔ تیمور بختیار نکالے گئے۔ عراق میں بیٹھ کر انہوں نے شاہ کی مخالفت کو خطرہ محسوس ہوا۔ تیمور بختیار نکالے گئے۔ عراق میں بیٹھ کر انہوں نے شاہ کی مخالفت شروع کی۔ جس ادارہ کی بنار کھی تھی اسی نے انہیں قبل کروا دیا۔ دوسرے سربراہ جزل یک کو دور میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ نگر وان تھے۔ آیت اللہ خمینی کی جلاوطنی کا واقعہ انئی کے دور میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ یا کروان تھے۔ آیت اللہ خمینی کی جلاوطنی کا واقعہ انئی کے دور میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ یا کہ دور میں بیش آیا۔ یہ ایک عرصہ یا کہ دور میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ یا کہ دور میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ یا کہ دور میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ یا کہ دور میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ یا کہ دور میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ یا کہ دور میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ یا کہ دور میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ یا کہ دور میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ یا کہ دور میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ یا کی کو دور میں بیش آیا۔ یہ ایک عرصہ یا کہ دور میں پیش آیا۔ یہ ایک کو در میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ کیا کو دور میں پیش آیا۔ یہ ایک عرصہ کیا کی دور میں پیش آیا۔ یہ ایک کی دور میں ایک کو دور میں بیا کی کو دور میں کو دور میں بیا کی کو دور میں کو

تک پاکستان میں ایران کے سفیر ہوا کرتے ہے۔ مزاج بظاہر مُصندُا اور دھیما تھا۔ تیسرا مریراہ کوئی تیرہ برس تک ساواک کے سفید و سیاہ کا مالک رہا۔ اس عرصہ میں ادارہ کی سیاہ کاریوں سے ہرشے تاریک ہوگئی۔ لوگوں کا نصیب، ایران کا حال، شاہ کا مستقبل۔

پہلوی دور کے آخری دنوں میں جنرل نصیری کو پاکستان میں سفیر بنا کر بھیجا گیا۔
انقلاب کا آغاز ہو چکا تھا۔ واپس بلائے گئے۔ جیل میں جگہ ملی۔ نوگ آئے اور جیل توڑ کر
انہیں ساتھ لے گئے۔ انقلابی عدالت نے فیصلہ دیا اور انہیں گولی مار دی گئی۔ کیا اس ایک
گولی سے ان تمام جرائم کی ذراسی بھی تلافی ہو سکتی ہے جو ساواک نے نصیری عمد میں کئے
تنھے۔

راولپنڈی کے بلبش مین ہوٹل میں ایک ملاقات فیض احمد فیض سے ہوئی۔ میرے علاوہ صرف زیڈاے بخاری موجود تھے۔ فیض صاحب کا موڈ بہت اچھا تھا اور وہ کھل کر باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے، میرانیس کا دعویٰ ہے کہ اک پھول کامضمون ہو تو سورنگ سے باندھوں۔ بھئی ہم سے توبیہ نہیں ہو تا۔ ہم تو جس پھول کامضمون ہواسی رنگ میں اسے باندھتے ہیں۔ بخاری اچل پڑے۔ اپنے پہلو پر ہاتھ مارتے جاتے اور واہ کیابات کہی ہے کی تکرار کرتے جاتے۔ تھوڑی در کے بعد سر کو زور زور سے دائیں ہائیں ہلاتے ہوئے بولے، والله والله، بير اب بي كاحق ہے كه الي بات كمه سكيل وست صبا اور زندال نامه اس د عولی کی دلیل ہیں کہ جس رنگ کا مضمون تھا اسی رنگ میں باندھا گیا۔ گفتگو کا سلسلہ نہ جانے کیسے راولپنڈی سازش کیس اور فیض صاحب کی گر فاری تک پہنچ گیا۔ فیض صاحب کنے لگے، تفتیش کے دوران ایک بار آ دھی رات کو مجھے جگایا، آئکھوں پرپٹی باندھی، موٹر میں ڈالااور چل دیئے۔ میں نے دل میں سوجا کہ اب بیہ تشدد کریں گے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس آزمائش کے لئے تیار کر لیا۔ ہمیں اس سلسلہ میں بیہ گر بتایا گیا تھا کہ جب تم پر تشدد کیا جائے توجسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دو تاکہ جلد از جلد ہے ہوش ہو جاؤ۔ اگر جسم میں تھےاؤ اور تناؤ ہو یا مضروب ہر داشت اور بہادری کا مظاہرہ کرے تو ہے ہوش ہونے میں بہت دیر لگ جاتی ہے۔ میں سفر کے دوران اینے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑنے کی مشق کرتا رہا۔ آ دھی رات کی چلی ہوئی موٹر صبح سورے کہیں جاکر رکی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ لاہور سے راولپنڈی لے آئے ہیں۔ حالانکہ سارا سفرلاہور سے لاہور تک تھا۔ ایک تفتیشی مرکز سے

برڈوڈ بیرک وارث روڈ تک۔ ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئے کرسی پر بٹھا کر میری

آٹھوں کی پٹی کھول دی۔ مجھے کمرے میں تنماچھوڑ کر سب باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر
دیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمی می میز کے دونوں سروں پر دو کرسیاں رکھی ہوئی
تھیں۔ ایک پر میں بیٹھا ہوا تھا دوسری خالی تھی۔ پانچ منٹ کے وقفہ کے بعد دروازہ کھلا۔
میں نے سراٹھا کر میہ دیکھنا چاہا کہ اندر آنے والے کے ہاتھ میں کونیا آلڈ ضرب ہے۔ ڈنڈا کہ
ڈرہ ۔ بخاری صاحب نے یہاں تک بات سی تو پہلو پر ہاتھ مارا اور ہائے ہائے کرنے گئے۔
فیض صاحب کا بیان جاری تھا۔ کہنے گئے کہ دروازہ سے بڑی بڑی موچھوں والا لم ترونگا انگلوانڈین ڈی آئی جی پولیس داخل ہوا۔ کیانام تھا اس کا۔ ہاں پی سی ایلم ۔ اس نے کما،
انگلوانڈین ڈی آئی جی پولیس داخل ہوا۔ کیانام تھا اس کا۔ ہاں پی سی ایلم ۔ اس نے کما،
گڈمادنگ سر، ناشتہ کاوقت ہوگیا ہے۔ آپ انڈے کیے پند فرمائیں گے۔ فرائی یا آطیت۔
فیض صاحب کئے گئے۔ میراجواب تھا، لاحول ولاقوۃ۔ رات بھرکی شینش کے بعداور کیا کہہ
شیا تھا۔

ساواک کے کارکن تکلف اور بناوٹ کے قائل نہ تھے۔ کیماناشتہ کمال کا اندہ کیسی آملیٹ۔ گلی لیٹی رکھنے کی انہیں عادت نہ تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے۔ لوہ کی سلاخوں سے قیدی کی ہڈیاں توڑتے۔ چابک سے انھی طرح کھینٹتے اور پھر ٹیم بے ہوشی کے عالم میں جسم کو ہوئے سے چو کھے کی گرم سلاخوں پر لٹا دیتے۔ انہیں آملیٹ بنانے کا صرف کی طریقہ سکھایا گیاتھا۔ وہ سدھائے ہوئے جانوروں کی طرح اس پر عمل کرتے تھے۔ ان کارکنوں اور ان جنگی در ندوں میں کوئی فرق نہ تھا جو ساواک نے قیدیوں کی چیر پھاڑ کرنے کے لئے پالے ہوئے تھے۔ ان میں ایک خونخوار ریچھ انٹامشہور تھا کہ اسے بعض بین الاتوای کی خریوں میں بھی جگہ ملی ہے۔ اہل پاکستان آج تک کراچی کی تفقیقی پولیس کے ان چوہوں کو نہیں بھولے جو سن بچاس کے آغاز میں ایک خوش شکل نوجوان پولیس افسر کے تھم سے کو نہیں بھوڑے جو سن بچاس کے آغاز میں ایک خوش شکل نوجوان پولیس افسر کے تھم سے کر ریچھ کے ساتھ واسطہ نہ پڑا ہو۔ کراچی والے واقعہ کے تقریباً پیکیس برس کے بعد وہی کے ریچھ کے ساتھ واسطہ نہ پڑا ہو۔ کراچی والے واقعہ کے تقریباً پیکیس برس کے بعد وہی کو لیس افسر ایک وزیراعظم کے خلاف وعدہ معاف گواہ کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ اس مرتبہ چوہ کا کام وہ خود کر رہے تھے۔

ساواک کو اذیت دہی اور شکنجہ گری کے جانے پہچانے سارے طریقے ازبر تھے۔

ناخن اکھاڑ لینا۔ جسم اور مزاج کی شکنیں درست کرنے کے لئے گرم اسری پھیرنا۔ چودہ طبق روش کرنے کے لئے بجل کے جھٹکے دینا۔ سخت جانی کا مظاہرہ کرنے والے قیدیوں کے جسم کے نازک حصوں کو کچل دینا۔ بید ویکھنے کے لئے کہ طزم تیرنا جانتا ہے یا نہیں اسے گرم تیل کے کڑاہ میں پھینک دینا۔ بید پنتہ چلانے کے لئے کہ اس کے دماغ میں کون ساکیڑا ہے ڈرلنگ مشین سے شاعر اور ادیب کی کھو پڑی میں سوراخ کر دینا۔ جس نے شاہ کے خلاف زندگی میں بھی ایک قدم بھی اٹھا یا ہو اس قیدی کی کوٹھری میں فرش پر شیشہ کے کھڑے بھیلا دیگ میں بھی ایک قدم بھی اٹھا یا ہو اس قیدی کی کوٹھری میں فرش پر شیشہ کے کھڑے بھیلا دینا۔ کہ لو اب قدم اٹھا کر دکھاؤ تو مائیں۔ قریبی رشتہ دار خواتین کو جبل میں لا کر قیدیوں کے سامنے ان کی بے حرمتی کرنا۔ جو بیہ منظر دیکھ کر آئکھیں بند کر لے اس کی پلکیں اور بوٹے جلانا تاکہ وہ آئکھیں کھولنے پر مجبور ہو جائے۔

ساواک ایک جدید اور جدت پسند اوارہ تھا۔ اس نے اذبیت کے نئے طریقے بھی ا یجاد کئے اور جانے پہچانے طریقوں کو نئے سازو سامان کے ساتھ آزمانے کا تجربہ بھی کیا۔ اذیت کے لاتعداد طریقوں میں سے تین نے بدی شرت پائی۔ گرم خانہ، گھر سواری اور م کلاہ خلاباز۔ گرم خانہ ایک ایسا کمرہ تھا جس کی پوری ایک دیوار ہیٹر کی جالی کی طرح بجلی ہے گرم اور سرخ ہو جاتی۔ اس گرم، تنگ اور طویل کمرے میں داخل ہونے والے دروازہ سے لے کر دیوار آتشیں تک ایک چھوٹی سی پٹری بچھی ہوئی تھی۔ دروازہ کے پاس ایک پہیہ دار کرسی تھی جس پر قیدی کو بٹھا کر باندھ دیتے تھے۔ خود کار کرسی ہرچند منٹ کے بعد آگ کی دیوار کی جانب دو تین فٹ چلنے کے بعدرک جاتی۔ راز اگل دو پابھسم ہو جاؤ۔ گھڑ سواری کی صورت میر تھی کہ پرانے زمانے کے تولیہ سٹینڈ کی طرح کا ایک سٹینڈ ہو تا تھا جس کا اوپر والا ڈنڈالوہے کا ہوتا۔ ذرا چوڑا مگر تیز دھار والا۔ ہاتھ پیرباندھ کر قیدی کو اس گھوڑے پر سوار کرا دیتے تھے۔ آدمی کا دھڑا ہے ہی بوجھ سے آبستہ آبستہ ٹائلوں کے دوشاخہ سے لے كر گردن تك چرجاتا۔ كلاؤ خلاباز أيك بروي سي آ ہني كلاہ تھي جو قيدي كے سراور چرے كو گر دن تک ڈھانپ کیتی۔ اس میں مائیکرد ِ فون اور لاؤڈ سپیکر سگے ہوئے تھے۔ اذیت کا مارا هخص چیختا چلاتا۔ الهُ تقویت کنندهٔ صوت از سه جهت اپنا کام د کھاتا۔ اس کی چینیں کئی گنا اونچی آواز کے ساتھ اس خود کے اندر گونجی رہتیں۔ آدمی اپنی استرو فونیک چیخوں کا شور س کر پاگل ہو جاتا۔

وہ قیدی جن پر ہے حربے آزمائے جاتے کوئی خوفناک بین الاقوامی وہشت پہند نہیں سے۔ ان میں بیشتر عام بے گناہ شہری ہے۔ انقلاب کے دوران ان کی تعداد شہنشاہ کے مطابق دو ہزار تھی جبکہ بیرونی ذرائع کااندازہ پچیس ہزار سے ایک لاکھ افراد تک تھا۔ ان میں بیشتر نوجوان طالب علم ہے۔ ساواک کو علم اور جوانی دونوں سے سخت نفرت تھی۔ علم بیشتر نوجوان طالب علم ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ معاشرہ میں کتنا بگاڑ ہے۔ کون اس بگاڑ کا ذمہ دار ہے۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے وہ بگاڑ کے ذمہ دار کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ بھی خاطر میں نہیں لاتی کہ اس کا مقابلہ ساواک سے ہوگا یا شاہی فوج سے۔ اور نہ اسے اس بات خاطر میں نہیں لاتی کہ اس پر ٹارچ کا جدید طریقہ آزمایا جائے گا یا گولی مار دینے کا پرانا کی فکر ہوتی ہے کہ اس پر ٹارچ کا جدید طریقہ آزمایا جائے گا یا گولی مار دینے کا پرانا حریہ۔

ایک پاکستانی طالب علم نے مجھے بتایا کو چھٹیوں کے بعد ہمارے تین ایرانی ہم م جماعت واپس نہیں آئے۔ جس سے پوچھیں وہ ٹال جاتا۔ مہینہ کے بعد ایک واپس آیا۔ اس کو پہچانا مشکل تھا۔ خستہ اور نزار۔ کہتا تھا بیار ہو گیا ہوں۔ ہپپتال سے آرہا ہوں۔ ووسرے دو طالب علم واپس نہیں آئے۔ انقلاب آیا اور بات کھل کر ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ساواک اس لئے پور کر لے گئی کہ یہ جماعت میں ایسے سوال پوچھتے تھے جن سے آزاد خیالی کی ہو آتی تھی۔

ساواک اپنار عب جمانے کے لئے بعض او قات کھلے عام کی ایس جگہ پر جمال لوگ جمع ہوں ہجوم میں سے ایک شخص کو سب کے سامنے اٹھا کر لے جاتی تھی۔ وہ بے خبر اور بے گناہ مارا جاتا تاکہ دوسرے سہم جائیں۔ ہر شخص پریشاں رہتا کہ کمیں اتفاقا گر فقار ہونے اور مثال کے طور پر قربانی کا بحرا بنائے جانے کے اصول کے تحت اس کی باری نہ آ جائے۔ سا ہے ساواک کے کوئی پونے دولا کھ مخبر تھے۔ عملہ کے بارے میں شاہ کا کہنا ہے کہ صرف تین چار ہزار افراد تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد تمیں ہزار سے ساٹھ ہزار تک تھی۔ اس بات سے کوئی ا فکار نہیں کرتا کہ ساواک کا مخبر ہروقت ہر جگہ موجود ہوتا تھا۔ تیران کے ایک بس سٹینڈ پر لوگ کھڑے تھے۔ گر می بہت تھی۔ بس کے انظار میں قطار باندھ کر ایک بس سٹینڈ پر لوگ کھڑے تھے۔ گر می بہت تھی۔ بس کے انظار میں قطار باندھ کر کھڑے ہونے والے پانچ سات افراد نے آپس میں گفتگو شروع کر دی۔ ایک نے صرف اتنا کہا کہ آج کل بڑا جس ہے۔ قطار سے ایک ساواکی ایجنٹ نکلا اور اس نے بیہ جملہ کئے والے کو کہا کہ آج کل بڑا جس ہے۔ قطار سے ایک ساواکی ایجنٹ نکلا اور اس نے بیہ جملہ کئے والے کو

مر فنار كر ليا۔ كميں ہے فورا أيك موثر أملى۔ قيدي كواس ميں ڈالا اور بيہ جاوہ جا۔ جرم یہ تفاکہ اس مخض نے جان کر ذومعنی جملہ کہاتھا۔ موسم کی بات محض بہانہ تھی۔ اس کی مراد میر تھی کہ شہنشاہی دور بردی محنن اور قید و بند کا دور ہے۔ ہم ساواک والے اتنے کم علم بھی نہیں کہ ہمیں رہے پنتر نہ ہو کہ حبس کے معنی ہوا کے بند ہونے کے علاوہ قید خانہ، جیل خانہ اور گر فناری کے بھی ہیں۔ یہ قصہ س کر ایک پاکستانی نے شاعر انقلاب کا مصرع برمھا۔ وہ حبس ہے کہ لوکی وعا ما تکتے ہیں لوگ۔ وعا قبول ہوئی اور وہ لوچلی جے انقلاب کہتے ہیں۔ ساواک کی دہشت اور ہر جگہ موجودگی کے بارے میں ایک لطیفہ مشہور ہے۔ ایک مرد ار انی کا انتقال ہو گیا۔ قبر میں منکر اور تکمیرنے سوال پوچھنے شروع کئے۔ نام، ولدیت، عمر، پنة، پیشہ وغیرہ وغیرہ - جواب درست ملے۔ اس کے بعد سوال ہوا کہ اینے دین، مقدس کتاب اور بر گزیدہ پیغیبر کا نام بتاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، میرا دین پہلوی، کتاب سفید انقلاب میری مقدس کتاب، پیغمبرعالیشان کانام شهنشاه محدرضاشاه آریامرے۔ منکر تكير سن كر جيران ہوئے۔ ايك ساني فرشتہ كے پاس لے سئے اس نے سوال دہرا يا۔ مردہ نے اپنا جواب دہرایا۔ فرشتہ نے کہا، اس بے ہودہ اور بناوٹی جواب کا مطلب اور سبب کیا ہے۔ مرد ار انی نے ہاتھ جوڑے، جان کی امان جائی اور کما۔ میں ساواک کی آسانی شاخ کے ڈر کے مارے رہے جواب دینے پر مجبور ہول۔ امیدے آپ میری مجبوری کا خیال کریں

(5)

دعوت ختم ہوئی۔ مہمانوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ کھانوں اور قصہ کہانیوں سے۔
اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس چھوٹے سے باختیار بے فکر گروہ نے عوامی عالمی
عدالت کی حیثیت سے شاہ ایران کے مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کے خود ساختہ صدر
نے اعلان کیا۔ اس عدالت نے بدقت نظر اس مقدمہ کے تمام بے ثبوت الزامات پر غور
کیا۔ تمام افسانوں، انواہوں اور تہمتوں کا جائزہ لیا۔ اور اس نتیجہ پر پہنچی ہے۔ الزام نمبرایک

کاپہلاجزوکہ مشرقی کلچرکو در آمدشدہ لچر نقافت سے تبدیل کیا گیابالکل درست ہے۔ الزام نمبرایک کا جزو نمبر دو کہ ملک کو امریکہ کے پاس گروی رکھا گیااس لئے بے فیصلہ رہنے دیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مقدمہ میں کوئی وکیل یا گواہ پیش نہیں ہو سکا۔ علاوہ ازیں عدالت کی رائے ہے کہ یہ معالمہ اس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ اس پر فیصلہ صادر کرنے کا اختیار صرف ایران کے عوام کے پاس ہے۔

الزام نمبر دو کو بھی عدالت نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ الزام عیش و عشرت اور فضول خرچی کے بارے میں ہے۔ عیش و عشرت اور قومی دولت کے ذاتی استعال کے سلسلہ میں شاہ کو شک کا فائدہ دے کر بری کیا جاتا ہے۔ جہاں تک جشن تاجپوشی، ڈھائی بزار سالہ جشن باد شاہت اور عیش و نشاط کی دوسری مجالس کا تعلق ہے یہ الزام ثابت ہوتا ہے کہ ان تقریبات کو ذاتی شہرت کے لئے منعقد کیا گیا تھا اور قومی دولت بے دریغ ضائع کی گئی تھی۔ مجرم کو اس سلسلہ میں جلاوطنی اور جرمانہ کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کی وہ تمام دولت جو امریکہ اور سوئنزرلینڈ میں جمع ہے بحق عوام ضبط کی جاتی ہے۔

تیرا الزام ساواک کے ظلم و ستم کے بارے میں ہے۔ تین ملزم اس میں ملوث ہیں۔ شاہ اور اس کی انظامیہ، عالمی حقوقِ بشر کے ادارے اور ایر انی عوام۔ شاہ اور اس کی انظامیہ کے خلاف یہ جرم پوری طرح ثابت ہو گیا ہے۔ عدالت نے اس جرم کو اس سے کہیں زیادہ سکین پایا جیسا کہ چلاان میں درج ہے۔ شاہ کو اس سلسلہ میں در بدر خاک بسر پیرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ سزا جلاوطنی کے علاوہ ہے۔ جمال تک سابق انظامیہ کا تعلق ہے اس کی سزا ایک خونین انقلاب ہے۔ سزا کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس دور کو جاری رکھنے یا ختم کرنے کا فیصلہ نئی انظامیہ کرے گی۔ عالمی حقوقی بشرکی انجمنوں کی جاری رکھنے یا ختم کرنے کا فیصلہ نئی انظامیہ کرے گی۔ عالمی حقوقی بشرکی انجمنوں کی منافقت بھی ثابت ہو گئی ہے۔ ان کو بھی تکا نظر آ جاتا ہے اور بھی شہیر بھی نظر نہیں منافق قرار دیا جاتا ہے۔ باعتباری کی مہران کے چرے پر لگائی جاتی ہے۔ اعتبار بحال منافق قرار دیا جاتا ہے۔ باعتباری کی مہران کے چرے پر لگائی جاتی ہے۔ اعتبار بحال منافق قرار دیا جاتا ہے۔ باعتباری کی مہران کے چرے پر لگائی جاتی ہے۔ اعتبار بحال مونے تک یہ کالک ان کی پیشانی پر گئی رہے گی۔

تیسرے ملزم کے خلاف میہ شکایت ہے کہ اس نے اتنا عرصہ اتنا ہے دہ ملنہ سلوک چپ چاپ کیوں بر داشت کیا۔ ایرانی عوام کی جن نسلوں نے یہ ظلم بر داشت کیا تھاوہ انتقال کر چکی ہیں۔ مرحومین کے لئے بیہ سزائی کافی ہے کہ انہوں نے رضا خال اور رضا شاہ کے عمد میں ذندگی بسر کی اور انہی کے عمد میں جان سے گزر گئے۔ موجودہ نسل نے نظام حکومت کو تبدیل کرنے کا عمد کیا اور اس کی خاطر جان کی اتنی قربانیاں دی ہیں کہ بہشت زہرا کے قبرستان کا چپہ چپہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اس لئے انہیں نہ صرف باعزت بری کیا جاتا ہے بلکہ شاہ کے تخت کا وارث قرار دیا جاتا ہے۔

أكرچه به بات زير ساعت مقدمه ميں شامل نهيں ليكن عالم اسلام كى بھلائى اور بهترى کے لئے یہ عدالت اپنے وائرہ اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے پاکستان کے عوام اور اہل نظر کو ان کی تاریخ اور ان کا فرض یاد دلاتی ہے۔ آج تک پاکستان میں قوم اور ملک کے کسی مجرم کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ وڈریے ہی کیا کم تھے کہ لئیرے بھی ان کے ساتھ اقتدار میں شامل ہو گئے ہیں۔ سمت بدلتی جارہی ہے۔ جد هر منہ ہونا چاہئے او هر پشت ہے۔ مسائل بوصتے جارہے ہیں۔ جنہیں حل کیا جانا چاہئے انہیں ہوا دی جارہی ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے۔ بجھاتا کوئی نہیں۔ تاریخ سے جو عهد برعظیم کے مسلمانوں نے کیا تھااسے حکومتیں توڑ رہی ہیں۔ نئی نسلیں اس عہد سے نا آشنا اور بے تعلق ہیں۔ محبتیں عنقا ہو گئی ہیں۔ حرام عام ہو گیا ہے۔ مسجد کی عمارت میں شگاف پڑ گیا ہے۔ زندگی کا بوجھ اٹھائے نہیں اٹھتا۔ گدھ منڈریوں پر آن کر بیٹھ گئے ہیں۔ اے پاکستانیو، تمہاری غیرت، جراَت اور دور اندلینی کو کیا ہو گیا ہے۔ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہو۔ جب تک تم ہاتھ پر ہاتھ وھرے بیٹے ہو وہ نہیں آئیں گے۔ اٹھو۔ قربانی دو۔ وہ شہیدوں کے لہوکی خوشبوسونگھ کر آجائیں گے۔ یاد رہے کہ وہ خود نہیں آتے انہیں کوئی بھیجا کر تا ہے۔ تم اس کی اطاعت کرو۔ وہ تهمارا حامی و ناصر ہو گا۔ پہلے بھی ایبا ہو تا آیا ہے۔ اب بھی ایبا ہو سکتا ہے۔ کم ہمتی کیسی۔ ناامیدی کس لئے۔ امیرِ مرد مومن ہے خدا کے راز دانول میں۔

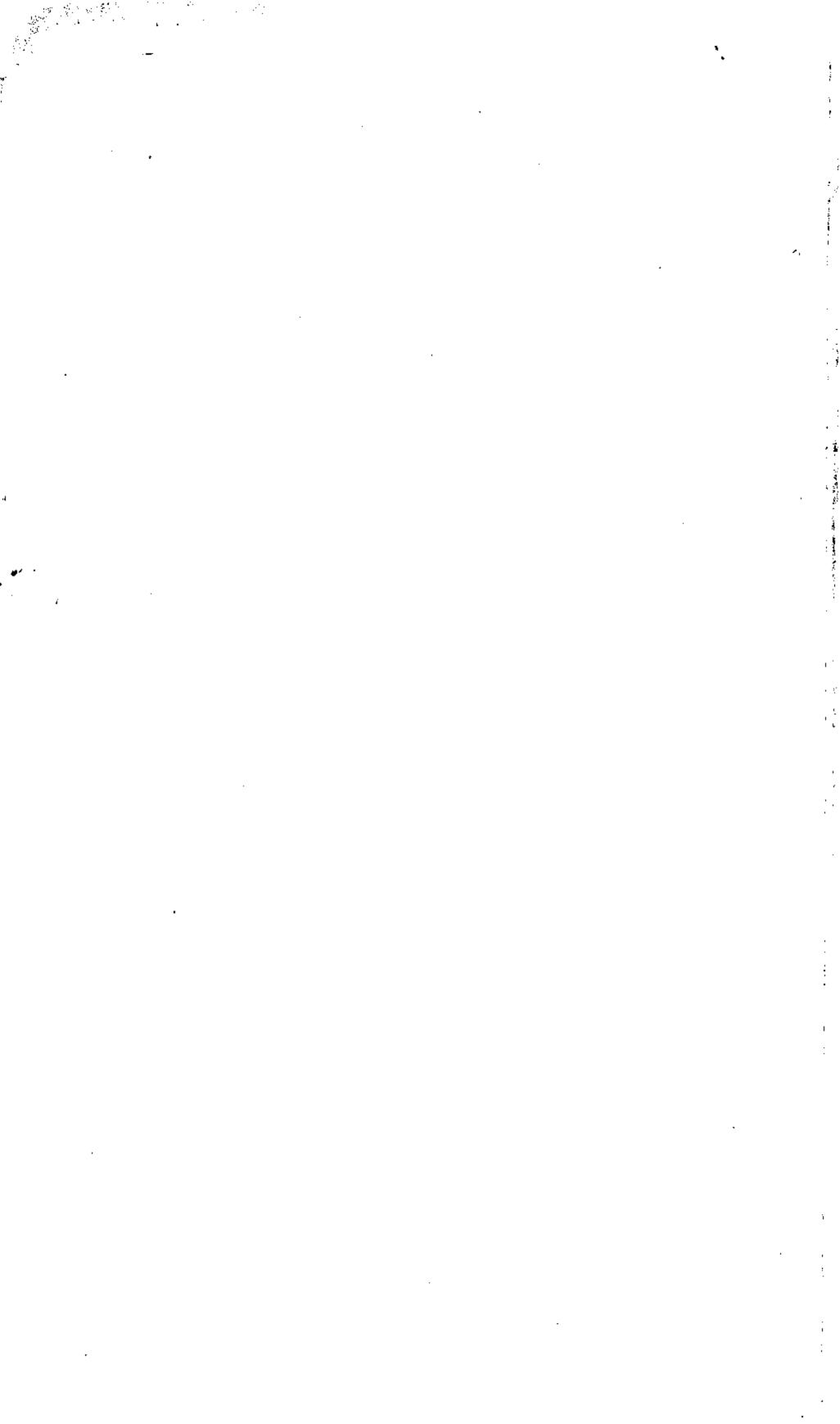

منظرنامه

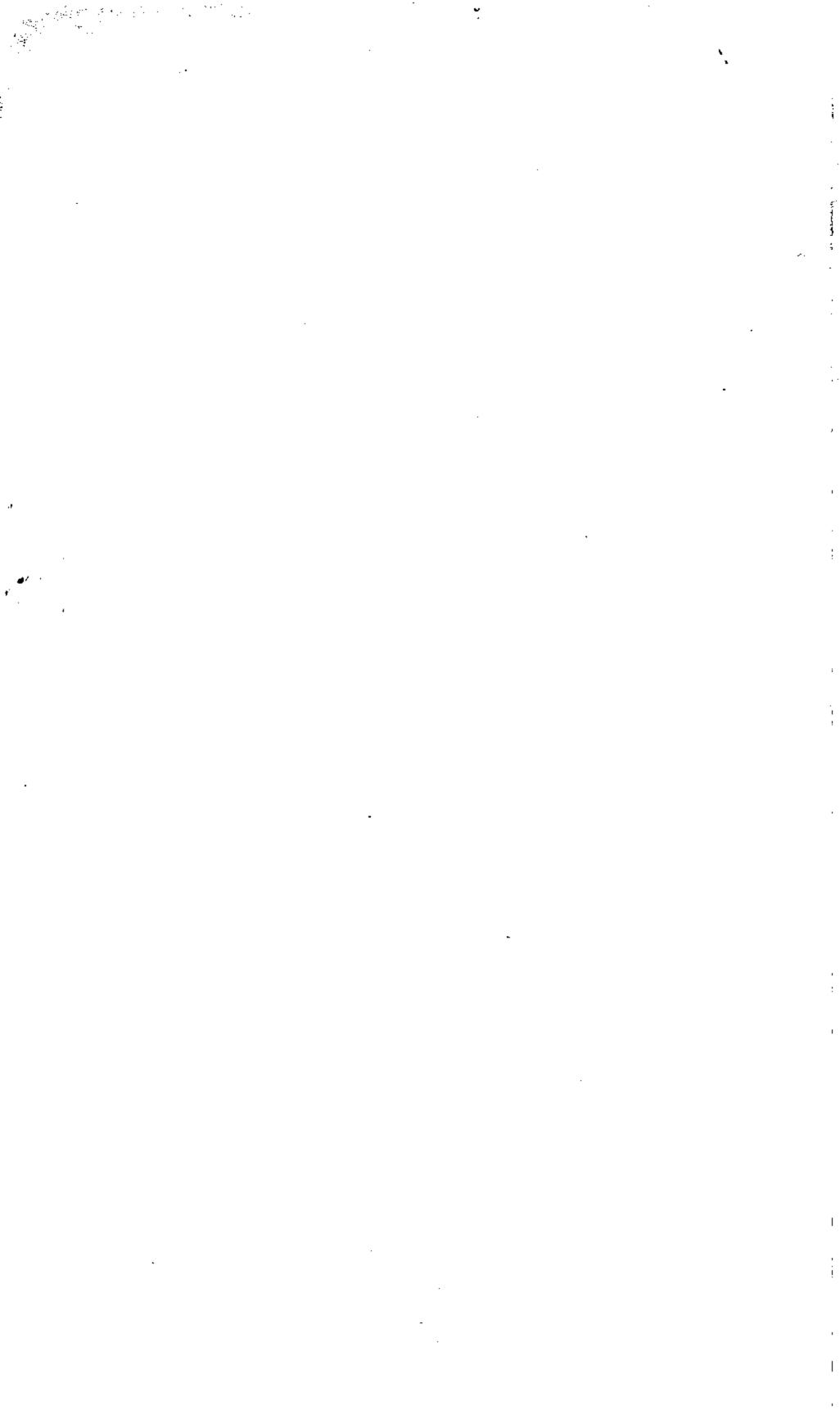

## فنكار

مغربی موسیقی کے ایک سازی فریاد سن کر مجھے اچانک فنون لطیفہ کی فہرست بنانے اور اپنی ترجیحات طے کرنے کا خیال آیا۔ یہ ساز ایک گٹار تھا۔ بلند، بھاری اور گونج دار آواز والا برقی گٹار جو پارک شہنشاہی میں جھیل کے کنارے چبوترہ پر رکھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک نوٹس بورڈ پر یہ اعلان لکھا ہوا تھا۔ فریاد، فریاد، فریاد۔ میری آزادی چھین لی ہے۔ اواز خاموش کر دی ہے۔ میں اپنے لئے جینے کا لب سی دیئے ہیں۔ گلا گھونٹ دیا ہے۔ آواز خاموش کر دی ہے۔ میں اپنے لئے جینے کا حق مانگنا ہوں۔ لوگ اعلان کو دلچپی حق مانگنا ہوں۔ لوگ اعلان کو دلچپی سے پر ھے اور خاموش سے چادر پر چند ریال رکھ کر آگے بڑھ جاتے۔ ٹھرنے کا کوئی روادار نہ تھا۔ ہرایک کو کمیتہ اور پاسداران کا ڈر تھا۔

فنون لطیفہ کی فہرست کو مخضر کر رہا ہوں۔ تغیرات! خارج از بحث۔ ان کے دیکھنے کے ایران کے دور دراز علاقوں میں جانا پڑے گا۔ ایران اور عراق کی سرحد پر لڑائی ہو رہی ہے۔ سرحدوں کے اندر بھی جابجا جھڑے کھڑے ہیں۔ ان حالات میں کھنڈر دیکھنے کے لئے شوقیہ سفر ناممکن۔ تغیرات کے ساتھ بہاڑوں، چانوں اور پھروں کو ترانسنے کافن بھی خود بخود فہرست سے خارج ہو گیا۔ موسیقی! اسے بھی جانے دیں۔ اتنی شیریں زبان اور اتنی لفظ بگاڑ، گلا بھاڑ، مغرب زدہ موسیقی۔ گانے والالفظ میں ہوا بھر تا چلا جاتا ہے یہاں اور اتنی لفظ بگاڑ، گلا بھاڑ، مغرب زدہ موسیقی۔ گانے والالفظ میں ہوا بھر تا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ غبارہ میں ہوا بھر تا شروع کر

دیتا ہے۔ مجھے معاف رکھئے۔ بیروگ میرے بس کانہیں۔ مصوری! جی چاہتا ہے کہ اسے سرفهرست رکھا جائے مگر مجبور ہول۔ نہ کوئی نیا دبستان مصوری، نہ کوئی نیا نامور مصور۔ عرصہ ہوا ہی کھیل اران میں دو آ دمیوں نے کھیلا تھا۔ مانی اور بہزاد۔ ایک پیغیبری کا دعویٰ کر بیشااور دوسرے کولوگوں نے مصوری کاحرف آخر قرار دیا۔ اس طرح ایران میں پینمبری کا باب کھل گیااور مصوری کا بند ہو گیا۔ مینا تور نقاشی یا مختصر تصویروں کے فن کو بھی فہرست سے نکال دیا۔ مجھے یہ تضوریس پہندہیں۔ میں نے چندا چھے نمونے خریدنے کے لئے وقت اور رقم کو بے دریغ خرچ کیا ہے۔ یہ فن مجھے کبھاتا ہے مگر صرف تصویر ویکھنے کی حد تک۔ میناتور ساز کو دیکھنے اور اس سے ملنے کی خواہش مجھی پیداشیں ہوئی۔ پارچہ بافی! استغفرالله۔ جمال دستی کھٹری کی کھٹ کھٹاک کا شور ہو یا برقی کھٹری کی گڑ گڑا ہٹ اور تھرتھراہٹ اس کار گاہ کا فنون لطیفہ سے کیا تعلق۔ کوزہ گری! اس پر بھی لکیر پھیر دیں۔ مجھے اس نام سے وحشت ہوتی ہے۔ سچھلی چار دہائیوں میں میں دنیا کے کتنے ہی مشہور عجائب گھروں میں مٹی کے ٹوٹے ہوئے بر تنوں اور مھیکروں سے بھری ہوئی میلوں لمبی الماریوں کے سامنے گھنٹوں بیزاری اور اکتابہ کی حالت میں قدم بفترم چلتارہا ہوں۔ پیروں، پنڈلیوں، رانوں اور کمرکے اکڑاؤ، کھنجاؤ، کساؤ اور تناؤ کے ساتھ۔ لوور (پیرس)، ہرمیثاج (لینن گراؤ)، میٹرو یالیٹن (نیویارک)، برکش (لندن) اور مصری عجائب گھروں کے ساتھ میری ایک تلخ یاد بھی وابستہ ہے اور اس کا تعلق جام سفال سے ہے۔ یہاں تک مجھے شاعر کے ساتھ اتفاق ہے کہ اور لے آئے اگر ٹوٹ گیا مگر اس بات پر سخت اعتراض ہے کہ بازار سے مٹی کا نیا آب خورہ لانے کے بعدوہ پہلے ٹوٹے ہوئے آب خورہ کے مکروں کی دور و نز دیک کے عجائب گھروں میں نمائش لگا دیں اور ہماری مشکلات میں اضافہ کریں۔

ہنرہای زیباکی فہرست میں اب فنون اکبر کا ایک آ دھ نام اور فنون اصغرکے دو چار
نام رہ گئے ہیں۔ میں نے دو نام چھوڑ کر باتی سب کے آگے کائٹا بنادیا۔ اس کے بعد قالمین
بافی کے آگے بریکٹ میں "انشاء اللہ سال آئندہ" لکھ دیا۔ صرف ایک اکلوتی مدباتی بچی۔
میں کل فہرست ٹھمری۔ اس نام کے گر دسرخ پنسل سے دائرہ بنایا اور اس کے پنچ دو سرخ
کیریں تھینچ دیں۔ دائرہ کے اندر اور کیرول کے اوپر دو لفظ جگمگا رہے تھے۔ فن
خطاطی۔

میرے ساتھ جو ایرانی باغ کی سیر میں شامل تھا اس نے کہا۔ موسیقی کا سالنہ بین الاقوامی میلہ جو شیراز فیسٹیول کہ لاتا تھا بند ہو گیا ہے۔ رود کی بال بند الندا تھیڑاور او پیرا ختم۔ گوگوش جس ہوئل میں گاتی تھی وہ ہوئل بند۔ ٹی وی پر گانا بجانا بند۔ ملک میں سیرو تفریح کے لئے مسافروں کا آتا بند۔ وہ دکانیں جہاں سے مسافر مقامی آرٹ کے نمونے خریدتے تھے۔ وہ بھی بند ، فنکار برکار۔ دستگار ہے روز گار۔ مختصر تصویر بنانے والے کا یا بلٹ مصور کا بیہ حال ہے کہ نسل در نسل لمبے رزنگے ، جھی کمر، وصلے ڈھالے کپڑوں اور ہوا میں امراتی لمبی سفید ڈاڑھی والے جام بدست بوالہوس بڑھے اور اس کی نوجوان مینا بدوش خاتون ہمرابی کی تصویر میں بنانے کے بعدوہ یکا یک اس موضوع سے تائب ہو گیا ہے۔ اس کی خضر نصویر وں میں اب بھی مرسز اور پرور خت وادی نظر آتی ہے۔ در یا بھی ہوتا ہے۔ کنار دریا ایک بڑھا بھی موجود ہے۔ فرق صرف سے ہے کہ بڑے میاں عصا، کتاب، جانماز، شبیح در یا ایک بڑھا بھی موجود ہے۔ فرق صرف سے ہے کہ بڑے میاں عصا، کتاب، جانماز، شبیح اور کشکول کے ساتھ نظر آتے ہیں اور ان کے اردگر دریشوں نے حلقہ باندھا ہوتا ہے۔ در یا تھی نہیں بلکہ ذیادتی میں جو دستبرد انقلاب سے بچر رہا ہے اور وہ خطاطی ہے۔ اس فن اور حق کی نہیں بلکہ ذیادتی سے خطرہ ہے۔ ہر کس وناکس اب حرف کی صورت بد لنے اور کو توجد کی کی نہیں بلکہ ذیادتی سے خطرہ ہے۔ ہر کس وناکس اب حرف کی صورت بد لنے اور اسلامی فریضہ سمجھتا ہے۔

جب بیں ایران آیا تو یہاں تین جھنڈے ہوا کرتے تھے۔ قومی، سرکاری اور شاہی۔ دولت ایران کے سرکاری جھنڈے بیں سنبر، سفید اور سرخ رنگ کی تین پٹیال تھیں۔ درمیانی، سفید پٹی بیں ایک شیر دائیں پنجہ بیں تلوار لئے ہوئے کھڑا تھااور اس کی پشت پر سورج چک رہا تھا۔ شیر و خورشید کے اس پر چم میں ببر شیر کی صورت اور سورج کی جگہ مختلف باد شاہتوں میں بدلتی رہی۔ آخری تبدیلی محمد شاہ قاچار کے زمانہ میں ہوئی جب اس نے ایک تھے اور بیٹھے ہوئے شیر کی جگہ ایک چست و چالاک شیر کو کھڑا کر دیا۔ دم کو دوبل دے آیک تھے اور بیٹھے ہوئے شیر کی جگہ ایک چست و چالاک شیر کو کھڑا کر دیا۔ دم کو دوبل مبنگو اور تیار نظر آتا ہے۔ انقلاب کے بعد شیر کا پتہ چلانہ خورشید کا۔ دونوں یکا یک غائب ہوگئے۔ پر چم پر خالی رنگدار لکیریں رہ گئیں۔ سنا ہے شیر بیار ہو کر وسطی امریکہ کی ریاست ہوگئے۔ پر چم پر خالی رنگدار لکیریں رہ گئیں۔ سنا ہے شیر بیار ہو کر وسطی امریکہ کی ریاست ہوگئے۔ پر چم پر خالی رنگدار لکیریں رہ گئیں۔ سنا ہے شیر بیار ہو کر وسطی امریکہ کی ریاست ہوگئے۔ پر چم پر خالی رنگدار لکیریں رہ گئیں۔ سنا ہے شیر بیار ہو کر وسطی امریکہ کی ریاست ہوگئے۔ پر چم پر خالی رنگدار لکیریں رہ گئیں۔ سنا ہے شیر بیار ہو کر وسطی امریکہ کی ریاست بو گیا ہو۔ چند ماہ گزرے ہے کہ وسط میں ان دونوں کی خالی کی ہوئی جگہ پر جدید رہ گیا۔ چند ماہ گزرے ہے کہ پر چم کے وسط میں ان دونوں کی خالی کی ہوئی جگہ پر جدید

طغرائی خطاطی کا ایک پھول کھل اٹھا۔ غور کیا۔ "اللہ" کھا ہوا تھا۔ مزید غور کیا تو انہی بیکھڑوں میں لاالہ الا اللہ بھی چھپا ہوا پایا۔ طغرے عام طور پر بہت گنجلک ہوتے ہیں۔ گاہے ان کو طوطا میناکی شکل دے کر اور چچ دار بنا دیتے ہیں۔ یہ طغرا بہت سادہ ہے اور اسے تحریر کرنا بہت اسان ہے۔ ضرب قلم سے پانچ قوس بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی نشست و تر تیب اور ان کے توازن و پوند سے پڑ کاری اور فذکاری کا ایک خوبصورت نمونہ وجود میں آیا ہے۔

ایک دبلا پتلا اور نرم اواز تمیں سالہ نوجوان میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے تلاش كرنے كے لئے مجھے ارانی وزارت خارجہ كے شعبہ تشريفات كى مدد كينى بري - اسلامى جمہوریہ ایران کا نیانشان دولت جو سرکاری پر جم کے وسط میں بنا ہوا ہے اسی نوجوان کی تخلیق ہے۔ وہ بتارہا ہے کہ وزیر اعظم بازر گان نے نشان دولت کے لئے کھلا مقابلہ منعقد کرایا۔ سینکڑوں فنکاروں نے اس میں حصہ لیا۔ ہزاروں نمونے موصول ہوئے۔ پہلے مرحلہ میں کوئی دو سو نمونے منتخب ہوئے۔ دوسرے مرحلہ میں ان کی تعداد گھٹ کر بارہ تیرہ رہ گئی۔ تحمیثی نے فنکاروں کا انٹرویولیا۔ چوتھے مرحلہ میں وہ اکیلا رہ گیا۔ اسے پچھے ہدایات ملیں۔ پانچویں مرحلہ میں نیانشان منظور ہو گیا۔ یہ فنکار بچوں کے لئے کتابیں شائع کرنے والے کسی سر کاری محکمہ سے وابستہ ہے۔ کہتا ہے کہ میں انقلابی ہوں۔ اسلامی ذہن رکھتا ہوں۔ ر ہنمائی ڈاکٹر شریعت کی ہے۔ نشان دولت کا بنیادی خیال شریعتی کے اس لکچر سے لیا ہے جس میں انہوں نے سورہ الحدید کی انقلابی تفسیر کی تھی۔ یہ ایک فکری مملکت ہے۔ اس میں کتاب (فکراور نظریه)، میزان (انصاف اور توازن) اور آنهن (قدرئت اور نظم و ضبط) کی تحكمرانی ہوگی۔ بیہ نیانشان ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیاہے۔ چار کشش ہلال کی صورت ہیں۔ پانچوال خنجر کا پھل ہے۔ یہ انہن ہے۔ میں نے جو کشش استعال کیا ہے اس کا ماخذوہ نقش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار چھڑی کی نوک سے ریت

اس نوجوان کے مشورہ کے مطابق میں ایک کتب خانہ اور ایک انجمن کے دفتر کا چکر لگا آہوں۔ کتب خانہ میں خطاطی کے نایاب نمونے موجود ہیں۔ عام طور پر دیدار اور شخفیق کرنے والوں کو صرف عکس پر گزارہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ عکس کو بڑا کرنے والی مشینوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے پاس خصوصی اجازت نامہ ہے۔ تالے اور دروازے کھے،
کمرے اور صندوق امانت کھلے۔ قرآن مجید کے نادر و نایاب قلمی ننخ اور خوشنویان بزرگ
کی وصلیاں اور قطعات دیکھنے کا انقاق ہوا۔ خطاط آیک سے آیک بڑھ کر۔ سلطان علی
مشہدی اور میرعلی ہروی۔ شاہ محمود نیشا پوری اور میر عمادالحسنی ۔ یعقوت مستعصمی اور
یعقوت ثانی۔ خطاطی آیک سے آیک اعلیٰ۔ کے منفرد کمیں اور کے لاٹانی ۔ ان آثار ہنرک
نمائش نے آیک سال باندھ دیا۔ آئمیں روشن، دل شاد، کیلیے ٹھنڈک۔ آگر ان فن پارول
کوایک بار اور دیکھنے کا موقع مل جاتا تو شاید پچھلے ہیں برس سے لگائی ہوئی عینک اتر جاتی۔

میں کتب خانہ سے لکلا اور انجمن خوشنویسال کے دفتر جا پہنچا۔ تین چار افراد موجود تھے۔ ان سے دریا تک گفتگو ہوتی رہی۔ ادارہ کے سربراہ کا نام یاد نمیں۔ شاید استاد غلام حسین تھے۔ کہنے لگے۔ کسی قوم کی روایات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ زندہ اور مردہ ۔ ان میں فرق یہ ہے کہ مردہ روایات کی محض پرستش کی جاتی ہے مگر زندہ پر عمل کیاجاتا ہے۔ جس فن کے برستار موجود ہوں اور فنکار ناموجود، وہ مردہ ہے۔ جس شغل کے شاغل، اور قدر دان دونوں سرگرم ہوں وہ زندہ و تابندہ۔ مردہ فن کو صرف مجاور میسر آتے ہیں جو سال میں ایک بار عرس مناتے ہیں۔ حکومت سے چڑھاوا وصول کرتے ہیں۔ سمپوزیم اور سیمینار منعقد کراتے ہیں۔ اخباروں میں چر جا ہو تا اور ٹی وی پر تماشا۔ منتظمین اور بیرونی مهمان اعلیٰ ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں۔ لوگ صرف فریب کھاتے ہیں۔ الحمد للہ کہ خطاطی ایران کی ایک زندہ روایت ہے۔ اس کا ایک ثبوت بیہ انجمن خوشنویبال ہے۔ میں نے بات کائی۔ جناب من، فارسی کے سارے اخبار اور ساری کتابیں آج کل ٹائپ میں چھپ رہی ہیں۔ اس تیزر فار مشینی دور نے دیوار سے فیک لگائے، سیابی کی چھینٹوں سے داغدار چوکی کے سامنے اکٹروں بیٹھے ہوئے خوش نویس کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ خوش نویس غیر مطلوب ہے۔ خوش نویس بےرواج ہے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ خطاطی ایک زندہ روایت ہے۔ کیا انجمن بنالینے ہے انجام بدل جائے گا۔ استاد کہنے لگے، میں نے کب کہاہے کہ کتابت کا پیشہ زندہ ہے اور ترقی کر رہاہے۔ آپ کتابت کو خطاطی سے علیٰحدہ کر دیں۔ ایک پیشہ ہے دوسرا فن۔ ہاتھ ہے لکھ کر کتابیں، رسالے، اور اخبار حیاینے کا زمانہ بے شک ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جب تک انسان کا ذوق جمال زندہ ہے خطاطی زندہ رہے گی۔ جب تک

تحریر باتی ہے حسن خط بھی باقی رہے گا۔ جب تک خدا کا کلام لکھا جائے گااس وفت تک لفظ كاحسن كيے ماند يرد سكتا ہے۔ ہرمسلمان كى زندگى كو آراسته كرنے اور زينت بخشنے كے لئے اسلام نے قرآن کی شکل میں صوت وصورت حرف کالیک الهامی مخفداور موقع عطاکیا ہے۔ المجمن خطاطی ایک جزوقتی چار سالہ تربیتی کورس شام کے وقت منعقد کرتی ہے۔ اد نیٰ، اوسط، اعلیٰ، ممتاز۔ کوئی جیھ سوافراد اس کورس میں شامل ہیں۔ ان میں ہر عمر، ہر پپیشہ اور ہر درجہ کے لوگ شامل ہیں۔ و کیل، استاد، ملازم سر کار، کاروباری، خانہ وار، اور بیکار۔ کتابت کے پیشہ سے تعلق رکھنے والے افراد مشکل سے بیس پیچیس ہوں گے۔ ہم خطاطی کی تاریخ پڑھاتے ہیں، اصول سمجھاتے ہیں اور مشق کراتے ہیں۔ لوگ اینے فارغ وفت میں اس علم کو حاصل کرنے اور اس فن کی سوجھ بوجھ پیدا کرنے کے لئے ہمارے پاس آتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں وہ قرینہ، توازن، ترتیب، تناسب اور موزو نیت پیدا ہو جے مجموعی طور پر شائنتگی کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ سال دو سال کے لئے ہمارے کورس میں شریک ہوتے ہیں اور پھر ہمیں چھوڑ جاتے ہیں مگر اس قیام کا اثر ان پر عمر بھر رہتا ہے۔ رہا بیشه کا سوال تو اس کی صورت میہ ہے کہ ایدور ٹائزنگ ایجنسیاں اور بیکجنگ ایمسری ہمیشہ ا پھے خطاط کی تلاش میں رہتی ہیں۔ جھاپے خانہ والے بھی دیباچہ، ٹائٹل اور روئے جلد خطاطی کے لئے مارے مارے بھرتے ہیں۔ خطاط کالکھا ہوا لفظ مصور کی بنائی ہوئی تصویر کی طرح ہوتا ہے۔ پبند آجائے تو منہ مانگے دام ملتے ہیں۔ اس وقت ایران میں چالیس بچاس خطاط بہنت اچھالکھ رہے ہیں۔ یہ کھیپ بچھلی نسل کے چند اساتذہ نے تیار کی ہے۔ استاد شین میرخانی، استاد حسن میرخانی، استاد علی اکبر کا وه، استاد عمادالگتاب اور استاد امیر

انجمن نے فن خطاطی کے بارے میں جو پچھ چھاپا ہے وہ ہم آپ کو پیش کریں گے۔

پچھ مطبوعات ابھی دیں گے، پچھ بعد میں بھیجیں گے۔ بازار میں خطاطی پر جولندن اور پیرس
کی چھپی ہوئی کتابیں ملتی ہیں وہ آپ کے کام کی نہیں ہیں۔ خوش نما جلد اور نفیس چھپائی۔
کاغذ دبین سفید اور اتنا چکنا کہ نظر پھسل جائے۔ قیمت اتنی زیاوہ کہ جیب میں سوراخ ہو
جائے۔ علم صرف اتنا جو راتوں رات امتحان پاس کرانے والے خلاصہ میں ہوتا ہے۔ جو مقامی کتابیں آسانی سے مل جاتی ہیں وہ بھی آپ کے کام کی نہیں ہیں۔ وہ خطاطی کی مشق

کرنے والوں کے لئے ہوتی ہیں۔ آپ حبیب اللہ فضائلی کی اطلس خط حاصل کریں۔ یہ کتاب اصفہان سے انجمن آٹار ملی نے شہنشائی ایران کی دو ہزار پانصد میں سالگرہ کے موقع پر شائع کی تھی۔ کم یاب ہے گربڑے کام کی ہے۔ آپ جدید مصوّرانہ خطاطی ہیں دلچپی رکھتے ہیں۔ ایسی اس خط پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ آپ ہیں۔ ایسی اس خط پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ آپ احصائی، مانی اور رسولی سے ضرور ملیں۔ احصائی اور مانی مصور ہیں جو خطاطی کر رہے ہیں۔ ارسولی خطاط ہیں جو مصوری کی طرف مائل ہیں۔

رخصت کی اجازت مل چکی تھی۔ رسمی شکریہ ادا ہو چکا تھا۔ چلتے چلتے نہ جانے کیا سوجھی کہ میں نے میز پر پھیلے ہوئے نمونوں میں سے خط شکتہ کا وہ نمونہ اٹھا یاجو ترشل کہ اتا ہے اور استاد سے درخواست کی کہ وہ اسے پڑھ کر سنائیں۔ میں نے اپنی ابجھن اور کمزوری کا ذکر کیا کہ خط شکتہ کی ایک سطر میں بھی ایک آدھ سے زیادہ لفظ پڑھنے یا بچاننے کا اتفاق نمیں ہوا۔ استاد نے نمونہ ہاتھ میں لیااور آ ہستہ آ ہستہ پڑھنا شروع کیا۔ سطر آدھی بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ دوسرے ساتھی کو لقمہ دینے کی ضرورت پڑگئی۔ چند الفاظ کی باہم دریافت کے بعد ان کی روانی میں فرق آگیا بلکہ ان میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ لفظ کی ایک صورت اور وہ بھی ناکمل گر پڑھنے والوں کو اس پر تین چار لفظوں کا دھو کہ ہونے لگا۔ شاید سید لکھا ہے یا شاید وہ لکھا ہے۔ نہیں نہیں جو آپ کہ رہے وہ لفظ اس طرح نہیں لکھا جاتا۔ استاد کہنے گئے جس مختص نے یہ سات آٹھ سطریں لکھی ہیں وہ اس وقت یمال موجود ہے۔ اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے۔ لفظ نے کاتب کی طرف دیکھا اور جھکئے کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے۔ لفظ نے کاتب کی طرف دیکھا اور کھا۔ خود راشکتہ ہر کہ ول ماشکتہ است۔ جس نے میرے دل کو توڑا وہ گویا۔ خود رفٹ کر رہ گیا۔

تھیں۔ خوش نما رہائٹی علاقہ میں فلیٹ کی گھنٹی بجانے کے بعد تاریک بغلی سیرھیوں میں کھڑے ہوئے مجھے خیال آیا کہ استے وسیع و عریض ملک میں جمال صحرا، بہاڑیاں، وادیاں اور بنجر زمین بے حد و حساب ہے وہاں لوگوں کا فلیٹ میں رہنا قدرت کے فیصلہ کی صریحاً. خلاف ورزی ہے۔ قدرت کی خواہش تھی کہ سے مرد کہستانی یا مرد صحرائی بن کر کھلی فضا میں آزاد پھر آرہے گراس نے اپنے لئے عمر قید کی سزا تجویزی اور قفس میں قفل بند ہو کر بیٹے میں آزاد پھر آرہے گراس نے اپنے لئے عمر قید کی سزا تجویزی اور قفس میں قفل بند ہو کر بیٹے گیا۔

گریلو نون پر بات ہوئی۔ خود کار قفل کھل گیا۔ ہم دونوں اندر داخل ہوئے۔
احصائی ہمیں لینے کے لئے نیچ آ کچے تھے۔ در میانہ قد، در میانی عمر۔ پس پا ہوتے ہوئے
بال، وقت کے ساتھ کشادہ ہو جانے والی پیشانی۔ چرہ مسکراتا ہوا، آئکھیں روش ہم
دونوں کو گول کمرے میں بھاکر احصائی اندر گئے تو میں نے در و دیوار پر نظر ڈائی۔ ہرشے
نے سلقہ، سجاوٹ اور خوشحالی کی گواہی دی۔ یہ ان گول کمروں سے بہت مختلف تھا جو
نوادرات کے مال گودام ہوتے ہیں۔ جہاں حسن انبار کے نیچے دب جاتا ہے۔ ایک فن پارہ
کو نمائش کے لئے جتنی جگہ در کار ہے اس کا چوتھا حصہ بھی اسے میسر نہیں آتا۔ فن پارے
ایک دوسرے کے استے قریب رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ مقابلہ سب کو ماند کر ویتا ہے۔ وہ
خاتون جو میرے ہمراہ تھیں انہوں نے بھی کمرے کا جائزہ لیا اور پھر نزدیک آگر آ ہستہ
خاتون جو میرے ہمراہ تھیں انہوں نے بھی کمرے کا جائزہ لیا اور پھر نزدیک آگر آ ہستہ
کار کا گھر ہے۔ لیکن سجاوٹ زبان حال سے کہ رہی ہے کہ ایک خوش نداق فن
کار کا گھر ہے۔ لیکن سجاوٹ کا انداز سراسر مردانہ ہے۔ اس میں نبوانیت کی کی صاف نظر
آتی ہے۔ اس گھر میں فن کا حن ہے گرزن کا حن نظر نہیں آتا۔ خاموشی آتی گہری ہے
کہ یہ فلیٹ باولاد لگتا ہے۔

احصائی ایک ٹرے میں کافی کی تین پیالیاں لے کر آئے اور انہیں میزیر سجایا۔ ہمراہی
نے کہا۔ آپ کو ہماری وجہ سے جو زحمت ہورہی ہے ہم اس کے لئے آپ سے اور خانم سے
معذرت خواہ ہیں۔ جواب ملا۔ مجھے ذاتی طور پر معذرت خواہی کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔
جہاں تک خانم کا تعلق ہے انہیں ایسی کوئی وجہ نظر ہی نہیں آسکتی کیونکہ میں غیر شادی
شدہ ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد وہ مسکرائے اور ہولے، ایک بار پھر دو چار منٹ کی غیر

حاضری کی معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اطمینان سے بیٹے کر باتیں کریں گے۔ جونمی وہ اندر مجئے خاتون نے کہا، نمیری ایک بھانجی ہے۔ مصورہ ہے۔ ایک مدت تک شادی سے اندر مجئے خاتون نے کہا، نمیری ایک بھانجی ہے۔ مصورہ ہے۔ ایک مدت تک شادی سے انکاری رہی اب جاکر تیار ہوئی ہے۔ شاید کسی کا انتظار تھا جس نے اس کا انتظار نہیں کیا۔ اس فنکار کے لئے اس لڑکی کارشتہ بہت موزوں معلوم ہوتا ہے۔

احصائی سے دریہ تک باتیں ہوتی رہیں۔ وہ مصور ہیں۔ خطاط بھی ہیں۔ مصوری اور خطاطی کے باہم امتزاج سے کینوس پر نقش و نگار بناتے ہیں۔ کتابوں کے تزئین کار ہیں۔ ر تکین روغنی اینٹ سے عمارت کے رخ پر برجستہ خطاطی کرتے ہیں۔ سنگ تراشی ہے بھی سچھ نہ کچھ واقفیت ہو گی مگر سنگ چینی کے ماہر ہیں۔ پھر کے چھوٹے چھوٹے کھڑول سے د بواروں پر نقش بناتے ہیں۔ زبورات اور سجاوث کے فلزاتی سامان کے نقشے اور خاکے تیار كرتے ہیں۔ میں أيك مخص اور أيك فنكار سے ملنے آيا تھا، يهال كئي اشخاص اور كتنے ہي فنکاروں سے ملاقات ہو گئی۔ گھنشہ بھر کے بعد میں نے رخصت کے لئے اجازت جاہی۔ وہی سیر هیاں تھیں جن سے گزر کر ہم احصائی کے فلیٹ میں داخل ہوئے تھے مگر واپس جاتے ہوئے وہاں چور راستہ کی پراسرار تاریکی کا کوئی نشان نہ ملا۔ دل روشن ہو تو تاریک راہیں بھی جگمگا اٹھتی ہیں۔ اس وقت میرا ول اور میری آئکھیں بہت روشن ہیں۔ احصائی کے گول کمرے کی شالی دیوار پر لگی ہوئی آب رنگ نقاشی میرے دل اور آنکھوں میں بسی ہوئی ہے۔ سفید چکنے کاغذ کو سیاہ رنگ کیا ہوا ہے۔ تصویر کے در میانی حصہ میں دوسطریں ہیں۔ پہلی سطر میں ایک لفظ کی تکرار ہے۔ ماہرانہ بے اختیاری کے ساتھ لکھا ہوا لفظ۔ الف کی طرح کھڑی نو کدار لکیریں۔ سفید اور سیاہی مائل سبزرنگ۔ دوسری سطر میں اسی لفظ کی تکرار ہے۔ وہی رنگ ہیں۔ گر لفظ الٹا ہے۔ خط معکوس۔ مجموعی تاثر اندھیرے میں روشنی کی چند کر نوں کا ہوتا ہے۔ تجریدی نقاشی ہے۔ بڑھنے والے کو پہلی بار حرف یا لفظ کی تکرار نظر آتی ہے۔ غور سے دیکھیں تو تبھی لانظر آتا ہے اور تبھی الہ۔ ممکن ہے لاالہ لکھا ہوا ہو۔ نامکمل الفاظ ساہ رنگ کے پس منظر سے اجاگر ہوتے ہیں اور اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ عبارت ساہ رنگ کے بردہ میں پوشیدہ ہے۔ اندھیرے کے دوسری جانب کہیں نور ہی نور ہو گا۔ مگر نظراس تجاب کے پار دیکھنے سے قاصر ہے۔ قال رب ارنی انظرالیک قال لن ترانی ۔ توعرض کیا کہ اے میرے پرور د گاراپنا دیدار مجھ کو د کھلا دیجئے کہ میں آپ کوایک نظر د مکھے لوں۔ ارشاد ہوا

کہ تم مجھ کو ( دنیامیں ) ہر گزنہیں دیکھ سکتے۔

دو ہفتہ کے بعدوہ سہ رنگی تجریدی نقاشی احصائی کے گول کمرے کی شالی دیوار سے اتر گئی۔ کسی نے اسے خریدا، بنڈل بنایا، جہاز پر چڑھایا اور پاکستان بھیج دیا۔

میں احصائی کے ساتھ مدرستہ الہیات کے ہال میں داخل ہوا۔ بجلی حسب وستور بند سخی۔ ہال کے سارے دروازے کھولے گئے گر چربھی وہ پوری طرح روش نہ ہوسکا۔ ہم لوگ ہال کے وسط میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پچھ موہوم ہی امید بجلی کے آنے کی تھی جو پوری شیس ہوئی۔ البتہ آ دھ گھنٹہ تک وہاں بیٹھے ہوئے ہاتیں کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ آئکھیں اندھرے سے مانوس ہو گئیں۔ جمال پہلے صرف اندھرا تھا وہاں اب گرے بادلوں میں سائے اڑتے ہوئے نظر آنے لگے۔ احصائی کہنے لگے کہ جب مدرسہ اللیات کے اس ہال کی شرک کا کام میرے سپرد کیا گیا تو میں نے میورل کے موضوع اور ہیئت پر بہت غور کیا۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ موضوع وحدت الوجود ہونا چاہئے جو اللیات کا اہم ترین مسئلہ ہے اور اس کا اظمار سنگ چینی میں کیا جائے۔ اس ہال کی دونوں بڑی دیواروں پر میں نے انگل برابر مرم کے تراشے ہوئے گلاول سے یہ برجشہ میورل بنایا ہے۔

میورل کامرکزی خیال احصائی نے فریدالدین عطاری مثنوی منطق الطبرہ مستعار لیا ہے۔ پرندوں کو باد شاہ کی تلاش ہے۔ ہدایت یافتہ ہدہد نے ہمرغ کا نام پیش کیا۔ عذر سنے۔ اوصاف بیان کئے۔ اعتراضات دور ہوئے۔ تلاش شروع ہوئی۔ بالافر گنتی کے چند پرندے ایک ایسے مقام پر پنچ جہاں وہ ہتی مطلق میں گم ہوگئے۔ احصائی کئے گئے یہ جو ہال کی دائیں دیوار والا میورل ہے اس کا عنوان جبتو ہے اور اس کے سامنے والی دیوار کے میورل کا عنوان یافت ہے۔ پہلے میورل میں مرغان جہاں کا اجتماع دکھایا ہے۔ بلبل، قمری، طوطی، کا عنوان یافت ہے۔ پہلے میورل میں مرغان جہاں کا اجتماع دکھایا ہے۔ بلبل، قمری، طوطی، فاخت، چرخ، کبک، تدرؤ، دراج، باز، طاؤس، مرغ زریں۔ یہ سب بدہدی رہنمائی میں اپنی باد شاہ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ دوسرے میورل میں دکھایا ہے کہ از ہزار ان کس کیے باد شاہ کی تلاش میں کوئی آیک آ دھ خوش قسمت ہو تا ہے جے منزل پر پنچنا نصیب ہو تا ہے۔ اس لئے جھرمٹ میں سے صرف تمیں پرندے اس مقام تک پنچ ہیں جہاں انہیں ہرغ نظر آ تا ہے۔ وہ فنا اور وصال کا عجیب و غریب مقام ہے۔ متلاشی وہاں پنچ تو خود سرغ نظر آ تا ہے۔ وہ فنا اور وصال کا عجیب و غریب مقام ہے۔ متلاشی وہاں پنچ تو خود اپنے آپ سے ملاقات ہوگئی۔ ان تمیں عدد پرندوں یعن سی مغاین جہان کا کاس بی سے میں بیمرغ نظر آ تا ہے۔ وہ فنا اور وصال کا عجیب و غریب مقام ہے۔ متلاشی وہاں پنچ تو خود اپنے آپ سے ملاقات ہوگئی۔ ان تمیں عدد پرندوں یعنی سی مغاین جہان کا کاس بی سے میں بی تیمرغ تیمرغ تو خود آپ سے ملاقات ہوگئی۔ ان تمیں عدد پرندوں یعنی سی مغاین جہان کا کاس بی سے میرغ

لکا۔ وہ مجمی سیمرغ کو دیکھتے مجھی اپنی طرف نگاہ کرتے۔ دونوں جگہ سیمرغ نظر آیا۔ دونوں کو بہ یک وقت دیکھتے تو صرف ایک سیمرغ نظر آیا۔ دریافت، جیرت اور خودشناس کی اس کیفیت کو میں نے زیبائش پھرکی زبان خاموش سے بیان کیاہے۔

La Maria de Caracteria de Cara

میں نے خیال اور اظمار خیال کی داد دی اور عطار کو یاد کیا۔ پاکستان میں عطار کا نام

زندہ ہے گر ایک مخصوص اور مخضر حلقہ میں۔ عام آدمی کا ذکر کیا۔ آج کل تعلیم یافتہ طبقہ بھی

فارسی سے ناواقف ہے۔ مجھے ایک بار فرینک فرٹ سے کسی پاکستانی نے لکھا کہ ہمارا ار دو پہ

یہ احسان کیا کم ہے کہ ان ممالک میں رہنے کے باوجود جمال ہمارے بیچے ار دو کو تیسری یا

چوشی زبان کے طور پر سکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم لوگ پاکستان سے ار دو کی کتابیں

منگاتے اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ جمال ار دو کامستقبل اتنا مخدوش ہو وہال آپ لوگ خواہ

منگاتے اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ جمال ار دو کامستقبل اتنا مخدوش ہو وہال آپ لوگ خواہ

منواہ فارسی اشعار استعمال کر کے اس زبان کو نا قابل فہم اور نامقبول کیوں بنارہے ہیں۔

فارسی ضروری ہے تو اس کا ترجمہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ خط لکھنے والے کی

شکایت میں وزن ہے۔ فارسی شعر شعبہ زبانِ فارسی اور ایر انی تصوف شعبۂ فلفہ تک محدود

ہو کر رہ گیا ہے۔

ہمارے بہاں لوگ عطار کو دو شعراور ایک مصرع کے حوالہ سے سرسری طور پر جانتے ہیں۔ مصرع عطار کا ہے اور ضرب المثل بن چکا ہے۔ شعر دونوں مولانا روم کے ہیں۔ ان میں عطار کی عظمت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ عطار روح ہو دو سنائی دو چینم او۔ مادر پس سنائی و عطار آمدیم۔ عطار روح تھا اور سنائی اس کی دو آئھیں، ہم ان دونوں کی تقلید کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسرا شعرزیادہ مشہور ہے۔ ہفت شرعشق را عطار گشت۔ ماہنوز اندر خم یک کوچہ ایم۔ عطار نے عشق کے کتنے ہی شہروں کی سیری ہے، اور ایک ہم ہیں کہ عشق کی ایک گلی کے گھماؤ سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکے۔

عطار کا ایک مصرع رائج الوقت ہے۔ ہر کس و ناکس پرانے دنوں کو یاد کرنے اور آہ بھرنے کے بعد اسے پڑھتا ہے۔ آل قدح بشکست و آل ساقی نماند۔ وہ بیالہ ٹوٹ گیا۔ اور وہ پیالہ بھر بھر کر دینے والا محبوب بھی نہیں رہا۔ سب پچھ لٹ گیا۔ باتی بچھ بھی نہیں بچا۔ عطار کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ اس کا بیہ مصرع ار دو زبان کا محادر، بن، جائے جااور اس کثرت سے استعال ہو گا کہ لوگ پورا شعراور کنیز کے عشق سے چھٹکارا حاصل کرنے اس کا میں مصرع استعال ہو گا کہ لوگ بورا شعراور کنیز کے عشق سے چھٹکارا حاصل کرنے

والی تدبیر فراموئش کر دیں گے۔

عطار نے ایک نوجوان کا قصہ بیان کیا ہے۔ ہونہار اور لائق فائق تھا۔ تخصیل علم کے سوااسے دنیاسے کوئی سرو کارنہ تھا۔ استادی ایک کنیز بہت خوبصورت تھی۔ شاگر د کی اس پر نظر پڑی اور وہ کنیز کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ تعلیم دھری کی دھری رہ گئی۔ عشق نے اسے ناکارہ اور نکما کر دیا۔ استاد نے عشق حقیقی اور مجازی کا فرق سمجھانے کے لئے تدبیر سے کام لیا۔ کنیز کی فصد کھلوائی اور بہت ساخون نکال لیا۔ مسلل دیا۔ جو پچھ جسم میں تھا سب باہر آگیا۔ رہی سمی کسر ہیضہ نے پوری کر دی۔ وہ خوبصورت کنیز جو مجھی نیک چیشم، دلبر، آرام جال، عالم آرا، شگفته پیکراور سرسے پاؤل تک نزاکت ہی نزاکت اور مسرت ہی مسرت ہوا کرتی تھی سو کھ کر کانٹا ہو گئی۔ رنگ سیاہ پڑ گیا۔ دیکھ کر وحشت ہونے لگی۔ اس کیفیت کو عطار نے شعر میں یوں ادا کیا ہے۔ از جمالش ذرّہ کا فدر من قدح بشکست و آل ساقی نماند۔ ذرہ بھر حسن بھی اس کا باقی نہ رہا۔ وہ پیالہ ہی ٹوٹ گیاہے۔ استاد نے شاگر د سے کہا، تم جواس کا دم بھرتے تھے اب بیزار نظر آتے ہو۔ آخر اس محبوبہ میں کونسی کی ہے۔ جو پچھ اس کے جسم سے کم ہوا ہے وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس طشت کو دیکھواس میں وہ ساری نجاست اور غلاظت جمع ہے جو فصد، مسہل اور ہیضہ کی وجہ سے اس محبوبہ کے جسم سے تفریق ہوئی تھی۔ باقی سب وہی ہے جو پہلے تھا۔ تونے جس رنگ وروپ سے عشق کیا تھا اس کی اصل میہ نجاست ہے۔ صورت پرستی کی بس نہی او قات ہے۔ اچھی صورت تمہاری اپنی ہوس کا نام ہے۔ صورت کا عشق چھوڑو۔ بیہ نظر کا دھو کہ ہے۔ صفات سے عشق کرو۔ تاکہ معرفت کاسورج تمہارے دل و جان کوروشن کر دے۔

عطار کی مثنوی میں آٹھ دس اشعار کی ایک چھوٹی سی سبق آموز حکایت درج ہے جے میں ایک عرصہ تک دوستوں کو بڑے شوق سے سنایا کر تاتھا۔ پچھلے چند برس سے میری داستان گوئی کا بیہ سلسلہ ٹوٹ گیا ہے۔ حکایت بیان کرتے ہوئے جاب آتا ہے۔ یہ قصہ حضرت عیسی "کا ہے۔ ایک بار وہ سرکے نیچ تکیہ کے طور پر ایک اینٹ رکھ کر سوگئے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شیطان ان کے سرہانہ کھڑا ہے۔ اس سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ شیطان نے جواب دیا کہ بیہ دنیا میری جاگیرہے۔ یہ اینٹ جس کا آپ نے تکیہ بنایا ہوا ہے وہ شیطان نے جواب دیا کہ بیہ دنیا میری چیزاستعل میں لاکر اپنے آپ کو میرے حلقہ میں شامل بھی میری ملکیت ہے۔ آپ نے میری چیزاستعل میں لاکر اپنے آپ کو میرے حلقہ میں شامل

کر لیا ہے۔ حضرت عیسی " نے سر کے پنچے سے اینٹ نکال دی۔ شیطان وہاں سے چلا میں۔ میں کہ ان کے جاتا ہے۔ عطار کہتا ہے کہ جب آخر کار لحد کا کیا فرش ہی تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے تو اینٹ کی چنائی سے بنائی کرنے اور رڈے پر ردا جمانے کا کیا فائدہ۔

آزاوی کے چند سال بعد پاکستان میں ایک ایبا دور آیا جب نئی بستیاں بسانے اور نئے مکان بنانے کے شوق نے جنون کی صورت اختیار کرلی۔ مکان سرچھپانے کا وسیلہ نہ رہا بلکہ فاضل دولت کی نمائش اور اسے کھپانے کا ذریعہ بن گیا۔ پی ای سی ایج الیس، کے ڈی الیہ گلبرگ، شالیمار، رمنا، ویفنس۔ لوگ چنائی پہ چنائی کرتے رہے یہاں تک کہ پانچواں گلبرگ اور آٹھواں ویفنس وجود میں آگیا۔ اس دور سنگ و خشت میں میں نے کئی بار احب کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ پاکستان کی ہر رہائشی اور نمائش بستی کے صدر دروازہ پر احباب کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ پاکستان کی ہر رہائشی اور نمائش بستی کے صدر دروازہ پر عطار کا یہ شعر کندہ کیا جائے۔ چوں پی پشت لحد خواہی فقاد۔ خشت بر خضت جرا خواہی نماد۔ جب میں کام سے فارغ ہو کر لاہور آیا تو میں نے بھی اینٹ پر اینٹ رکھی اور تہ پر تہ جمائی۔ مکان میں توسیع ہوئی۔ رہائش آرام دہ ہو گئی۔ فرق صرف اتنا پڑا کہ اب میں جمن اور بیس والی حکایت کسی کو سانا چاہوں تو سانے کی ہمت نمیں ہوتی اور میں بحت نمیں ہوتی اور میں بہت ہوئی۔ رہائش آرام ہوتا ہوں۔ قسانے کی ہمت نمیں ہوتی اور میں بہت ہوئی۔ رہائش آرام ہوتا ہوں۔ قسانے کی ہمت نمیں ہوتی اور میں بہت ہوئی۔ رہائی اور میں ہوتی اور میں ہوتی اور میں ہوتی اور میں ہوتی ہوں۔

میں اور مجر احصائی مدرسہ اللیات کے ہال سے باہر نکلے اور ہر آمدہ سے ہوتے ہوئے طبقہ زیر زمین کی طرف روانہ ہوئے جمال کاشی کاری میں آیات لکھی ہوئی ہیں۔ بات دنیا کی بے ثباتی کی ہورہی تھی اور مثال عطار کے شعر کی بجائے اس کی زندگی کے آخری لمحات سے وی جارہی تھی۔ یورش تا تار میں گرفتار ہونے والوں میں ایک پیر مرد شیخ فریدالدین عطار بھی تھا۔ جس اجد اور سفاک تا تاری سپائی نے انہیں گرفتار کیا تھا اسے ایک شخص نے شیخ کی رہائی کے عوض وس ہزار اشرفیوں کی پیشکش کی۔ عطار نے سودا بگاڑ دیا۔ کہنے گئے، اس قیمت پر مجھے ہرگز فروخت نہ کرنا۔ یہ بہت کم ہے۔ پھر ایک گاہک اور ملا جس نے کہا کہ یہ گھاس کا گھر لے لو اور غلام میرے حوالہ کر دو۔ عطار نے کہا، فوراً سودا چکا لو۔ میری قیمت پر کاہ سے بھی کم ہے۔ سپائی کو غصہ آیا۔ اس نے تلوار نکالی اور شیخ فریدالدین عطار کو قبت نہ کر دیا۔ بات جب عطار کے قبل تک پیچی تواحصائی چلتے چلتے رک گئے۔ کہنے گئے، اس فتل کر دیا۔ بات جب عطار کے قبل تک پیچی تواحصائی چلتے چلتے رک گئے۔ کہنے گئے، اس وقت ہم ہر آمدہ میں جس جگہ کھڑے ہیں یہ وہ جگہ ہے جمال مدرسہ اللیات کے رئیس ڈاکٹر وقت ہم ہر آمدہ میں جس جگہ کھڑے ہیں یہ وہ جگہ ہے جمال مدرسہ اللیات کے رئیس ڈاکٹر وقت ہم ہر آمدہ میں جس جگہ کھڑے ہیں یہ وہ جگہ ہے جمال مدرسہ اللیات کے رئیس ڈاکٹر

مفتح شہید ہوئے تھے۔ ایک روز ساڑھے نو بہے صبح وہ اپنے دو محافظوں کے ساتھ مدرسہ کے دروازہ پر سواری سے اترے۔ وہاں تین باریش نوجوان کھڑے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر مفتح اور ان کے محافظوں پر گولی چلا دی اور ایک یاماہا موٹر سائیل پر فرار ہو گئے۔ ڈاکٹر مفتح زخموں سے چور دروازہ سے ہر آمدہ تک بھاگتے ہوئے آئے اور اس جگہ نڈھال ہو کر گرگئے۔ انہوں نے آخری سائس ہر آمدہ کے فرش پر اسی جگہ لی تھی۔

(3)

ایک دن میں احصائی کے ہمراہ رضا مانی کے گھر جا پہنچا۔ یہ اونچی عمارتوں اور رہائشی ، فليٹوں كاخوش حال علاقہ ہے۔ رضامافی ایک فلیٹ میں رہتے ہیں۔ عمارت خوش نما ہے۔ طرح اور طرز جدید ہے۔ استقبالی حصہ میں شیشہ کی دیوار، سیاہ پھر کا فرش، مهماندار کی کلف لگی ہوئی ور دی اور لفٹ کا بے آواز کھلنا، بند ہونا اور چلنا بتارہا ہے کہ رضا مانی ایک محمر زی فلیٹ میں رہتے ہیں۔ فلیٹ چھوٹا ساہے اس لئے بیہ بات بھی طے ہو گئی کہ بیہ مصور اور خطاط بھی غیر شادی شدہ ہے۔ میرے ساتھ اگر شعبۂ تشریفات کی وہ خاتون ہوتی جواحصائی کے گھر کے کر گئی تھی تو اس کو یہاں اپنی تنیس سال نا کتھرا مصورہ بھانجی کی یاد کچھ زیادہ ہی ستاتی۔ رضا مافی ا دِ هیر عمر کے سارٹ آ د می ہیں۔ گھنے، پھولے ہوئے، کسی قدر گھنگھریا لے، کھپجڑی بال- لیوائی کی رنگ بےرنگ نیلگول پتلون پنے ہوئے۔ قیص کے کف کھلے اور آسیں ایک دو نه اوپر اٹھائی ہوئی۔ صوفہ افرنگی، قالین اریانی، الترونک کا سامان جاپانی، فرنیچر د نماری ۔ ایک دیوار پر بڑی سی تصویر اور باقی تمام دیواروں پر چھوٹی چھوٹی تصویریں۔ گفتگو کا آغاز اتفاقاً. گھوڑوں سے ہوا۔ عربی اور ارانی، اصیل اور دو نسلی، یک رنگ اور چتکبرے ۔ رضا مافی کو گھڑ سواری کا بہت شوق ہے۔ کسی زمانہ میں مجھے بھی گھڑ سواری بلکہ شمسواری کا شوق تھا۔ اب صرف اس کی باد باقی ہے جو اس شوق کا ذکر بڑے مبالغہ کے ساتھ کرتی ہے۔ گفتگو میں تین گھوڑوں کا ذکر خاص طور پر آیا۔ رخش جو ستم کا گھوڑا تھا۔ پر کیا سس جو یونانی اساطیر کا پر دار گھوڑا ہے جس کی ٹاپوں سے وہ چشمہ پھوٹا جہاں سے شاعر اور ادیب فیضان حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا وہ سرکش گھوڑا تھا جسے تو سن فکر کہتے ہیں۔

رضا باورجی خانہ میں چلے محتے اور وہاں سے مکسر مشین کے چلنے کی آواز آنے گئی۔ احصائی نے کسی سے فون ہر ہاتیں شروع کر دیں میں نے موقع غنیمت جانا اور تو سن فکر کو ایڑ لگائی۔ وہ مجھے لے کر بہت دور نکل گیا۔ بہ وہ دن تھے جب بہاولپور آرٹ کونسل کے زیر اہتمام نگار خانہ خطاطی کے نام سے ایک نمائش ہوئی تھی۔ خطبہ استقبالیہ کے لئے چند کتابی حوالوں سے رجوع کیا۔ ان سے متاثر ہو کر میں نے خطاطی کے بارے میں باقاعدہ تحقیق شروع كر دى۔ اس سلسلہ میں مجھے سن ساٹھ كى دہائى میں پاكستان كے بہت سے كاتبول سے طنے كا اتفاق ہوا۔ تھر، بيشك، چوبارا، وكان، كھوكھا، چھاپہ خاند، ورك شاپ۔ ميں جگه جگہ ان کی تلاش میں پھر تا رہا۔ کہاں احصائی اور رضا مافی کے خوش نما فلیٹ اور اسٹوڈ بو اور کماں لاہوری دروازہ کی ٹوٹی ہوئی سٹر حیوں اور پھٹی ہوئی دیواروں والی خستہ حال بیٹھک کاتباں۔ میں کراچی میں پوسف دہلوی سے ملنے گیا۔ وہ کیڑے کے تھوک ہیوپاریوں کے در میان ایک چھوٹی سی د کان بر بیٹھ کر کتابت کیا کرتے تھے۔ یہ وہی یوسف دہلوی ہیں جن کی خطاطی نئی دلی کی تغمیرات میں استعمال ہوئی۔ پاکستان کے پہلے کرنسی نوٹ پر عبارت تحریر كرنے كے لئے منتخب كى گئى۔ اور ريديو پاكستان كے طغرے كى صورت ميں آج بھى آئكھوں میں بسی ہوئی ہے۔ میں لاہور میں حافظ بوسف سدیدی سے ملاقات کے لئے رات کے ایک بجے روزنامہ امروز کے دفتر پہنچا۔ وہ راہرو میں تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس گزر گاہ میں خلل ڈالنے اور خلفشار پیدا کرنے کے سارے اسباب موجود تنھے۔ اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ سکون اور ماحول تھا جو خوش خطی اور خطاطی کے لئے در کار ہے۔ حافظ صاحب کے انهاک کابیہ عالم تھا کہ جب تک سرخی نہیں گئی انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ کون آیا کون گیااور کون دیر سے ان کے پاس کھڑا ہے۔ جمیل رقم مغلپورہ ور کشاپ میں ریل گاڑی کے ڈبول ر رنگ کیا کرتے تھے۔ الماس رقم کبیر سٹریٹ کے ایک تاریک چوبارے میں کام کرتے تھے۔ قریب ہی میونیل سمیٹی نے کوڑا ڈالنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں ہمیشہ ایک بدبو دار

رضا مانی ٹرے میں مشروبات لے کر سے۔ ان کے کیڑوں سے فرانسیسی برفیوم کی

بھینی بھینی خوشبو آرہی تھی۔ سب خیال چراغ یا ہو گیا۔ میں نے آسکسی بند کیس اور خیال نے ایران کے معدنی تیل اور قدرتی گیس کے سارے کنوئیں اور ذخائر پاکستان منتقل کر دیئے اور پاکستان کی نصف آبادی کو اٹھا کر ایران پہنچا دیا۔ اس متادلہ کے بعد رضا مافی کو ديكهاكه وه رے كى نواحى سبتى كے ايك كيج مكان ميں رہتے ہيں۔ يانى مشك ميں آتا ہے اور تھلی نالیوں سے گزر کر ایک جوہڑ میں جمع ہو جاتا ہے۔ مافی شران کے لنڈے بازار سے خریدی ہوئی بورپ اور امریکہ کی انزن پہنے ہوئے ہیں۔ قیص ایک سائز چھوٹی ہے۔ کوٹ دو سائز برا ہے۔ اوور کوٹ زنانہ ہے۔ مافی کارنگ گندمی ہے۔ سر گنجاہے۔ شیو بروھا ہوا ہے۔ اور وہ طشت میں نان بربری کا سو کھا ہوا کلڑا اور پنیر کا ڈلا سبز پتوں کے ساتھ لے کر آتے ہیں اور مہمان کے سامنے فرش پر رکھ دیتے۔ منظر بدلتا ہے۔ اوھر پاکستان میں دو نوجوان نظر آتے۔ ایک پنجاب کلب میں ٹینس کھیل کر اپنی سپورٹس کار میں بیٹھ رہاہے۔ رئیز ابن پرویں رقم ہے۔ علامہ اقبال کے کانب کا فرزند۔ دوسرا نوجوان تھری پیس سوٹ کا کوٹ ہینگر پر لٹکا کر جم خانہ میں بلیرڈ کی میزیر کیو لے کر جھکا ہوا ہے۔ اس کا ساتھی کھلاڑی جو ائی باری کے انتظار میں کیوکی نوک پر نیلا جاک مل رہا ہے میاں چنوں کے حلقہ سے کامیاب ہونے والا ایک سیاست دان ہے۔ سوٹ والا نوجوان شاٹ لگانے کے بعد سر اٹھاتا ہے۔ سب اسے پہچان کیتے ہیں۔ یہ سلیم ابن زریں رقم ہے۔ اس کے ساتھی کا نام غلام حیدر وائیں ہے۔ میں نے آئکھیں کھولیں۔ تیل کی دولت واپس اران جا چکی تھی اور آبادی کا جوم اینی غربت سمیت واپس پاکستان پہنچ چکا تھا۔

استاد تاج الدین خطاط کا لقب زرّیں رقم تھا۔ گویا وہ کھتے نہیں ذر نگاری کرتے ہے۔ مجھے رضا مانی اس لقب کے سیجے حقد ار نظر آتے ہیں۔ رضا مانی نے مصوری، خطاطی اور شیکنالوجی کے امتزاج سے آیک منفرد تجربہ کیا ہے۔ وہ دہرے موٹے کاغذیر پہلے کیمیائی مواد کاتے ہیں اور پھر اس پر سونے کے ورق بیلنے کے بعد گھریلو برقی تنور میں اسے حرارت پہنچاتے ہیں۔ جب کاغذاور ورق یک جان ہو جائیں تو وہ حنائی روشائی اور آیک خاص قلم سے سونے کے برت پر خطاطی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیمیاوئی عمل کی باری آتی ہے گر اس مرتبہ وہ وصلی کو سامیہ میں رکھ کر سکھاتے ہیں۔

رضامافی نے بتایا کہ مصوری اور خطاطی کے امتزاج کا تجربہ س تمیں کی وہائی میں ایک

امر کی مصور نے کیا تھا۔ اس کے بعد اس فن پر مختلف اسلامی ممالک میں توجہ دی گئی۔
اسلام پندی کے رجحان کے ساتھ ہی ہے فن عام ہو گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بات یاد
رکھنی چاہئے۔ مصور، خطاط بن سکتا ہے۔ گر خطاط مصور نہیں بن سکتا۔ اور وہ فنکار جے
کرشل آرشٹ کہتے ہیں وہ مصور ہوتا ہے نہ خطاط۔ ان دنوں مصورانہ خطاطی کے تین
طرح کے نمونے ملتے ہیں۔ مصور کے بنائے ہوئے، خطاط کے بنائے ہوئے اور کرشل
آرشٹ کے بنائے ہوئے۔ توجہ کے لائق صرف وہ فن پارے ہوتے ہیں جنہیں مصور تیار
کرتے ہیں۔ مشرق وسطی بالخصوص عراق میں چند مصور اس طرح کی مصوری کے بوے ماہر
میں۔ ان میں سے پچھ لوگ پیرس میں جا بیے ہیں۔ جھے بھی کئی بار موقع ملا مگر میں نے
ہیں۔ ان میں رہنا پند کیا۔ لطف کی بات ہے ہے کہ اہل پورپ مصورانہ خطاطی کے نمونے
مشرق وسطی بر آمد کرتے اور دولت کماتے ہیں۔ بیروت، دمشق، قاہرہ اور رباط میں جو
مصورانہ خطاطی پانچ سو ڈالر میں بشکل فروخت ہوتی ہے وہ پیرس میں بآسانی پانچ ہزار ڈالر
میں فروخت ہو جاتی ہے۔

some of the source of the sour

رضا مانی کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا گر کم کم۔ اس طرح دونوں طرف اشتیاق قائم رہا۔ ایک دن ان کے گھر میں بیٹے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ابن حسن برنی کی محبوں کا جواب کیوں نہ ایک ذریں نعتیہ شعری صورت میں دیا جائے۔ مہینہ بھر کے بعد میں تہران سے لندن گیا۔ میرے دستی بیٹ میں رضا مانی کا سونے کے ورق پر سعدی کا یہ شعر لکھا ہوا تھا۔ بلغ لعلی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ حسنت جمیع خصالہ صلواعلیہ و آلہ۔ شعر کو خطاط نے چار مشرعوں میں تقسیم کر دیا اور مروجہ انداز میں ایک قطعہ کے طور پر لکھا۔ برنی نے بڑے شوق سے اسے فریم کرایا اور سسٹنمور میں اپنے اس ڈرائنگ روم میں آویزال کیا جس کی شوق سے اسے فریم کرایا اور سسٹنمور میں اپنے اس ڈرائنگ روم میں آویزال کیا جس کی شیشہ کی دیوار سے ان کا کینوس سے ڈھکا ہوا ۔ مُنگ پول اور اس سے پرے ان کے یہودی شیشہ کی دیوار سے ان کا کینوس سے ڈھکا ہوا ۔ مُنگ پول اور اس سے پرے ان کے یہودی بیش کرنے والے کا نام اور جس کو پیش کیا ہے اس کا نام درج ہے۔ سن اور تاریخ اس کے بیش کرنے والے کا نام اور جس کو پیش کیا ہے اس کا نام درج ہے۔ سن اور تاریخ اس کے علاوہ ہے۔

میں نے رضا مانی سے فرمائش کی کہ وہ مجھے زریں وصلی پر اقبال کے چندار دو شعر لکھ دے۔ معذرت خواہ ہوئے کہ ار دو نہیں آتی۔ میں نے کہااس سے کیا ہوتا ہے۔ رسم الخط تعلق ہے۔ بہت سے الفاظ فاری کے ہیں اور ردیف عربی ہیں ہے۔ ابھی تک آپ صرف فاری کے خطاطین ہیں ہونے گئے فاری کے خطاطین ہیں ہونے گئے مکرائے اور بولے ، آپ اشعار کھوا دیں اور معنی بتادیں۔ ہیں کوشش کروں گا۔ ہیں کئے مرب کلیم اٹھائی۔ خودی کا سر نمال لاالہ الااللہ سے شروع کیا اور مجھے ہے تھم اذال لاالہ الااللہ پر ختم ہونے والے ساتوں اشعار انہیں لکھا دیئے۔ جب ہیں نے معنی بیان کرنے شروع کئے تو رضا مانی کا چرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا۔ گریہ کیفیت خوف کے مارے نہیں جرت کی وجہ سے تھی۔ غزل ختم ہوئی اور اس نے کہا۔ آج بحصے اقبال کی عظمت کا حساس ہوا ہے۔ فلسفہ کتناعمیق، فکر کتنی بلند اور شعر کتناشیریں۔ ان شعار میں اسلام کی روح اور اسلام کا مینی فسٹو دونوں موجود ہیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب کا جواز اور اس کی توجیہ جس وضاحت اور صراحت کے ساتھ اقبال کے ان اشعار میں ملتی ہو کا دواز اور اس کی توجیہ جس وضاحت اور صراحت کے ساتھ اقبال کے ان اشعار میں ملتی ہو گا۔ رضانے یہ وصلی فخر کے ساتھ ایران سے پاکستان وہ ہمیں معاصر شعراء ایران کے یہاں نہیں ملتی۔ میرے لئے ان اشعار کا لکھنا باعث فخر ہو گا۔ رضانے یہ وصلی فخر کے ساتھ ایران سے پاکستان گا۔ رضانے یہ وصلی فخر کے ساتھ ایران سے پاکستان کے ایران سے پاکستان سے بڑے کر کہ ساتھ ایران سے پاکستان سے برک کئی ہیں۔ ایران سے پاکستان سے برک گئی ہا۔

تران سے رخصت کے وقت آرسی ڈی کے عملہ نے دفتر میں جمع ہو کر چائے پلائی اور جھے الوداع کہا۔ میری طرف سے عائد کی ہوئی شرط پر عمل ہوا۔ یہ ایک خاموش تقریب تقی ۔ نہ ادھر سے تقریب میں تعریف کا بل باندھا گیا، نہ ادھر سے جوابی تقریبے میں دوسرا بل تغییر کیا گیا۔ سب لوگوں سے ہاتھ ملا کر میں موٹر میں بیٹھ گیا۔ رخصت کرنے والوں نے خبر دی کہ ایران ترک اور پاکستانی عملہ کی طرف سے ایک مشتر کہ الوداعی محفہ موٹر کی اگلی سیٹ پررکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو ہماری یاد دلا تارہ گا۔ میں نے آگے جھک کر دیکھا تو سیٹ پر محا ہوا ہے۔ یہ آپ کو ہماری یاد دلا تارہ گا۔ میں نے آگے جھک کر دیکھا تو سیٹ پر مختلف کی بستہ بندی کے لئے مخصوص خوش نما چکنے کاغذ میں لپٹا ہوا آیک فریم رکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے جو چند افسر تبدیل ہوئے تھے ان میں سے ہرالیک کو ہم کار ساتھیوں نے مل کر مینا توری تصویر کا تحفہ دیا تھا۔ اس روایت کی پیروی میں کیا حرج ہے۔ ساتھیوں نے مل کر مینا توری تصویر کا تحفہ دیا تھا۔ اس روایت کی پیروی میں کیا حرج ہے۔ موقع ا نکار کا نہیں شکر سے کا ہے۔ آہم میں نے رسما کہ کہا، اس کی بھلاکیا ضرورت تھی۔ موقع ا نکار کا نہیں شکر ہے کا ہے۔ آہم میں نے رسما کیا کہ تعفہ پیش کر رہے ہواب میں کی نے کہا، سر، ہم نے اس کی ضرورت محسوس کی اس لئے یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ ہم سے اتفاق کریں گے۔ موٹر گھر پہنچی۔ میں نے فریم کوایک طرف

رکھ دیا اور دوسرے کامول میں مصروف ہو گیا۔ جن کی فرست چار سالہ قیام کے بعد مستقل واپسی کی وجہ سے بہت طویل تھی۔ شام کو فرصت ملی۔ میں نے رنگین چکنا کاغذ اثارا۔ اس میں فریم تو تھا گر بیناتوری مصوری کا نمونہ نہیں تھا۔ اس کی بجائے سونے کے ورق پر رضامانی کے قلم سے سعدی کا بیت لکھا ہوا تھا۔ بلغ العلی بکمالہ ۔ اس کے نیچ خفی قلم میں یہ عبارت درج تھی۔ نقذیم بہ جناب آقای مختار مسعود از طرف ہمکاراں در آرسی دی۔

ہل سیس کاؤنٹی میں برنی کے گھر سعدی کے نعتیہ شعر بخط رضا مانی کو سنہری فریم میں جڑے اور مغربی دیوار پر لگے ہوئے سال دو سال گزرے ہوں گے کہ اس پر ایران کے بنک مرکزی کے نائب رئیس کی نظر پڑگئی۔ کہنے لگے، آپ کے پاس ایرانی خطاطی کا ایک بیش بنا اور بے بدل نمونہ موجود ہے۔ رضا مانی دور حاضر کے مشہور مصور اور خطاط ہتھے۔ پچھلے دنوں وہ کرج کے تفریحی مقام پر سواری کرتے ہوئے گھوڑے سے گرے اور جاں بحق ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

## الفاظ

محصاریان آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہواتھا کہ اہل ایر ان انقلاب ہر پاکر نے میں مصروف ہوگئے۔ جلسہ جلوس، ہڑ آل، ہنگامہ، تیربارانی، شادت، بہشت زہرااور چہلم۔ محنت بار آور ہوئی۔ انقلاب آگیا۔ اہل ایر ان کی مصروفیات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ فرار، پکڑ دھکڑ، داد گاہ اور سزائے موت۔ عارضی انقلابی حکومت، رفرندم، اسلامی آئین، انتخاب اور ضد انقلاب۔ کسی ایر آئی سے دوستی کرتے۔ بھاگئے والوں سے دوستی ہو سکتی ضد انقلاب۔ کسی ایر آئی سے دوستی کرتے۔ بھاگئے والوں سے دوستی ہو سکتی ہوئے ہیں کہ بہ ان کا پیچھا کرنے والوں سے۔ دونوں آئیس میں استے البھے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی تیسرا دکھائی نہیں دیتا۔ بالفرض دکھائی بھی دے تو یہ دکھے کر کہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا غیر ملکی ہے وہ ان جان بن جاتے ہیں۔

غیر ملکی کو یمال برگانہ، اجنبی یا خارجی کتے ہیں۔ یہ نام ایک دیوار ہے جو اندر اور باہر کو جدا کرتی ہے۔ انقلاب نے اس دیوار کو اُور اونچا کر دیا ہے۔ لوگ مختاط ہو گئے ہیں۔ در جہ خارجیوں سے تعلقات ان کو کسی مشکل میں نہ ڈال دیں۔ ان حالات میں کسی برگانے کے لئے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ دوستداری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو عبور کرے اور آشنائی اور یاری کی اس منزل تک پنچ جمال جدائی کی صورت شراب کے دو پیالے بھرے جاتے ہیں۔ ایک پیالہ دوست کی یاد میں زمین پر الٹ دیتے ہیں، پھر کہیں دوسرے کو جونٹوں تک لاتے ہیں۔ وہ جو میری سرسری سرکاری شناسائیاں، ادھ گلے تعلقات اور کچی

کی دوستیاں تھیں انہیں بھی کسی کی نظر کھاگئ۔ وہی دمشق والی قحط سالی تھی کہ یاران فراموش کر دند عشق۔ میں نے طے کیا کہ ان دنوں کسی ایرانی سے دوستی کرنے کی بیک طرفہ کوشش کے بجائے بیہ کہیں بہتر ہو گا کہ میں پچھ عرصہ کے لئے انسانوں کو چھوڑ کر الفاظ سے دوستی کروں۔ میں لفظ دوستی کے مختصر سفر پر نکلا تھا گر وہ اتنا دلچسپ لگا کہ دیر تک واپسی کی ہر صدا کا جواب میں نے دائیں سے بائیں سربلا کر نفی میں دیا۔

ایک استقبالی وعوت میں کسی دوست نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے ڈیڑھ دو سوافراد کے ہجوم میں انہیں ڈھونڈ لیا۔ تبھی الیی دعوتوں میں مہمان ہزاروں کی تعداد میں آیا کرتے تھے۔ اب اگر دو سو مہمان جمع ہو جائیں تو استقبالیہ کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوش نظر آئے۔ مجھے سے مخاطب ہو کر بولے۔ آپ واقعی سے کہتے تھے۔ یہ قوم برای خوش نداق ہے اور فارسی برای شیریں زبان ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ہائی اسکول میں ہمارے ار دو کے استاد نے اپنا سارا زور بیان اس پر صرف کر دیا تھا کہ شاعری میں مجاز کے بردے میں حقیقت کی بات کی جاتی ہے۔ ان کاخیال تھا کہ ہمارے کچے ذہن ار دو غزل کے عشقیہ اشعار سے گمراہ ہو سکتے ہیں اس لئے ہمارے ذہن میں سے بات بٹھا دی جائے کہ قیس اور لیلیٰ کے پردہ میں خدا اور اس کے چاہنے والے چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تصوف کے نام پر ہمیں کئی ایسی غزلیں پڑھا دیں جنہیں ہم ان د نوں معاملہ بندی اور سوقیانہ جذبات کی تر جمانی سے زیادہ کوئی اور حیثیت دینے کے لئے تیار نہیں۔ آج میں نے تہران میں مجاز اور حقیقت کا ایک ایسا پہلو دیکھاجو ہمارے اسکول ماسٹر کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو گا۔ طبیعت نہال ہو گئی اور بےاختیار اہل ایران کی جدت اظہار کی داد دینے کو جی چاہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کل آپ نئے الفاظ کی تلاش میں سرمکوں پر مارے مارے پھرتے ہیں۔ اس لئے میں آپ کوانی دریافت اور خوشی میں شریک کرنا جاہتا ہوں۔ میں اپنی مرسڈیز کار ٹھیک کرانے کے لئے ایک ور کشاپ میں گیا۔ اس کے بورڈیر لکھا ہوا تھا، تغمیر گاہِ مجاز۔ گو یا جرمنی کے جس کار خانہ میں مرسڈیز موٹر کار بنائی جائے وہ تغمیر گاه حقیقی اور اران میں جہال موٹر کی مرمت کی جائے وہ تغمیر گاہ مجازی۔ مجاز اور حقیقت کا یہ رشتہ ہمارے شاعر اور ادیب کے خیال میں کیسے آیا۔ اس کے لئے ایک ترقی یافتہ صنعتی معاشرہ در کار ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے توقف کیا۔ ان کی نگاہیں داد طلب ہیں۔ میں نے

عرض کیا کہ بس زبر اور پیش کے فرق نے آپ کو مفالطہ میں جتلاکر دیا ہے۔ تغیر گاہ کا مجاز پیش کے ساتھ ہے یعنی مرسڈیز کمپنی کی طرف سے اختیار اور اجازت حاصل کرنے والی ور کشاپ۔ وہ ہمارے اسکول ماسٹر والا اور علامہ اقبال کی فرمائش والا مجاز ذہر کے ساتھ ہے۔ کبھی اے حقیقتِ منتظر نظر آلباس مجاز میں۔ الفاظ کی ساری جامہ ذبی اعراب سے ہے۔ اگر آپ زیر ذہر پیش کالحاظ نہیں رکھیں گے توفارس کی لطافت ایک طرف رہی آپ ار دو کو بھی ایات ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ مخاطب استقبالیہ کی بھیڑ میں کو بھی ایاس کر دیں گے۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ مخاطب استقبالیہ کی بھیڑ میں کہیں گم ہو گئے۔

ہم دونوں افضل جوزف کے گھر پہنچ۔ وہ سفارت خانہ میں فضائیہ کے نمائندہ ہیں۔ موٹر پارک کرنے میں حسب معمول زحمت ہوئی۔ پانچ چیر گھر چھوڑ کر ذراسی جگہ ملی۔ میں نے موٹر پارک کر کے دروازہ پر گئی ہوئی نام کی مختی پڑھی۔ لیڈی ڈاکٹر ماہ گرفتہ۔ نام پند آیا۔ میرے لئے بالکل نیاہ۔ برعظیم میں چاند کے نام پر لڑکیوں کے نام ر کھنے کا رواج بہت پرانا ہے۔ سولہویں صدی کے احمد مگر کے شاہی خاندان سے لے کر موجودہ کراچی کے ایک ماہر امراض چیٹم کی نور چیٹم تک چاند بی بیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب میں سوبرس پہلے کی طرح آج بھی ہر قصبہ میں دو چار مہتاب بی بیاں مل جائیں گی جنہیں ان کے گھر والے حسب عادت متاب ہی ہی کہ کر بلاتے ہیں۔ صوبہ سرحد میں بے شار الیی بچیا ں ہیں جنہیں جاند کے حسن کی رعایت سے ماہرو، ماہرخ، مهوش اور ماہیارہ کہتے ہیں۔ کیکن پاکستان کے طول و عرض میں کسی ماہ گرفتہ کا سراغ نہیں ملتا۔ میں اس نئے نام کے معنی پر غور کر تا ہوں۔ ماہ کو اپنی گرفت میں لینے سے شاید بیہ مراد ہے کہ جاند بھی اس کے حسن کاغلام ہے۔ اگر ریہ معنی ہیں تو خوب ہیں۔ اس کے بعد میں وہ جیبی ڈ کشنری کھولتا ہوں جو لفظ روستی کے آغاز سے ہروفت میرے ساتھ رہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ گرفتہ کا مطلب جاند گر ہن ہے۔ یہ کیانام ہوا۔ او نجی دکان جو پکوان پھیکا ہونے کے علاوہ تیرہ و تاریجی ہے۔ ہمارے یہاں جو کوئی امیدسے ہواسے سوف اور خسوف رونوں سے بچاکر رکھتے ہیں۔ جو سورج اور چاند کا عیب ہے وہ انسانوں کے لئے کیے خوب اور درست ہوسکتاہے۔ پیدائش سے پہلے ڈاکٹرجس صورت حال سے پچ کر رہنے کامشورہ دیتا ہے، پیدائش کے بعد اس کیفیت کو لیڈی ڈاکٹر کے نام کے طور پر استعال کرنا چہ معنی

یمبال لوگ جدت پیند ہیں۔ نومولود بی کو چاند گرئن کے نام سے پکارتے ہیں۔ جدت کی حدید ہے کہ نومولود کو یمال جدید الورود کہتے ہیں۔ نو میں جو آزگی کے علاوہ لوقعات کی دنیا آباد ہے وہ جدید میں کمال۔ جدید محض قدیم کی ضد ہے۔ آج کل یہ لفظ کم درجہ چیزوں کے درجات کی بلندی کے لئے استعال ہوتا ہے۔ جو تحریر، تصویر، یا عمل نفس مضمون کے لحاظ سے کلاسیک کامقابلہ نہ کر سکے اسے جدیدیت کالیبل لگا کر فضیلت دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ادھر نو کا یہ عالم ہے کہ جس لفظ کے ساتھ لگا دیجے اس کی آزگی اور کوشش کی جاتی ہے۔ ادھر نو کا یہ عالم ہے کہ جس لفظ کے ساتھ لگا دیجے اس کی آزگی اور کوشش کی جاتی ہو جائے گا خواہ وہ جوانی ہو، بمار ہو، مولود ہو کہ مسلم۔

نومسلم کوفاری میں جدیدالاسلام کتے ہیں۔ ایسالگتاہے جیسے یہ کسی بیتم خانہ یا مدرسہ کانام ہے جے قربانی کی کھالیں دے کر ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی کو نومسلم کہنے کامطلب یہ ہے کہ اس شخص کے ایمان کی پختگی اور عبادات میں شدیدالعمل ہونے کی گواہی دی جارہی ہے۔ مسٹر جدیدالاسلام کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ فیشن کے طور پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ جونمی فیشن بدلایہ اسلام سے باہر یا بیزار ہو جائیں گے۔ جدید ہونے میں داخل ہوئے ہیں۔ اندریں حالات کی وجہ سے ان کے بنیاد پرست یا جہاد بہند ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اندریں حالات مخرب کی خواہش ہوگی کہ جو لوگ یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کریں وہ جدیدالاسلام ہوں نہ کہ نومسلم۔

اردو میں فیشن کے بہت سے تراجم اور مترادف ہیں گر اس اگریزی لفظ کا استعال ایک فیشن بن چکا ہے۔ آؤٹ آف فیشن کا ترجمہ انجمن ترقی اردو ڈکشنری ( 1985ء ایڈیشن) میں پچھ یول درج ہے، مروجہ وضع قطع کے خلاف۔ اس میں نہ اختصار ہے نہ لطف۔ اس کیفیت کو فارسی میں بےرواج ہونا کتے ہیں۔ بات مختر اور مکمل، آسان اور شیریں۔ جان شیکیپیئر نے اپنی ڈکشنری ( 1834ء ایڈیشن) میں فیشن کو رواج کما ہے۔ شیریں۔ جان شیکیپیئر نے اپنی ڈکشنری ( 1834ء ایڈیشن) میں فیشن کو رواج کما ہے۔ ہم اس کے ڈیڑھ سوسال کے بعد بھی رواج کے ساتھ بےرواج کو رائج نمیس کر سکے۔ شاید اس کی وجہ محض کا بلی ہو۔ ہم عقل کو خرج کرنے اور علم کو استعال کرنے کے معاملہ میں کابل ہو گئے ہیں۔ ساری مستعدی و نیا داری کے لئے وقف ہو گئی ہے۔ اردو میں پینفک اوشن کا ترجمہ بحراکا بل ہے۔ معلوم نہیں۔ بیہ ترجمہ کس کابل، بے خبر اور غیر ذمہ دار

شخص نے کیاتھا۔ دنیا کے سب سے بوے (اوسٹھ ملین مربع میل) اور سب سے گہرے سمندر (تمیں ہزار فٹ) سے یہ کہنا کہ تیرے بحری موجوں میں اضطراب نہیں للذا تم بحرالکابل ہو ایک بےوزن بات لگتی ہے۔ اہل ایران اس سمندر کو اوقیانوس آرام یا اوقیانوس سکون کہتے ہیں۔

اس جنتومیں بہت سے الفاظ جانے بیچانے نکلے۔ وفتری تھس تھس جسے ہم پاکستان میں حقارت سے کاغذی کارروائی کہتے ہیں اران میں کاغذباذی کملاتی ہے۔ کارروائی سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی کام سرانجام دیا ہے۔ بازی زیادہ موزول ہے کیونکہ جو پچھ کاغذات میں ہوا وہ ایک تھیل تھا جو نالائق عملہ بڑی مہارت سے تھیلتا ہے۔ جو کام ار دو ہاتھوں ہاتھ کرتی ہے وہ کام فارسی دستادست کرتی ہے۔ جو کام مقررہ وقت سے زائد وفت میں کیا جائے اس کے لئے ار دو کی اپنی کوئی اصطلاح نہیں ہے للذا انگریزی لفظ اوورٹائم سے کام چلاتے ہیں۔ فارس میں اسے اضافہ کاری کہتے ہیں۔ کام کرنے کے لئے یماں بھی کمرباندھی (کمرِمردانگی را بستہ) اور آستین چڑھائی جاتی ہے ( آستین ہمت را بالا ز دہ ) ۔ کام کے ہر مرحلہ کے لئے فارس کے دامن میں ایک نہ ایک موتی موجود ہے۔ کام نہ ملے تو بیکار، کام ملے مگر تنخواہ نہ ملے تو بیگار، محض ضابطہ کی پیروی ہو تو کاغذ بازی، کام مستعدی سے ہو جائے تو کار گزاری، مقررہ وقت سے زیادہ عرصہ میں ہو تو اضافہ کاری۔ كام كرنے والا سيكھ رہا ہو تو كار آموز، تجربہ كر رہا ہو تو كار آزما، چالاك ہو تو كارى كر، ماہر ہو تو کار شناس۔ کام کرے اور کوئی نہ یو چھے تو کار کن، کام نہ کرے اور نائب وزیر ہو جائے تو کار دار۔ وزارت میں آکر اصل پر جائے تو خراب کار۔ فارسی بھی کیا شائستہ اور کار آمد

انسانی جسم میں ہاتھ ایک اتنا اہم اور کار آمد عضو ہے کہ کسی اچھی اردو ؤکشنری کو اٹھا کر دیکھ لیس اس میں ہاتھ سے متعلق کم و بیش پانچے سو محاور ہے اور مرکبات مل جائیں گے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ فرہنگ نویس ہاتھ و ھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ فارس کی طرف دست کا اردو کے ساتھ نکاح اس شرط پر طرف دست کا اردو کے ساتھ نکاح اس شرط پر کرتے ہیں کہ وہ ایک سو دست پرور محاور سے جیز میں لے کر آئے۔ یمی وجہ ہے کہ ایک عرصہ تک میں نے لفظ دست کے جتنے مرکبات شمران میں سنے وہ سب مانوس اور آشنا

کے۔ وقت گررنے کے ساتھ پہ چلا کہ ہم بعض فارسی الفاظ کو ان معنی میں استعال نہیں کرتے جن میں اہل ایران کرتے ہیں۔ وست بند دونوں زبانوں میں زیور ہے مگر فارسی میں اس کے علاوہ ہتھکڑی کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔ پنجابی فلموں میں ہتھکڑی کو مردوں کا زیور کتے ہیں۔ یہ معنی انہوں نے ایران سے براہ راست حاصل کئے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ پنجابی فلمیں بنانے والے ان پڑھ اور کور ذوق ہوتے ہیں۔ جو چار گرہ کیڑا پاکتان میں رومال ہے وہ ایران میں دستمال ہے۔ فرق کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پینا پونچھتے ہیں اور وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ وستک ایران میں اس خوش آواز تالی کو کتے ہیں جو گانے والے وزن اور سرقائم رکھنے کے لئے بجاتے ہیں۔ پاکتان میں ہم اس کیڑالمعانی لفظ کو والے وزن اور سرقائم رکھنے کے لئے بجاتے ہیں۔ پاکتان میں ہم اس کیڑالمعانی لفظ کو صرف دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ دیا ہے۔ اور بھی کئی دروازے ہم نے بند کر لئے ہیں۔ نعموں کا دروازہ کو کیو کر ہو۔

فارسی میں میٹھی نیند کو شکر خواب کہتے ہیں اور جس پٹنگ پر آئے وہ تخت خواب کملا آ ہے۔ ار دو اور فارسی دو نوں میں ایک تخت طاؤس موجود ہے۔ ار دو والا تخت شاہ جہاں کے
زمانہ میں بنا اور اور نگ زیب کے زمانہ میں اس کی آرائش میں اضافہ کیا گیا۔ نادر شاہ دلی
آیا۔ اسے صرف چار چیزیں پیند آئیں۔ قتل عام، گلفند ایک مغنیہ اور تخت طاؤس۔ قتل
عام اس نے جی بھرکے کیا۔ یہاں تک کہ کسی نے پگڑی کھول کر گلے میں ڈالی، ہاتھ جوڑے
اور عرض کیا، اسے رحم دل بادشاہ۔ اب کوئی بھی نہیں بچا جے تو اپنی تنج ناز سے قتل کر
سکے۔ اس کے مواکوئی اور چارہ شیں کہ تو پہلے مقتولین کو زندہ کرے اور پھر دوبارہ قتل عام
اس کے مواک کے کلفنداس نے جی بھر کر کھائی۔ دسترخوان پر بار بار فرمائش کر کے منگائی۔ وہ
کا تھم فرمائے۔ گلفنداس نے جی بھر کر کھائی۔ دسترخوان پر بار بار فرمائش کر کے منگائی۔ وہ
اے شیرٹی سمجھا تھا۔ طبیب نے بھی ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ تاریخ خاموش ہے کہ جب طب
نے اپنا اثر دکھایا تو خراسان کے چرواہے، از بکوں کے غلام، افشار کے داماد، مشمد کے ڈاکو،
شاہ طہماسب کے سیہ سلار اور بالا تر چھیالیس سال کی عمر میں خود بادشاہ بن بیٹھنے والے پر کیا
گزری۔ مغنیہ سمجھدار تھی۔ دل کے کوئی دو ماہ کے قیام میں نادر شاہ کا دل اپنے کمال فن
شری میں۔ جب اس نے چاہا کہ ہمراہ کے جائے تو گا کر عرض کیا۔ نے تاب وصل
کرری۔ مغنیہ سمجھدار تھی۔ دل باس نے چاہا کہ ہمراہ جائے تو گا کر عرض کیا۔ نے تاب وصل
دارم نے طافت جدائی۔ رحم دل بادشاہ نے کہا۔ اگر تم ہمراہ جانائمیں چاہتی تونہ جاؤ۔ ہم نے طے کیا ہے کہ کم از کم کوہ نور ہیرا اور تخت طاؤس اپنے ہمراہ لے جائیں۔

آغا محمد خال قاچار کی باری آئی۔ انہوں نے تخت طاؤس کے تمام جواہرات اکھاڑ کر امیروں اور جوہریوں اور غیر ملکی قرض خواہوں کے ہاتھ فروخت کر دیئے۔ خالی لکڑی کے تخت کی کون حفاظت کرتا۔ نوکروں نے ردی اخباروں، خالی ڈے اور بوتلوں کے ساتھ اسے بھی کباڑ میں بھے دیا۔ ار دو کا تخت طاؤس بوں اپنے انجام کو پہنچا۔ فارسی والا تخت طاؤس فنخ علی شاہ قاجار کے تھم سے بنایا گیا۔ اس تخت کااصلی نام تخت خور شید تھا کیوں کہ اس کے اوپر سونے اور الماس کا سورج بنا ہوا ہے۔ ایک دن بادشاہ کو بیٹھے بٹھائے بڑی دور کی سوجھی اور انہوں نے طاؤس نامی اصفہانی محبوبہ کے نام بر اس تخت کا نام تخت طاؤس رکھ دیا۔ بیتخت آج بھی کاخ گلتال میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھنے والے بہت ہیں، بیٹھنے والا کوئی بھی نہیں۔ بیہ تخت وراثت کی مختلف منزلیں طے کر تا ہوا اب عوام کی ملک بن چکا ہے۔ عوام تخت پر بیشانهیں کرتے۔ خواہ وہ تخت طاؤس ہو یا تخت خورشید۔ وہ ان کو صرف الٹاکرتے

افضل جوزف کے گھر کے قریب ڈاکٹر ماہ گرفتہ کا گھر ہے۔ سیھی کے فلیٹ کی سیر حیوں کے ساتھ لقمۂ لذیذ نام کا ایک چھوٹا ساریستوران واقع ہے۔ خواجہ نعیم کے گھر جاتے ہوئے جوتوں کی د کان کے بورڈ پر نظر برای۔ نام ہے برہنہ پاہا۔ ننگے پاؤل۔ مرزا صاحب کے گھر کے راستہ میں بحل کے لیمپ اور فانوس بیچنے والے نے و کان کا نام چراغ و نور رکھا ہوا ہے۔ محمود اور شیم کے گھر کے پاس زمین دانش گاہ لیعنی یونیورشی کیمیس واقع ہے جہاں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ وانش جو، دانش برور، دانش برست، دانشور، دانشی اور دانش دوست بهال علم و دانش کے مراکز کو دانش گاہ، دانش کدہ، وانش سرا، وانش پناہ اور وانش آباد کہتے ہیں۔ یہ اہل وانش مھمرے۔ اگر ہماری طرح انگریز کے ریخالی ہوتے تو یہاں بھی قدم قدم پر بونیورش، کالج، اسکول، انشیٹیوث، فیکلٹی، ڈ پار شمنٹ اور بیورو کا جال پھیلا ہوتا۔ یہاں اس قتم کی بدنداقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ و فتر ہے میرے گھر کا ایک راستہ ایسابھی ہے جسے میں بہت کم استعال کرتا ہوں۔ اس راستہ میں لڑکیوں کا ایک اسکول واقع ہے جس کے سامنے والی دیوار پر کاشی کاری کی ہوئی ہے۔ ایک نیلی روغنی ٹائل پر اسکول کا نام لکھا ہے۔ میں ہر مرتبہ اس نام کو ایسے پڑھتا

ہوں جیسے پہلی بار پڑھ رہا ہوں اور عش عش کرتا ہوں۔ نوجوان لڑکوں کے اس اسکول کا معمویہ وائش ہے۔ بختک اہل ایران علم و دائش، ذبان فارسی اور دخران عجم کو بہت عزیز جانے ہیں۔ میں نے اس مدرسہ کے نام کا ذکر لاہور میں ایک نامور خادم قرآن سے کیا۔ ان کی آتھوں میں پندیدگی کی چک پیدا ہوئی۔ میں نے بات کو آ مے برحاتے ہوئے انہیں بتایا کہ ایران میں ذہین بچوں کو تیزہوش کہتے ہیں۔ شران میں ایک تعلیمی ادارہ ایسابھی انہیں بتایا کہ ایران میں داخلہ کے لئے مقابلہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اس کا نام مدرسہ تیزھوشاں ہے۔ کہنے گئے یہ نام بولطف ہے۔ تیزہوش تک بات درست تھی۔ جمع بنائی اور بات بڑگئی۔ ہوشاں ایک بھدا لفظ ہے اسے ذہات کے لئے استعال کرنا نداق سلیم پر گرال گررتا ہے۔ اس کا نام مدرسہ ہشیاراں ہونا چاہئے تھا۔ لاہور کے ایک پرانے فارسی شاعر کا شعر ہے۔ خیرہ اندر کر شمہ چشمش ۔ ذوقِ متان و ہوش ہشیاراں۔ اس کی آتھوں کا کر شمہ ہے کہ مستوں کو مستی یاد رہتی ہے نہ ہوشمندوں کو ہوش۔

اسلام آباد میں سلسلا کی نشست اصغراور فار بٹ کے گھر پر تھی۔ میں کہ چند دن

کے لئے شران سے آیا ہوا تھا اس ادبی نشست اور سابھی ضیافت میں شامل ہوا۔ اس
نشست میں قدرت اللہ شماب نے اپی زیر تصنیف کتاب شماب نامہ کا ایک باب پڑھ کر
سنایا۔ کھانے کے دوران شماب صاحب نے جھے سے ایران کا حال احوال پوچھا۔ بات
شہنشاہ، آیت اللہ جمینی، پاک ایران تعلقات اور آری ڈی سے ہوتی ہوئی جدید فاری تک جا
شہنشاہ، آیت اللہ جمیوری مملکت بنایا جائے۔ کئی دن تک اخبارات کی شہ سرخیاں اس
ایران کو اسلامی جمہوری مملکت بنایا جائے۔ کئی دن تک اخبارات کی شہ سرخیاں اس
دفرندم کے لئے وقف رہیں۔ وہ رفرندم کو رفرندوم لکھتے تھے۔ میں نے ایک ایرانی سے
تلفظ کے اس فرق کی بات کی۔ اس نے کہا، آپ نے لفظ اگریزی سے لیا اور اس کی اردو
بنالی۔ ہم نے لفظ فرانسیسی سے لے کر اس کی تفریس کی۔ جس زبان سے لفظ مستعار لیا جائے
اس کا اثر تلفظ پر ہوتا ہے۔ لیکن فارسی کوئی الیم تمی دامن زبان نہیں ہے۔ اس میں
دفرندوم کے لئے لفظ موجود ہے۔ علمی ادبی تحریوں میں اس مقامی اصطلاح کو استعال
رتے ہیں۔ جب اس ایرانی نے جھے رفرندوم کی ہم معنی فارسی ترکیب بنائی تو میں دنگ رہ
گیا۔ شماب صاحب نے بوے اشتیاق سے پوچھاوہ اصطلاح کیا ہے۔ میں نے کما، آگر آپ

جھے سے ایران کا حال پوچیس تو احوال پرسی۔ کسی صحت مند سے اس کا حال پوچیس تو مزاج پرسی۔ اگر بیار سے جاکر اس کا حال دریافت کریں تو بیار پرسی۔ کوئی بھی پوچیفے کے لئے نہ آئے تو کس میری۔ الذا کسی مسئلہ پر سب کی رائے حاصل کریں تو اسے کمیں گے، جمہ پرسی۔ شاب صاحب کو یہ فارسی لفظ بہت پند آیا۔ وہ دیر تک اس ترکیب پر سردھنتے رہے۔ کھاناختم ہوا۔ وہ میرے پاس آئے اور اس معصومیت کے ساتھ جو ان کے بشرہ کا مستقل حصہ بن چی تھی کہنے لگے، آپ کی اجازت ہو تو بیں اس لفظ کو شاب نامہ میں شامل کر اس سے بین کی ظرف نظر بھر کر دیکھا۔ قیافہ شناسی نے معصومیت کو چرہ کا محض ایک برت سمجھ کر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ وہاں ایک اتھاہ سمندر ملا۔ قیافہ شناسی اس میں ڈوب گئی۔ شعور نے بہت غوطے لگائے گر لاش کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بزرگوں کے منہ میں ڈوب گئی۔ شعور نے بہت غوطے لگائے گر لاش کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بزرگوں کے منہ آنے کا بھی انجام ہو آ ہے۔

دوسرے دن ممتاز مفتی کے یہاں چائے پر بہت سے ادیب جمع تھے۔ ان میں ضمیر جعفری بھی شامل ہتھ۔ ضمیر جعفری سے میری پہلی ملاقات ملتان میں دسمبر 1958 ء میں ہوئی تھی۔ ان دنوں جس جعفری کاسورج ظرافت کے نصف النہار پر تھااس کا نام سید محمہ تھا۔ کپتان ضمیر کی حیثیت ایک ابھرتے ہوئے سورج کی تھی۔ یہ بات ہمیں ان دونوں جعفریوں سے مل کر پت چلی کہ ظرافت کے نظام سمسی میں ایک سورج سے زیادہ کی گنجائش موجود ہے۔ ضمیر جعفری کی ہنروری، صلاحیت اور قلب و نظر کی وسعت کاجو تاثر پہلی ملا قات میں قائم ہوا اسے اب میں اپنے امتیاز کے طور پریاد رکھتا ہوں۔ خوش ہوتا ہوں کہ اس مرد شعراً فكن اور نثر شكار كو بهجانے ميں مجھے كوئى دفت نهيں ہوئى۔ ضمير جعفرى كى ايك بهوار انى ہے۔ ممتاز مفتی کے یہاں ضمیر جعفری نے دو چار شعر سنائے جوانہوں نے اپنی بدیسی بہو کے بارے میں کے تھے۔ ایک مصرع میں کہتے ہیں۔ گھر میں چھوٹی سی آرسی ڈی ہے۔ مجھے ان اشعار نے اس کئے مزہ دیا کہ تہران میں اس خاتون کے خانوا دہ کے بارے میں پچھ شخفیق و تفتیش میری معرفت بھی ہوئی تھی۔ باپ کو لڑ کے کی پیند کے بارے میں ہیشہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی الیمی ولیمی لڑکی لے آیا ہے۔ اور جب بیہ پیتہ چلے کہ وہ اچھے گھرانہ کی ہے تو بیہ سوچ کر پریشان ہونے لگتاہے کہ آخراس لڑی نے میرے بیٹے میں کیا دیکھا کہ اس کے ساتھ بندھی چلی آئی۔

شیمران میں رہنے والے ایک دوست نے بتایا کہ ان کا مالک مکان بھروسہ کے دو راج مزدور کے کر آیا۔ کمرا بند کر کے دن بھر اندر کام ہوتا رہا۔ شام کو وہ لوگ باہر نکلے۔ تازہ پلسترسے پت چلتا تھا کہ ایک جگہ سے دیوار توڑ کر دوبارہ بنائی گئی ہے۔ جاتے ہوئے کہنے ملکے، میں نے اس دیوار میں شراب کی ایک بوئل چن دی ہے۔ جس دن سے ملا ر خصت ہوں مے اس دن میں جشن مناؤل گا کہ دور شاہ شجاع است مے دلیر بنوش۔ ان کا بیہ بیان کرامیہ وار کو مطمئن نہ کر سکا۔ اس کا خیال ہے کہ ویوار میں سونا اور جواہرات چھیائے ہوئے تھے جو حالات کے پیش نظروہ نکال کر لے گئے ہیں۔ اس طرح چھیائے ہوئے خزانے کو فارس میں حمنے دیوار بست کہتے ہیں۔ دولت کو محفوظ رکھنے کا یہ طریقہ بہت برانا ہے۔ سور و کھف میں حضرت موسیٰ " اور حضرت خصر کا قصہ درج ہے۔ وہ ایک خوشحال بہتی سے گزرے مگر کسی نے ان کی خاطر تواضع نہ کی۔ جب وہ ایک ایسے مکان کے یاس سے گزرے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی تو حضرت خضر نے از خود اور بغیر اجرت اس د بوار کی مرمت کر دی۔ لوگ بالتفات ہوں اور آپ ان کے لئے بیگارو کام میں جت جائیں۔ یہ کہال کی دانش مندی ہے۔ یہ بات حضرت موسیٰ یک علم میں نہ تھی کہ کان شمتہ کنز۔ علم موسیٰ " بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ "اور وہ دیوار جو درست کر دی گئی تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آ دمی تھا۔ پس تمہارے برور دگار نے جاہا دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانه محفوظ پاکر نکال کیں " ۔ پس ثابت ہوا کہ باپ نیک ہواور بچہ باپ پر ہو تو ساری زندگی جو دیوار بھی اس کی راہ میں جائل ہو گی اس کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ملے گا۔ دیواریس اس لئے نہیں ہوتیں کہ مسافر رک جائے یا راستہ بدل لے۔ وہ مرمت کرنے یا ڈھانے کے لئے ہوتی ہیں تاکہ سنج دیوار بست جائز وریثہ تک پہنچ سکے۔

Archive اردو میں بھی آر کائیو ہے۔ جو زیادہ قدامت پندہیں وہ اسے محافظ خانہ کہتے ہیں۔ فارسی میں یہ اوراق بایگائی ہے۔ استبول میں جمال زبان بار من کے عربی سے ترکی میں تبدیل ہو جانے کی وجہ سے آر کائیو کا کوئی اچھا سانام سننے کی توقع نہ تھی وہاں اسے خزینہ اوراق کہتے ہیں۔ معتبد وزارت ثقافت نے یہ نام سناتو کہنے گئے میں اسے پاکستان میں سرکاری طور پر رائج کروں گا۔ سرکار نے انہیں موقع ہی نہیں دیا۔ کلچرسے فیملی پلانگ

کی طرف بھیج دیا۔ وفتر میں اصلاحات اور نئی اصطلاحات رائج کرنے کے بجائے عوام میں جو پرانی عادت رائج ہے اسے روک کر و کھاؤ۔

سائیل کا پیڈل ہم نے اگریزی سے لیا ہے۔ فاری میں پیڈل ہے۔ بلکہ
اردونے تو پوری سائیکل ہی اگریزی سے لی ہے۔ فاری میں پیڈل فرانسیسی سے آیا ہے
اس لئے پرال بن گیا ہے۔ سائیل معلوم نہیں کون سے راستہ سے ایران پیٹی ہے اور کون
اس پر سوار تھا کہ وہ دو چرخہ بھی ہے اور بلیسیکلت بھی۔ Crocodile Tears کو آخ
کل صحافی بلا تکلف گرمچھ کے آنسولکھ دیتے ہیں۔ جھوٹ موٹ کارونااور ٹسوے بماناصرف
نو المحشمور کی کتابوں میں ملتا ہے۔ فارسی میں ان بناوٹی آنسووں کو اشک دروغی کہتے ہیں۔
کریم کو خمیر کہتے ہیں۔ چرے کے لئے خمیر رخسار، شیو بنانے کے لئے خمیر ریش اور دانت
مائیسے کے لئے خمیر دندال ۔ وہ بلند و بالا عمارتیں جنہیں ہم فلک بوس کستے ہیں یمال
آسان خراش کملاتی ہیں۔ ہمارے سکائی سکریپر نیلی چھتری کو چو ستے ہیں اور ان کے اسے
مائیسے ہیں۔ اگریزی میں جو تقریب کینسل اور اردو میں منسوخ ہوتی ہے وہ فارسی
میں لغو قرار دی جاتی ہے۔ اردو زبان میں تجویز نامنظور ہوتی ہے گر فارسی میں نوبت
مردود شد تک جا پنچی ہے۔ روٹی کا کنارا یماں لب نان ہے۔ پہتہ اتنا بڑا ہو کہ غلاف شق
ہو جائے اور دانہ اندر سے جھا نکنے گے تو وہ پستہ خنداں۔

آوارہ مویثی جے اردو بولنے والے کانجی ہاؤس میں واخل کرا دیتے ہیں ایران میں جانور بے صاحب کملانا ہے۔ جو پاکستان میں بے آواز ہے وہ ایران میں بے صدا ہے۔ اردو میں جوشیش کی ہے وہ فارسی میں آئینہ خانہ یا جام خانہ ہے۔ جام طرح طرح کے ہوتے ہیں اور دونول ملکوں میں پائے جاتے ہیں گر جام فرعونی صرف ایران میں ہوتا ہے۔ جام بسیار بزرگ فراز بادہ ۔ پننے والے کے ظرف کی بات ہے۔ سوتیاں یماں رشتہ فرنگ کملاتی ہیں۔ حالانکہ ہماری سوتیوں کی فرنگی میکرونی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ بھدی اور بین ۔ حالانکہ ہماری سوتیوں کی فرنگی میکرونی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ بھدی اور کے نام اردونے خود رکھ لئے ہیں۔ اہل ایران نے ایسے ہی ایک مرض کانام آبلہ فرنگ رکھ دیا ہے۔ مرض جمال سے آیا ہے اس علاقہ سے اسے منسوب کر دیا۔ کال گرل اردو ویا ہے۔ مرض جمال سے آیا ہے اس علاقہ سے اسے منسوب کر دیا۔ کال گرل اردو افسانہ میں کال گرل ہی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ فارسی میں اسے فاحشہ شلفونی کھنے افسانہ میں کال گرل ہی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ فارسی میں اسے فاحشہ شلفونی کھنے

ہیں۔ شادی کی جس رسم کو برعظیم میں آرسی مصحف کتے ہیں وہ ایران میں آ مکینہ بخت کملاتی ہیں۔ شادی کی جس رسم کو برعظیم میں آرسی مصحف کتے ہیں وہ ایران میں آ مکینہ بخت کملاتی ہے۔ بن دہکھے کی شادی قسمت آزمائی ہوتی ہے۔ آئینہ دیکھے کر پتہ چلنا ہے کہ بخت بلند ہے یا گئے میں سیدھا ہے یا الثا۔

مکان یا دکان لیتے وقت جو رقم کرائے سے زائد دیلی پڑتی ہے اسے ہم لوگ نہ جانے کسی رہائی ہے اسے ہم لوگ نہ جانے کسی رعابت سے مگڑی کہتے ہیں۔ ایران میں بید رقم زرکلید کے طور پر دی جاتی ہے۔ کلیدی اختیارات ہمیشہ زر کے عوض ملا کرتے ہیں خواہ وہ مکان ہویا د کان سیاست۔

ار دو میں جو سارس ہے وہ فارسی میں لک لک اور عربی میں لق لق ہے۔ انگریزی میں اسے Stork کتے ہیں۔ انگریزوں نے اس پرندے کے ذمہ سے کام لگایا ہوا ہے کہ وہ جدید الورود بعنی نومولود کوایک تشوری میں ڈال کر اس کی گرہ اپنی کمبی چونچ میں پرولے اور پھر ار تا ہوا اس گھریک پہنچ جائے جہاں اس تشخری والے بچہ نے پیدا ہونا ہے۔ بیہ آبی جانور نہ جانے کون سے بحرنا پیدا کنار سے بیا تھرمیاں اٹھا کر لا رہا ہے کہ دنیا میں بہود آبادی کے سارے نسخے اور طریقے آزمانے کے باوجود آبادی میں بردی تیزی سے اضافہ ہورہا ہے۔ فارسی میں ایک حاجی لک لک بھی پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہرسال لک لک پچھ مدت کے لئے اینے ٹھکانہ سے کہیں دور چلا جاتا ہے۔ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ مکہ گیا ہوا ہے اس کئے اس كا نام حاجي لك لك ركھ ديا۔ ار دو صحافت ميں بھي ايك حاجي لق لق ہوا كرتے تھے۔ سارس کے عربی نام اور فارس روایت والے۔ فکاہیہ تحریر لکھا کرتے تھے۔ لوگ انہیں شوق سے پڑھتے اور فرحت وسرور حاصل کرتے۔ ایک دن ان کا ذکر آیا توجسٹس عطااللہ سجاد نے کہا۔ بے شک ان کی تحریر میں سرور تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا۔ اکثر کالم عالم سرشاری میں لکھے جاتے تھے۔ اس معاملہ میں حاجی صاحب بہت بے صبر آ دمی تھے۔ اگر جلدی میں ہوں اور دفتر میں گلاس دستیاب نہ ہو تو وہ ساہی اندھیل کر شیشہ کی دوات کو جام بنا کیتے تھے۔ رند جو ظرف اٹھاکیں وہی بیانہ ہے۔ جس شخص کی دوات میں روشنائی اور شراب دونوں یکجان ہو جائیں اس کی تحریر پڑھنے سے اگر سرور آئے تواس میں اچنیھے کی کون سی بات

سول سروس کے ایک ساتھی جو میرے شوق اور مشاغل سے واقف تھے فرمانے ، گلے، تہران کے قیام میں آپ کی لفظ دوستی خوب رنگ لائی ہوگی۔ آپ کو لفظ گنجور کہوں یا خزانہ دار الفاظ۔ میں نے جواب دیا، ہم کار اور ہم چیٹم ہیشہ اس عنوان سے یاد کرتے ہیں جس میں قدرے بین جیلے کہ جس میں قدرے بین اپہلو ہو۔ آپ کوئی ایسی ترکیب وضع سیجئے جس سے پتہ چلے کہ چار سال ایران میں رہنے والا اور لفظ دوستی کا دم بھرنے والا صرف ایک لفظ کی سوغات ہمراہ لایا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ وہ ایک لفظ بذات خود کسی خزانہ سے کم نہیں۔ وہ لفظ ہے، انقلاب۔

میری مرادیہ نہیں کہ انقلاب کا لفظ میں نے پہلے پہل ایران میں سناتھا۔ میں اس لفظ سے اس وقت سے واقف ہوں جب برعظیم پر انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ گروہ واقفیت بالکل سرسری اور سطی تھی۔ پھر میں نے انقلاب فرانس اور انقلاب روس کے بارے میں پڑھااور اس مغالطہ میں گر فقار ہو گیا کہ میں اس لفظ کے تاریخ جغرافیہ سے بخوبی واقف ہوں۔ گریہ واقفیت سراسر کتابی اور خیائی تھی۔ نوجوانی نے اس لفظ میں تخیل پرستی اور رومانیت کا رنگ بھر دیا تھا۔ میں نے ایران میں انقلاب کو بچشم خود دیکھا ہے۔ قدم بقدم دیکھا ہے۔ قدم بقدم دیکھا ہے۔ تفصیل اور نصری کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں نے ایران میں انقلاب کے معنی پڑھے اور سے نہیں بلکہ دیکھے ہیں۔ اب میں لفظ اور معنی، خیال اور میں انقلاب کے معنی پڑھے اور سے نہیں بلکہ دیکھے ہیں۔ اب میں لفظ اور معنی، خیال اور علی ، مجاز اور حقیقت کا فرق جانتا ہوں۔ اور سے کوئی معمولی بات نہیں۔

میرے لئے انقلاب بہلے صرف ایک لفظ تھا۔ لفظ مضمون بن گیا۔ مضمون علم میں دھل گیا۔ علم میں دھل گیا۔ علم کاعمل سے واسطہ پڑا۔ بات جم گئی۔ وہ جو محض لفظ تھااب ایک بیش بما تجربہ ہے۔ بلکہ سے تو یہ ہے کہ وہ تجربہ ہی نہیں بلکہ ایک امید بھی ہے۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ روح امم کی حیات کشکشِ انقلاب۔

## افكار

جس کسی سے سوال کیااس نے ایک ہی جواب ویا۔ اور اس تیزی سے دیا جیسے اس سوال کاکوئی دو سرا جواب نہیں ہو سکتا۔ میں دو سرا سوال پوچھتا ہوں۔ کیا آپ اس نام کے علاوہ کچھ اور نام بھی لے سکتے ہیں۔ انقلاب فرانس میں والٹیر اور روسو کے علاوہ بہت سے دانشور شامل تھے۔ انسائیکلوپڈیا والے، دانش سراؤں والے۔ آپ ایک ہی نام پر ٹھسر گئے ہیں۔ ایران میں انقلاب کے لئے ذہن سازی اور زمین ہموار کرنے کا کام کیاایک ہی دانشور فیل سے کیا تھا۔ جواب دینے والے سوچ میں پڑجاتے۔ وہ جو پہلے نام پر صد در صد متفق تھے، دو سرے کسی نام پر انفاق نہیں کرتے۔ رک رک کر مختلف نام لیتے اور مختلف سمتوں میں نکل جاتے۔

 دفاع از علامہ اقبال و مسلم لیگ۔ میں اس وقت شریعتی کی تکھی ہوئی کتابوں کے بجائے کسی ایس کتاب کی خلاش میں ہوں جو شریعتی پر تکھی گئی ہو۔ چہ گفت و با کہ گفت و از کجابو د۔ کون تھا، کمال سے آیا تھا، کیا کہتا تھا، کس سے مخاطب تھا۔ ایک مخضرس کتاب نظر آئی عنوان کا ترجمہ ہے۔ سپرمین و کتر علی شریعتی۔ دو چار صفحات پر نظر ڈائی۔ ہر صفحہ پر دریائے عقیدت ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ اور اس پر جابجا تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے۔ شریعتی ابو ذر زمان است، ابو ذر، شریعتی صدر اسلام۔ شریعتی دور حاضر کے ابو ذر غفاری شحے۔ ابو ذر (عالم، درویش، امراء کے مخالف صحابی) آغاذ اسلام کے شریعتی تھے۔ یک شریعتی انقلاب و بت قمنی شدہ است۔ تم کہ سکتے ہو کہ شریعتی انقلاب اور بت شکنی ۔ گوئی مبعوث بہ انقلاب و بت قمنی شدہ است۔ تم کہ سکتے ہو کہ شریعتی انقلاب اور بت شکنی کے لئے بھیجے گئے تھے۔ عقیدہ ساز، فلفہ باف، کوہ و قار، مشم طوفال، شمشیر حق۔ میں نے کتاب بند کر دی اور شیفت پر واپس رکھ دی۔ میں جس طرح کے جائزے اور سوائے کی تلاش میں ہوں سے کتاب اس ذمرہ میں نہیں آئی۔

میں نے سی سائی باتوں کے بل ہو تا پر ڈاکٹر شریعتی کا ایک خاکہ تیار کیا۔ پیجیس تمیں برس شہران ہونیورٹی میں پڑھایا ہو گاور جب ایک متند سینٹر دانشور کی حثیبت عاصل ہو گئ تو انہوں نے بادشاہت کو قدی اور منسوخ ٹھمرایا ہو گا۔ اپنی بات ثابت کرنے کے لئے تاریخ سے واقعات کے حوالے اور مفکران علم سیاست کے اتوال پیش کئے ہوں گے۔ شہنشاہ نے وزارت کی پیشکش کی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے جشن ا نکار وزارت منایا ہو گا۔ شاہ نے پیام بھیا ہو گا کہ اب بھی ٹھیک ہو جاؤ وگر نہ جھے سے براکوئی نہ ہو گا۔ پروفیسر صاحب نے و ھمکیوں سے مرعوب ہونے کے بجائے اور اپنی تحریروں اور تقریروں میں فاسفہ کی آڑ لینے کی بجائے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہ دیا ہو گا کہ سفید انقلاب محض فالمنہ کی شروب ہے۔ ایران کو اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے۔ شاہ نے عمراور معلمی کے پیشہ کا کھاظ کیا ہو گا اور ڈاکٹر صاحب سے کہا ہو گا کہ خیریت اسی میں ہے کہ تم ملک چھوڑ کے پیشہ کا کھاظ کیا ہو گا اور ڈاکٹر صاحب سے کہا ہو گا کہ خیریت اسی میں ہے کہ تم ملک چھوڑ کے بیا جو بی ساتھ چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب طویل کے دوجمد سے تھک کر ایک دن انگلتان میں خاموشی سے رائی ملک عدم ہو گئے۔ اتنی بھرپور ذرگی بسر کرنے والے بااثر وانشور اور ان گنت کتابوں کے مصنف کی عمرانقال کے وقت زرگی بسر کرنے والے بااثر وانشور اور ان گنت کتابوں کے مصنف کی عمرانقال کے وقت

ستر سال سے متجاوز ہونی چاہئے۔ غالبًا وہ اسی برس کے ہوں سے۔ میں خیال بانی میں کھو جاتا ہوں۔

انقال کے وقت شریعت کی عمر صرف چوالیس برس تھی۔ اس میں سے پانچ سال انہوں نے فرانس میں اور مجموعی طور پر کوئی سوا دو سال شاہ کی جیل میں گزارے۔ چھتیں سینتیس برس باقی بیچے۔ ان میں آ دھے اسکول کی تعلیم اور پرائمری اسکول فیچر کی تربیت حاصل کرنے میں صرف ہو گئے۔ اس کے بعد کئی سال تک وہ اسکول ماسٹر کی حیثیت سے مشہد کے آس پاس دیمات میں خراب و خوار ہوتے رہے۔ ان سالوں کوان کی عمر سے منہا کریں تو کیا بچتا ہے۔ چند سال جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ عمر کے ان چند گئے چئے سالوں نے وہ مرتبہ حاصل کرنے کے لئے کیسے کفایت کی ہوگی جس پر ڈاکٹر علی شریعتی آج سالوں نے وہ مرتبہ حاصل کرنے کے لئے کیسے کفایت کی ہوگی جس پر ڈاکٹر علی شریعتی آج

دور شہنشاہی میں قدرشناس اور مرتبہ دانی کا بیہ عالم تھا کہ جب پیرس سے شریعتی ایک ڈاکٹریٹ سوشیالوجی میں اور دوسری ڈاکٹریٹ تاریخ اسلام میں حاصل کرنے کے بعد ار ان پنچے توانمیں فردوس نامی قصبہ کے ہائی اسکول میں ماسٹر کی حیثیت سے تعینات کر دیا گیا۔ شور مجا۔ محکمہ نے تنگ آکر مشہد بونیورسٹی میں پروفیسر بنا دیا۔ یہال انہول نے دو چار برس میں ایک نظریہ ساز دانشور کی حیثیت سے نام پیدا کیا۔ 1970 ء میں وہ شران سم سن ایک غیر سر کاری ادارهٔ حسینه ارشاد میں تاریخ شناسی، انسان شناسی اور جامعه ( سوسائل ) شناسی کی نظریاتی اور تصوراتی تعلیم دینے لگے۔ لوگ ان کی تقاریر سننے کے لئے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے۔ تقریر سنتے اور فریفتہ ہو جاتے۔ ملک کا کوئی حصہ اور کوئی کونا ایبانہ تھا جہاں وہ لوگوں کی وعوت پر تقریر کے لئے نہ پہنچے ہوں۔ لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ تین برس میں کوئی دوسوتقریریں کی ہوں گی۔ تقریریں کتابی صورت میں جیجیتی رہیں۔ کتابیں ہاتھوں ہاتھ بکتی رہیں۔ میں نے ان کی جتنی تحریریں اور تقریریں بڑھی ہیں کسی میں شہنشاہ اران یا خاندان پہلوی کا ذکر تک نہیں ملتا۔ بہت زیر ک انسان تھے۔ سب سجھ فلسفہ تاریخ، انسان شدن، جامعہ شناسی دینی اور تشیع علوی کے حوالہ سے کہتے رہے۔ گفتہ آیدور حدیثِ ویگراں۔ بظاہر گرفت کا موقع نہ دیا۔ 1958 ء میں وہ

پرجوش نوجوان اسکول ماسٹرگی حیثیت سے طالقانی کی تحریک میں شامل ہے۔ انہیں دو سرے قید بول کے ساتھ مشہد سے فوجی ہوائی جہاز میں شران لے گئے ہے اور ساواک کی آیک انتہائی بدنام جیل میں آٹھ ماہ تک ان پر سخت تشدد ہو تارہا۔ وہ اس تجربہ کی روشنی میں اب نئی حکمت عملی سے کام لے رہے ہے۔

تین سال کی مخفر مدت میں ڈاکٹر شریعتی نے اپ فلف اور تقریر سے قوم کا مزاح بدل ڈالا اور گر فقار کرنا چاہا تو اس بدل ڈالا اور گر فقار کرنا چاہا تو اس بوئے۔ اب جو گور نمنٹ نے ان کو گر فقار کرنا چاہا تو اس اندازہ تھا کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ شریعتی زیر زمین چلے گئے۔ پکڑنے والوں نے پسری جگہ پدر کو پکڑ لیا۔ استاد محمہ تقی شریعتی کے ساتھ علی شریعتی کے کئی رشتے تھے۔ فرزندی، شاگر دی، مریدی، عاشقی۔ وہ اپنی ایک تحریر میں استاد محمہ تقی کو "پررم و مرادم "کہ کر یاد کرتے ہیں۔ بیٹے نے باپ کی خاطر فوراً اپنی گر فقاری دے دی۔ ڈیڑھ سال تک ساواکی اذبیتی پر داشت کرنے کے بعدوہ رہا ہوئے۔ ان کے بولئے اور لکھنے پر پابندی لگ گئی۔ کیا رہائی ہے۔ وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے اور چند ہفتوں کے بعد مشکوک حالات میں انتقال کر گئے۔ خراسان میں دشت کا ویر کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا انتقال کر گئے۔ خراسان میں دشت کا ویر کے کنارے ایک جھوٹے سے گاؤں میں پیدا نظریہ ساز اور عمد ساز شخصیت قرار دیتے ہیں۔ ایک قبیلۂ جاویداں ایسے لوگوں کا ہوتا ہے بولئی اس دنیا کے کام سنوار نے میں گئی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا تعلق ای بعداز مرگ بھی اس دنیا کے کام سنوار نے میں گئی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا تعلق ای قبیلۂ ہے۔ ۔

حینہ ارشاد کی عمارت کے پاس سے میرا گزر اس وقت ہوتا ہے جب مجھے گل فروش کی دکان سے پھول خرید نے ہوں۔ شاہ کے زمانہ میں شالی شران کی ہر سرئک پر پھول بیخے والوں کی دکانیں ہوتی تھیں۔ اس زمانہ میں بات بات پرایک دوسرے کو دستہ گل پیش کرنے کا رواج تھا۔ اس کی اصل وجہ توگل و گلزار سے وہ محبت ہے جو ایرانیوں کی سرشت میں شامل ہے۔ بقول کسے لق و دق صحرا میں جب کوئی ایرانی اپنے خیمہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کا پردہ گرا کر قالین پر بیٹھ جاتا ہے۔ صحرا پردے کے دوسری طرف خیمہ کے باہررہ جاتا ہے اور قالین پر بیٹھ جاتا ہے۔ صحرا پردے کے دوسری طرف خیمہ کے باہررہ جاتا ہے اور قالین پر بیٹے ہوئے گل بوٹوں سے خیمہ کے اندر ایک باغیچر کھل اٹھتا

ہے۔ خیمہ والاسمجھتا ہے کہ وہ کسی باغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں وجہ ہے کہ فارسی میں قالین پر بنی ہوئی پھلواری کو باغ قالین کہتے ہیں۔ ایران میں خانہ بدوش اپنا خیمہ، اپنے و کھ اور اپنا باغ کاندھے پر اٹھائے پھر آ ہے۔

تیل کی بے حساب دولت نے تحفول کے تبادلہ کوروز مرہ بنا دیا ہے۔ دوست داری اور محبت بر کیا موقوف، صنعت، تجارت، زراعت اور سفارت مبھی پھولوں کی زبان استعال کرتے ہیں۔ فرد ہویا اوارہ دونوں رنگ و بو کو اپنا سفیر بنا کر سجیجتے ہیں۔ ہڑ آلوں اور ہنگاموں کی وجہ سے بہت سے کاروبار مندے پڑ گئے۔ گل فروشی بھی اس کی زو میں آگئی۔ کئی و کانوں پر تالا پڑ گیا۔ خزال نہ جانے کدھرے ان بند د کانوں میں داخل ہو گئی۔ پھول مرجھا گئے۔ بودے سو کھ گئے۔ جو شاخیں ہری ہیں اور جو پتے اب بھی ترو تازہ نظر آرہے ہیں وہ نفتی ہیں۔ پلاسٹک یا اسی قشم کی کسی چیز سے بنائے گئے ہیں۔ تاہم وہ مغازہ کل فروش جہاں سے میں پھول خرید تا ہوں ابھی تک کھلا ہے۔ کاروان بہار وہاں خیمہ زن ہے۔ پھول، یودے، رونق اور گاہک کم مگریہ کیا کم ہے کہ د کان بند نہیں ہوئی۔ میں پہلے ہفتہ میں دو ایک بار وہاں جاتا تھا اب مہینہ میں دو ایک بار جانا ہو تا ہے۔ ہربار میں اس د کان کے شیشہ والے دروازہ میں واخل ہونے سے پہلے دائیں جانب حسینہ ارشاد کی عمارت کو دیکھتا ہوں۔ مسجد کی طرز پر بنی ہوئی عمارت۔ کاشی کاری سے مزتن ۔ دروازہ دکھائی شیس دیتا۔ سنا ہے اسے اینٹوں سے چن دیا ہے۔ یہاں جو مقرر تقریر کیا کر تا تھا اس کو خاموش کرنے کے لئے شاہ پرست انظامیہ نے کیا بچھ نہیں کیا۔ گر سارے حربے ناکام ہو گئے۔ وہ شخص انقال کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود خان ش نہیں ہوا۔ حسینہ ارشاد کی عمارت سے اٹھنے والی آواز آج بھی البرز کی چوٹیوں سے مکرا کر صدائے کوہ کی طرح پورے ایران میں گونج رہی ہے۔ میں د کان گل فروش کے چبوترہ پر کھڑا اس آواز کو بڑے دھیان اور توجہ سے سن رہا

اے دوستو، ساتھیو، ہم وطنو، مسلمانو، خبردار، ہشیار۔ میں علی شریعتی ولد محر تقی شریعتی تم سے مخاطب ہوں۔ بھی تم نے سوچاہے کہ تم کیسے مسلمان ہواور جس روایت کی تم پیروی کرتے ہووہ کون سااسلام ہے۔ تم اصل اسلام سے ہٹ کر جس راہ پر چل رہے

ہو وہ کعبہ کو نہیں جاتی ترکتان جاتی ہے۔ بلکہ ترکتان بھی نہیں جاتی۔ وہ کہیں بھی نہیں استہ جاتی۔ وہ کہیں بھی نہیں جاتی۔ روایات کی ایک بھول تعلیا ہے جس میں تم گم ہو گئے ہو۔ آؤ میں تنہیں راستہ و کھاؤں۔ اسلام سے تمہارا تعارف کراؤں۔

قرآن کا آغاز خدا کے نام (ہم اللہ) سے ہوتا ہے اور انقدام لوگوں کے نام پر (الناس) ۔ قرآن میں جہال کہیں اجتماعی زندگی کاذکر آتا ہے وہاں اللہ اور الناس ہم معنی ہیں۔ لوگ (الناس) خدا کے نمائندہ اور اس کے خانوادہ کا حصہ ہیں (الناس عیال اللہ) ۔ کعبہ خانہ خدا ہے مگر قرآن اس کو خانہ مردم اور خانہ آزاد (بیت غتیق) کا نام ویتا ہے۔ اللہ قرآن کی رو سے رب الناس (لوگوں کا پروردگار)، ملک الناس (لوگوں کے بادشاہ) اور الہ الناس (لوگوں کا حقیقی معبود) ہے۔ گویا اللہ ان تینوں جنوں کے اعتبار بادشاہ) اور الہ الناس (لوگوں کا حقیقی معبود) ہے۔ گویا اللہ ان تینوں جنوں کے اعتبار سے لوگوں کا اللہ ہے۔ کسی خاص گروہ کا اس پر کوئی اجارہ نہیں۔

معاشرہ میں دو طبقے ہوتے ہیں۔ ایک ہابیل کی طرح صاحب ایمان، فداکار اور صلح دوست۔ دوست۔ دوسرا قابیل کی طرح برا درکش، پست، بے ایمان اور مادی۔ قرآن میں فرعون سیاسی قوت کاسمبل ہے۔ قارون اقتصادی قدرت کاسمبل ہے۔ بلعم باعور رسمی روحانیت کا سمبل ہے۔ یہ تینوں قابیلی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ روحانی آیک مسیحی اصطلاح ہے۔ اسلام میں روحانی نہیں بلکہ عالم دین ہوتے ہیں۔

عام طور پر یہ سمجھاجاتا ہے کہ قرآن میں موضوع کے اعتبار سے پہلا درجہ عبادات کا ہے، دوسرا اخلاقیات کا اور تیسرا معاشرہ کا۔ حالانکہ اگر قرآن مجید کی سورتوں کے عنوانات کی درجہ بندی موضوع کے اعتبار سے کی جائے۔ تو یہ عام خیال بالکل غلط ثابت ہو گا۔ ساٹھ فی صد سے زیادہ سورتوں کے عنوانات کا تعلق اس دنیا سے ہے جو انسان نے مسخر کرنی ہے، اس معاشرہ سے ہے جو انسان سے تعمیر کرنا ہے اور اس فلسفہ تاریخ سے ہے جو اس کام میں انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تفصیل اس درجہ بندی کی پچھ یوں ہے۔

| موضوع           | تعداد سورة | فيصد  |
|-----------------|------------|-------|
| مادی و طبیعی    | 32         | 26.66 |
| عقيده ومكتب فكر | 29         | 24.14 |

| معاشره اور سیاست   | 27 | 22.5  |
|--------------------|----|-------|
| باريخ وفلسفه باريخ | 17 | 14.14 |
| اخلاق ور فتار      | 4  | 3.3   |
| مسائل مالی         | 4  | 3.3   |
| عمادات             | 2  | 1.7   |

قرآن ایک World View یعنی جمال بنی کی اساس فراہم کرتا ہے۔ یہ اساس توحید ہے۔ اس بنیاد پر فلفہ، تاریخ، انسان شناسی اور جامعہ شناسی مل کر ایک ایدیالوجی کی عمارت تغییر کرتے ہیں۔ ایدیالوجی پر عمل کرنے سے ایک مثالی معاشرہ بنتا ہے جس میں مثالی انسان پیدا ہوتے ہیں۔ توحیدی نقطۂ نظر کے چار پہلو ہیں۔ ونیاکس بنیاد پر استوار ہے۔ فلفہ تاریخ کیا ہے۔ معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے۔ انسان کی پہچان کیا ہے۔ توحیدی جمال بنی کے مقابلہ میں بے شار نظریات ہیں۔ مازیالیسم مرآ لیسم ، شکاکیت، تاؤ مگیسم ، شرک، شنویت، ایدہ آلیسم ، بخودائی، اگزیستانسیالیسم وغیرہ وغیرہ۔

فلفہ تاریخ یہ ہے کہ ازل سے دو عناصر متضاد اور متصادم چلے آرہے ہیں۔ توحید کی دو سے یہ تصادم توحید اور شرک ہیں ہے۔ اس تصادم کی وجہ سے معاشرہ دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ طبقہ ہابیلی اور قابیلی۔ اس طرح معاشرہ میں تنج (ملک) اور طلا (مالک) اور تنبیج (ملا) ایک طرف ہوتے ہیں اور خدا اور مردم دوسری طرف۔

بہترین معاشرہ کا نام امت ہے۔ امت افراد کا ایبا گردہ ہے جس کا ایمان ایک اور ہدف مشترک ہے۔ ہدف مید ہے کہ معاشرہ وہ ساز گار حالات پیدا کرے جس میں آئیڈیل انسان جنم لیتا ہے۔ ایبی امت کے تین امتیازات ہوتے ہیں۔ کتاب، ترازو، آئمن۔ کتاب سے مراد تدن، معرفت اور علم ہے۔ ترازو سے مراد برابری، انصاف اور عدالت ہے۔ آئمن ایک سمبل ہے مضبوط معیشت وصنعت اور فوجی طاقت اور قوت کا۔ وہ معاشرہ جس میں یہ تینوں امتیازات نہ ہوں نایا کدار ہوتا ہے۔

ان امتیازات میں پہلا درجہ کتاب کا ہے۔ دوسرا ترازو کا اور تیسرا آبن کا۔ کتاب انسانیت کی بنیاد ہے۔ اگر صرف کتاب اور آبن ہوں تو آبن کتاب کو پارہ پارہ کر دے گا۔

آگر سازش کی جائے تو کتاب کو آئن کا نوکر اور ماتحت بناسکتے ہیں۔ معاشرہ کی اس سے زیادہ وحشت ناک کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ وو عالمی جنگیں اس سازش کا نتیجہ ہیں۔ کتاب اور آئن کے در میان ترازو کو اس لئے جگہ دی ہے کہ وہ آئن کو کتاب اور انسان پر حاوی نہ ہونے دے اور اسے مقررہ صدود کی خلاف ورزی نہ کرنے دے۔ اگر کسی معاشرہ میں کتاب اور ترازو دونوں ہیں گر آئن نہیں ہے توضعیف و ناکام رہتا ہے۔ عصافہ ہو تو کلیسی ہے کار بے بنیاد۔ سورہ الحدید میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے پیجبروں کو کتاب اور ترازو دیا تاکہ انسان قائم کیا جائے اور لوہا پیدا کیا جس میں شدید ہیہت ہے اور طرح طرح کے فاکدے ہیں۔

انسان اور اس کی روح چار قشم کے قید خانوں میں بندہے۔ اول، زندان طبیعت یا بنیے۔ دوم، زندان تاریخ۔ سوم، زندان معاشرہ۔ اور چہارم زندان ذات۔ پہلے تین قید خانوں سے وہ عقل و علم کے سمارے باہر نکل آتا ہے۔ چوشے قید خانہ سے سوائے دین کے کوئی اور رہائی نہیں دلا سکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نئی نظر سے جو روال شنائی، جامعہ شنائی اور تاریخ شنائی سے پیدا ہوئی ہے از سر نو در یافت کرنے اور شناخت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پیام بروں کو سائی اور غیر سائی ( آریائی و زرد ) میں تقسیم کریں تو یہ عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے کہ غیر سائی پیامبر بھی اعلیٰ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بر خلاف سائی پیامبر عوام میں سے پیدا ہوئے تھے۔ مہاویر، گو تم بدھ، اشوک، ماہیندرا مینگ تی، سوگا، گورونائک، لاؤ ترو، کمنفیوسس، زرتشت۔ راجمار، راجا، بادشاہ، شاہزادہ، خاقال، خانوادہ وزیراعظی، فوڈل لارڈ۔ حد تو یہ ہے کہ مزدک جیسا عوامی رہما اور مساوات اور اشتمالیت کا دعویدار بھی بادشاہ قباد کے حواریوں میں شامل تھا۔ ادھر یہ عالم ہے کہ ایک گرہ دار لکڑی اور اپنے بھائی کو لے کر ایک چرواہا صحرا سے نکانا ہے اور فرعون اور قارون سے مقابلہ کرتا ہے۔ ایک جوان ہے کس و کار اور براحم کی وحثی امیبر پلزم کے خلاف ڈٹ جاتا ہے۔ داؤد، جالوت و طالوت سے جنگ کرتا ہے۔ داؤد، جالوت و طالوت سے جنگ کرتا ہے۔ یکی، ہیرو دیس سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چند قیراط پر مکہ کے سے جنگ کرتا ہے۔ یکی، ہیرو دیس سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چند قیراط پر مکہ کے سے جنگ کرتا ہے۔ یکی، ہیرو دیس سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چند قیراط پر مکہ کے سے جنگ کرتا ہے۔ یکی، ہیرو دیس سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چند قیراط پر مکہ کے سے جنگ کرتا ہے۔ یکی، ہیرو دیس سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چند قیراط پر مکہ کے حال سے جنگ کرتا ہے۔ یکی، ہیرو دیس سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چند قیراط پر مکہ کے حالت کو سوری کو سائی اسٹر و کشور سے جنگ کرتا ہے۔ یکی، ہیرو دیس سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چند قیراط پر مکہ کے خلاف کو سے کرتا ہے۔ یکی جو اور کرتا ہے۔ یکی بھوری کرتا ہے۔ یکی بھور دیس سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چند قیراط پر مکہ کو سے کرتا ہے۔ ایک جوالے کرتا ہے۔ یکی بھوری کرتا ہے۔ ایر محمد سلم کو خوری کو کرتا ہے۔ ایر محمد سلم کرتا ہے۔ ایر محمد کو کرتا ہے۔ ایر محمد سلم کرتا ہے۔ ایر محمد کرتا ہے۔ ایر محمد کو کرتا ہے۔ ایک کرتا ہے۔ ایر محمد کرتا ہے۔ ایر م

لوگوں کی بکریاں چراتے منے عار حرا سے باہر آتے ہیں اور تاجران قرایش، بردہ داران مکہ، غداران طائف، خسرو ایران اور سیزر روم کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم تنما اینے پیغبر ہیں جنہوں نے بذات خود ایک نیا معاشرہ ترتیب دیا اور اس کی مہری اور رہنمائی بھی کی۔ مدینہ کے دس سالہ قیام میں پینیٹھ مرتبہ انہیں لشکر کشی کی ضرورت پیش آئی۔ مسجد نبوی میں ان کے گوشہ خلوت کا نام محراب یعنی رزم گاہ ہے۔

اسلام آیک ایدیالوجی ہے۔ گرکونسالسلام۔ بات نازک ہے اس کے اصطلاحات کا سلام این افروری ہو جاتا ہے۔ وہ اسلام جو آزادی و آگاہی اور حرکت کا اسلام ہو نہ کہ اسلام اسلام اسارت و خواب و سکون۔ اسلام عدالت و رہبری نہ کہ اسلام خلافت و طبقہ و اشرافیت۔ اسلام ابوذر نہ کہ اسلام کعب الاحبار۔ اسلام مجاہد نہ کہ اسلام روحانی۔ اسلام جماد اعتقادی واجتماع علمی وعقلی نہ کہ اسلام تقلید و تعصب و تسلیم۔ اسلام قرآن نہ کہ اسلام مفتاح البحال۔ تشیع علوی نہ کہ تشیع صفوی۔ تشیع تقویل و مسئولیت و اعتراض نہ کہ تشیع تقیہ و شفاعت و انتظار۔ حسینِ خون نہ کہ حسینِ اشک۔ کربلای فریاد خواہ اور انصاف طلب نہ کہ کربلای نوحہ گری اور سینہ زنی۔

مقرر بحث کو سمیٹنا ہے اور کہتا ہے۔ میری آر زویہ ہے کہ ہم اسلام کو ایک ایدیالوہی سلیم کرتے ہوئے اس دین کی طرف واپس لوٹ آئیں جو یک حرکت انسانی تاریخی فکری است۔ اس وقت جو اسلام عوام اور عوام کو فریب دینے والوں اور فدہبی، جدی اور علمی اجتماعات میں رائج ہے وہ فقط ایک فرھنگ ہے۔ میری جبتحواس اسلام کے لئے ہے جو ایک ایدیالوجی کے طور پر کسی روشن فکر اور دانشور کے ذہن میں ہے۔ میرے لئے وہ اسلام کے طور پر جمع کفایت نہیں کر سکتا جو ایک عالم کے ذہن میں علوم قدیمہ فدہبی کے سرمایہ کے طور پر جمع

مقرر اپنی تقریر کو اس دعا پر ختم کر تا ہے۔ خدایا آر زو میری یمی ہے۔ میرا نورِ بسیرت عام کر دے۔ شریعتی کی دعا قبول ہوئی۔ ایران میں انقلاب آگیا۔ بسیرت عام کر دے۔ شریعتی کی دعا قبول ہوئی۔ ایران میں انقلاب آگیا۔ بیہ بات پہلی بار مجھے فصیح الدین نے بتائی کہ علمااور دینی مدرسوں کے اساتذہ نے ڈاکٹر

علی شریعتی کی بردهتی ہوئی مقبولیت کو پھھ عرصہ تک برداشت کیالیکن جب سامعین انہیں چھوڑ کر شریعتی کے درس میں شامل ہونے سکے اور شریعتی نے نہب کے نام برچندہ اور حصہ لینے والوں کی سوچ کو قدیم اور بے جان قرار دیا تو انہوں نے بھی تھلم کھلا اس کی فکر اور تفسيرير اعتراض كرنے شروع كئے۔ ساواك يہلے ہى ان كے پيچھے لگا ہوا تھا۔ نيا محاذ كھلا اور شریعتی پر دباؤ بہت بڑھ گیا۔ میں نے شریعت کی چند کتابیں پڑھیں مگر اس دباؤ کا کمیں شائبہ نہ ملا۔ پھر ایک ایسی کتاب پڑھنے کو ملی جس کے متن اور پاور قی میں شریعتی نے اپنے وفاع میں بہت کچھ لکھا ہے۔ شریعتی لکھتے ہیں کہ علما کا ایک طبقہ میری سوچ اور فہم پر اعتراض کر تا ہے۔ گریبان میں نہیں جھا نکتا۔ بس مجھے برا بھلا کتار ہتا ہے۔ ہم نے تنقید کو علمی بحث کی سطح سے بہت نیچے گرا کر عیب جوئی کے فن میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں نے ایک علمی بحث میں ریہ کہاتھا کہ بات بے سندہے اس لئے نا قابل قبول ہے۔ ایک واعظ نے بر سر منبر کہا۔ تو سی که می گوئی بچه پدرت ہستی، آیا سند داری؟ تم جوبیہ دعویٰ کرتے ہو کہ فلال مخض تمهارا باپ ہے، کیاتمہارے پاس اس بات کا کوئی تحریری ثبوت موجود ہے۔ وہ لوگ جو مجھے عقل اور استنباط کے ذریعہ قرآن کے متن میں تازہ معنی تلاش کرنے کا حق نہیں دیتے وہ خود ب دهو کس ہر طرح کی بے سرویا تاویلات کرتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ کی صرف "ب " میں عجيب وغريب جهان معني دريافت كركيتے ہيں۔ ايٹم بم اور خلائي جهاز ايالونمبر 13 كو قرآن میں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں سور و دانشنس میں سمس سے مراد پینمبرہ، قمرے مراد حضرت علی " اور شب ہے مراد حکومت بنی امیہ ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ان تنیوں چیزوں کی قشم کھا رہا ہے۔ وہ خود یہاں تک تجاوز کر جاتے ہیں لیکن مجھے حق نہیں دیتے کہ قرآن مجید کے روشن ترین اور سالم ترین مفہوم کو بیان کروں۔ آزادی فکر کے ` بارے میں ان اندھی تقلید کرنے والوں کاروبہ سے کہ جوروش خیال شاگر دان سے چجتا ہوا ساسوال بوچھ لے وہ اسے مدرسہ سے بہشتِ زہرا بھیج ویتے ہیں۔

میں ترکی کے دورے سے واپس آیا۔ آرسی ڈی کے ایک پاکستانی ڈائر یکٹر نے بتایا کہ میری غیر موجودگی میں ایرانی اسلامی انقلابی حکومت کی وزارت خارجہ کے ایک ڈائر یکٹر جزل آرسی ڈی سیکرٹریٹ دیکھنے کے لئے آئے تھے۔ بیان دنوں کی بات ہے جب ایران میں رائے سفارت کار کروہ در گروہ نکالے جارہ سے اور ان کی جگہ انقلابی نوجوان عہدہ دار جن کاکوئی سفارتی تجربہ نہ تھا تعینات کئے جارہ شے۔ ڈائر کیٹر جزل نے ایک کرے پر نماز خانہ کا بورڈ نگاموا دیکھا تواپی خوشنودی کا اظمار کیا کہ اس ادارہ نے ایر انی انقلاب کا مثبت اثر قبول کیا ہے۔ جب انہیں یہ بنایا گیا کہ دفتر میں نماز پڑھنے کا یہ اہتمام زمانہ ماقبل انقلاب یعنی شہنشاہ کے زمانہ سے ہے تو ان کی جرت اور خاموشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ پاکتانی افسروں سے گفتگو کے دوران علامہ اقبال کا ذکر آیا۔ ڈائر کیٹر جزل کہنے گئے، چونکہ ڈاکٹر شریعتی نے اقبال کی تحریف کا یہ ایکٹا شاعر ہوگا۔

انقلاب کے بعد شریعت کے یوم وفات کی سائگرہ تھی۔ یہ خیال کہ وھوم وھام سے منائی جائے گی غلط لکلا۔ بس آیک آ دھ بیان، دو چار مضامین تین چار بار ٹیلی و ژن پر ذکر۔ گرم جو ٹی کی کی صاف نظر آرہی تھی۔ اگلے سال پھریہ موقع آیا۔ اس مرتبہ مخالفت کے آثار صاف نظر آرہے تھے۔ ڈاکٹر شریعتی کے والد کے فلیٹ کے باہر پچھلے سال بھی لوگ سرک پر جمع ہوگے سے اس سال پھر جمع ہوئے۔ پچھلے سال بھی جمع ہونے والوں نے جلسہ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس سال بھی ان کا بھی ارادہ تھا۔ لوگ ابھی جم کر بیٹھے نہ تھے کہ چند ایمولینس گاڑیاں آئیں اور سڑک کا اگلا اور پچھلا حصہ بند کر دیا۔ ایمولیسوں کے عقبی دروازے کھلے۔ ان میں سے مسلح افراد نکل آئے اور جموم پر پل پڑے۔ دیکھتے ہی دروازے کھلے۔ ان میں سے مسلح افراد نکل آئے اور جموم پر پل پڑے۔ دیکھتے ہی خود دیکھاجو قریب ہی آیک فلیٹ میں دو پسر کے کھانے کے بہر جمع ہو کے تھے۔

شریعتی نے ایک بار کما تھا۔ موت ہر لحظہ گھات میں گئی ہوئی ہے۔ میں نے موت کے ہمراہ زندگی بسر کرنا سکے لیا ہے۔ گراس وقت مرنا مجھے منظور نہیں۔ ابھی بہت ساکام باقی پڑا ہے۔ لوگوں کی آنکھیں جو مجھے اپنی زندگی سے کمیں زیادہ عزیز ہیں، میرا انظار کر رہی ہیں۔ واکٹر شریعتی نے جو عمر، فرصت اور موقع ما نگاتھا وہ انہیں نہیں ملا۔ عمر یمی کوئی چوالیس سال۔ فرصت زیادہ سے زیادہ چار پانچ سال۔ جب سار اایران ان کی سخن رانی پر کان لگائے ہوئے تھا۔ موقع البتہ زندگی میں کم ملا اور مرنے کے بعد زیادہ۔ مرحوم کی

کتابوں کی اشاعت اور مانگ بڑھ گئی۔ پڑھنے اور سمجھنے والوں میں اضافہ ہوا۔ نفوذ بڑھتا گیا۔ باعمل شیدائیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ وہ جو بہت ساکام ادھورا پڑا تھااہے آج کل شیدائیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ وہ جو بہت ساکام ادھورا پڑا تھااہے آج کل شریعت کے چاہنے والے اور ماننے والے پورا کرنے میں مصروف ہیں۔

شاعر شریعتی کو باد کر تا ہے اور کہتا ہے۔

ای ہر گزیزرگ

بالهایت را مشکمتند. اما پروازت را هرگز دستانت را بستند اما داستانت را هرگز یا هایت را بریدند، امارا همت را هرگز

لبانت را دو **فتند**. اماییامت را هرگز ....

ای رعد در سکوت ای انفجا ر فجر

ظلمت شگاف شب .....

ای مصلح مسلح بیدار، تا آخریں نفس به خلق وفادار

ای شاعر حماسه انسان

ای شعرِ ناتمام۔

اے بزرگ ابدی - انہوں نے تیرے بال و پر توڑ دیئے گر تیری پرواز میں کوئی کو آئی نہ آئی - ہاتھ قلم کر دیئے گئے گر پھر بھی تم لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکال - پیر کائ دیئے گئے گر تمہارا راستہ کون روک سکتا ہے - تمہارے لبول کو انہوں نے سی دیا گر تمہارے پیغام کو خاموش نہ کر سکے - اے خاموشی کو توڑنے والی بجلی کی کڑک - اے فجر کے پیام بر - اے شب کی تاریکی کو دور کرنے والے - اے بیدار اور اسلحہ بر دار، اے حالات کی اصلاح کرنے والے - اے وہ جو آخری دم تک خلق کا وفادار رہا - ای انسان کی دلاوری اور شجاعت کے گیت گائے والے - اے شعر ناتمام -

میں تے ذہن ساز اور خیال اندیش ایرانی انقلابی دائش وروں کی فرست بنائی۔
عالم، روحانی، فلفی، ادیب، شاعر، استاد۔ تمیں چالیس افراد۔ فہرست مختصر کی۔ بیس پچیس
نام۔ بار بار اسے مختصر کیا۔ بری مشکل سے فکر اور تصور کے دس اہم ترین رہنماؤں کی
فہرست بنی۔ مرسری شناسائی حاصل کرنے کے بعد میں نے مصلحت کے تحت فہرست کو اور
مختصر کیا۔ صرف چار دانشور۔ پہلا یورپ کا پڑھا ہوا معلم انقلاب۔ دوسرا، دینی مدارس کا
و بین ترین فلفہ باف۔ تیمرا، سب سے بڑا اشترائی ناول نگار۔ چوتھا، ایک مشہور اویب جو
پہلے اشترائی تھا اور پھر اسلامی ہو گیا۔ شریعتی، مطہری، صادق ہدایت، جلال آل احمد۔
فہرست کو مختصر کرنے کی بڑی وجہ ایران کی لخظہ بہ لخظہ بدلتی ہوئی صورت حال ہے جو کس
ایک طرف جم کر توجہ نہیں کرنے دیتی۔ دوسری سے کہ جب میں نے شریعتی کو پڑھنا شروع
کیاتو معلوم ہوا کہ سو پچاس کتابیں ان کے نام سے چھپی ہوئی ہیں۔ انتخاب کیا اور تیزی سے
ورق گردانی شروع کی۔ چند دنول لغت ساتھ رکھی۔ رفار ست ہوگی۔ پھر میں نے مشکل
الفاظ کا پچھا چھوڑ دیا۔ افکار سے مطلب رکھونہ کہ الفاظ سے۔ اگر منہوم شجھ میں آرہا ہے۔
الفاظ کا پچھا چھوڑ دیا۔ افکار سے مطلب رکھونہ کہ الفاظ سے۔ اگر منہوم شجھ میں آرہا ہے۔
الفاظ کا پچھا چھوڑ دیا۔ افکار سے مطلب رکھونہ کہ الفاظ سے۔ اگر منہوم شجھ میں آرہا ہے۔

مطہری کو پڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ کتابوں کی دکان میں داخل ہوا۔ ہمت ہواب دے گئی۔ پہ چلا کہ مطہری نے بھی سو پچاس کتابیں لکھی ہیں۔ کیا پڑھیں اور کیا چھوڑیں۔ شہنشاہ کے سنسر کے باوجود یہ لوگ اتنا بہت پچھ لکھ سکے ہیں۔ اگر انہیں پوری چھوٹ دی جاتی تو نہ جانے یہ مضامین نو کا کتنا بڑا انبار لگا دیتے۔ شریعتی اور مطہری میں کئی بتیں مشترک ہیں۔ دونوں فراسانی ہیں۔ دونوں انقلابی ہیں۔ دین، فلفہ اور تاریخ سے واقف دونوں جوار میں کرتا تھا۔ دوسرا مبجد واقف دونوں گر تا ہوا۔ دوسرا مبجد جواد میں۔ دونوں گر تار ہوئے۔ زبال بندی کا تھم دونوں کو سنایا گیا۔ دونوں کی کتابوں کے عنوانات اور ان کی فہرست یر غور کرتا ہوں۔ دکان سے باہر نکلا تو میرے یاس ان کی آٹھ

کتابین تھیں۔ عدل اللی، ختم نبوت، مقالات فلسفی، دہ گفتار، ببیت گفتار، مسئلہ حجاب، تہضتہای اسلامی، پیرا مون انقلاب اسلامی۔

میں نے دہ گفتار میں درج مطمری کی دس تقریروں میں سے ایک تقریر لفظ بہ لفظ پر حی اور دوسری تقریر پڑھنے پر مجبور ہوگیا۔ ایک کتاب ساری پڑھ ڈائی تو پھر دوسری خود بخود اٹھائی۔ اس کے بعد تیسری اور پھر سلسلہ چل نکلا۔ دین کاعلم وسیع، فکر ناور، فلسفہ پر حاوی، بیان کاسلیقہ۔ یہ کیما کھلے دل کاعالم دین ہے کہ جب حوالہ دیتا ہے تو بیگل، نیوش، برتراند رسل، سارتر، دکارت، شوپناور، ول دورنٹ، اقبال اور نسرو کے ساتھ ساتھ ملا نصرالدین اور ہائی وڈی ڈراؤنی فلموں کے مشہور ڈائریکٹر ایلفریڈ بچکاک کاذکر اس انداز سے کرتا ہے کہ علمی سطح کی بلندی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔

استاد مطهری نے طانفرالدین کاذکر مغربی جمهوریت کے سلسلہ میں کیا ہے۔ ملا نچر "
پر بیٹھے کہیں جارہے تھے پوچھا کہاں جارہے ہو۔ کہنے لگے جہاں یہ نچر لے جائے۔ مغربی جمہوریت ملانفرالدین کا نچر ہے۔ اکثریت معاشرہ کو جہاں چاہے لے جائے۔ کوئی اسے روکنے یا ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ اکثریت چاہے تو جائز کو ناجائز قرار دے دے اور معقول کو نامعقول۔ حرام کو حلال کا مرتبہ بخش دے۔ گناہ کو ثواب کا درجہ عطاکر دے۔ جو چاہے نامعقول۔ حرام کو حلال کا مرتبہ بخش دے۔ گناہ کو ثواب کا درجہ عطاکر دیا جائے اور آپ کا حسن کر شمہ ساز کرے۔ جس جمہوری نظام میں اکثریت کو حسن قرار دیا جائے اور تاب کا دن کا در کر شمہ سازی میں فرق جاتا رہے اس میں حیوانیت آزاد اور انسانیت اسیر ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کو فراموش کر دیتا ہے اور اکثریت ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کو فراموش کر دیتا ہے اور اکثریت ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کو فراموش کر دیتا ہے اور اکثریت ہوتی ہے۔ گلان فاس پر چلنے دیتا ہے اگہ وہ اینے انجام کو پنچیں۔

مغربی دماکراس کے بارے میں مطہری اور اقبال کے خیالات ملتے جلتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ایک نے فجری مثال دی ہے اور دوسرے نے گدھے کی۔ کہ از مغروو صد خر فکر انسانے نمی آید۔ گدھے خواہ دوسوہی کیوں نہ ہوں وہ انسان کی طرح سوچنے سے معذور ہیں۔ اس واضح فرق کے باوجود پاکستان نے مغربی دماکراس کے فجر پر سواری کی ہے اور بنیادی جمہوریت کے گدھے پر بھی۔ تین چار بار اس بے بس سوار کورسالہ کا تیز گام گھوڑا کے کر بھاگ گیا۔ منزل ہربار کھوٹی ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب لوگ گھوڑے، گدھے اور فجر

سمسی پر بھی اعتبار نہیں کریتے۔ ساراالزام سواری کے جانور پر رکھتے ہیں۔ اپنا تصور کسی کو نظرِ نہیں ہوتا۔

مغربی و فاکراس کے بارے میں آیک نظریہ نواب کالا باغ کابھی تھا۔ برطانیہ کے سفیر ان سے طفے کے لئے آئے۔ مغربی پاکستان کے گورز کواحساس ہوا کہ سفیران کو دماکراس کے فوائد پر لکچر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کئے گئے میں سنتا رہا۔ جب وہ رکے کہ میرا عندیہ لیس تو میں نے کہا۔ سفیر محرم ، کیا آپ نے اس تاریخی حقیقت پر بھی غور کیا ہے کہ جن دنوں انگلتان میں غیر جمہوری حکومتیں ہوا کرتی تھیں اس ذرا سے خطے نے ساری دنیا میں تملکہ مچار کھا تھا۔ چھوٹا سا جزیرہ گربیٹ بربطین کہلانے لگا۔ سائنس، شیکنالوجی، آرث، اوب، ایجادات اور تجارت میں برتری ایک طرف اور آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک پھیلی ہوئی نو آبادیاں دوسری طرف۔ ونیا میں صرف ایک سپر پاور تھی اور اس کانام برطانیہ تھا۔ آپ جمہوریت کی طرف قدم بقدم بوضے چلے گئے اور اسی رفتار سے آپ کے ملک ی عظمت اور اہمیت کم ہوتی چلی گئی۔ نو آبادیاں ہاتھ سے نکلی چلی گئیں۔ دوسرے ملک تجارت اور ایجادات میں آپ سے آگے فکل گئے۔ آپ کا ملک جوسب کو قرضے فراہم کر آتھا خود مقروض ایک دیوالیہ ہوگیا۔ آپ نے بشک دیا کراسی کو مثالی بنالیا ہے مگر دنیا میں اب آپ کا وقال ہا کہ دیوالیہ ہوگیا۔ آپ نے بشک دیا کراسی کو مثالی بنالیا ہے مگر دنیا میں اب آپ کا وقال ہے نہ وقعت۔ برطانیہ آج آیک معمول اور غیر اہم جزیرہ ہے۔

مطمری اور نواب کالا باغ کی نکتہ دانی میں بہت فرق ہے۔ مطمری بعض مقابات اور معلمات کی اشارتی تفییر کے قائل ہیں۔ کوئی ان سے اتفاق کرے یا نہ کرے مگر ان کے خیال کی تازگی اور توانائی کی داد دیئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ روایت ہے کہ امام ممدی کی آمد پر سورج مغرب سے طلوع ہو گا۔ بقول مطمری اس کا بیہ مطلب نہیں کہ زمین جس محور کے گرد اور جس مدار میں گردش کر رہی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ کر مخالف سمت میں گھومنا شروع کر دے گی۔ بیہ محض ایک استعارہ ہے۔ مراد بیہ ہے کہ ان دنوں مغرب پر اسلام کا غلبہ ہو گا۔ کفر کی رات وہاں تمام ہو جائے گی اور اسلام کا سورج طلوع ہو گا۔ پل صراط کی بار کی کے بارے میں بھی مطمری نے بڑی باریک بنی سے کام لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں بارکی راہ و تورس ہے جن اور اس کی راہ ایک باریک راہ ہے۔ ذراسی بے توجی افراط و تفریط دونوں سے بچنا چاہئے۔ اعتدال کی راہ ایک باریک راہ ہے۔ ذراسی بے توجی

ہو تو آ دمی اس راہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ ادھریا ادھر۔ اس راہ کے ادھرنافرمانی اور ممناہ ہو تو آ دمی اس راہ کے اوھرنافرمانی اور ممنا ہے اور اوھر غفلت اور کو تاہی۔ مومن کو ہربات میں میانہ روی سے کام لینا چاہئے اور ہر کام میں اعتدال پر رہنا چاہئے۔ لیکن بیہ بات سمل ہے نہ بیہ کام مسان۔ بیہ ایک ایسے پل پر سے گزرنے کے مانند ہے جو بال سے بھی باریک ہو۔

خطابت کے بارے میں استاد مطہری نے ایک ایسی خدا لگتی اور باریک بات کہی ہے کہ اس موضوع پر ویسی پینه کی بات میں نے کسی اور عالم دین کی تحریر میں آج تک نہیں ہر ھی۔ مطهری کے مطابق خطابت ایک فن اور ایک ہنر ہے اور اسلام اس کو دین کی ممک کے لئے استعال كرتا ہے۔ اسلام نے خطابت كونه صرف دين كا مدد گار قرار ديا ہے بلكه اس كو ند بب کے ایک اہم ترین رکن اور جزو کے برابر درجہ بھی دیا ہے۔ نمازوں میں جمعہ کی نماز کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ یہ اگرچہ ظہر کی نماز ہے مگر چار کے بجائے صرف دور کعت نماز ہے ، ہوتی ہے۔ باقی دور کعت کی چھوٹ اس شرط پر دی گئی ہے کہ نمازی ان کے بجائے دو عدد تقریریں سنے۔ خطبہ جمعہ کے دوجھے ہوتے ہیں اور ہرحصہ کو ایک رکعت نماز کامتبادل ٹھہرایا ہے۔ خطبہ نماز کا حصہ بھی ہے اور رکعتوں کا ہم پایہ بھی۔ خطاب کے دو حصے اس لئے ہوتے ہیں کہ ایک میں حمد و ثنا اور تفذیس اللی بیان ہو اور دوسرے میں لوگوں کے مسائل بیان کئے جائیں۔ جس طرح مختلف حکومتوں، ملکوں اور اداروں کے نمائندے اور و کیل ہوتے ہیں جو ان کا نکتہ نظر بیان کرتے ہیں اس طرح خطیب اور اہل منبر اسلام کے Spokesman ہوتے ہیں۔ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ وقت کے اہم مسائل پر روشنی ڈالیں۔ گر داگر د جو کچھ ہورہا ہے اس کا جائزہ پیش کریں۔ ناکہ سامعین کو پیۃ جلے کہ کل جو شهرابران کا حصہ تھے اور آج ایک کشور کمونیستی کا حصہ ہیں وہاں لوگوں پر کیا گزر رہی ہے۔ فلسطین کے مهاجرین کس حال میں ہیں۔ اسرائیل عالم اسلام کے لئے کتنا بوا خطرہ ہے۔ تشمیر کے مسلمان کس صورت حال سے دوچار ہیں۔

عالم اسلام کے اہم مسائل کی بیہ مثالیں جس تقریر میں بیان کی گئی ہیں وہ استاد مطهری کے اہم مسائل کی بید مثالیں جس تقریر میں بیان کی گئی ہیں وہ استاد مطهری نظیم نے 1960 ء میں کی تھی۔ آج پینیتیس برس کے بعد صورت حال بیہ ہے کہ روس کی عظیم اشتراکی سلطنت پارہ ہو چکی ہے۔ مغرب نے سرد جنگ کارخ اسلام کی طرف بیہ کمہ کر

موڑ دیا ہے کہ۔ مزد کیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ وادی کشمیر کے مسلمانوں پر چار سال سے جو ظلم ڈھائے جارہے ہیں ان کی مثال صرف مسلم بو سنیا اور مسلم ہے بین ان کی مثال صرف مسلم بو سنیا اور مسلم ہے بین ان کی مثال صرف مسلم انوں کو خطرہ سے آگاہ کرنے اور غیرت ولانے کے لئے خطابت کی جتنی ضرورت اب ہے وہ شاید پہلے بھی نہ تقی۔

مطہری کہتے ہیں کہ خطابت کی آیک قشم وعظ کملاتی ہے۔ جس خطاب سے داوں کی قساوت اور سختی کو نرمی اور رفت میں تبدیل کیا جائے، لوگوں کو گناہوں سے خوف دلایا جائے اور نیکی کی ترغیب دی جائے وہ وعظ ہوتا ہے۔ بعض او قات واعظ ہے سروپا باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں سے واہ واہ اور شاباش وصول کریں حالانکہ جمالت سے فائدہ اٹھانا جمالت کی حمایت کرنے کے برابر ہے۔ پیغیبروں کی مخالفت اس لئے ہوئی تھی کہ وہ لوگوں کی کمزوریوں کے خلاف جنگ کرتے تھے گر ہم لوگوں کی کمزوریوں سے تھیلتے اور ان سے فائدہ اٹھانا کی کمزوریوں کے خلاف جنگ کرتے تھے گر ہم لوگوں کی کمزوریوں سے تھیلتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں استاد مطہری حاجی نوری کا حوالہ وسیتے ہیں جو روضہ خوانی کا بد خلوص نیت اور راست گوئی کو بے حد ضروری سمجھتے ہیں۔ حاجی صاحب اپنی کتاب لوگو و مر جان کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک مشہور عالم نے انہیں خط لکھا کہ ہندوستان میں بعض روضہ خواں راست گوئی سے کام نہیں لیتے۔ بچ تو یہ ہے کہ یہ شکایت ایران کے بعض واعظ حضرات کے خلاف بھی کی جا سکتی ہے۔ حاجی نوری کا خیال ہے کہ یہ خرابی علماکی کمزوری کی وجہ ہے کہ وہ واعظ کو ٹوکتے نہیں اور اس کی غلط بیانی پر کوئی گرفت نہیں کہ رہیں

معاشرہ ایک کاروان ہے۔ اسے راہنمائی کی ضرورت ہے۔ راہنمائی کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی راہ دریافت کرے تواسے راستہ کاصیح نشان اور پنة بتایا جائے۔ راہنمائی سے نمیں ہے کہ ہر جگہ صرف حرام حرام کی رٹ لگائی جائے۔ یہ کام نہ کرواور وہ کام نہ کرو۔ یہ ممنوع ہے اور وہ بھی ممنوع۔ یہ راہ بند ہے اور وہ راہ بند ہے۔ واعظ کابس چلے تو تمام راستے بند ہو جائیں۔ حرکت کا روک رکاؤ کمال کی ہدایت ٹھمری۔ مسٹر واعظ اگر راستے بند ہو جائیں۔ حرکت کا روک رکاؤ کمال کی ہدایت ٹھمری۔ مسٹر واعظ اگر مصلحت کوش ہواور شہرت کی حلاش میں ہواس کے پاس اس کے علاوہ اور کیا چارہ ہے کہ مصلحت کوش ہواور شہرت کی حلاش میں ہواس کے پاس اس کے علاوہ اور کیا چارہ ہے کہ

خاموشی کو منطق پر، سکون کو حرکت پر، انکار کو اقرار پر اور افسانہ طرازی کو سے ہو لئے پر ترجیح دے۔ ملک الشعرا بمار کا ایک مصرع ہے کہ کارِ اسلام زغوغائے عوام است تمام۔ لوگوں کی ہنگامہ پندی اور فتنہ گری نے اسلام کا کام تمام کر دیا ہے۔

استاد مطمری کی کتاب مقالات قلفی میں ہرطرح کی قلسفیانہ بحث ملتی ہے۔ روح اور بدن کا تعلق کیا ہے۔ حیات اور شرائط حیات میں انسان کا دخل کتا ہے۔ یہ آفرنیش کا سفر کس انداز سے طے ہورہا ہے۔ ہروہ چیز جس کا ظہور ہونا ہے وہ خلق ہو چی ہے یا جو پچھ علم خداوندی میں ہے وہ بتدری خلق ہو رہا ہے۔ کیا فلک بےوزن ہے۔ میں فلفہ کا اتنا ہو جھ برداشت نہیں کر سکتا اس لئے عام فہم موضوعات پر استاد کے خیالات سے واقفیت حاصل برداشت نہیں کر سکتا اس لئے عام فہم موضوعات پر استاد کے خیالات سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کر تا ہوں۔ مطہری کے نزدیک مسئلہ جاب کا حاصل یہ ہے کہ پردہ کے نام برعورت کو عمرقیدی سزامت سناؤ۔ نہ حبس و نہ اختلاط بلکہ حریم۔ نہ یہ کہ اسے زندان میں برعورت کو عمرقیدی سزامت سناؤ۔ نہ حبس و نہ اختلاط بلکہ حریم۔ نہ یہ کہ اسے زندان میں جائے۔ عورت کو حرمت و عزت دو اور اس کی حمایت اور اس کا دفاع کرو۔

فریضہ علم کی بحث میں مطہری یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ بیہ فرض ہرجہت سے مسلم معاشرہ کی ضرورت کے تابع ہے۔ دین اس بات کو پند نہیں کرتا کہ مسلمانوں پر کافروں کا تسلط ہو۔ چونکہ اس غلامی اور تسلط کو علم کے بغیر دور نہیں کیا جاسکتا للذا ہر وہ علم جو مسلمانوں کے لئے مفید ہو اور ان کے اجتماعی مسائل حل کرے وہی علم فریضہ دینی ہے۔ علم دین اور غیر دینی کی تفریق درست نہیں۔ اس طرح علم محدود ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی ضرورت کے لئے ناکافی ہوتا ہے۔ صرف و نحو اور لغت کے علاوہ بے ثار علوم دین ہیں جن سے معاشرہ مشخکم اور خوشحال ہوتا ہے۔ انہیں غیر دینی قرار دینے والے مقابلہ سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ دینائے اسلام کو غیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔

ختم نبوت کے سلسلہ میں مطہری کا کہنا ہے کہ مسلمانوں میں کسی نے پیجبر کے ظہور کا سوال اتنا ہی قابل اعتراض ہے جتنا خدا کی وحدت کا انکار۔ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان پر ذوال آگیا ہے اور اب انسانیت اس لائق نہیں رہی کہ وہ عالم غیب کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کر سکے۔ اور نہ یہ مطلب ہے کہ انسان اب پیام اللی اور ہدایت

فداوندی سے بنیاز ہو گیا ہے۔ خانمیت کی وجہ یہ ہے کہ انسانی معاشرہ بالغ ہو گیا ہے۔
اپ دینی ورش کی حفاظت ہی نہیں بلکہ اس کی تعلیم و تغییر کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ختم
نبوت اس بات کی بشارت ہے کہ انسان اور معاشرہ درجہ کمال تک پہنچ گیا ہے۔ ہر آنے
والے دور میں سوچ اور فکر کا سرمایہ پرانے عمد کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا جائے گا۔ فکر کی
میراث کے عمد بہ عمداضافہ کی روشنی میں لوگ قرآن مجید میں ایک نیا جمان معنی دریافت
کرتے رہیں گے۔ اس دریافت کو اجتماد کتے ہیں۔ یہ دریافت اور اجتماد خانمیت کا راز
ہررگ ہے۔

انقلاب کے بارے میں استاد مطہری کی دو کتابیں میں نے علیحدہ رکھ دی تھیں کہ جب ان کے افکار کا پچھ آتا پتا چلے گا پھر ان کو اظمینان سے پڑھوں گا۔ ایک دن ان کی باری بھی آگئی لیکن میں نے اظمینان کے ساتھ پڑھنے کی جو شرط لگائی تھی اسے خود ہی زم کر دیا۔ حالات بدل جائیں تو شرائط کو بھی بدل دینا چاہئے۔ انقلاب آگر اپنے پورے جلال اور جمال کے ساتھ تمہارے سامنے ہو تو پھر سکون کی خواہش کے کیا معنی۔ انقلاب کی آتھوں میں آتھوں خطرات کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اس کی رفار پر نظر رکھو۔ میں آتکھیں ڈالو۔ اس کے خطرات کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اس کی رفار پر نظر رکھو۔ حساب طلبی اور سخت گیری کا تماشا دیکھو۔ انار کی کا نظارہ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ آگر کوئی استاد میسر آجائے تو انقلاب کے فلفہ سے واقفیت بھی حاصل کرو۔ میں اس کوشش میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ شاگر د میں ہوں۔ استاد کا نام مطہری ہے۔ عقیدہ کا فرق شاگر د ی مصروف ہو جاتا ہوں۔ شاگر د میں ہوں۔ استاد کا نام مطہری ہے۔ عقیدہ کا فرق شاگر د کا بھی ہے۔

استاد شاگر د کو انقلاب کے معنی سمجھاتے ہیں۔ لغت کی رو سے انقلاب کے معنی یہ ہیں کہ چرہ اس طرف ہو جائے جد هرپشت تھی اور پشت اد هر ہو جائے جد هرچرہ تھا۔ قرآن مجید میں انقلاب انہی معنوں میں استعال ہوا ہے۔ اپنی ایرایوں پر پھر جانا یا اصل کی طرف لوٹ جانا ایک انقلاب ہو تا ہے۔ فلفہ کی رو سے کسی شے کی ماہیت کے بدل جانے کو انقلاب کستے ہیں۔ لیکن انقلاب اب ایک معروف اصطلاح ہے اور یہ اصطلاح آج کل سوشیالوجی، سیاسیات اور تاریخ کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ معاشرہ کی ہر اس برای تبدیلی کو جس میں ایک سیاسیات اور تاریخ کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ معاشرہ کی ہر اس برای تبدیلی کو جس میں ایک فرسودہ صورت حال آنا فانا بالکل بر عکس تازہ اور توانا صورت حال میں تبدیل ہو جائے،

انقلاب یا توره یا Revolution کہتے ہیں۔

اقبال کاکمناہے کہ قرآن داوں کو بکسر بدل دیتا ہے اور اس طرح دنیا میں انقلاب کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ قرآن کے اثر کے بارے میں اس کا ایک شعرہ۔ چونکہ در جال رفت جال دیگر شود۔ قرآن جان میں داخل ہوا اور جان و فت جال دیگر شود۔ قرآن جان میں داخل ہوا اور جان و پہلے والی جان نہیں رہی۔ نئ جان کے ساتھ ایک نیا جہال وجود میں آجاتا ہے۔ جان ایک فرد ہے۔ جہال ایک معاشرہ ہے۔ دونوں انقلاب کی زد میں ہیں۔

استاد مطهری کا کهناہے کہ انقلاب فرد اور معاشرہ دونوں کی زندگی میں آتا ہے۔ فرد میں فکر اور عمل کا انقلاب آتا ہے اور معاشرہ میں نظام اور ترجیحات کا۔ فرد کی زندگی میں آئے والا انقلاب احیما اور انسانی یابرا اور حیوانی ہو سکتا ہے۔ عشق اور توبہ دونوں انقلاب فرد کی مثالیں ہیں۔
کی مثالیں ہیں۔

پیغیر معاشرہ کی اصلاح کے لئے بیسج جاتے تھے۔ اسی لئے قرآن نے پیغیروں کو مصلحان کہا ہے۔ وہ جو حضرت شعیب " نے کہاتھا کہ اصلاح کے سوا مجھے کچھ اور منظور نہیں ہے۔ اور اس کام کو میں آخر حد توانائی تک کرنا چاہتا ہوں۔ وہی بات سارے پیغیروں نے کہی تھی۔ اصلاح اور فساد انسانی معاشرہ کی دو مستقل صور تیں ہیں۔ ایک نظم و تر تیب پیدا کرتی اور معاشرہ کو آراستہ کرتی ہے۔ دو سری بدنظمی، افراتفری اور بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ مسلمان ہونے کی رو سے ہر صاحب ایمان، اصلاح طلب ہوتا ہے۔ وہ پیغیروں کے نقش قدم پر چاتا ہے۔ معاشرہ کی خدمت اور معاشرہ کی اصلاح میں ایک لطیف فرق ہے۔ کسی جیاری کا علاج دریافت کرنا خدمت ہے۔ کسی معاشرہ کو اس طرح تر تیب دینا کہ علاج سب کو میسر آئے اصلاح اجتماعی ہے۔ دریافت مشکل ہوتی ہے گر اصلاح اس سے کمیں نیادہ مشکل ہوتی ہے۔ جمال گیری سے ہے دشوار تر کار جمال بانی۔

دنیائے اسلام میں اصلاح کے لئے جو تحریکیں وقاً فوقاً اٹھی ہیں وہ کسی دوسرے معاشرہ کی تاریخ میں جگہ پانے والی تحریکوں سے ہر گز کمتر نہیں ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ہر طرح کی تحریک ملتی ہے۔ وہ جو واقعی اصلاحی تھیں یا وہ جن کے لئے اصلاح محض ایک بمانہ تھا۔ وہ جو آغاز میں درست راہ پر چلیں اور انجام کار انحراف کاشکار ہو گئیں۔ وہ جو شاہراہ

اسلامی کوچھوڑ کر بےراہ ہو گئیں اور قوم پر ستی افقیار کر ہی۔ بابک خریم کی تحریک شروع سے ہی قابل نفرت تھی۔ شعوب نے صبحے خطوط پر کام شروع کیا گر کچھ دور چل کر راہ ہم کر دی۔ غرالی کی تحریک فکری محر اجتماعی تھی۔ سریداریاں تحریک عارضی نوعیت کی تھی۔ یہ فقط حکام وقت کے خلاف تھی۔ اخوان الصفا فکری اور اجتماعی تحریک ہے۔ بعض تحریک جدیدیت کے خلاف روعمل کے طور پر پیدا ہوئیں۔ مثلاً چوتھی صدی ہجری کی اشعری تحریک، دسویں صدی کی شیعہ اخباریگری تحریک اور بارہویں صدی کی وہائی تحریک۔ تیرھویں صدی کی وہائی تحریک۔ تیرھویں صدی کے دوسرے نصف میں بہت سے ممالک (ایران، برطانوی ہندوستان، شرموع ہوئیں۔ یہ شام، لبنان، مصر، ترکی، افغانستان اور شالی افریقہ) میں اصلاح کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ یہ مغرب کے سابی، اقتصادی اور فرہنگی تسلط کے خلاف ایک احتجاج تھا جو مجموعی طور پر اسلام مغرب کے سابی، اقتصادی اور فرہنگی تسلط کے خلاف ایک احتجاج تھا جو مجموعی طور پر اسلام مغرب کے سابی، اقتصادی اور فرہنگی تسلط کے خلاف ایک احتجاج تھا جو مجموعی طور پر اسلام مغرب کے سابی، اقتصادی اور قربہنگی تسلط کے خلاف ایک احتجاج تھا جو مجموعی طور پر اسلام مغرب کے سابی، اقتصادی اور قربہنگی تسلط کے خلاف ایک احتجاج تھا جو مجموعی طور پر اسلام کے لئے عصر نو میں بیدار سازی اور تجدید حیات Renaissance کا سبب بن گیا۔

دور جدید میں سید جمال الدین اسد آبادی معروف بہ افغانی نے اسلامی دنیا کی بیدار سازی کے کام کا آغاز کیا۔ اس نے اسلامی معاشرہ کے پانچ مسائل کی نشاندہ کی۔ حکومت اور حکام کا جر۔ جمالت اور بے خبری یعنی کاروان علم و تدن سے بچھڑ جانا۔ دین میں بدعات اور خرافات کا داخل ہو جانا۔ امت میں ناانقاتی۔ مغرب کی دخل اندازی۔ سید جمال نے ان کا علاج بھی تجویز کیا۔ عوام قوت ایمانی بیدا کریں اور حکومت سے اپنا حق چین لیس۔ جدید علوم و ننون حاصل کریں۔ حقیقی اسلام کی طرف لوث جائیں۔ عقائد کے اتحاد کی کوشش میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ دشمنان اسلام کے مقابلہ میں یک جان ہو جائیں۔ ان سے اپنے سیاسی اور اقتصادی حقوق واپس لیس۔ انہیں ہرگز اس کا موقع نہ دیں جائیں۔ ان سے اپنے سیاسی اور اقتصادی حقوق واپس لیس۔ انہیں ہرگز اس کا موقع نہ دیں کہ ان کی سوچ نوجوان مسلمانوں کو بے اعتقاد اور بے طرف کر دے۔

سرسید بھی مصلح ہے۔ افغانی کے ہم عصر ہے گر ہم خیال نہ ہے۔ جمال الدین افغانی کے بعد شخ عبدالرحلن افغانی کے بعد شخ عبدالرحلن افغانی کے بعد شخ عبدالرحلن کو بھی کانام آتا ہے۔ دنیائے عرب میں اور کئی اصلاح طلب رہنما پیدا ہوئے۔ عبدالحمید بن بولیس، طاہرالزہراوی، عبدالقادر مغربی، جمال الدین کاظمی، محمد بشیرابراہیی۔ غیر عرب مسلم ممالک میں کئی مصلح پیدا ہوئے جن میں اقبال بلاشبہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ اقبال کی خوبی

یہ ہے کہ مغربی علم و دانش کے اکتباب کے باوجود وہ مغربی فکرسے مرعوب نہیں ہوا۔ وہ مغربی واخلاق بشریت کی راہ کی سب سے بردی رکاوٹ قرار دیتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ مسلمان اپنے مسائل کا حل خود تلاش کریں اس لئے اس نے اجتماد اور اجماع جسے معاملات پر بہت غور کیا۔ وہ اسلامی فکر از سرنو زندہ کرنے اور وقت کے تقاضوں سے ہم معاملات پر بہت غور کیا۔ وہ اسلامی فکر از سرنو زندہ کرنے اور وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسلامی دنیا میں فرد اور معاشرہ دونوں اپنی اصل حقیقت اور جوہر کو حاصل کر لیں۔ اس کے لئے انہیں فرہنگ اسلامی کی طرف لوٹنا ہو گاور کی فلفہ خودی ہے۔ اقبال کا اثر ہمہ گیرہے۔ کم و بیش سارے جمان اسلام میں پایا گااور کی فلفہ خودی ہے۔ اقبال کا اثر ہمہ گیرہے۔ کم و بیش سارے جمان اسلام میں پایا

مطہری کتے ہیں کہ تمام خوبوں کے باوجود اقبال میں دو چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ فلسفہ اسلامی پر انہیں کمل عبور حاصل نہیں۔ دوسرایہ کہ انہوں نے عالم اسلام کو سید جمال الدین کی طرح خود گھوم پھر کر نہیں دیکھا۔ اس لئے اسلامی ممالک کی بعض شخصیات اور تحریکوں کو سجھنے میں انہیں غلطی گئی ہے۔ اس نے حجاز کی وہابی تحریک، ایران کی بمائی تحریک اور اتا ترک کی جدوجہد کو اصلاحی اور اسلامی قرار دیا ہے اور گھڑ سواری کے فل ہوٹ بہننے والے غاصب اور جابر مسلمان حکمرانوں کی تعریف میں شعر بھی کے دیں۔

استاد مطهری کا کہنا ہے کہ روحانیت شیعہ نے کئی اصلاحی تحریکوں میں عملی حصہ لیا ہے۔ تمباکو تحریک، مشروطہ تحریک، عراق میں انگلستان کے تسلط کے خلاف تحریک اور وہ انقلابی تحریک جوان دنوں ایران میں چل رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری شیعہ علاکی رہبری میں پروان چڑھی ہیں۔ جمان تسنن میں علااصلاح اور جنگ کی باتیں تو بہت کرتے رہے مگر عملی حصہ اس طرح نہیں لیا جیسا شیعہ علانے لیا ہے۔ دراصل روحانیت میں ایک وابستہ روحانیت ہے۔ وہ اس طاقت کے خلاف کسی تحریک میں حصہ نہیں لے سکتی جس سے وہ وابستہ ہے۔ وہ اس طاقت کے خلاف کسی تحریک میں حصہ نہیں لے سکتی جس سے وہ وابستہ ہے۔ اس کے برخلاف روحانیت شیعہ ایک ایبا ادارہ ہے جو براہ راست عوام سے قوت حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ علمانے زور مندان تاریخ سے کئی مرتبہ مقابلہ کیا ہے۔ اسلام بالحضوص شیعہ اسلام حرکت، انقلاب، خون (شرادی، جماد اور شمادت کا

جب میں نے مطری کی کتاب نہمنتہای اسلای در صد سالہ اخیر، کے اس حصہ کو پر جا جس میں اختلاف، احتجاج اور انقلاب کے بارے میں سی اور شیعہ علای کارگزاری کا فرق درج تھاتو جھے پاکستان کے ایک مشہور صحائی یاد آئے۔ ابھی چند ہفتہ پہلے وہ ایران آئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر بہشتی کا انٹرولیو لینے گئے۔ جب انٹرولیو ختم ہونے لگاتو صحائی نے کہا۔ اب میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہ آپ کو خبردار کر دوں کہ یہ ایک نازک سوال ہے۔ اگر آپ جواب نہ دینا چاہیں تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ سوال ذرا غور سے سنئے۔ انقلاب ایران کے بارے میں بیر تاثر کہاں تک درست ہے کہ یہ شیعی اسلامی انقلاب سنئے۔ انقلاب ایران کے بارے میں بیر تاثر کہاں تک درست ہے کہ یہ شیعی اسلامی انقلاب میں اور کہنے گئے۔ اس سوال کے جواب میں کوئی اشکال ہے نہ دشواری۔ ایران کے اسلامی انقلاب کو ایرانی علاکی قیادت اور رہبری میسر آئی ہے۔ چونکہ یہ علما شیعہ ہیں اس لئے وہ انقلاب کو ایرانی علاکی قیادت اور رہبری میسر آئی ہے۔ چونکہ یہ علما شیعہ ہیں اس لئے وہ این انگلر اور عقیدہ کے سوا اور کون ساانقلاب ہر یا کر سکتے ہیں۔

ڈاکٹر ہشتی سے ملنے کے بعدوہ صحافی میرے پاس آئے اور انٹرویوکی داستان سائی۔
میں نے انہیں بتایا کہ ایر انی انقلاب کی قیادت اور پاکستانی سیاست میں حصہ لینے والے علامیں بوا فرق ہے۔ ایک ہوم ورک کئے بغیر عوامی سطح پر بولنے کا عادی ہو چکا ہے، دوسرا پہلے نظریہ سازی اور منصوبہ بندی کر تا ہے پھر کہیں جا کر منہ کھولتا ہے۔ چند ہفتہ کی بات ہے ایک ایر آنی عالم پاکستان کے سرکاری دورہ سے واپس آئے۔ ملا قات ہوئی۔ کہنے گے جرت کا مقام ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو آئین کے تحت قائم ہونے والا ادارہ ہے اس کے کا مقام ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو آئین کے تحت قائم ہونے والا ادارہ ہے اس کے چیئرمین کو عربی نہیں آتی۔ میں نے عربی میں سوال کیا اور وہ انگریزی میں عذر خوابی کرنے گئے۔ حد تو یہ ہے کہ میں نے دبنی مدارس میں علماسے عربی میں سوال کیا۔ جواب اردو میں اللہ

بقول استاد مطهری ایران کے اسلامی انقلاب کا حاصل بیہ ہے کہ ملت خود باختگی (بینے سے نود باختگی اس کیفیت (بینے سے خود بابی اس کیفیت کی حالت سے خود بابی (بینے سے منزل پر پہنچ گئی ہے۔ خود باختگی اس کیفیت کا نام ہے جس میں ایک گروہ کا آپنے آپ پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات کا احترام

کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے تمرن سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اسے اپی الجیت اور استعداد کی خبر تک نہیں ہوتی۔ ہروقت یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ ملت کاشیرازہ بھرنے والا ہے۔ ملک ٹوٹنے والا ہے۔ خودیابی یہ ہے کہ وہ گروہ اپنے اوپر ایمان لے آتا ہے۔ اس میں عزت نفس کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی تاریخ اور اپنے تہذیبی ورشہ کا احرام کرتا ہے۔ وہ ٹریقین ہوتا ہے۔ وہ کسی دنیاوی قوت کی طرفداری حاصل کرنے کے بجائے توکل سے کام لیتا ہوتا ہے۔ وہ کسی دنیاوی قوت کی طرفداری حاصل کرنے کے بجائے توکل سے کام لیتا ہے۔ خواب سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اسلامی انقلاب سے مراد اہل اسلام کی بیداری

انقلاب آگیا ہے۔ ایران بیدار ہو گیا ہے۔ کئی سوئے ہوئے فتنے بھی جاگ اٹھے ہیں جو اس انقلاب اور بیداری کی نفی کر رہے ہیں۔ ہنگامی دور ہے۔ گربر کا دور دورہ ہے۔ توقعات خلا میں معلق ہیں۔ خطرات فضامیں تیررہے ہیں۔ انقلاب کامستقبل داؤپرلگا ہوا ہے۔ استاد مطہری نے آفات انقلاب کی فہرست بنائی تھی۔ اس میں آفت کی ایک صورت یہ ہے کہ ضد انقلاب، انقلاب کو مضبوط ہونے کاموقع نہیں دیتے۔ وہ فساد پھیلاتے ہیں تاکہ انقلاب اپنی سمت اور قوت کھو دے۔

صبح سورے بیڑی والا ریڈیو چلایا۔ معلوم ہوا کہ کل ساڑھے دس بجے شب ضد انقلاب نے آیت اللہ استاد حاج شنخ مرتضلی مطمری خراسانی کو گوئی مار دی۔ وہ رات کے گیارہ بجے ہیتال میں انقال کر گئے۔

سارا ملک سوگوار ہے۔ اخبارات استاد کی تصویر وں اور تذکرے سے بھرے ہوئے ہیں۔ جن کے پاس جگہ بچی انہوں نے تحریروں کے اقتباس شائع کر دیئے ہیں۔ ٹی وی سے خاص پروگرام نشر ہورہ ہیں۔ ریڈیو سے جب ان کے انقال کی خبر نشر ہوئی تو پس منظر میں کوئی شخص ان کی کتاب واستان راستال کے پچھ جھے پڑھ کر سنار ہاتھا۔ اب وہ مختلف اضخاص کے تعزیق بیان میں حضرت ولی عصر، دینی حلقول، کے تعزیق بیان میں حضرت ولی عصر، دینی حلقول، علم، انقلاب کے رہنما امام خمینی، شہید کے قابل احرام اہل خانہ، اہل ایران اور مسلمانان عالم کواس عظیم، تخلیقی اور تغیری شماوت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔

برطانوی هند کی ریاست حیدر آباد د کن میں آیک بار انگریز دوست چیف منسٹر کو

ریاسی سیاست سے اختلاف رکھنے والے مسلم قومیت کے نواجوان نمائندوں نے گیر لیا۔
ایک آدھ تیز مزاج نے ہاتھ چلانا چاہا۔ نکتہ شناس ساتھی چیف منسٹر کے سرکے اوپر جھک گئے اور کہنے گئے۔ کوئی شخص اس سرپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایک حافظ قرآن کا سرہے۔ یہ سنتے ہی سب نے ہاتھ تھنچ گئے۔ نعرہ تحکیر بلند کیا اور والیس چلے گئے۔ یہ کون ظالم اور بیر حم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہوئے کہ مطمری ایک عالم، فلفی، دانشور، خطیب اور مصنف بیں اور زندگی میں جو بچھ انہوں نے حاصل کیا وہ اپنی غیر معمولی دماغی صلاحیت اور وماغ سوزی سے حاصل کیا، جب اس عالم دین کو گولی مارتے ہیں تونشانہ پشت سر کا باندھتے ہیں اور مغزکو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ تفویر تواے چرخ گردوں تفو۔

(3)

ہر شخص کے دن رات کی مقدار چوہیں گفتہ ہے۔ نہ کم، نہ بیش۔ جو لوگ وقت کی کاروناروتے رہتے ہیں انہیں بیر راز کی بات کون بتائے کہ وہ جے وقت کی کی سمجھ رہے وہ در اصل صلاحیت کی کی ہے۔ وقت پر اپنا قبضہ جمانا اور اسے اپنے تقرف ہیں لانا بھی ایک صلاحیت ہے۔ پہلے وقت کو مختلف حصول ہیں تقسیم کرنا چاہئے۔ پہھ چھوٹے اور پہلے مواحد ہر حصہ کو کسی مقصد کے حوالہ کر دینا چاہئے۔ اہم کام کے لئے بڑا حصہ، کم اہم کے لئے چھوٹا۔ غیر اہم کام ہو تو حصہ داری سے خارج۔ یہ نفیجت مجھے والد محترم نے ان دنوں کی تھی جب میں ہائی اسکول کا طالب علم تھا۔ میں نے اس پر عمل کیا۔ پہت جلا کہ میٹرک کے امتحان سے اس نفیجت کا یو نبی ساتعلق تھا۔ یہ نفیجت گری در اصل ایک بڑے اور مسلسل امتحان کی تیاری کے لئے تھی جسے زندگی کہتے ہیں۔

ار ان میں ہنگاموں اور افراتفری کے باوجود میں وقت کو ایک طے شدہ منصوبہ کے تحت بسر کر رہا ہوں۔ اس میں کسی رو رعایت کی گنجائش نہیں۔ میں نے انقلاب کے فکری اور عقلانی پس منظرے واتفیت حاصل کرنے کے لئے وقت کا جو حصہ مقرر کیا تھا وہ بیشتر

ڈاکٹرشریعت اور استاد مطہری پر صرف ہو گیا ہے۔ یہ جو تھوڑا ساوقت بچاہے کیاوہ صادق ہدایت اور جلال آل احمرے تعارف حاصل کرنے کے لئے کافی ہو گا۔ کیا میں کسی اور دلچیں یا سرگرمی کو کم کر سکتا ہوں تاکہ ان وو مصنفوں کو پڑھنے کے لئے اضافی وقت مل جائے۔ میں نفشہ او قات اور فہرست کار پر ایک نظر ڈالٹا ہوں۔ ذراس مخبائش بھی نظر نہیں آتی۔ میں اینے آپ کو آمادہ کر لیتا ہوں کہ ان دونوں سے میرا تعارف سرسری ہو گا۔ ایک بار کسی یرمصے لکھے نوجوان ار انی نے مجھ سے کما تھا کہ سعدی کے بعد اتنی اچھی نثر صرف صادق ہدایت کے یہاں ملتی ہے۔ جب انہیں سعدی سے میری عقیدت کا حال معلوم ہوا توانہوں نے میری خاطر بیاں کو ذرا سابدل دیا۔ کہنے لگے، اگر سعدی اس زمانہ میں ہوتے اور جدید فارسی نثر میں اپنی بات کہنا چاہتے توان کی تحریر صادق ہدایت کے اسلوب كاليك آراسته اور بهترنمونه هوتى - ميس خيابان شاه رضاكي ان تين چار بزي و كانول كاچكر لگاتاس ہوں۔ جمال میں گاہے ایک آوھ کتاب خریدنے کے بمانہ بے شار کتابوں کے دیباہے، فہرست مضامین، اشاریہ اور سرورق کے دامن پر چھپے ہوئے تعارفی کلمات کا تفریحی مطالعہ بدام اور بجهبك كريا مول - ان وكانول مين صادق بدايت كي تقريباً بيس كتابين موجود ہیں۔ فوائد گیا ہخو اری (گھاس کھانے کے فوائد)، زندہ بگور، سگ ولگرد (آوارہ کتا)، سه قطره خوب، سامیه روشن، نوشته ہای پراگنده (متفرقات) - میں دو کتابیں خرید تا ہوں۔ بُوفِ کُور (اندھا اُلّو) اور وغ وغ ساھاب۔ وغ وغ بھو تکنیے کو کہتے ہیں اور ساهاب کے معنی مجھے آج تک پتہ نہیں چلے۔ میرا خیال تھا کہ اندھے الوسے صادق ہدایت کی مراد باد شاہ وفت ہے اور شاید اس لئے بیہ کتاب پہلی بار ایران کے بجائے برطانوی ہند کے شربمبئ میں چھپی تھی جہاں ایک زمانہ میں بے شار ار انی عافیت اور روز گار کی تلاش میں آیا كرتے تھے۔ بُوف كُور خريدتے ہوئے مجھے ميوا سكول أف أرثس كى عباس اخترياد أئيں جنہوں نے ایک تصویر میں الو کو صدارت کرتے ہوئے اور اس کے ہم جنسوں کو میزیے گر د كرسيول يربين موئ وكهاياتها فصور كاعنوان تها كابينه كااجلاس - ان ونول ياكتان کے صدر فیلڈ مارشل محد ابوب خال ہوا کرتے تھے جن کے بھائی بہادر خال نے مارشل لا سے چند ہفتہ پہلے فیڈرل اسمبلی میں یہ مصرع برطاتھا۔ ہرشاخ یہ آتو بیشا ہے، انجام گلتال

میں نے بوف کور اٹھائی۔ ماجرا کچھ اور بی لکلا۔ مصنف ایک ایبا تجربہ بیان کر تا ہے
جو ہوش اور ہے ہوشی کی در میانی حالت میں اے حاصل ہوا تھا۔ یہ تجربہ حواس کے احاط
ہے باہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ باور کریں یا نہ کریں میں اس واقعہ کے بارے میں لکھنا
چاہتا ہوں کیو تکہ اپنی ذات کو در یافت کئے بغیر مرجانا مجھے منظور نہیں۔ میں اپنا تعارف اپنے
اس سابی ہے کرانا چاہتا ہوں جو میں نے دیوار پر دیکھا تھا۔ پھر اس تجربہ میں کہیں سے ایک
بوڑھا اور ایک نوجوان خاتون آکر شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ فریب خیال و نظری بدولت
بہت پھے دیکھا اور سوچتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو خوشہ اگور کی طرح
باتھ میں لے کر نچوڑ وے اور اس کے عرق کو قطرہ قطرہ اپنی بوری زندگی کو خوشہ اگور کی طرح
خلک ہو گیا ہے۔ لیکن اس کام سے پہلے وہ لکھنا چاہتا ہے۔ صادق ہدایت کہتا ہے کہ لکھنے کی
وجہ سے میں اپنی فکر کو مرتب اور منظم کر سکوں گا۔ لیکن میں کوئی وصیت نامہ نہیں لکھ دہا۔
میرے پاس کون سامال ہے جے بیت المال ہضم کر جائے۔ میرے پاس دین کی دولت بھی
میرے پاس کون سامال ہے جے بیت المال ہضم کر جائے۔ میرے پاس دین کی دولت بھی
میرے پاس کون سامال ہے جے بیت المال ہضم کر جائے۔ میرے پاس دین کی تھی وہ میں پہلے
میرے پاس مان کی تھین کر لے جائے۔ وہ جو ذراسی قبت میری جان کی تھی وہ میں پہلے
میرے باس سائے سے ربط قائم کروں جو دیوار پر لرز رہا ہے۔
ای تقسیم کر چکا ہوں۔ میں اس بات کا محتاج ہوں کہ اپنی فکر کو عبارت میں منتقل کروں اور

انقلاب کی مارا ماری میں سے خیال و خواب کی پراسرار داستان بڑی عجیب و غریب گئی۔
صادق ہدایت اس لئے لکھتا ہے تاکہ خود اسے پنہ چل سکے کہ آخر وہ کیا سوچتا ہے۔ اپنی
زات کو سمجھنے اور سوچ کو پر کھنے کے بعدوہ اپنا تعارف اپنے سائے سے کرائے گاجو بے بینی ک
دیوار پر لرز رہا ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ گولیاں چل رہی ہیں۔ بہتا ہوا خون
سڑکوں پر بچھ لکھ رہا ہے۔ ایک دن سے تحریر مکمل ہوگی۔ تاریخ کی دیوار پر شہنشاہیت کالرز تا
ہوا سامیہ روشنی میں حل ہو جائے گا۔ لوگ اس دن اپنی گزشتہ تاریخ سے اپنی حالیہ تاریخ کا
تعارف بڑے فخرسے کرائیں گے۔

میں نے بوف کور کو بند کیا۔ دوسری کتاب کھولی۔ میہ کتاب صادق ہدایت نے م۔ فرزاد کے ساتھ مل کر لکھی ہے مگر سرورق پر صرف صادق ہدایت کا نام لکھا ہوا اور اس

کی قلمی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ تقلید مسخرہ آمیز (طنزاور پیروڈی) کی کتاب ہے۔ ایک آزاد نظم کا عنوان ہے، قضیہ کن فیکون (کن فیکون کا جھڑا) ۔ نظم کا خلاصہ کچھ یول ہے۔ اے نوجوان کن بیکون کے دومعنی ہیں۔ عرب کتے ہیں کہ روز ازل خدانے عدم سے کما کن بخیجن اور جہال کچھ بھی نہیں تھا وہاں ایک جہان پیدا ہو گیا۔ ایر آنیوں کے نز دیک اس کے معنی کچھاور ہیں۔ جب ایک ار انی کہتا ہے کہ میں نے اس کو کن فیکون کر دیا تواس کا مطلب ہے کہ وہ شخص عزیز اور محترم تھا میں نے اسے خراب و خوار کر دیا۔ وہ دولتمند اور خوش قسمت تھا، میں نے اسے غریب اور بدنصیب کر دیا۔ عقلمند تھا، پھر بھی اسے بیوقوف بنایا۔ وہ شخص سب بچھ تھا مگر اب بچھ بھی نہ رہا۔ میں نے بہت غور کیا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ار انیوں نے جو معنی اخذ کئے ہیں وہ درست معلوم ہوتے ہیں۔ میری تھیوری کے مطابق بیہ ایک غلط مفروضہ ہے کہ شروع میں پچھ بھی موجود نہ تھااور سب پچھ کن سے پیدا ہوا۔ ایک دنیا پہلے سے موجود تھی۔ نعمت ہی نعمت، راحت ہی راحت۔ نه مٹی نه د حوال ۔ ایک روز خدا کی مار بڑی اور بیہ دنیا کن نیکون ہو گئی۔ عمار توں کی حیثتیں ڈھے تحکیٰں، ستون گر پڑے۔ نرم زمین سنگلاخ ہو گئی۔ آ دمی جو بھلے اور خوش مزاج نتھے وہ کہیں غائب ہو گئے۔ ان کی جگہ ایک جانور نے لے لی۔ ڈراؤنا اور بدشکل۔ وہ خراب شدہ دنیا یمی اینی دنیاہے جس سے آج ہم عاجز اور بیزار ہیں۔ میری بیہ تھیوری فلفہ آفرینش میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ حق بات رہے کہ اس سال نوبل پر ائز مجھے ملنا چاہئے۔

ئی وی پرایک پروگرام ہورہا ہے۔ ایک صاحب جبہ و دستار اپنا دفاع کر رہے ہیں۔
کہتے ہیں لوگ میرے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کاخیال ہے کہ میں بےرحم ہوں،
بے عقل ہوں، ہرایک کو موت کی سزاسنا دیتا ہوں۔ انہوں نے یماں تک مشہور کر دیا ہے
کہ میں ذہنی مریض رہ چکا ہوں۔ یہ سب غلط پراپیگنڈا ہے۔ میں صحت مند ہوں۔ ہاں
ایک آ دھ بار اعصاب کے ماہر کے پاس ضرور گیا تھا۔ یہ جو آج کل منشیات کے خلاف ایک
بست بڑی مہم چلائی جارہی ہے یہ میری گرانی اور سرپرستی میں جاری ہے۔ منشیات کی لعنت
کاعلاج تختی کے سوا کچھ اور نہیں۔ وہ جو ہم نے تین ہزار نشہ باز پکڑے اور گھڑ دوڑ کے نے
میدان میں زیر حراست رکھے ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر کا علاج ہو گا۔ اب تک جن

اوگوں کو موت کی سزا دی گئی ہے وہ مخدرات کے نامی گرامی سمگر اور برے تاجر تھے۔ یہ کہ مناجی غلا ہے کہ فیصلے مناسب شادت کے بغیر کئے جارہے ہیں۔ یہ دیکھئے یہ فائل تین سو صفحہ کی ہے۔ اور یہ کتنی ضخیم ہے۔ ایس ہے شار فائلیں ہیں۔ میں نمونہ کے ہے چند ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یہ فائلیں پہلے سے بنی ہوئی تھیں۔ ان میں سارا جبوت موجود ہے۔ اس لئے فیصلہ کرنے میں مجھے دیر نہیں لگتی۔ میں نے ان لوگوں کو شوکا نے لگا کر معاشرہ کی فدمت کی ہے گر آپ ہیں کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بی نہیں کہ انسداد منشیات کی اس مہم کی غیر ملکی کتنی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ یہ کہ کر صاحب موصوف نے تکمہ کھوال، جب کے اندر ہاتھ ڈالا اور جیب سے ایک خط نکالا یہ خط سنئے۔ یہ لوس اینجلز سے آیا ہے۔ لکھنے والے کا نام اور پہتا ہے ۔ خط میں لکھا ہے کہ خط سنئے۔ یہ لوس اینجلز سے آیا ہے۔ لکھنے والے کا نام اور پہتا ہے ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ آتای محترم آپ منشیا سے کے استعال کے خلاف جو جدو جمد کر رہے ہیں میں اس پر آپ کو مبارک باد ہی نہیں دیتا بلکہ آپ کونوبل پر ائرز کے لئے نامزد کر تا ہوں۔

نوبل پرائز کے بارے میں ایک دوست نے بہت سے دلچپ قصے، پچھ فلط پچھ
درست، جمع کئے ہوئے تھے۔ جنہیں وہ ایک زمانہ میں ڈرائنگ روم کی نیم علمی گپ شپ
میں سایا کرتے تھے۔ ہمارے یہ دوست دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے بڑی محنت
کیا کرتے تھے۔ اس کام کے لئے انہوں نے بہت سامواد جمع کیا ہوا تھا۔ بہت سے تراشے،
بہت سے رسالے، بہت می کتابیں۔ ایک کتاب کاعنوان تھا، نوبل پرائز کے لئے جوڑ توڑ۔
ایک دن جب انہوں نے اس کتاب میں درج ایک قصہ سایا تو میں نے کہا، ایک واقعہ میں بھی
سنا ہوں جو آپ کو کسی کتاب میں نہیں طع گا۔ ڈاکٹر آئی ایج عثانی نے ایک سفر کے دوران
مجھے یہ واقعہ سایا تھا۔ کہنے گئے نوبل پرائز کمیٹی کے صدر اور اراکین سے ملنے اور بحث
کرنے کا موقع جمھے کئی بار ملا ہے۔ ایک باریہ طع ہوا کہ پاکتان کے سفیر جزل بری سمیٹی کے
صدر کو کھانے پر بلائیں گے اور میں اچانک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ جب میں منصوبہ کے مطابق
سفار سے خانہ پہنچا تو صدر کمیٹی نے جمھے دیکھتے ہی طنزا کہا۔ آپ اس مرتبہ پھر تشریف لے
سفار سے خانہ پہنچا تو صدر کمیٹی نے جمھے دیکھتے ہی طنزا کہا۔ آپ اس مرتبہ پھر تشریف لے
آئے ہیں۔ کہنے گئے میں نے ہشیاری سے کام لیا اور جواب دیا۔ جناب والا۔ دنیا گواہ ہے کہ
آئے ہیں۔ کمنے گئے میں نے ہشیاری سے کام لیا اور جواب دیا۔ جناب والا۔ دنیا گواہ ہے کہ

آب پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات سے ذاتی طور پر واقف ہوں اور اتنا بیو قوف نہیں ہوں کہ بیر سب کچھ جانتے ہوئے بھی کسی جوڑ توڑ کے لئے یماں کاسفر کرون۔ لیس صرف ایک بات گوش گزار کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ چند سال ہوئے سمیٹی نے ایک امیدوار کواس کئے انعام نہیں دیا کہ اس نے صرف تھیوری پیش کی تھی جبکہ اسے ثابت کسی اور شخص نے کیاتھا۔ دوایک برس بعد آپ نے ایک امیدوار کانام اس لئے خارج کر دیا کہ اس نےجو میچھ ثابت کیا ہے اس کی تھیوری کوئی اور شخص پہلے ہی پیش کر چکا ہے۔ میں بیہ مشورہ دینے کی جسارت كرول گاكه آپ اصول بدلنے كے بجائے تھيورى يا ثبوت دونوں كوانعام كے لائق قرار دیں۔ دونوں میں سے جو کام نسبتاً. مہم ترین ہواسے انعام ملنا چاہئے۔ ڈاکٹر عثانی - کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے ملاقات کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حق ہعقدار رسید۔ صادق ہدایت نے ایک شاعر کی لڑکی کا قصہ بیان کیا ہے جس نے شعر کہنے کی کوشش کی تأکہ باپ کی طرح عزت و شرت حاصل کرے۔ اس نے پچھ غلط سلط لکھا اور باپ کو د کھایا۔ باپ نے کمایہ سب کچراور پوچ ہے۔ نہ وزن، نہ قافیہ، نہ صنائع بدائع۔ تمہیں عربی صرف و نحوبھی نہیں آتی۔ علوم عروض سے تم ناواقف، رسوم بحرو قافیہ سے نا آشنا۔ اڑی بردی مایوس ہوئی۔ اس نے شعر گوئی کی آیک کوشش اور کی۔ پہلے سے بدتر۔ باپ خفا ہوا۔ زن مابانے مشورہ ویا کہ دیوان چھیوا دو بلکہ تراجم بھی چھیوا دو۔ تمهارا باب تم سے جاتا ہے۔ دیوان چھپا۔ تھو تھو ہوئی۔ کڑی مخجل ہوئی اور روتی رہی۔ چند ماہ کے بعد اسے خط ملا کہ آپ کی کتاب کے جو تراجم پورپ کی مختلف زبانوں میں ہوئے تھے ان سے متاثر ہو کر آپ کو ادبیات کانوبل برائز دیا جاتا ہے۔ لڑی انعام لینے کے لئے پورپ گئی۔ سات سال ہو گئے ہیں۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ممکن ہے وہ بورب میں گم ہو گئی ہو۔ اور سے بھی عین ممكن ہے كه نوبل برائز والا خط زن بابانے بھيجا ہو۔

میں صادق ہدایت کے دو مضمون اور پڑھتا ہوں۔ ایک جھگڑا وٹامن کا دوسرا قصہ سیکسڈ فراکڈ کا۔ وٹامن کا جھگڑا یہ ہے وٹامن روح کی طرح جوہرہے یاجسم کی طرح مادہ۔ فراکڈ کاقصہ یہ ہے کہ ایک لڑکا جوان ہوا۔ اس کے دل میں محبوبہ کی طلب پیدا ہوئی۔ آخر اسے ایک خوبصورت لڑکی سے عشق ہو گیا۔ نوجوان کو عشق ہو جائے تو وہ شاعر بن جاتا

ہے۔ محبوب کی شان میں شعر کہنا ہے اور نہر کے کنارے بیٹھ کر انہیں گنگنا ہے۔ اس نوجوان بنے بھی وہی کیاجو دو مرے نوجوان کرتے آئے ہیں۔ اس کاکوئی شعریاد نہیں۔ بس معمولی سے تھے جیسے بے شار عشاق نے عمر کے اس دور میں کے ہوں گے۔ حالات سازگار ہوئے اور ان دونوں کو باہم زندگی بسر کرنے کا موقع ملا۔ چند ماہ کے بعد عاشقانہ جذبات سرد پر مجنے۔ عاشق نے یہ دریافت کیااس کی محبوبہ عام سی لڑی ہے اور اس میں عام لڑکیوں والی ساری کمزوریاں موجود ہیں۔ تعلقات خراب ہو گئے۔ وہ دونوں علیٰحدہ علیٰحدہ اپنے اصل اور بے عیب محبوب کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ وہ بست گھوے بھرے مگران کی مراد بوری نہ ہوئی۔ افسوس صدافسوس کہ اس تلاش کا حاصل صرف اس قدر تھا کہ دونوں کی جوتیاں گھس گئیں۔

(4)

موٹر کے نائر گلس گئے ہیں۔ ڈرائیور راستہ میں دوایک جگہ رک کر نے نائروں کی دستیابی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ہر دکاندار ٹکا ساجواب دیتا ہے۔ نا، نہ۔ بازار آزاد میں ہر چیز مل جاتی ہے گر کمینہ اور پاسداران کارعب اتنا ہے کہ بازار آزاد کا آسانی سے پتہ نہیں ماتا۔ نائر کی تلاش میں موٹر ایک جانی پیچانی سڑک پر کھڑی ہے۔ راتوں رات اس کانام بدل گیا ہے۔ راہ نما تھے پر سڑک کا نیا نام لکھا ہوا ہے۔ خیابان جلال آل احمد وفتر پہنچ کر میں نے ایک ایرانی خاتون سے پوچھا کہ یہ کون سے آیت اللہ ہیں اور انقلاب کے سلمہ میں ان کی خدمات کیا ہیں۔ جواب ملا، یہ ایک مشہور دانشور اور ادبیب کا نام ہے۔ میں نے تصانف کے بارے میں جانا چاہا۔ اس خاتون نے آرسی ڈی سیکرٹریٹ کی کتابدار خاتون کو اپنی کمک کے بارا لیا۔ کتابدار نے کما، جلال آل احمد قصہ و داستان لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مقالات بھی لکھے اور تراجم بھی شائع کئے۔ ان کے انقال کو ذیادہ عرصہ خلاوہ انہوں نے مقالات بھی لکھے اور تراجم بھی شائع کئے۔ ان کے انقال کو ذیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے جو سوال بھی کیااس کا تسلی بخش جواب نہ ملا۔ آخر کار میں نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے جو سوال بھی کیااس کا تسلی بخش جواب نہ ملا۔ آخر کار میں نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے جو سوال بھی کیااس کا تسلی بخش جواب نہ ملا۔ آخر کار میں

نے پوچھ لیا کہ آیا ان دونوں خواتین نے جلال کی کوئی کتاب پڑھی ہے۔ جواب نفی میں تھا۔ میں نے کہا، اگر آپ نے بھی اسے نہیں پڑھاتو پھر مجھے یہ ماننے میں آمل ہو گا کہ وہ ایک تفا۔ میں نے کہا، اگر آپ نے بھی اسے نہیں پڑھاتو پھر مجھے یہ ماننے میں آمل ہو گا کہ وہ ایک آزاد خیال اور ہر دل عزیز دانش ور ہے۔

ان دونوں خواتین میں سے جو عمر میں کم تھی اس نے وضاحت کی۔ سر، آب ہماری بات پریفین کریں۔ وہ ایک غیر معمولی روش فکراور وانشور تھا۔ اگر ہم نے اے اب تک نہیں بڑھا تو وہ ہماری مجبوری تھی۔ کالج کی بڑھائی سے فارغ ہوئے اور بازار عروسی کی گھما تهمی میں هم هو گئے۔ تلاش وجنتجو، تکلفات و تفریحات، آرائش و زیبائش، پہچان و شناخت، ا نکار و اقرار۔ امیدواری اور امید براری۔ یہ وہ چند اہم سال تھے جن پر میرے مستقبل کا دار ومدار تھا۔ میں ان سالوں میں اپنی طرف دیکھتی کہ صادق ہدایت، حلال آل احمد اور نبمبر یو شہر کو پڑھتی۔ اس دور کے بعد چند سال شادی کو منتحکم کرنے اور اپنا خاندان بنانے میں صرف ہوئے۔ اب ہم تیسرے مرحلہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس میں اپنے مشاغل کے کئے وقت نکالنازیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ میں کل سے جلال کو برا صناشروع کرتی ہوں۔ سنا ہے کہ آپ بھی رائٹر ہیں۔ آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے جدیدرائٹرز کوبراہ راست فارسی میں پڑھیں۔ اجازت ہو تو جلال آل احمد کی چند کتابیں آپ کو بھیج دوں۔ میں اس خانون کی ہے جھجک صاف گوئی سے متاثر ہوا۔ اجازت ہی نہیں بلکہ سیجھ رقم بھی اسے دے دی۔ دوسرے دن میرے میزیر چند نئی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ دید و بازدید (ملا قاتیں) ۔ از رنجی کہ میبریم (وہ د کھ جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں) ار زیابی شتاب زوہ ( فوری تشخیص ) ۔ خسی در میقات ( فضول آدمی اور مقام احرام پوشی ) ۔

جلال آل احمد ایک جدید آزاد خیال ترتی پنداور دین شناس دانشور تھا۔ وہ مغربی تعلیم سے متاثر ہو کر خواہ مخواہ ند ہب سے بیزار نہیں ہوا۔ البتہ وہ ان بہت سے غلط کاموں سے ضرور بیزار تھا جو ند ہب کے نام پر کئے جاتے ہیں۔ وہ نئی اور پرانی دنیا دونوں کا باشندہ تھا۔ دونوں کو اہم سمجھتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جن کے لئے ہر پرانی چیز بے معنی ہوتی ہے خواہ وہ سابیہ دار در خت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک نئی بستی میں شجر کاری دکھے کر اس نے کہا تھا۔ یہاں سارے در خت نوجوان ہیں اس لئے بےسابیہ ہیں۔ نئی سوچ رکھنے کے کہا تھا۔ یہاں سارے در خت نوجوان ہیں اس لئے بےسابیہ ہیں۔ نئی سوچ رکھنے کے

باوجود وہ نے زمانہ کی خود غرضی اور مطلب پرستی کے خلاف تھا۔ ایک جنازہ کا حال بیان کرتا ہے۔ کل پندرہ آدمی شامل ہیں اور وہ بھی شاید ان نیکیوں کے صلہ میں جو میت نے زندگی میں کی ہوں گی، جنازہ کو بردی تیزی کے ساتھ قبرستان کی جانب لے جارہے ہیں۔ لوگ بے حس ہیں۔ ایسے کاموں میں حصہ نہیں لیتے۔ جو لیتے ہیں وہ کم سے کم وقت میں فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ ادبیب اس خود غرض روسیئے میں مرحوم کی نیکیاں تلاش کر لیتا

جلال آل احمد کا زماند ایران میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کا زمانہ تھا، حکومت بوی فراخ ول سے وظائف دے رہی تھی۔ خوشحال گھرانے کے لڑکے لڑکیوں کو یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں داخل کرانے کا رواج عام ہو چکا تھا۔ دانش گاہوں کے اساتذہ کے لئے لازم تھا کہ اپنے مضامین میں ریسرچ کریں، پیشہ ورانہ رسائل میں مقالات شائع کرائیں اور پی ایچ ڈی کی سند حاصل کریں۔ یہ کوئی نہیں و کھتا تھا کہ استاد میں تخلیقی صلاحیت کتی ہے۔ کیسے پڑھا تا ہے۔ شاگر دوں کی کر دار سازی میں کتنی ولچی لیتا ہے۔ بس اتنا دیکھا جاتا تھا کہ ڈاکٹریٹ کی سند ہے کہ نہیں۔ لوگ دیوانہ وار پی ایچ ڈی کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ شاگر دوں کا کام اپنے نام سے چھاپنا شروع کر دیا۔ تحقیسس دو مروں سے اجرت پر کھوانے گئے۔ شاگر دوں کا کام اپنے نام سے چھاپنا شروع کر دیا۔ تحقیسس دو مروں سے اجرت پر کھوانے گئے۔ شاگر دوں کا کام اپنے نام سے چھاپنا شروع کر دیا۔ تحقیسس دو مروں سے اجرت پر کی طاش میں گئے رہتے تاکہ ان سے اپنے مشند ہونے کی سند حاصل کریں۔ جلال آل احمد کی خلاش میں گئے رہتے تاکہ ان سے اپنے مشند ہونے کی سند حاصل کریں۔ جلال آل احمد پی ایچ ڈی راور دل من کشت تا ہرای ادبیات زندہ مانم۔ جب میرے ول میں پی ایچ ڈی حاصل کرنے کا وسوسہ پیدا ہوا تو خدا نے اس کو غارت کر دیا تاکہ میں اپنی زندگی ادب کے حاصل کرنے کا وسوسہ پیدا ہوا تو خدا نے اس کو غارت کر دیا تاکہ میں اپنی زندگی ادب کے وقف کر سکوں۔

اے پاکتان کے ادیبو، شاعر و صورت گروافسانہ نولیں ۔۔ ''کہو کہ میں لوگوں کے پرور دگار کی پناہ مانگتا ہوں ..... (اس سے) جولوگوں کے دلول میں وسوسہ ڈالتا ہے (خواہ وہ) جنات ہے (ہو) یاانسانوں میں سے ''۔ وسوسہ وسوسہ ہوتا ہے خواہ وہ باضابطہ اور باقاعدہ پی ایجے ڈی کا ہویا آعزازی اور افتخاری ڈاکٹریت کا۔

جلال کے ایک استاد کا نام عباس اقبال تھا جو دانش کدہ ادبیات میں تاریخ ترن يرد هات اور انشاء سكهات عظه ان كاكهنا تفاكه جب تك كسي واقعه، شخصيت، تحرير، اور حدیث و خبر پر ایک سوسال نه بیت جائیں اس پر کوئی قطعی فیصله نهیں دینا چاہئے۔ استاد چونکه تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس لئے ایک صدی تک غور کرنے اور خاموش رہنے كالحكم لگاتے ہیں۔ شاگر دچونكه اپنے گر دوپیش كے جيتے جاگتے انسان كى بات كر تا ہے اس لئے وہ آج کے حاضر کو کل کے غائب اور پرسوں کے مستقبل سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ شاگر د کہتاہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو تاریخ سے امیدلگائے بیٹھے ہیں یا آرزو كومتك ميں بھركر كاندھے يرا الھائے بھرتے ہيں۔ ميں نے اس متك كو بھاڑ كر چرے كے ان مکڑوں سے اپنی کتابوں کی جلد سازی کی ہے۔ کل جس کی مرضی جو چاہے کیے اور لکھے۔ آج جو ہماری مرضی ہو گی وہ ہم سوچیں گے اور لکھیں گے۔ ہمارے اب وجد نے اپنے طور پر زندگی بسری اور فناہو گئے۔ گزشتہ کل ان کی ملکیت تھا۔ آج وہ خور قبروں کی ملکیت ہیں۔ مستقبل بھی اسی طرح ہمارے گئے غیر متعلق ہے۔ وہ ہمیں پچھ نہیں دے سکتا۔ کوئی حاملہ عورت ایی نہیں جس کے بندِ ناف ہے کسی شخص کو آج کے لئے خوراک حاصل ہوسکے۔ وہ آنے والی کل کوجنم دینے کے کام پر مامور ہے۔ امروز صرف اس شخص کی دسترس میں ہے جو آج سوچتاہے اور آج کے لئے لکھتا ہے۔

میں اس بے وسواس ادیب امروزی دو تین کتابوں کی ورق گر دانی کر تا ہوں۔ دو چار افسانے پڑھتا ہوں اور ایک آ دھ مقالہ۔ بوری کتاب میں نے ایک پڑھی ہے اور وہ اس ادیب کاسفر نامہ جج ہے۔ خسی در میقات۔ جج کے سفر نامے پڑھنے کاشوق مجھے لڑکین میں اس وقت ہوا جب عثانیہ یونیور سٹی کے پروفیسر الیاس برنی نے اپنے سفر نامہ کا ایک نسخہ والد محترم کو تحفہ میں دیا۔ الیاس برنی کے سفر نامہ صراطِ حمید سے زبیدہ حتی کے زہے نصیب اور خواجہ غفور احمد کے سفر فوز و فلاح تک بہت سے سفر نامے پڑھنے کا انقاق ہوا ہے۔ جج کا سفر نامہ شروع کرتے ہی میں مصنف کی انگلی پکڑ لیتا ہوں اور پھر سایہ بہ سایہ اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ وہ جن مقامات کی زیارت کے ہوں۔ وہ جو مناسک اوا کرتا ہے میں انہیں دہراتا ہوں۔ وہ جن مقامات کی زیارت کے ہوں۔ وہ جو مناسک اوا کرتا ہے میں انہیں دہراتا ہوں۔ وہ جن مقامات کی زیارت کے ہمراہ ہوتا ہوں لیکن جب وہ دکانوں، مکانوں اور کھانوں کا

ذکر کر آہے تو میں آئی دیر کے لئے حرم کی سیرھیوں پر بیٹھ جاتا ہوں۔ انظار کر تا ہوں۔ جب مصنف مشاہدات اور وار دات کاذکر کر آہے تو میں آئکھیں بند کر کے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ اندازہ نگانا ہوں کہ اس بیان کا مجھ پر کتنا اثر ہوا ہے۔ بالاُخر کتاب ختم ہوتی ہے۔ مصنف کا حج مکمل ہوتا ہے اور میراحج بدل۔ میں نے اس طرح بے شار عوضی حج کئے ہیں۔

جس سفرنامہ جج کا مصنف کتاب کا انتساب قاری کے نام نہیں کر تا اور نہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر دل لگا کر پڑھو گے تو جج کا ثواب تہماری نذر کروں گا ہیں اس کو ایک داستان یا ناول سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ جب ہیں نے اردو کے متاز ادیب اور دیرینہ کرم فرما ممتاز مفتی کا سفر نامہ جج پڑھنا شروع کیا تو اپنا واہنا ہاتھ ان کی طرف اس طرح بڑھایا کہ وہ اپنی اصل لمبائی سے کہیں زیادہ لمبا ہو کر دور تک مصنف کے پیچھے چلا گیا۔ یہ اضافی اور عارضی لمبائی اسے شدت شوق نے عطاکی تھی۔ خیال تھا کہ مصنف ایک انگی میری طرف عارضی لمبائی اسے شدت شوق نے عطاکی تھی۔ خیال تھا کہ مصنف ایک انگی میری طرف بڑھائیں گے۔ کہیں گے لواسے پکڑلو۔ اور پھر سفریس مجھے ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ لیکن مصنف نے میری طرف قطعاً کوئی توجہ نہ کی۔ ایک بار اچنتی نظر بھی نہ ڈائی۔ اتنا کہنہ مشق اویب اور میرے جیسے دوست اور قاری سے یہ باعاتنائی۔ لبیک ختم ہوئی۔ بات میری سمجھ میں آئی۔ مصنف کے ہاتھ خالی نہ تھے۔ وہ ججھے کیا دیتے۔ انہوں نے خود دونوں میں آگئی۔ مصنف کے ہاتھ خالی نہ تھے۔ وہ ججھے کیا دیتے۔ انہوں نے خود دونوں صاحب کا احرام کھل کھل جاتا تھا۔

جلال آل احر نے سفرنامہ بے اختیار اور بے محابا لکھا ہے۔ اور کیاخوب لکھا ہے۔ نہ لکھتے تو زیادتی ہوتی۔ میں اسے وار دات اور ادبیات کے حوالہ سے دیکھتا ہوں۔ ایک لطیف اور حساس ذہن اس دینی فریضہ کی ادائیگی میں کون کون سے مقام سے گزرا۔ یقین کی منزل پہنچنے سے پہلے اس نے شک کے کون کون سے خار زار طے کئے۔ اپنے آپ کو دریافت کر نے سے پہلے اس نے کہاں کہاں اپنے آپ کو گم کیا۔ لاحاصل سے حاصل تک پہنچ کر اس نے کیا محسوس کیا۔ اس سفرنامہ میں موسم کی درشتی، پانی کی کمی، ہوا کا بگاڑ اور بد ہو، رہائش عمار توں کی نا قابل رہائش حالت، قربانی کا زیاں، جمرات کا تماشا، معلموں کی بے رخی، انظامیہ

کی کو تاہیوں اور انسانوں کی کمزور یوں کا حال اسی طرح ملتا ہے جیسا کسی اور سفرنامہ میں، البتہ اظہار کا ڈھنگ نرالا ہے۔ اس سفر نامہ میں میزبان اور مہمان میں فقہ کے فرق سے پیدا ہونے والی بے کلی اور بے مزگی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مصنف نے دو چار جگہ خواتین کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط سے کام بھی نہیں لیا۔ جہاں آتھوں کو جھک جانا چاہئے تھا وہاں اس نے ہو ویکھا وہ بالاگ لکھ نے آئکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ لیکن یہ آوی اتنا کھرا ہے کہ اس نے جو دیکھا وہ بالاگ لکھ دیا۔ الزام آتا ہے تو آئے۔ وہ الزام سے کے لئے تیار ہے گر خاموش رہنے کے لئے تیار ہو مگٹتا ہے۔ نظمارت ہے۔ اظہار کے بغیر دم گھٹتا ہے۔

جلال آل احمہ شران ایئرپورٹ پر آشیانہ تجاج میں ٹھراہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ آج
اس نے سالماسال کے بعد پہلی بار نماز پڑھی ہے۔ لڑکبین میں نماز پڑھتا تھا۔ یونیورٹی کے
سال اول میں ترک کر دی۔ بے نمازی ایک پختہ عادت بن گئی۔ اب جو طویل عرصہ کے
بعد نماز اداکی تو قصور واری کا احساس ہوا۔ شاید بہ ریاکاری ہے۔ لیکن بہ سوچ کر اس کی
ڈھارس بندھی کہ جمال سرے سے ایمان ہی نہ ہو وہاں اس سلسلہ میں ریا اور دکھاوے کا
سوال نمیں اٹھتا۔ نماز اس نے یک جہتی کے جذبہ کے تحت پڑھی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس
گروہ کا ہم رنگ اور ہم مشرب نظر آئے جس کے ساتھ وہ سفر پر نکلا ہے۔ ہر سفر کے اپنے
آداب ہوتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ آدمی جج کے سفر پر نکلے اور نماز ادا نہ کرے۔

ہنگام رخصت مبار کبادی، بعنل گیری، وست بوسی اور خدا حافظی کے لئے دوست اور رشتہ دار جمع ہوئے۔ لوگ اس بات پر خوش نظر آتے تے کہ گمشدہ میمنا دوبارہ گلہ میں شامل ہو گیا ہے۔ ایک آ دھ بے تکلف دوست ایسابھی ہے جو زیر لب مسکر ارہا ہے۔ گویا وہ کمہ رہا ہے، یہ کون ساڈھونگ ہے جو تم نے رچایا ہے۔ انہیں کیا خبر کہ یہ کوئی مکاری ہے نہ کوئی گلہ داری۔ بس وہ بھیڑ کا بچہ جوان ہو گیا ہے۔ اور بھیڑی خواہش ہے کہ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو گم کر دے اور یہ گمشدگی پہلی بار کے مقابلہ میں زیادہ بمتر اور کامل ہونی حائے۔

مکہ کی جانب سفر کرتے ہوئے جلال جس کیفیت سے دوچار ہوا اس کا ذکر پچھ اس طرح کرتا ہے۔ ستارے بنچے اتر آئے ہیں۔ آسان بہت قریب آگیا ہے۔ میں نے زندگی کی کوئی رات ایسی بیداری اور ہشیاری کے ساتھ نہیں گزاری۔ آسان کی چھت اور وائی وقت کے ساتھ اپنی ذات کو دیکھ سکتا تھا اس کے ساتھ دیکھا۔ یہاں تک کہ صبح کا اجالا ہو برائی کے ساتھ اپنی ذات کو دیکھ سکتا تھا اس کے ساتھ دیکھا۔ یہاں تک کہ صبح کا اجالا ہو گیا۔ ہیں نے دیکھا کہ تنا ایک ناکس و ب کس میقات تک پہنچنے ہیں کامیاب ہو گیا ہے۔ گیا۔ ہیں نے دیکھا کہ تنا ایک ناکس و ب کس میقات تک پہنچنے ہیں کامیاب ہو گیا ہے۔ وعدہ گاہ تک وسنچنے والا کسی طور بھی خاص آدمی نہیں ہے۔ عوام میں شامل ایک فرد ہے۔ وقت وائی ہے۔ زمانہ ب کنار سمندر ہے۔ میقات ہر لمحہ اور ہر جگہ موجود ہے۔ وعدہ گاہ اس کے دیدار کی وہ جگہ ہے جہاں سب جج ہیں۔ لیکن ذات کی خلوت میں وقت کی میقات ہوتی ہوتی ہے۔ وہاں ایک وقت میں صرف ایک آدمی ہوتا ہے اور باتی دیدار ہی دیدار۔ جج کاسفر شاخت کا ایک وسیلہ ہے۔ آدمی کی او قات کو پہچانے اور اس کی صدود کو جانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ حد کتنی مختا ہے۔ یہ حد کتنی مختا ہے۔ یہ حد کتنی مختا ہے۔ اور عظیم سمجھتا ہے۔

مدینہ میں ایک راہ گیرنے باتوں باتوں میں پوچھا، آپ کا تعلق کی نہ ہب ہے۔
سوال پوچھنے والا مالکی تھا۔ جلال نے اس سے پوچھا کہ تمہارے حساب سے اسلام میں کل کتے
نہ اہب ہیں۔ جواب ملا۔ چار۔ جلال نے کہا، ہمارے ملک میں اسلام کو چار کے ہجائے ہمتر
فرقوں کا نہ ہب سمجھا جاتا ہے میں ان میں سے ایک فرقہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ جواب من کر
سوال پوچھنے والا غائب ہو گیا۔ مکہ میں بھی بہی صورت پیش آئی۔ سوال ہوا کہ تمہارا نہ ہب
کیا ہے۔ جلال نے کہا، جی چاہتا ہے کہ میرا نہ ہب وہی ہو جو اسلام کے آغاز میں مسلمانوں کا
ہواکر تا تھا۔ سوال پوچھنے والے کو تعجب ہوا۔ کہنے رگا بھر مکہ میں کیا لینے آئے ہو۔ سے کہتے ہیں
ہواکر تا تھا۔ سوال پوچھنے والے کو تعجب ہوا۔ کہنے رگا بھر مکہ میں کیا لینے آئے ہو۔ سے کہتے ہیں
فرقوں میں سے ایک کا اسخاب کر لو وگرنہ یو نمی در میان میں لفکے رہو گے۔ جلال نے کہا۔
میری بھی بی کوشش ہے مگر میں اس میں کا میاب نہیں ہو سکا۔ بس ایک مصیبت میں بھن میں
گیا ہوں جس نے مجھے عاجز و بے چارہ کر ویا ہے۔ ج کے موقع پر حاجی کی سب سے بوئی
آزیائش یہ ہوتی ہے کہ اسے قدم قدم پر دوسرے حاجیوں کے عقیدہ وعمل کا سامنا کرنا پر تا
ہواران کے سوالات کے جواب دینے ہو۔ تے ہیں۔

کیابیگانے اور کیا اپنے۔ ہروہ عمل جلال کی بے کلی میں اضافہ کرتا ہے جو اس ذہین اور حساس شخص کے معیار پر پورا نہیں از تا۔ حاجیوں کے عجیب و غریب عمل اور عقیدہ کے سلسلہ میں جلال آل احمد نے مازندران سے آئے ہوئے ایک حاجی کا قصہ بیان کیا ہے۔ وہ جج کی سختی سے اتنا مغلوب ہو گیا کہ ایک روز اس نے نالہ بلند کیا۔ ای امام حسین شقربانت، بیام از شرخدا نجات بدہ۔ میں آپ کے قربان، اے امام حسین شقر آئے اور مجھے اس تکلیف سے نجات دلائے۔ جس میں خدانے مجھے مبتلا کر رکھا ہے۔

میدان عرفات میں وقوف ج کا سب سے اہم رکن ہے۔ جلال اس وقت کو بیداری اور شعور کے ساتھ صرف کرنا چاہتا ہے۔ ہمراہوں کی مصروفیت روضہ خوانی ہے۔ وہ ڈائری میں اپنے تاثرات درج کرتا ہے۔ "اور ابھی مجلس روضہ منعقد ہوگی۔ روضہ روضہ۔ روضہ۔ تھکا دیا ہے۔ یارو تم ج کے لئے آئے ہو اور خانہ خدا کی زیارت سے مشرّف ہوئے ہو۔ لیکن ..... ہمارے ساتھ آئے ہوئے آخونداور نوحہ خواں کیا کم تھے کہ آج دو آخوند کر بلائی اور پیدا ہو گئے ہیں ..... انہوں نے پڑھا، رقم وصول کی اور چل دیئے۔ ایک عورت آگئی ..... صورتش از صوتش بمتر پو د (شکل آواز سے بہتر تھی) ..... مجلس میں بجوم ہے۔ میرے لئے اب یہاں جگہ نہیں رہی۔ لازم ہے کہ میں اپنی راہ لوں۔ چلوں چل کر میدان عرفات کا چکر لگاؤں۔ "

جلال لکھتا ہے کہ جج کے سفر کا آخری ہدف فردی عظیم گشدگی ہے۔ ایک ایسا اجتماع جس پر مجذوبی کی کیفیت طاری ہو، اس میں گم ہو کر فرداً فرداً گر باختیار ہو کر اپنی اختیار ہو کر اپنی فرائض کو اواکر ناایک عظیم گشدگی ہے۔ بےخودی کی یہ کیفیت دو مقامات پر اپنی اختیا کو پہنچ جاتی ہے۔ طواف اور سعی۔ سعی میں یہ بےخودی اور گشدگی کی کیفیت طواف کے مقابلہ میں کمیں زیادہ ہوتی ہے۔ طواف میں سب دوش بدوش ایک ہی مرکز کے گرد ایک می دائرہ میں گردش کرتے ہیں۔ جیسے انسان شعاع ہستی کا کوئی ذرہ ہوجو نور کے مرکز سے متصل ہواور اسے مدار سے رہائی نہ ملے۔ اس کے برخلاف سعی میں کوئی مرکز نہیں۔ اس کی کوئی مزرل نہیں۔ بی بی ہاجرہ کی طرح جران و پریشان چلتے رہو۔ پھر الٹے قدم واپس کی کوئی مزرل نہیں سے بی بی ہاجرہ کی طرح جران و پریشان جاتے رہو۔ پھر الٹے قدم واپس آجاؤ۔ دوبارہ پہلی سمت میں چانا شروع کر دواور ایک بار پھر لوٹ آؤ۔ لوگ ایک دو سرے

کی مخالف سمت میں آتے جاتے ہیں۔ جتنے ایک طرف جارہے ہیں، استے ہی واپس آرہے ہیں۔ ایک سفر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ان مسافروں کی آتھوں میں وجدان ہی وجدان ہوتا ہے۔ ان آتھوں میں آتھوں میں وجدان ہوتا ہے۔ ان آتھوں میں آتھوں میں مشکل ہے جتنا سورج سے آتھیں ملانا۔ سعی کرنے والوں کا دریا دو سمتوں میں موجزین رہتا ہے۔ فرداس دریا میں خس و خاشاک کی طرح برہ جاتا ہے۔

ج تمام ہوا۔ وہ مخض جس نے ج پر روانہ ہوتے وقت کی سال کے بعد پہلی بار نماز فجراداکی تھی اب اس بات کا افسوس کرتا ہے کہ "بزرگ ترین غبن ایں سالهای بے نمازی از دست داون صبح ہا بو دہ "۔ نماز فجرسے محروی اور دولت سحرگاہی کا غبن اس طویل مدت عمر کاسب سے بڑا خسارہ ہے جو میں نے ایک بے نماز کی حیثیت سے گزاری ہے۔ ج کے دوران اپنے آپ کو دریافت کرنے والا مخص طواف وداع کے لئے جاتا ہے اور سوچتا ہے۔ میں کس کو خدا حافظ کہنے آیا ہوں۔ خدا کو یا خانہ خدا کو۔ اور وہ مخض جو ادیب اور انشاء پرداز ہے لفظ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔

## اشعار

فاری شعر کی بات اور ہے۔ نثر کے مقابلے میں وہ زیادہ آسان اور کمیں زیادہ اور کمیں زیادہ اور کمیں زیادہ اور ہے۔ نثر کی طرح کوئی ناز نخرہ نہیں کہ جب پڑھو تو باقی ہر چیز چھوڑ کر صرف میرے ہو جاؤ۔ لفظ بہ لفظ، سطربہ سطر، صفحہ بہ صفحہ ہم کر پڑھو۔ ایک نشست میں پچیس تمیں صفحہ ہے کم پڑھا تو مطلب ہاتھ نہیں آئے گا۔ شعر ایسے کسی اہتمام کا مطالبہ نہیں کر تا۔ غریب مزاح ہے۔ وقت کا مطالبہ نہیں کر تا۔ جتنا کوئی دے سکے وہ اس میں خوش رہتا ہے۔ ایک وقت میں بس ایک غزل یا نظم کافی ہے۔ وقت اس سے بھی کم ہو تو محض ایک شعر دل آویز بہت ہے۔ دل اداس ہو تو نثر پڑھنے کی مشقت اسے اور اداس کر دے گی بالحضوص جب ہر دو ایک سطر کے بعد فارسی لفت دیکھنے کی مشوت اسے اور اداس کر دے گی بالحضوص جب ہر دو ہے۔ اس کالطف اٹھاؤ۔ بحر، وزن، قافیہ، آئیگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ الرالرااور جھوم جھوم کر شعر کو بار بار پڑھو۔ اگر کسی ایک لفظ یا ترکیب کا مطلب نہیں آتا تو نہ سسی۔ فوراً لغت ہو گرامری کتاب کھول کر بدنداتی کا شبوت نہ دو۔ لحد کی فطری لذت کو کم مت کرو۔ یہ سر دھننے کا وقت ہے۔ سرکھیانے کے لئے ایک عمریوں ہے۔

ڈاکٹر علی شریعتی، استاد مرتضلی مطہری، صادق ہدایت اور جلال احمد کو میں نے پروگرام بناکر اور وقت نکال کر پڑھا گر فارسی شاعری کے لئے کسی منصوبہ بندی کی ضرورت پیش نہ آئی۔ میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ شعراکی کوئی طویل فہرست

نہیں بی۔ فہرست کو مختصر کرنے کی مہم جو نٹر کے لئے سر کرنی پڑی تھی اس کا موقع ہی پیدا نہیں ہوا۔ کبی شاعر کو پڑھنے کے لئے دن، ہفتہ یا مہینہ مقرر نہیں کیا۔ شہنشاہ کے عہد میں كلاسكى شعراكى كليات كے ضخيم، نئے اور خوبصورت ايديش خريدنے كے ساتھ كاہے ادبي اور نیم ادبی ر مالے خرید تا رہتا تھا تاکہ شعر نو کا پچھا آیا ہا۔ انقلاب کے بعد نے شعرا کے چھوٹے چھوٹے مجموعے اور پچھا متخاب حاصل کئے۔ جب جی چاہا چند اشعار پڑھے اور مجموعہ ر که دیا۔ پھر کسی اور شاعر کو پڑھناشروع کر دیا۔ چند دن بعد اسے بھی پیچ میں چھوڑ کر شعر کی دنیامیں جدهرمنہ اٹھااد هرنکل گئے۔ شعرنو کے ساتھ ریہ آنکھ مجولی تین سال تھیلی تب جا کر اس کی خوبی عیاں ہوئی۔ مڑکر دیکھا تو شعرا کی ایک فہرست خود بخود بن گئی تھی۔ ملک الشعراء بهار، نيما بوشيج . فريدوں تولتی، سرائی، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث (م ـ اميد) ، نادر نادر بور، منوچر آتش، فرخ فروغ زاد، فريدول مشيري، اساعيل خوني، خسرو گلسرخي \_ ملک الشعراء بهار سے میری دلچین کی وجہ اقبال، پاکستان اور روایتی فارسی شاعری ہے۔ کلاسکی فارسی شاعری کے عظیم الشان قلعہ کے آخری برج پر ملک الشعراء بہار پہرہ دے رہے ہیں۔ قلعہ کے سامنے کھلا میدان ہے۔ شعر نونے اس میدان میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ پرانا شعرروایت کے قلعہ میں بندہے۔ نیا شعر آزاد اور کھلی فضامیں سانس لے رہا ہے۔ وہاں عشق کاروگ، چیثم بیار اور گاہے بیار ذہنیت۔ یہاں خیالِ تازہ، مضامین نو اور جمان دیگر۔ تھلے میدان میں پنڈال بنا ہوا ہے۔ مشاعرہ ہورہا ہے۔ جو شاعر کلام سنارہا ہے اس كا نام نيما يوشيج ہے۔ يه ايك بالكل نئ آواز ہے۔ لوگ اسے بروى جرت سے س رہے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے، افسانہ۔ شاعر اور کہانی کا مکالمہ ہے۔ طویل اور سنجیدہ بحث۔ افسانہ کھری کھری سناتا ہے بلکہ بعض او قات بڑی سخت بات کہ جاتا ہے۔ ایک بار حافظ شیرازی کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے۔ اے حافظ میہ کیا فریب اور دروغ ہے جو تم بزبان ہے و جام و ساقی بیان کر رہے ہو۔ بیما کی نظم ختم ہوئی تو فارسی ادب کے مورخ نے کہاریہ شعرنو کاجنم دن ہے۔

میں نے چونکہ فارسی شاعری کو جستہ جستہ پڑھاتھا۔ اس لئے یہ راز مجھ پر آ ہستہ آ ہستہ اور ایک مدت کے بعد کھلا کہ نئی فارسی شاعری میں بڑا نیا بن ہے۔ غز ل کی جگہ نظم نے لے لی ہے۔ رخصت ہوتے وقت غزل ردیف اور قافیہ کو بھی اپنے ہمراہ لے گئی ہے۔ قافیہ رویف سے پرانی شکایت تھی کہ ان کی جکڑ بندی نئے موضوعات کو مرزمین شعر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ مشکل اب رفع ہو گئی ہے۔ نظم ہر طرح سے آزاد ہے۔ اس آزادی کاذکر کرتے ہوئے اساعیل شاہرودی کہتا ہے کہ شعر کا قالب ایک بابوت تھا۔ اسے توڑ ڈالا ہے۔ اس طرح شعر کو نئی ذندگی ملی ہے۔ قافیہ نے ایک اونچی فصیل کی طرح راستہ رو کا ہوا تھا۔ اسے ڈھا دیا گیا ہے۔ اب ردیف کا کام شاہ و گدا سے فیصل کی طرح راستہ رو کا ہوا تھا۔ اسے ڈھا دیا گیا ہے۔ اب ردیف کا کام شاہ و گدا ہے گئے ہیں، کو شعر میں جے بحر کہتے ہیں، کو شعر میں بنے بحر کہتے ہیں، کو شعر میں بنے کر کہتے ہیں، کو شعر میں بنے کر کہتے ہیں، کو شعر میں بنا کی طرح غوطے لگا کر ضائع نہیں کر تا۔

پرانی شاعری دربار کے آس پاس رہتی تھی۔ نئی شاعری کا محکانہ اندرون شرکے ایک گنجان محلّہ میں واقع ہے۔ جس کے پچھ جھے پچی آبادی پر مشمّل ہیں۔ وہ شاعری خیال کی دنیا میں رہتی تھی۔ یہ حقیقت سے بہت قریب ہے۔ خیالی محبوب کی جگہ عوام، کوچہ محبوب کی جگہ وطن، قطرہ انٹک کی جگہ لہوگ ہو ند، نالہ فراق کی جگہ اعلان جنگ، وصال کی جگہ آزادی۔ شعراس کے لئے عور توں سے باتیں کرنے کا نام نہیں بلکہ مفاد پر ستوں سے اپنے حق کے لئے لڑنے والے دلیراور دلاور عوام کا قصیدہ ہے۔ شعر نومحفل مشاعرہ کو لوٹ لینے والا شعر نہیں بلکہ رزم گاہ حیات کار جز، رزمیہ اور حماسہ ہے۔ شاعر کا تیور اور لہجہ دونوں بدل گئے ہیں۔ وہ گھن گرج کے ساتھ سوال پوچھتا ہے اور طمطراق کے ساتھ خبردار کر تا

ہاں کبااست؟ پایتخت قرن؟ مابرای فنح می آمیم تاکئیبیستانش بکشاہیم!

کمال ہے اس صدی کا دارالسلطنت۔ خبردار ہو جاؤ۔ ہم اسے فنح کرنے آرہے ہیں۔ تاکہ تمہاری ہے وقار سرزمین کو فراخی اور کشادگی عطاکریں۔

وہ عمد برا وحشت ناک ہو گا۔ شاعر جو ایک عمرے شادی اور شیر بنی کاراوی تھا۔

وہ فصل مرگ، سالمای مرگ، درہ مرگ اور مرگ ناصری کے عنوان سے نظمیں لکھنے لگا۔
وہ کیما موسم تھا۔ زندگی کو راس ہی نہیں آیا۔ کمال رجاء کہتا ہے۔ یہ موسم مردان جُباع
اور دلیری موت کا موسم ہے۔ وہ برف باری بری شدید ہوگی جس نے وہ راستہ ہی بند کر
دیا جس پر فارسی شاعری صدیوں سے چل رہی تھی۔ قصہ خوال جو شہری سرد راتوں میں
دست گرم دوست کی داستان ساتے تھے وہ خیابان سرد شب، اجاتی سرد (محمندا چولھا) اور
قلب ہای سرد کا قصہ لے بیٹھے۔ فروغ فرخ زاد کہتی ہے۔ میں ایمان کے آئی ہوں۔ میں
موسم سرما کے آغاز میں ایمان لے آئی ہوں۔ شخیل کے ویران باغ پر ایمان، سرجھکار کھنے
والی بیکار درائتی پر ایمان۔ اور صدتویہ ہے کہ میں جیل کے آب و دانہ پر بھی ایمان لے آئی
ہوں۔ غور توکرو کہ برف کتنی پڑی ہے۔

فریدوں مشیری کہتا ہے کہ دور ایک وسیع و عریض صحرا ہے جس میں پچھ بھی نہیں اگتا۔ بس اشارہ کافی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بیہ صحرا کہاں واقع ہے۔

در بیابانی دور

که نروید جز خار

كه نتةفد جزباد

که نخیزد جزمرگ

که سجنبدنفسی از نفسی

خفته در خاک کسی

اس میں پھھ نہیں اگنا سوائے کانٹوں کے۔ کوئی شور و غوغانہیں کر تا سوائے ہوا کے۔ کوئی چیز کھڑی نہیں ہوتی سوائے موت کے۔ کوئی نفس بھی حرکت نہیں کر تا۔ سب خاک میں سوئے کیڑے ہیں۔

شعر نو ناراحتی کے اظہار اور اس سے چھٹکارا پانے کی آرزو کا نام ہے۔ شاعر کہتا

-4

گر بد منیساں زیست باید پس من چه مبینسرمم اگر فانوس عمر رابه رسوائی نیا ویزم بربلند کاج خشک کوچه بن بست گر بدینسان مرد باید پاک من چه ناپاکم اگرننسشانم از ایمان خود چوں کوه یاد گار جاودانی برترازیں بے بقای خاک

اگر اسی طرح ذندگی بسر کرنی ہے۔ نو پھر میں کس قدر بے شرم ہوں اگر اپنی عمر کے فانوس کو، بھید سامان رسوائی، کاج کے اس خشک درخت کی بلندی پر آویزاں نہ کروں، جو بند کوچہ میں واقع ہے۔ اگر آدمی اسی طور پاک ہو سکتا ہے۔ نو میں کتنا ناپاک ہوں اگر اپنے ایمان کی بدولت، بہاڑوں جیسی پائدار ایک ایسی یادگار قائم نہ کروں جو اس فانی خاک زاو سے برتر اور افضل ہو۔

فرخی یزدی کہتا ہے کہ شاہ اور شیخ (ملا) اور شحنہ (نگہبان شہر) تینوں نے ایک ہی استاد سے سبق پڑھا ہے۔ وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ ان کی باتیں اور ان کی جنگ مکر و فریب سے عبارت ہے۔ احمد شاملو و خرانِ دشت سے پوچھتا ہے۔ بتاؤ تو سمی۔ تم میں سے کون ہے جو آمان جان تر کمان شہید کے ہتھیاروں کو روز انقام کے لئے صاف کر رہا ہے۔

ادھر فصل مرگ ہے۔ برف باری ہورہی ہے۔ صحرا میں ویرانی کے سوا پچھ بھی نہیں اگتا۔ گلتان فکر خراب ہو گیا ہے۔ شاعر کا فانوس عمر کوچٹر ملامت میں آویزال ہے۔ شاہ وشخ و شحنہ عوام کو دھوکہ دینے میں مصروف ہیں۔ ادھر کلاسکی شاعری کا نشہ ایسا ہے کہ اترنے کے بعد بھی پوری طرح نہیں اڑتا اور گاہے کوئی روایت پہند شاعر اتنا خوبصورت شعر کمہ دیتا ہے۔

پیکر تراش پیرم و بانتشر خیال۔ یک شب ترا زمرمرِ شعر آفریدہ ام۔ اے میرے محبوب میں وہ بوڑھا بت تراش ہوں جس نے ایک رات خیال کا نیسٹر لے کر مجھے شعر کے سنگ مرمر سے تراشااور تخلیق کیا ہے۔

شعرکے سنگ مرمر میں بڑی صلاحیت ہے۔ اچھا بت تراش ہو تو جو شکل چاہے بنالے۔ محبوب کابت ہو کہ بہار کی رت۔ فصل مرگ ہو کہ موسم سرد۔ صحرائے خشک ہو

کہ فانوس خاموش۔ ظلم کا چرہ ہو کہ زندال کی تصویر۔ میں اس شاعر کی تلاش میں ہوں جس نے پہلوی دور کے جوروجفا اور ساواک کے ظلم وستم کی بہترین نقش مری کی ہو۔ سراب سپری۔ نہیں۔ وہ صوفیانہ شاعری کا نمائندہ ہے۔ صوفیا ملامت اور مشقت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ فروغ فرخ زاد۔ نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ سنبستان میں صرف کئے ہوئے لمحات کاراز فاش کرنے میں منهمک ہے۔ یہ خانون شاعرہ پہلے کپڑے تو پہن لے پھراس کی طرف نظراتها کر دیکھیں ہے۔ احمد شاملو۔ بے شک میہ مزاحمتی ادب کی بڑی توانا آواز ہے۔ محروم لوگوں کا ذکر کر تاہے۔ انسان دوست ہے۔ امید صبح کا شاعر ہے۔ غم، در د، اذیت اور فردِ کا شاعر نہیں۔ خسروگل سرخی۔ شاید یہی وہ شاعرہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ شعر لکھنے کی پاداش میں گر فتار ہوا۔ جیل کائی۔ بھانسی چڑھا۔ لیکن وہ اپنی بھانسی کے تجربہ کے بارے میں لکھنے کے لئے زندہ نہ رہا۔ دوسروں نے اس پر بہت لکھا اور خوب لکھا۔ گلسرخی کے مرشیہ کے حوالہ سے میں بالاخرایی تلاش میں کامیاب ہوا۔ زنداں میں بسری ہوئی زندگی کی تلخی اور شکنجہ گری کی اذبیت کی جو شدت میں نے ایک غیر معروف شاعر کے کلام میں پائی وہ اور کہیں نظر نہ آئی۔ رضابراہنی کا نام اور کلام مجھے کسی انتخاب میں نظر نہیں آیا۔ شعر نو کے کسی تذکرہ میں بھی نہیں ملا۔ اس کے باوجود میں رضا کو پہلوی دور کے شعر ہای زندال کا نمائندہ شاعر سمجھتا ہوں۔ اسے، پر هتا ہوں توسمجھ میں آتا ہے کہ وہ عمد کتنا وحشت ناک تها۔ وہ دور کتنا بے امان تھا۔ وہ برف باری کتنی شدید تھی۔

شعر سنسر ہوا۔ مسودہ نا قابل اشاعت ٹھمرا۔ کتاب جلائی گئی۔ شاعری زبان بندی ہوئی۔ قابل اعتراض تحریر جس کے گھر سے نکلی اسے جیل ہو گئی۔ مشاعرہ میں شریک ہونے والے شاعرہی نہیں بلکہ سامعین بھی دھرے گئے۔ ساواک کے عملہ نے ناخن تھینچ، وانت نکالے، ہٹری توڑی، جسم واغا، کھال جلائی، بجلی کے جھکے لگائے، پانی میں غوطے دیئے، سرمیں سوراخ کئے، تیز دھار تلوار پر بٹھا کر چیرا اور انگیٹھی پلنگ پر لٹاکر کباب کر دیا۔ بیا تمام کام بردی مہارت سے کیا گیا۔ عملہ نے اذبت دہی کی تربیت بین الاقوامی سطح پر حاصل کی تحقی۔ کون ساظلم تھا جو سوچنے والوں اور لکھنے والوں پر نہیں ڈھایا گیا۔

رضا براہنی کو جیل اور ساواک دونوں سے واسطہ پڑا۔ وہ لکھتا ہے کہ ساواک کے

میرِ خضب جو قیدیول پر ظلم و حانے والے پیشہ در کارندے تھے، جبل میں فرضی ناموں سے
پکارے جاتے تھے۔ ان کے پیشہ کا تقاضا تھا کہ کسی قیدی کو ان کا آباتیا نہ ملے۔ ایک دلچپ
بات یہ ہے کہ ان ستم پیشہ اجڈ، ان پڑھ، بے مغز پہلوانوں کو جیل میں سب واکٹر کہ کر
بلاتے تھے۔ دوا دارو والی واکٹری نہیں بلکہ پی ایچ وی والی واکٹریٹ۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا
واسطہ اکثر طالب علم، استاد، ادیب، شاعر اور دانشور سے پڑتا تھا۔ ساواک کا خیال تھا کہ
اس اعزاز کے ساتھ عملہ کو احساس کمتری سے بچایا اور قیدی کو اس میں جتلا کیا جا سکے
اس اعزاز کے ساتھ عملہ کو احساس کمتری سے بچایا اور قیدی کو اس میں جتلا کیا جا سکے

رضا براہنی کی ایک سادہ سی نظم ہے۔ حسین زادہ کہتا ہے ہیں ساواک کا جلاد ہوں۔ پھرنام بدلتا جاتا ہے گر خبر کی تکرار ہوتی رہتی ہے۔ منوچری کہتا ہے، رسولی کہتا ہے، شادی کہتا ہے، رضوان کہتا ہے، پرویز خال کہتا ہے، حسینی کہتا ہے کہ میں بھی ساواک کا جلاد ہوں۔ اس کے بعد ہرایک کہتا ہے، میں شہنشاہ آریا مبر کا جلاد ہوں۔ ساتوں جلاد اس خبر کی مورد میں سور کے بیار کرتے ہیں۔ پھر ایک مصرع پر نظم ختم ہو جاتی ہے۔ جلاد ان دیگر نمی گویند، اما ہستند۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو یہ دعوی نہیں کرتے گروہ بھی جلاد ہیں۔ اما ہستند۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو یہ دعوی نہیں کرتے گروہ بھی جلاد ہیں۔ ایسا جہاں است سادے جلاد ہوں وہاں بہت سے لوگ زیر زمین چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک رویوش دانشور کہتا ہے۔

من برای کتابهای درسی مدارس و دا نشگا با ساخته نشده ایم اگر آرزو دیدن مرا دارید

از بالای "اورست" در اعماق یک چاه نفت نگاه کنید.

کبربیت را پائیں بیندازید تاذنیارابه آتش بخت م من موجودی زیر زمین ہستم تنا آنشم بر روی زمیں ظاہر خواہد شد

میں محض ان درسی کتابوں کے لئے پیدا نہیں ہوا جو اسکول اور کالج میں پڑھائی جاتی

ہیں۔ اگر تم مجھے دیکھنے کی خواہش رکھتے ہو تو کوہ ابورسٹ کی چوٹی سے تیل کے ایک کوئیں میں جھا نک کر دیکھو۔ دیا سلائی جلا کر بنچ پھینکو۔ تاکہ میں دنیا کو آگ لگا کر خاک کر دوں۔ میں اس وقت زیر زمیں ہوں۔ صرف میری آگ روئے زمین پر ظاہر ہوگی۔

رضا کے ان اشعار میں ہرروپوش انقلابی گ آرزو پوشیدہ ہے۔ وہ روئے زمیں پر ایسے انقلاب کا خواہشمند ہے جو مفاد پرستوں کی دنیا کونۃ و بالا کر دے۔ لیکن وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ انقلاب کے لئے بہت ساخون بمانا پڑتا ہے۔ بہت سی جانوں کا نذرانہ دینا پڑتا ہے۔ عام آدمی بھی قربانی دیتا ہے اور خواص بھی اس نیک کام میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔

خسرو گلرخی دانشور اور انقلابی شاعر تھا۔ اس کابیا گناہ بہت کافی تھا۔ اسے موت کی سزا دی عمی ۔ رضانے ایک مخضر مرشیہ لکھا۔

جهان ما

به دو چیز زنده است

أونى شَاعر

ودومی شاعر

ش

ہرووراکشتاید

اول: خسرو گلسرخی را

دوم: خسرو گلسرخی را

ہمارا جہاں دو چیزوں سے عبارت ہے۔ پہلی چیز شاعر ہے اور دوسری چیز بھی شاعر کا وجود ہے۔ اور تم نے ان دونوں کو مار ڈالا ہے۔ تم نے پہلے خسرو گلسرخی کو مارا اور اس کے بعد خسرو گلسرخی کاخون کر دیا۔

رضانے ایک اور مرشہ کو ان الفاظ پر ختم کیا ہے۔ تم نے خسرو گلسرخی کو مار ڈالا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے کہ تم اس کا خون کرتے تم اسے مار چکے تھے۔ وو ہزار پانچ سو سال پہلے (جب ایران میں باد شاہت کی بنیاد ڈالی گئی اس وقت) تم نے گلسرخی کو قتل کی رضابراہنی کی ایک نظم کا عنوان ہے "خطابہ" ۔ پہلے دو بند میں وہ اپنے جلاووں سے یہ سوال کر تا ہے کہ جب تم مجھ کو مار کر فارغ ہوگئے، جس وقت میرے پاؤں چوب دار پر نظلے ہوئے نہ ہول گے۔ جب بھانی پانے والے گروہ میں سے جن کی آنکھوں پر پی بندھی ہوئی ہے کوئی باتی نہ بچا۔ جب تم نے ہم کو گروہ در گروہ خاک میں دفن کر دیا۔ بندھی ہوئی ہے کوئی باتی نہ بچا۔ جب تم کوئی اور اعتراف کر سکیں۔ جب تمہیں مصروف رکھنے جب ہم اس لائق بھی نہیں رہے کہ کوئی اور اعتراف کر سکیں۔ جب تمہیں مصروف رکھنے کے لئے ہمارے پاس نہ ناخن رہے، نہ دانت، نہ پاؤں، نہ ہاتھ۔ تو پھراے میرے عالی مرتبہ جلّادو، تم کیا کروگے۔

اس نظم کا آخری بندیہ ہے۔

تمام قدرت بیامبری و پیش بنی انسان، به شاکه می اندینید، عقیم می شود انسان در برابر شاپژمرد، مثل گلے که ناگهال بنپرمرد به ما بگوبیب

وقتی که مامرده ایم وشا ہنوز زنده اید

شاچه خواميد كرد - اى جلادان عالى مرتبه من!

اي جلّادان عالى مرتبه من!

ای جلآوان عالی مرتبه من!

انسان کی بیامبری اور دور اندیشی کی ساری صلاحیت تمهاری سوچ کے آگے بانجھ ہو کر رہ جاتی ہے۔

> انسان تہمارے روبرو مرجھا کر رہ جاتا ہے۔ جیسے کوئی پھول اچانک مملا جائے۔ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ۔

جب (تمهاری مشق ستم سینے کے لئے) ہم ذندہ نہ رہے اور تم ابھی ذندہ ہوئے۔ تواس وقت تم کیا کرو گے۔ اے میرے عالی مرتبہ جلّادو!

اے میرے عالی مرتبہ جلّادو! .

اے میرے عالی مرتبہ جلّاوو!

شاعر نمایت ظلم کی بات کر تا ہے۔ شاعرہ نمایت ظلمت کی بات کرتی ہے۔ رضا براہنی اپنے جلادوں سے ایک چبھتا ہوا سوال کر تا ہے۔ فروغ فرخ زاد اپنے ملاقاتی سے ایک انو تھی فرمائش کرتی ہے۔

من از نهایت شب حرف می زنم من از نهایت تاریکی واز نهایت شب حرف می زنم اگر بخانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار ویک در بچه که ازال به از دهام کوچهٔ خوش بخت بنگرم

میں اس شب کی بات کر رہی ہوں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں بے پایاں اندھیرے اور بے کراں رات کی بات کر رہی ہوں۔ اگر میرے گھر آنا ہے تواے مہربان چراغ لے کر آنا۔ اور ہاں آیک در یچہ بھی ہمراہ لانا تاکہ میں اس جوم کو دیکھے سکوں جو کوچہ خوش بخت میں جمع ہے۔

شاعرہ کی خواہش بالاخر پوری ہوئی۔ گراس کے مرنے کے بعد۔ ایک مهربان آیا۔ چراغ لایا۔ اور در یچہ بھی۔ میں ان ونوں وہاں موجود تھا۔ میں نے در یچہ سے جھا نک کر دیکھا۔ ہجوم ہی ہجوم۔ از دھام ہی از دھام۔ لوگ کماں جمع ہوئے ہیں؟۔ دانش گاہ تہران کے صدر دروازہ کے سامنے، خیابان شاہ رضا پر۔ یہ خیابان اس وقت کوچۂ خوش بخت بنا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟۔ بس استے جتنی ایران کی آبادی ہے۔

## آخرِ کار

قیام کا وقت ختم ہوا۔ رخصت کا آن لگا۔ مڑکر پیچے دیکھنے کا لمحہ۔ پنجوں کے ہل اٹھ کر آگے دیکھنے کا موقع۔ سوچ کے لئے موزوں وقفہ۔ چہار سالہ قیام کی برت آگر چہ چلا ہی سال میں پوری ہوئی ہے گر یوں لگتا ہے جیسے میں نے ایک عمر شران میں بسر کی ہو۔ اس احساس کا تعلق شب وروز کے شار سے نہیں بلکہ ان کی سنگین سے ہے۔ یہ ماہ و سال بردے بھاری، دشوار اور پُرشور تھے۔ واقعات، حادثات اور داردات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہو ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ مردم محروم و مجبور جو اپنی محرومی اور مجبوری کو تقدیر کا کھیل سمجھتے اچک اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم اپنی تقدیر خود بنائیں گے۔ ان کا الحمنا سیاب کی مانند تھا۔ میں نے یہ سیاب دیکھا ہے۔ اس سیاب میں تقدیر اور تاریخ کو بہتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔

واپسی کی تیاری ہورہی ہے۔ نہ کوئی مشکل، نہ کوئی مشقت۔ بس دو چار گھنٹے صرف ہوں گے اور تیاری مکمل۔ سامان ہوائی جماز سے آیا تھا۔ ہوائی جماز سے واپس جائے گا۔
تیس کیلوگرام وزن اتنا کمال ہوتا ہے کہ سامان باندھنے سے پہلے منصوبہ باندھنے کی ضرورت پیش آئے۔ کتابیں میں پہلے ہی پاکستان بھیج چکا ہوں۔ خطاطی کے تینوں نمونے پیک ہو چکے بیش آئے۔ کتابیں میں پہلے ہی پاکستان بھیج چکا ہوں۔ خطاطی کے تینوں نمونے پیک ہو چکے بیس میں بند کرنے میں کیا دیر لگتی ہے۔ قالین میں نے خریدا ہی بیس۔ کپڑوں کو سوٹ کیس میں بند کرنے میں کیا دیر لگتی ہے۔ قالین میں نے خریدا ہی

نسیں۔ اس کی بر آمد کے ضابطہ کی درد مری میں نے مول ہی نہیں گی۔ ایرانی قالین مجھے بہت پندہے گراس کے لئے آیک غلط بیان پر وستخط کرنے سے میں نے انکار کر دیا۔ بہتے ہو لکلا کہ سامان باندھنے کا کام کمیں زیادہ آسان ہو گیا۔ میرے سامان میں سب سے قیمتی اور وزنی شے آیک احساس ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ کا نچوڑ۔ انقلاب کا حاصل۔ پی آئی اے والے اس کاوزن نہیں کرتے۔ کرامہ بھی نہیں لیتے۔ ہوائی جماز والوں پر ہی کیا موقوف ہے، احساس اور آگاہی کو کوئی بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ بحری کا دور دورہ ہوتو احساس آیک ناکارہ شے ہے۔ حکومت، سیاست اور تعلیم کے شعبہ میں احساس اور تصور کو جان لیوا اور چھوت کا مرض سمجھا جاتا ہے۔ زندگی اور معاشرہ کے ہراہم شعبہ میں اسے غیر ضروری بلکہ مصر قرار دیا جاتا ہے۔ میں طے کرتا ہوں کہ ملازمت کے جو چند سال باقی ہیں ضروری بلکہ مصر قرار دیا جاتا ہے۔ میں طے کرتا ہوں کہ ملازمت کے جو چند سال باقی ہیں ان میں کسی سے اس دولت احساس کاذکر بھی نہیں کروں گا جس نے جھے مالا مال مگر ساتھ ہی ساتھ نڈھال بھی کر رکھا ہے۔ میں ایران سے جو دولت ہمراہ لے کر جارہا ہوں اس کے ماشخ نائین کے ریشی قالین اور مظفریان کے خوش رنگ فیروزے نیج ہیں۔

(2)

چار سال پہلے جب میں پاکستان سے چلا تھا تو ایک کرم فرمانے کہا۔ آپ ایران کے قیام کے دوران جو کوئی خطبھی تکھیں اس کی نقل ضرور رکھ لیں۔ اور دو سرول کے جو نامے آپ کے نام آئیں انہیں بھی سنبھال کررکھ لیں۔ اس طرح واپس آئے نے کے بعد آپ کی دو کتابیں مفت میں چھپ جائیں گی۔ میں نے مشورہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا۔ آپ کی سوچ مدیر نہیں جو رسالہ تکالتا اور اخبار چھاپتا ہے بلکہ وہ عربی والا مدیر جو کسی میں نہیں بڑتا۔ مدت ہوئی میں نے مشی چیز کو گھما تا ہے۔ چکر دیتا ہے۔ میں اس چکر میں نہیں بڑتا۔ مدت ہوئی میں نے مشی عبدالر حمٰن خال کو لکھا تھا کہ بیہ جو ہرکس و ناکس کے خط شائع کرنے کی ریت چل نکلی ہے اس کی وجہ سے اب وہ لوگ خط قلم ہر داشتہ نہیں، بلکہ دل ہر داشتہ ہو کر لکھتے ہیں جو نصف ملا قات

کے شائق ہوں گر اشاعت سے خانف۔ لوگ اگلے جمان میں نہ صرف فرشتوں کے لکھے پر بلکہ اپنے لکھے ہوئے پر بھی پکڑے جائیں گے۔ منٹی صاحب نے یہ خط چھاپ دیا۔ میں خط لکھنے میں پہلے کہاں اتنا مستعد تھا، اس کے بعد میری کم نویسی کو ایک معقول بمانہ ہاتھ آگیا۔ ادب اور ادیب نواز دوست اتنی آسانی سے ہار مانے والے نہ تھے۔ کہنے گئے، آپ کے اصول اور آپ کی احتیاط آپ کومبارک گروعدہ سیجئے کہ جو خط آپ کے نام آئیں گے کم از کم ان کو آپ محفوظ کر لیں گے اور واپس آگر میرے حوالہ کر دیں گے۔ میں انہیں پڑھ کر طے کروں گاکہ کتاب بنے گی یارسالہ کا خصوصی نمبر۔

سامان باندھنے کے مرحلہ پر جھے یہ فرمائش یاد آئی۔ میں خطوط کے مخضر سرمایہ پر نظر ڈالٹ ہوں۔ یہ جو شروع میں دو چار شنیتی خطاور دس میں خط تلاش روزگار کے سلسلہ میں آئے تھے وہ رسالہ والوں کے کام کے نہیں ہیں۔ ادب ان میں ذرابھی نہیں اور انہیں بین آئے تھے وہ رسالہ والوں کے کام کے نہیں ہیں۔ ادب ان میں ذرابھی نہیں اور انہیں بغیر اجازت چھاپنا ہے ادبی کی بات ہوگی۔ بہت ڈھونڈا گر برادرم مشاق یوسفی کے ایک آدھ کارڈ کے سوا چھے نہ ملا۔ مشاق یوسفی کی تحریر کونفس مضمون کے اعتبار سے سومیں سے سونمبر کارڈ کے سوا چھے نہ ملا۔ مشاق یوسفی کی تحریر کونفس مضمون کے اعتبار سے سومیں سے سونمبر اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔ کمال ہنر میں یوسفی اور اعتراف ہنر میں ان کے چاہنے والے دونوں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ہماری خط و اعتراف ہنر میں ان کے چاہنے والے دونوں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ہماری خط و کتابت کے امکانات کو انقلاب ایران نے پنینے ہی نہیں دیا۔ لیکن اس سے پچھ فرق نہیں کتابت کے امکانات کو انقلاب ایران نے پنینے ہی نہیں دیا۔ لیکن اس سے پچھ فرق نہیں پڑا۔ لندن آنا جانار ہتا ہے۔ ساری کسر ملاقات میں نکل جاتی ہے۔

سے بدامنی نہ ہوتی تو پھر ایران رہنے کی جگہ تو بہت اپھی تھی۔ دہاں وہ آسی (ہستی) دفن ہے جس کا شہنشاہ متولی ہے۔ بندہ نے بھی ۱۹۵۲ء میں سب زیارات کی تھی۔ اب بھی دل چاہتا ہے آپ (کو) معلوم ہوگا کہ بندہ کو چاہتا ہے آپ (کو) معلوم ہوگا کہ بندہ کو ان حسنتیول (ہستیول) کے ساتھ بہت اقیدت (عقیدت) ہے ۔ یہ خط کئ ماہ تک ادھرادھر بھنگنے کے بعد مجھے اس وقت ملاجب متولی کا تولیت نامہ منسوخ ہوچکا تھا اور وہ چھٹی کے نام پر جلاوطنی کی کیفیت سے دوچار تھا۔

یہ دوسرا خط حکومت پاکستان کے ایک سیکرٹری کا ہے۔ گھریلو ہاتیں، سرکاری خبریں، عام و خاص دلچیپیاں اور دوستوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بر خلوص فكرمندى- "پية مل كياب- ميں نے صرف چكھاب- عامراور عزيزنے جگالى كى بياتو معلوم ہو گیا ہے کہ مکان مل گیا ہے۔ امید ہے محفوظ جگہ پر ہو گا۔ بازار اور بنک سے دور ہو گا۔ خدا کرے شران کے حالات بہتر ہوں۔ وسیم انڈو نیشیا گیا ہوا ہے۔ پھر وہاں سے برسلز۔ یہال سے تو خلاصی ہوئی۔ گروہ کوئی خاص excited نہیں ہے۔ بس دو سال گھرے ہاہر گزار نا چاہتا ہے۔ نشر کی بابت خبرہے کہ وہ آپ کا پر انا ادارہ سنبھالیں گے۔ شخ رؤف آئے ہوئے تھے۔ جدہ پند نہیں آیا۔ سناہے اب وہ اگلا پڑاؤ ملیلا چاہتے ہیں۔ تہران میں قدم جمالئے ہیں کہ نہیں۔ پچھ اثر ورسوخ کویت میں ہو توایک کام کہا جائے۔ " جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بہت بڑے معرکہ میں ساتھ ہونے کی وجہ سے دوستی گری اور پکی ہوتی ہے وہ غلطی پر ہیں۔ سرایڈ منڈ ہیلری اور قلی شرپاتن سنگ اکٹھے کوہ ایور سٹ کی چوٹی پر پنچ مگر اس کے باوجود وہ دوست نہ بن سکے۔ یہ بات مجھے نور الحن کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے ایک طویل مرت کے بعد پتہ چلی کہ دوستی کی عمارت کا نقشہ تو حالات بناتے ہیں مگر اس کی تغمیر ہمیشہ چھوٹی اینٹ سے ہوتی ہے۔

چار سال کا سرمایہ اور اتنا قلیل۔ بس یمی دو چار خط۔ میں کیسے اپنے مدیر دوست کو یقین دلاؤل گا کہ صرف یمی چند خط میرے نام آئے شے اور ان میں بھی کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آئے میں والی قتم کا کوئی نامہ نہیں ہے۔ دراصل قیامت خود آئی ہوئی تھی اس لئے خط کے آئے میں والی قتم کا کوئی نامہ نہیں ہے۔ دراصل قیامت خود آئی ہوئی تھی اس لئے خط کے آئے کے سارے راستے بند تھے۔ یہ بھی ایک مجزہ ہے کہ یہ چند خط اس

قیامت کے باوجود مکتوب الیہ تک چینچے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر میں اپنی دلیل میں وزن پیدا كرنے كے لئے اكبراعظم كإسهارالوں كا۔ اس كے ايك خط كاجستہ آزاد ترجمه سناؤل گا۔ یہ خط اگرچہ اپنے زمانہ کے افلاطون، اپنے عمد کے آصف، اپنے عصر کے علامہ، میلخ ابوالفضل کی انشا پروازی کا نمونہ ہے گر میں نے کہیں کیں اصلاح دی ہے تاکہ پڑھنے سننے والے کے بیلے پچھ تو پڑے۔ "از طرف ظل ال حمر معدن شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر بإرشاه غازى بنام حضرت شهنشاه شاه عباس فرازدات كشرا ايان - عين قصل بهار ميس آب كاكرامت نامه ملا۔ محبت اور الفت كے گلدستہ نے يگانگت كے دماغ كو معطركر ديا۔ مراسلت میں تاخیر کی اصل وجہ اریان کی بدنظمی اور اس ملک کا فتنہ و آشوب تھا۔ جو خدا کے تھم سے واقع ہوا۔ اس وقت جب کہ مبارک بیغام لانے والا ایلی بیمال پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس بدنظمی میں بہت کمی ہو گئی ہے۔ بالضرور اس خبر کے سننے سے ہمارے منظکر ول کو اطمینان عاصل ہوا۔ خیال تھا کہ اس افراتفری کے زمانہ میں محض پوچھنا مروت اور جوال مردی کے شایاں نہ ہو گا۔ اس وقت پرسش کی جائے جنب عمل طیر پر مدد اور کمک دی جا سکے۔ لیکن چونکہ قندھار (افغانستان) کی مہم جے میں تھی اس لئے ہمارے ول میں بیہ بات آئی کہ پہلے قندھار کواپنے آ دمیوں کے سپرد کر دیں پھر جس قتم کی اعانت اس قرة العین کے خاطر نشیں ہوعمل میں لائیں۔ آپ سے پوچھے بغیر نصرت مند افواج کا بھیجنا کو آہ اندلیش عوام الناس کی نظر میں ہمارے آپ کے عدم اتحاد کا شبہ پیدا کرتا۔ ہمارا قصد ریہ تھا کہ بارگاہ جلالت کے خاص لوگوں میں ہے کسی کو بھیجا جائے تاکہ وہ ایران کی قرار واقعی حالت و مکیم کر ہمارے گوش اقدس میں پہنچائے کہ ولایت تشمیر میں بغاوت ہو گئی۔ ابھی ہمارے ظفر مند علم تشمیر میں داخل نہ ہونے پائے تھے کہ نصرت مند بہادر موقع پاکر اس شروفساد کے بانی کا سر کاٹ کر در گاہ والا میں لے آئے۔ جب سے ممالک ہماری تشریف بری کی بر کتول اور سعاد توں سے امن وامان کی منزل گاہ بن گئے تو وہاں سے مراجعت کر کے دارالخلاف لاہور میں زول اجلال فرمایا۔ ضیاء الملک کوروانہ کیاہے۔ معاملات محبت کی باتیں ان کی زبان کے سپردی ہیں اور وہ ایران کے حالات کی حقیقت اچھی طرح سمجھ کر واپس آکر ہم ہے عرض

اصل بات اکبراعظم نے کہ دی اور وہ بھی صدیوں پہلے۔ ایران میں ہرج مرج تھا۔ تیام تھا۔ انقلاب تھا۔ للذا ڈاک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ کوئی خط لکھے تو کس امید پر۔ لکھنے میں محنت ضائع۔ میرد ڈاک کرنے میں اجرت ضائع۔ جواب کا انظار کرنے میں وقت ضائع۔ نہ میرے دوست اکبربادشاہ کی طرح دستی خط بھیج سکتے تھے نہ میں ایلی کو تکانف دے کر رخصت کر سکتا تھا۔ دونوں طرف مجبوریاں تھیں للذا خط و کتابت کو افغانستان اور کشمیر کے مسائل حل ہونے تک اٹھا رکھا۔ یہ کسے برقسمت علاقے ہیں کہ افغانستان اور کشمیر کے مسائل حل ہونے تک اٹھا رکھا۔ یہ کسے برقسمت علاقے ہیں کہ انہیں اکبر کے زمانہ میں امن حاصل تھانہ ہمارے زمانہ میں حاصل ہے۔

نامہ بر فارسی شاعری میں قدم قدم پر ملتا ہے گر میں نے ایران میں اپنے قیام کی پوری مدت میں ڈاکیہ کی شکل نہیں دیکھی۔ معلوم نہیں کشور ایراں میں ہر کارہ ہوتا ہے یا مکتوب الیہ خود چل کر ڈاک خانہ جاتا اور خط وصول کرتا ہے۔ یہاں جو حالات ہیں ان میں پاکستان جاکر خط کھنے والے سے مل کر خط وصول کرنا شاید زیادہ آسان ہوتا۔

میرے بزرگ دوست افسانہ نگار ابوالفضل صدیقی کا ایک خط میرے سامنے رکھا ہے۔ اکبراعظم کے والد شہنشاہ ہمایوں کا کیا برمحل حوالہ دیا ہے۔ لکھتے ہیں۔ "میاں، ہمارے درمیان اب خطو کتابت اسی نبج پر ہورہی ہے جیسے شہنشاہ ہمایوں کے قیام ایران اور اس کے حواریوں مقیم ہندوستان کے درمیان ہوتی ہوگی۔ امید لگائے بیشا ہوں کہ کوئی چیز کس کے حواریوں مقیم ہندوستان کے درمیان ہوتی ہوگی۔ امید لگائے بیشا ہوں کہ کوئی چیز کے کر آؤگے گرادھر آؤگے کب۔ "خطیس اور بہت پچھ لکھا ہے گریہ وو جملے میرے دل میں کھب گئے ہیں۔ ہمایوں بھی خوب آ دمی تھا۔ چودہ سال معزول اور بھگوڑے بادشاہ کی طرح آوارہ اور ناکارہ پھر تا رہا۔ بالاخر دوبارہ ہندوستان کا شہنشاہ بننے میں کامیاب ہو گیا۔ جو نمی تخت حاصل کیا، وہ میدان جنگ میں لاشوں کو گئے اور کلہ مینار بنانے کی بجائے سیدھا اپنے کتب خانہ میں داخل ہوا۔ سیرھیوں پر پاؤں رپا۔ گر ااور جاں بچی ہو گیا۔ میں سیدھا اپنے کتب خانہ میں داخل ہوا۔ سیرھیوں پر پاؤں رپا۔ گر ااور جاں بچی ہو گیا۔ میں نے بہت سے ایرانی کتب خانے دیکھے گر اس سوال کا تسلی بخش جواب نہ ملا کہ ایک بن بلاے مہمان کی حیثیت سے ہمایوں ایران میں اسے طویل عرصہ تک کیا کر تا رہا۔ جس کتاب میں پچھ تفصیل ملتی ہے وہ ایشوری پرشاد کی لکھی ہوئی ہے۔

ابوالفضل صدیقی کہتے ہیں ار ان سے کوئی چیز لے کر آؤ۔ میں سفر نصیب کے کر

آرہا ہوں مگر وہ اران کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میرا کوئی ارادہ معیاد ملازمت بوری کرنے سے پہلے اس موضوع پر لکھنے کانہیں ہے۔ لکھنے کے کئے چار شرائط اس کے علاوہ ہیں۔ زندگی، صحت، فرصت، توفیق۔ میہ چاروں بوری ہو جائیں اور میں لکھنا شروع کروں تو کیا خبر کہ کتنا وفت لگ جائے۔ میں کوئی سعدی تو نہیں کہ جس دن دوست نے رامن پکڑا اور وعدہ لیا کہ وہ گلتان لکھے گاتواس دن کے ڈھلنے سے پہلے سعدی نے ایک باب مکمل کر لیا۔ پہلامسودہ ، نظر ثانی ، بیاض میں نقل - سارے مراحل دن بھر میں طے ہو گئے۔ اے میرے دامن گیر دوست، میں تو بچ سے لکھتا ہول۔ نہ جانے کتنی دیرلگ جائے۔ کیا آپ ایک طویل عرصہ تک اس تحریر کا انظار کر سکیں گے جس کی آپ فرمائش کررہے ہیں۔ صدیقی صاحب، شاید یہ آپ کے لئے ممکن نہ ہو۔ آپ نے مجھ سے دو جار بار بهت زور دے کر کہا تھا۔ میاں، دھک سن ریا ہوں۔ میں نے ہربار اس بات کو ' نداق میں ٹالنے کی کوشش کی کہ صدیقی صاحب اس عمر میں کان بیخے لگتے ہیں۔ یہ اس کے قدموں کی جاپ نہیں ہے جو زندگی میں ہرانسان کا آخری ملا قاتی ہو تاہے۔ یہ آہٹ جو آپ سن رہے ہیں وہ آپ کی جوانی کی ہے۔ چونکہ دیوانی ہے اس کئے پیچھاکرتی رہتی ہے۔ جب آپ لکھنے میں مصروف ہوتے ہیں میہ پاس آکر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور کہتی ہے۔ اے میرے رانے ساتھی۔ اے جاگیرداروں کے ہم راز شکاری۔ اے کہنہ مثق افسانہ نولیں۔ میری خاطر '' بی گئے '' جیسا شوخ رنگ افسانہ ایک اور ہو جائے۔

(3)

ار ان میں آئے ہوئے دو چار دن ہوئے تھے کہ مجھے ہوٹل انٹر کانٹی نینٹل کے بک سٹال پر جانے کا انفاق ہوا۔ وہاں امریکی مصور رسالوں کا ڈھیرلگا ہوا تھا۔ چھپائی بہت آچھی، قیمت بہت زیادہ۔ موضوع غیر اہم یامہمل۔ مکان بنائیے، گھر سجائے، باغ لگائے، کئے پالئے، بلیاں رکھئے، تاش کھیلئے، ناچ سیھئے، سیاحت سیجئے، گھڑ دوڑ سے ملین ڈالر کمائے۔ ان پالئے، بلیاں رکھئے، تاش کھیلئے، ناچ سیھئے، سیاحت سیجئے، گھڑ دوڑ سے ملین ڈالر کمائے۔ ان

کے علاوہ دو موضوع اور ہتھ۔ ایک ہائی وڈ، دوسرا جنس۔ خریداروں میں نوجوان ایرانی لڑکے لڑکیاں شال ہتے۔ پاکستان واپس جانے میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے۔ میں یونی بنارادہ اس جانے بچانے بک سال پر جالکا۔ وہاں سب سے نمایاں وہ چھوٹی بڑی تمیں جلدیں ہیں جو شران میں امریکہ کے سفارت خلنہ پر طلبا کے قبضہ کے دوران حاصل ہونے والی دستاویزات پر مشمل ہیں۔ اگر چہ یہ خفیہ کاغذات مشین نے پرزہ پرزہ کر ڈالے تھ گر عملہ کو انہیں جلانے کا موقع نہ مل سکا۔ سالساسال کی دیدہ ریزی اور محنت کے بعدان پرزوں کو جوڑ کر کتابیں اور کتابی ور کہ جانے کاسلسلہ شروع ہوا۔ اتنی بہت سی جلدیں چھپ چی ہیں کو جوڑ کر کتابیں اور کتابی قعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

میں جلد نمبر 10 کی ورق گردانی کر تا ہوں۔ نظر ایک رپورٹ پر جاکر ٹھر جاتی ہو جو سیکرٹری آف سٹیٹ کے وفتر سے شران میں سفارت خانہ کو بھبجی گئی تھی۔ شہنٹاہ کی رخصت سے ایک ہفتہ پہلے کی تاریخ درج ہے۔ لکھا ہے شاہ کے مخالفین کو یقین ہے کہ فوج کو تاکر نے والی ہے۔ بہت خو زیزی اور بہت شخی ہوگی۔ اس سلسلہ میں چھ جر نیلوں کے نام لئے جاتے ہیں۔ اولی، ربیعی، خسرہ واو۔ باتی تین نام ہمارے جاسوس کو یاد نہیں رہے۔ کو تاکا منصوبہ خیابان شاہ عباس پر اس ممارت میں تیار کیا گیا ہے جو ربیرچ کارپوریش کی کو تاکا منصوبہ خیابان شاہ عباس پر اس ممارت میں تیار کیا گیا ہے۔ جو نہی ایک سکنل مکیت ہے۔ اس منصوبہ کی روسے شہران کو چھ حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو نہی ایک سکنل دیا گیا فورا گرفتا سازے کا ور فوری کنٹرول شخی سے نافذ کیا جائے گا۔ میں ایک اور فوری کنٹرول شخی سے نافذ کیا جائے گا۔ میں ایک اور صفحہ کھول ہوں۔ اس دستاویز میں لکھا ہے کہ ریٹائرڈ کرفل سارے کے سارے انقلابی قوتوں کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ کرفل ہیں جنہیں پڑھاکھا ہونے کی پاداش میں توکری انقلابی قوتوں کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ کرفل ہیں جنہیں پڑھاکھا ہونے کی پاداش میں توکری شاہ کے دفاوار رہیں گے۔ کرفل اس سے زیادہ دباؤ ہرداشت کرنے سے قاصر سے نکال دیا گیا تھا۔ شاہ کے دفاوار رہیں گے۔ ٹینی گروپ اب نوج کی طرف خصوصی توجہ دے رہا نوکری چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ ٹینی گروپ اب نوج کی طرف خصوصی توجہ دے رہا

ورق گردانی بہت ہو گئی۔ میں ان وستاویزات کی دو چار جلدیں خرید لیتا ہوں۔ ان میں سے ایک آدھ میں پاکستانی فارن سروس کے سینئر افسروں کی گفتگو بھی درج تران میں امریکی سفارت خانہ کی تمام دستاویزات کو آیک ہی عنوان کے تحت شائع
کیا گیا ہے۔ بس جلد نمبر کا فرق ہے۔ عنوان ہے، اسناد لانہ جاسوی۔ جاسوس کے آشیانہ
اور ٹھکانہ سے پکڑی جانے والی اسناد۔ مرزا رفیق عنایت اس عنوان سے بہت محظوظ
ہوئے۔ کہنے لگے، فارس میں گھولسلہ کو آلانہ کہتے ہیں۔ پنجابی میں آہلنہ کہتے ہیں۔ اس
طرح پنجابی کارشتہ براہ راست فارس سے قائم ہو جاتا ہے۔ حالاتکہ عام طور پر یہ خیال کیا
جاتا ہے کہ پنجابی میں آگر کچھ عربی اور فارس سے آیا ہے تو براستہ اردوئے معللے آیا

میں ہوٹل انٹر کان سے کتابیں خرید کر باہر نکلا۔ سڑک پر ایک جلوس جارہا ہے۔ بچھلے چند سالوں میں اسنے جلوس دیکھے ہیں کہ میہ پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ میں " كيها جلوس ہے۔ كيون لكلا ہے۔ كدهر كارخ ہے۔ جب ميں يهال آيا تھا تو جلوس لكالنے کی ممانعت تھی۔ لوگ صرف جشن کے نام پر جمع ہو سکتے تھے۔ اور ہر جشن کا سلسلہ پہلوی دربارے جاملتا تھا۔ سالگرہ کے جشن بنانے کارواج تھا۔ خواہ وہ سس سم سن شنرارہ کی پہلی سالگرہ ہو یا بادشاہت کے ڈھائی ہزار سال گزرنے کی خوشی میں منائی جانے والی سالگرہ۔ پہلے جلوس بنداور جشن جاری تنھے۔ اب جشن بنداور جلوس جاری ہیں۔ نہی حال نماز جمعہ کا ہے۔ وہ بے نماز دن تھے۔ یہ شران یونیورشی میں نماز جمعہ کے لئے با قاعد گی سے جمع ہونے والے عظیم الشان اجتماع کے دن ہیں۔ کم از کم ایک لاکھ افراد آج کل وہاں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ شکوہ ملک و دیں کابڑا عجیب نظارہ ہو تا ہے۔ امام جمعہ کے ہاتھ میں عصانہیں ہوتا۔ وہ جس سے بھیروں کو ہانکتے ہیں۔ بندوق ہوتی ہے۔ وہ جس سے بھیرسیے خوف کھاتے ہیں۔ مخالفین باتیں بنانے ہیں کہ وہاں حاضری گئتی ہے۔ غیر حاضر کو سزا اور حاضر کو وظیفه ملتاہے۔ شہنشاہ بھی تو سزا دیتا اور وظیفہ جاری کر تا تھا۔ پھروہ اسٹے لوگ کیوں نہ جمع

چار سال میں کتنا فرق آگیا ہے۔ اُن دنوں اعلیٰ طبقہ میں گذمار ننگ، ہیلو اور ہاؤ دویو دو کا رواج تھا۔ اگر کوئی سلام کر تا تو لوگ اس کی طرف جیرت بلکہ حقارت سے دیکھتے۔ جواب کے روادار نہ ہوتے اور آگر کمیں سے جواب آیا تو وہ آگریزی یا فرانسیسی میں ہوتا۔ اب یہ طالت ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لئے ٹی وی لگائے تو کئی بار ہم اللہ، انشاء اللہ، المحمد للہ اور اللہ اکبر سننے میں آئے گا۔ وہ جو کٹر وطن پرست ہیں ان کی خفگی بر قرار ہے۔ پہلے وہ مغرب سے بیزار تھے اور اب عالم عرب سے ناراض ہیں۔ انہیں یہ غم ہے کہ خالص ایر انی کلچر کورائج کرنے کی کوشش کو بھی ترتی کے نام پر اور بھی ند ہب کے نام پر نقصان پہنچایا جارہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل اور آج میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔ کل غرب زدگی تھی اور آج میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔ کل غرب زدگی تھی اور آج عرب زدگی ہے۔

کل اور آج کا سب سے نمایاں فرق دو جگہ نظر آتا ہے۔ ایک بادشاہ کا مجل اور دو سرابہشت زہرا کا قبرستان۔ کل محل آباد تھا۔ بڑی رونق تھی۔ وہاں رہنے والے کے پاس بڑی قوت اور طاقت ہوا کرتی تھی۔ بعد دولت تھی اور اس کا بے حماب نشہ تھا۔ چہار رانگ عالم میں اس شخص کا ڈ نکا بجتا تھا۔ وقت نے کروٹ ہی۔ شہنشاہ پہلے بافتیار ہوا اور پھر بچو طن ۔ خریب الوطنی کی حالت کچھ الی تھی جیسی سورہ توبہ میں بیان کی گئی ہے۔ "بیاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر شکلی کرنے گئی اور وہ خود اپنی جان سے میک آگئے۔ " بظاہر گھر سے چھٹی پر نکلے ہوئے شہنشاہ کا عالم یہ تھا کہ ونیا کا کوئی ملک اسے بخوشی قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ بیار ہونے کے باوجود وہ پانا الی جبیتال میں بے ہوثی کم کا ٹیکہ لگوانے سے اس لئے خاکف تھا کہ کہیں عالم بے ہوثی میں پانا کی حکومت اس کا ٹیکہ لگوانے سے اس لئے خاکف تھا کہ کہیں عالم بے ہوثی میں پانا کی حکومت اس کا جرب جس جسم ایران کی انقلابی حکومت کے ہاتھ فروخت نہ کر دے۔ وہ مرا تو قاہرہ کی ایک مبحد کے جرہ میں دفن ہوا۔ حفاظت کی خاطر وہ حجرہ اکثر نہ دہا ہے۔ بھولے بھکلے کوئی آبائے قرآ جائے وگرنہ وہال کوئی نہیں آتا۔

ان چار سالوں میں بہشتِ زہراکی اہمیت اور آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اتنے اوگ وہاں فاتحہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں کہ سڑک کا نام خیابان یاد آوراں رکھ دیا ہے۔ میں نے جب بہشتِ زہرا کا قبرستان پہلی بار دیکھاتووہ چھوٹا ساتھا۔ پاکستان آنے سے پہلے ایک بار پھر دیکھنے کے لئے گیا۔ سمجھ میں نہ آیا کہ قبرستان کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا بار پھر دیکھنے کے لئے گیا۔ سمجھ میں نہ آیا کہ قبرستان کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ صدر دروازہ، سڑکیں، چن، روش، پیادہ رو۔ قبرستان مختلف حصوں میں

تقسیم ہے۔ ہر حصہ میں قبرول کی قطاریں بنی ہوئی ہیں۔ قبرستان پرانا ہے گر قبریں نئی ہیں۔
پچھلے تین چار برس میں بے شار لوگ یمال وفن ہوئے ہیں۔ سینکڑوں کے حساب سے بلکہ
ہزاروں کے حساب سے۔ بیشتر جوان سے یا نوجوان۔ زندگی کا تعاقب کرنے اور لطف
اٹھانے کے دن سے کہ تاریخ، انقلاب اور موت نے انہیں آواز دی۔ وہ بےقرار اس آواز
کی سمت چل دیئے۔ بالاخریمال پہنچ کر انہیں قرار آگیا۔

میں بہ شت زہرا پر الودائی نظر ذاتا ہوں۔ انقلاب ایران کاسب سے معتبر گواہ بہ شت ذہرا کا قبر ستان ہے۔ بے شک انقلاب کے دنوں میں ایک گواہ اس سے بھی زیادہ اہم ہوا کر تا تھا۔ اس کا نام خیابان شاہ رضا تھا۔ آج کل اسے خیابان انقلاب کتے ہیں۔ گر لہو دھویا گیا، لاشیں اٹھائی گئیں، جلی ہوئی عمار توں کی جگہ نئی نویلی عمار توں نے لے لی ہے۔ ٹریفک معمول کے مطابق اس سڑک پر چل رہا ہے۔ انقلاب کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ انقلاب اب صرف اس خیابان کے نام کا حصہ ہے۔ سڑکوں پر تیزی سے موٹر چلانے والوں کے پاس اتن ضرف اس خیابان کے نام کا حصہ ہے۔ سڑکوں پر تیزی سے موٹر چلانے والوں کے پاس اتن فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ سڑک کا نام کیا ہے اور کیوں ہے۔ لیکن مرشت زہراکی بات ہی چھے اور ہے۔ وہ آج بھی انقلاب کا ایک عینی گواہ ہے۔ سارا شبوت اور ساری شمادت اس کے سینے میں دفن ہے۔ لوگ اس کی گواہی سننے اور اس کے سینے کے ماری شمادت اس کے سینے میں دفن ہے۔ لوگ اس کی گواہی سننے اور اس کے سینے کے دائے دیجوم در ہجوم یمال جمع ہوتے ہیں۔

میں بہشتِ نہراکے صدر دروازہ سے باہر نگلنے والاتھا کہ ایک آواز آئی۔ تم لینن گراؤ

کے قبرستان میں اجتاعی قبروں کے اک آکیلے کتے سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ انقلاب اریان

کے دوران مارے جانے اور یہال دفن ہونے والوں کا کتبہ بھی واحد ہے۔ یہاں کہیں لکھا
ہوا نہیں۔ میرے کلام میں ملے گا۔ تہیں تلاش کرنے میں کوئی دفت نہیں ہوگی۔ میں
موانییں۔ میری اخوان ثالث کا کلام اٹھایا۔ مصرع خود بول اٹھا۔ میں ہوں اتنی بہت ساری
قبروں کا واحد کتبہ، اتنے بہت سے مرنے والوں کا واحد تر جمان۔ میں مصرع کو پڑھتا ہوں
اور پھر دل میں دہراتا ہوں۔ اٹانی دانی چہ شہمائی سحر کر دم۔

انقلاب کی روشنی اور اجالے میں زندگی بسر کرنے والے خوش قسمت لوگو۔ تمہیں کیا خبر کہ ہم نے کیسی بھیانک اور بے خواب راتیں بسر کی ہیں، کیسے وحشت ناک اور ڈراؤنے خواب دیکھے ہیں، کیسے کیسے اندھیروں ہیں بھٹکتے رہے ہیں تب جاکر افق روشن ہوا اور موسم بہار کی صبح طلوع ہوئی۔

(4)

میں پچھلے چار ہرس کے واقعات پر نظر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچانک وہ بہت دور جانگی۔ 1953ء، شہر لاہور، موسم بمار کے آخری دنوں کا۔ تحریک ختم نبوت کے سلسلہ میں جزوی مارشل لالگ چکا تھا۔ مغرب کالیک استاد اور مصنف جو اسلام میں دلچہی سلسلہ میں جزوی مارشل لالگ چکا تھا۔ مغرب کالیک استاد اور مصنف جو اسلام میں دلچہی رکھتا تھا لاہور پہنچ گیا۔ تحقیق کر رہا تھا۔ بہت سے لوگوں سے ملا۔ سوال، جواب اور جرح ہوتی رہی۔ ایک دن اس نے اپنے میزبان سے فرمائش کی کہ ججھے آٹھ دس نوجوانوں سے ملاؤ۔ وہ طالب علم نہ ہول لیکن اچھے طالب علم رہ چکے ہوں۔ بیرسٹر، بیکر، ڈاکٹر، سول مرونٹ وغیرہ ہوں اور اپنے اپنے بیشہ میں ترقی کرنے کی الجیت رکھتے ہوں۔ میزبان نے چند نوجوان جع کئے۔ ان ونوں پنجاب سول سیکرٹریٹ میں سیالیں پی کے کل تین انڈر سیکرٹری شعری سیاسی ہوئی۔ وہ دانشور اسلام شعبی ہوئی۔ وہ دانشور اسلام کے سیاسی مستقبل پر تحقیق کر رہا تھا۔ اسلامی ممالک میں سیاست کون کون سی شکل اختیار کر سیاسی مستقبل پر تحقیق کر رہا تھا۔ اسلامی ممالک میں سیاست کون کون سی شکل اختیار کر سیاسی مستقبل پر تحقیق کر رہا تھا۔ اسلامی ممالک میں سیاست کون کون سی شکل اختیار کر سیاسی سی سیاسی کون کون سی شکل اختیار کر سیاسی مستقبل پر تحقیق کر رہا تھا۔ اسلامی ممالک میں سیاست کون کون سی شکل اختیار کر سیاسی مستقبل پر تحقیق کر رہا تھا۔ اسلامی ممالک میں سیاست کون کون سی شکل اختیار کے امکانات کیا ہیں۔

میں نے ایم اے معاشیات کے لئے ایک مخضراور کیا پکا درسی مشقی مقالہ اسلامی طرز میں نے ایم اے معاشیات کے لئے ایک مخضراور کیا پکا درسی مشقی مقالہ اسلامی ممالک کی سیاس حیات کے معاشی ضابط کے عنوان سے لکھا تھا۔ مقالہ لکھتے ہوئے اسلامی ممالک کی سیاس صورت حال دیکھ کر مجھے کئی بار خیال آیا کہ جدید اسلامی، سیاسی اور معاشی نظام کا قائم کرنا کتنا مشکل کام ہو گا۔ چومی گویم مسلمانی بلرزم۔ کہ دانم مشکلات لاالہ را۔ جب میں کتنا مشکل کام ہو گا۔ چومی گویم مسلمانی باشتا ہوں کیونکہ میں لاالہ کی عملی مشکلات کا احاطہ کر ہوں کہ میں معربی محقق سے گفتگو کے دوران اپنے مقالہ کی وجہ سے قائم سکتا ہوں۔ میں نے لاہور میں مغربی محقق سے گفتگو کے دوران اپنے مقالہ کی وجہ سے قائم

کی ہوئی رائے کا اظہار کیا۔ اس کے باوجود کہ میں تحریکِ پاکستان کی کامیابی کے نشہ سے سرشار تھا میں نے کہا کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے جلد نافذ ہونے کے کوئی آ ڈار نظر نہیں آتے۔ دیر تک ہم ایک پیوندی نظام کے تحت زندگی بسر کریں گے۔ وہ طبقہ جو اسلامی نظام كى فكرى اساس كے لئے قرآن اور حديث سے حوالے پيش كر سكتاہے وہ توموجود ہے۔ عوام میں اس نظام کے لئے جذبہ اور خواہش بڑی مقدار میں موجود ہے۔ جب چاہو انہیں اسلام کے نام پر سڑکوں پر لیے آؤاور وقت کو روک دویا پیچھے دھکیل دو۔ لیکن وہ طبقہ جو دور جدید کے لئے اسلامی نظام کی عملی آئینی، سیاسی معاشی اور انتظامی صورت متعین کر سکتا ہے وہ سرے سے ناموجود ہے۔ ملک میں تعلیم بہت کم ہے۔ عربی اور دین کی تعلیم اس سے بھی کم ہے۔ دینی مدرسہ دور جدید کے تقاضول کو پورا نہیں کرتا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ اسلامی معیشت اور سیاست کی نئی تعبیر کا مطالبہ کر تا ہے۔ فرشتے تواس مطالبہ کو پور اکرنے کے لئے نہیں آئیں گے۔ اگر آبھی گئے توانہیں مشرقی پاکستان میں ایک کروڑ ہندوؤں کی مخالفت کا سامنا ہو گااور مغربی پاکستان میں فیوڈل نظام انہیں قبول کرنے سے ا نکار کر دے گا۔ فیوڈل نظام کے مفادات پر جب بھی زد پڑی اس کے نمائندے بڑی بے لحاظی اور بد دماغی سے صاف کمہ دیں سے کہ یہ فرشتوں والا پاکستان نہ ہم نے مانگا تھااور نہ ہم اسے قبول کریں مے۔ اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم فرشتوں پر شیطان کو ترجیح دینے کے لئے تیار ہوں گے۔ شیطان سے ان کی مراد ایک ہمایہ ملک سے ہے۔

مغربی استاد سے بیسے کہا، میری دانست میں اسلامی نظام سب سے پہلے کی ایسے ملک میں ملک میں آئے گا جس کی زبان عربی ہوگی اور جو یورپ کے قریب واقع ہو گا۔ ایسے ملک میں دور جدید کا مقابلہ اور اس کے نقاضے مجبور کریں گے کہ اس کے ذبین اور در دمند افراد اٹھیں اور ایک تازہ اور نوانا اسلام کاعملی ثبوت فراہم کریں۔ اس سلسلہ میں مختلف ملکوں کا ذکر آیا۔ میں نے کہا، فی الحال مصرکو اس خدمت سے معاف رکھیں۔ قاہرہ آج کل مردہ فرعونوں کے آثار اور نگی ناف والے زندہ ناچ گانے کے لئے مشہور ہے۔ شاہ فاروق کے فرعونوں کے آثار اور نگی ناف والے زندہ ناچ گانے کے لئے مشہور ہے۔ شاہ فاروق کے خرعونوں کے آثار اور نگی ناف والے زندہ ناچ گانے کے لئے مشہور ہے۔ ایک مراکش اور جسم پر چربی چڑھی ہوئی ہے۔ اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے دو ملک اپنے محل وقوع کی جا سکتی۔ مجھے دو ملک اپنے محل وقوع کی جا سکتی ہے۔ ایک مراکش اور

دوسرا الجيريا۔ ليكن ابھي تو وہ دونوں آزاد بھي شيں ہوئے۔

میں اس وقت نوجوان تھا۔ کھل کر بات کر سکتا تھا۔ نیکن جب لاہوری جائے نداکرہ کے ایک تم تمیں برس بعد کسی نے تہران میں الوداعی ملا قات کے دوران مجھ سے وہی سوال پاکستان کے حوالہ سے دہرا یا تو میں نے بحث میں پڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ بس بیہ کہہ کر بات ٹال دی کہ میں چار سال سے ملک سے باہر ہوں للذا عوام کے میلان، خواص کے ر جحان اور ہوا کے رخ سے ناواقف ہوں۔ سوال پوچھنے والے نوجوان نے جس نظرے مجھے دیکھا میں اس کی تاب نہ لا سکا۔ انقلاب کے بعد ایران میں اعلیٰ عهدوں پر جوان بلکہ نوجوان فائز ہو تھے ہیں۔ سوال پوچھنے والا ان میں شامل تھا۔ میں نے کہا۔ برخور دار کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دونوں اپنی سر کاری حیثیت کو بھول کر تھوڑی سی دیر دوستوں کی حیثیت سے تاریخ پر نظر ڈالیں۔ آپ کے انقلاب کی اہمیت مُسلّم۔ داداور مبار کباد قبول سیجے۔ لیکن میہ بتائیے کہ س نے اس انقلاب کے ہر پاکرنے میں ستر برس کیوں لگا دیئے۔ 1909ء سے کے 1979ء تک آپ کیاکرتے رہے۔ پانچ مجھتدین کی وہ کونسل آپ سات دہائیوں میں بھی نہ بناسکے جس نے ضمنی آئین کی دفعہ 2 کے تحت مجلس کے بنائے ہوئے قوانین کے بارے میں یہ فیصلہ کر ناتھا کہ وہ شرعی ہیں یاغیر شرع ۔ اس مدت میں آپ نے بس ایک کمال کی بات کی اور وہ ڈاکٹر مصدق کی حکومت ہے جس نے تیل کے کار خانے اور کنوئیں قومی ملکیت میں لے لئے تھے۔ مگر آپ نے جس طرح ڈاکٹر مصدق کو نکالااس کی داستان پڑھ کر سرشرم سے جھک جاتا ہے۔ آیئے اب برعظیم کی تاریخ کا جائزہ لیں۔ 1909ء میں برطانوی ہند میں مور لے منٹو آئینی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ دس برس میں لوگوں کے احتجاج نے سرکار برطانیہ کو مجبور کیا کہ وہ مانٹیگر جبیس فورڈ اصلاحات کے نام سے 1919ء میں مزید سیاس مراعات کا اعلان کریں۔ لوگوں نے اس نئی صورت حال کو بھی بمشکل دس سال بر داشت کیا۔ ائینی اصلاحات کے لئے سائین کمیشن ربورٹ ( 1929ء) لکھی گئی۔ تین مرتب گول میز کانفرنس ہوئی (32-1930) ء۔ نتیجہ 1935ء کے آئین کی صورت میں نکلا۔ اس آئین کے تحت 1937ء میں صوبائی حکومتیں بنائی گئیں۔ دس برس گزرے کہ بر طانوی پارلیمینٹ کو اس آئین کی جگہ آزادی برعظیم کا قانون منظور کرنا پڑا۔ اس آخری

دور میں برعظیم کے بسماندہ مسلمانوں نے دو طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ تاج برطانیہ اور ملک کی خوشحال اور تعلیم یافتہ اکثریت۔ تحریک پاکستان کی خاطر سترلاکھ مسلمانوں نے ہجرت کی اور دس لاکھ نے اپنی جائیں قربان کیں۔ یہ داستان دہرانے کی تین وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ خاکساران جمال را بحقارت منگر۔ میں بذات خود برعظیم کی ان دو تین ہے تاب اور خود دار نسلوں میں سے ایک نسل کا نمائندہ ہوں جنہوں نے خوب سے خوب ترکی تلاش میں خود دار نسلوں میں سے ایک نسل کا نمائندہ ہوں جنہوں نے خوب سے خوب ترکی تلاش میں کھی دس برس بھی ایک صالت پر نہیں گزارے۔ دو سرا آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہماری حالیہ تاریخی سابی ناکامیاں کہیں آپ کو کسی غلط فنمی میں مبتلانہ کر دیں۔ یہ خٹک سالی کا موسم ہے۔ ذرائم ہو تو یہ مٹی بست زر خیز ہے ساتی۔ تیسرا یہ کہ بڑے بڑے انقلاب ایک درجہ کامیاب ہونے کے بعد غلط رخ پر نکل جاتے ہیں۔ ساری محنت اکارت جاتی ہے۔ آپ درجہ کامیاب ہونے کے بعد غلط رخ پر نکل جاتے ہیں۔ ساری محنت اکارت جاتی ہے۔ آپ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔

میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یوں بھی ایساموقع روز روز کمال ماتا ہے۔ برسیل تذکرہ دو چار باتیں اور سی۔ وقت ہے تو غور سے سنیں۔ شمنشاہ ار ان نے ڈاکٹر شریعتی کا ادارہ حسینہ ارشاد غالبًا سن ساٹھ کی دہائی کے اواخر میں بند کیا تھا۔ شکایت تھی کہ یہ ادارہ بے چینی اور بغاوت پھیلا رہا ہے۔ ہمارے یہاں اس سے نصف صدی پہلے 1915ء میں انگریزوں کی حکومت نے مولانا ابو الکلام آزاد کا دار الارشاد ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کے تحت بند کیا تھا۔ الزام دہی باغیانہ سوچ کو عام کرنے کا تھا۔ دو سری بات یہ ہے کہ آپ کی تحریک بست زبر دست ہے مگر وہ غریب اور مقروض مسلمان ممالک کے لئے ماڈل نہیں بن سکتی۔ بست زبر دست ہے مگر وہ غریب اور مقروض مسلمان ممالک کے لئے ماڈل نہیں بن سکتی۔ بست زبر دست ہے مگر وہ غریب اور مقروض مسلمان ممالک کے لئے ماڈل نہیں بن سکتی۔ سے خود باہر آجائے جمال تیل در آمد کرنے والے ممالک کیوبنائے کھڑے ہوں۔

اب آخری بات س لیجئے اور وہ بھی ایک سخنور کی ذبانی کہ حرف آخر جس سلیقہ سے شاعر کمہ سکتا ہے وہ نثر نگار کے بس کی بات نہیں۔ زہرا نگاہ ہماری ایک خوش خیال اور خوش آواز شاعرہ ہیں۔ ایرانی انقلاب پر جہال اور بہت سے شاعروں نے نظمیں لکھی ہیں وہاں ایک نظم زہرا بہن نے بھی کہی ہے۔ ایران سے ہماری تاریخ، ثقافت، اوب اور معاشرہ نے ایک نظم زہرا بہن نے بھی کہی ہے۔ ایران سے ہماری تاریخ، ثقافت، اوب اور معاشرہ نوی جو کچھ مستعار لیا ہے اس کا احسان مندانہ ذکر کرتی ہیں۔ مشترک تهذیب کا حوالہ بوی

اپنایت کے ساتھ ذیتے ہوئے آخری دو مصرعوں میں ایک بردی انو کھی بات کہتی ہیں۔ اگر ہے فرق کمیں پر تو بارادہ ہے۔ کہ میرے شاہوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے۔ اے میرے نوجوان انقلابی امر انی دوست، جب تک ہم اپنے فیوڈل نظام کے تحت قائم ہونے والی بادشاہتوں اور اپنی سیاست کی مج رفتاری کی وجہ سے ریاست کے اندر جو ریاستیں بن گئی ہیں انہیں ٹھکانے نہیں لگا لیتے اس وقت تک پاکستان کے دِن کیسے پھر سکتے ہیں۔

## (5)

جب میں ایران آیا تھا تو دنیا تیل تیل رہی تھی۔ جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک،
پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک، جماز، ریل اور موٹروں والے سب اس چیخ و پکار میں شامل تھے۔ جیسے دنیا کو اس کے علاوہ اور کوئی غم نہ ہو۔ اب جو میں ایران سے رخصت ہو رہا ہوں تو ساری و نیا اسلام اسلام، خطرہ خطرہ، پکار رہی ہے۔ امریکہ، یورپ، اشتراکی روس، اسرائیل اور بھارت سب شور مجانے میں مصروف ہیں۔ پھھ آوازیں بلند ہیں، پچھ پست سیہ جو زیر لب اس خطرہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ اسلام کا راستہ روکنے کے لئے بوی طویل منصوبہ بندی میں مصروف ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لاہور میں ایک تحریک چلی اور اس کا جائزہ لینے کے لئے ایک مغربی حقق آن پہنچا۔ آج یہ حالت ہے کہ صرف ایران میں اسلام کا کھوج لگانے اور پیچھا کرنے کے لئے صحافیوں اور دانشوروں کی قوج مصروف کار ہے۔

یہ بہت پرانی بات ہے۔ پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ ایران میں سامانی خاندان کی حکومت تھی۔ بادشاہ کا نام قباد تھا۔ اور وہ شخص جو معاشی مساوات کا نعرہ لگار ہاتھااس کا نام مزدک تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اہورا مزدانے نے سب کو برابر پیدا کیا ہے۔ لیکن اہر من نے حرص اور لالچ کو جنم دے کر انسانوں میں امیری غربی کی اونچ پنچ پیدا کر دی۔ ہمیں چاہئے کہ فطری برابری وائی حالت کی طرف لوٹ جائیں۔ لوگوں کو بات پند

آئی۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں اس پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ بھی ان میں شامل تھا۔ جن لوگول نے بیہ بات ناپندی انہول نے بادشاہ کو تحت سے انار دیا اور اس کے بیٹے نوشیروان کو تاج و تخت کا وارث قرار دیا۔ مزدک کے ماننے والوں کو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں قتل کر دیا۔ معاشی مساوات کانظریہ اس تمام کشت و خون کے باوجود زندہ رہا۔ کتابوں کے اوراق میں، فلسفیوں کے دماغوں میں، غرض مندوں کی خواہشوں میں، مثالی معاشرہ کا خواب دیکھنے والول کے خوابول میں۔ بالأخر صدیوں کے بعد ایک خون ریز انقلاب کے صلہ میں اس نظریہ کو ایک گھر ملا۔ ایک بےرحم پارٹی کی حمایت ملی۔ اور اس نظریہ کی باقاعدہ بر آمد کا کام شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ نظریہ دنیا کے ایک بوے حصہ پر قابض ہو گیا۔ سرمایہ دار ترقی یافتہ مغربی ممالک کے لئے یہ بہت برا خطرہ تھا۔ ابلیس کی مجلس شوری ا و كا اجلاس ہوا۔ خطرات كى فهرست ير غور ہوا۔ اس كے دو مشيروں نے احوال جهاں كا جائزہ کیتے ہوئے کارل مار کس کو یہودی فتنہ گر کہا، روح مزدک کا دوبارہ ظاہر ہونا قرار دیا، اور اس کی شان میں یمال تک مبالغہ کیا کہ۔ نیست پیغمبرولے دارد کتاب۔ پیغمبرنہ ہونے کے باوجود وہ صاحب کتاب ہے۔ ابلیس نے مشیروں کو ڈھارس دی۔ کہنے لگا، کمیونسٹوں کی کوچہ گردی اور انبوہ گر دی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اصل خطرہ اشترا کیت نہیں اسلام ہے۔ مزد کیت فتنہ فردانہیں اسلام ہے۔ جب میں ایر ان آیا تھا تو اسلام فتنہ فردا تھا۔ اب جورخصت ہورہا ہوں تومشرق مغرب میں سب اسے فتنہ امروز کہتے ہیں۔

میں نے پارک شہنٹای میں دو تین سال بڑی باقاعدگی سے سہ پہر کی سیری ہے۔
سوچا جانے سے پہلے ایک بار پھر چکر لگالوں۔ پارک کا نام بدل گیا ہے۔ سیرھیوں کے
ساتھ بادشاہوں کی مورتیاں نصب تھیں۔ اب وہاں پایہ ستون خالی کھڑے ہیں۔ کسی
بادشاہ کا سرسلامت شیں۔ بادشاہ سارے کے سارے معزول، جلاوطن یا قتل کر دیئے
گئے ہیں۔ باغ میں ہریالی اور چہل پہل دونوں کی کمی ہے۔ گھاس جھلس گئی ہے۔ جو
تھوڑے بہت لوگ نظر آتے ہیں وہ خاموش اور سنجیدہ ہیں۔ شاید وہ اپنی خوشی سے نہیں
آئے۔ ڈاکٹر نے پارک کی سیران کے نسخہ میں کسی ہے اس لئے مجبور ہو کر آگئے۔ وہ
آئے۔ ڈاکٹر نے پارک کی سیران کے نسخہ میں کسی ہے اس لئے مجبور ہو کر آگئے۔ وہ

خوبصورت بوڑھا باریش پہلوان بھی نظر نمیں آیا جو برف کے موسم میں قیص اثار کر وزن اٹھانے کا مظاہرہ کرتا تھا۔ انعام دینے والے نہ رہے، وہ اب یہاں آکر کیا لے گا۔
پارک کی محمداشت کا معیار کر گیاہے۔ جمیل خشک ہے۔ نہ کی مٹی خشک ہو کر جگہ جگہ سے پھٹ گئی ہے۔ کشتیاں اس پر شگاف خشکی پر مردہ مجھلیوں کی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ بہاڑی پر لگا ہوا بروا ساؤش انبینا خودرو جھا ڑیوں میں چھپ گیاہے۔ گول پنجروں میں کوئی پرندہ نظر نہیں آتا۔ دروازے کھلے ہیں۔ جالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ موراور مرغ بہتی اور رنگین طوطے سب اڑ گئے ہیں۔ پنجروں میں گئے ہوئے مصنوی در ختوں کا رنگ اڑ گیا ہے۔ بھوت بیت کے پنجر گئے ہیں۔

الوداعی دعوت ہورہی ہے۔ میزبان کا گھر شران کے اس علاقہ کے قریب ہے۔ جهاں خانہ جنگی کا فیصلہ کن معرکہ ہوا تھا۔ کھانا چنا گیا۔ میزبان معذرت خواہ ہوئے اور میز ے اٹھ کر ڈرائنگ روم کی طرف یہ کہتے ہوئے چلے کہ بیک گراؤنڈ موسیقی کے بغیر کھانے كاكيالطف - انهول نے بنن دبايا اور آگئے - نبيتہ صوت تھوڑى دريے آواز چلنارہا - اس کے بعد پکایک بلند کو سے رائفل اور مشین کن چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگوں کی فریاد اس شور میں شامل ہو گئی۔ گاہے دھاکہ کی آواز آنے لگی۔ کیا گراہے، دیوار، گھر، ملک یا مستقبل۔ نہیں، صرف بم پھٹ رہے ہیں۔ میزبان نے بڑے فخرسے کہا میں نے خانہ جنگی کے دوران میہ آوازیں صوت بند فبیتہ پر محفوظ کرلی تھیں۔ آپ اب واپس جارہے ہیں میں نے سوچا آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ نے کس حشر سامانی میں یہاں وفت گزارا ہے۔ ہرایک مهمان سراٹھا کر گولیوں ، دھاکوں اور چیخوں کو سن رہاہے۔ لقمہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ ہاتھ اسے کیے منہ تک لے جائے۔ حلق اسے کیسے نگلے۔ معدہ اسے کیونکر قبول کرے۔ دو منك كے بعد ایک مهمان سے نہ رہا گیا۔ اس نے كما، جناب من ہم ير رحم كريں۔ ان آوازوں کو سن کر میرے بیٹ میں Cramps اٹھ رہے ہیں۔ سر بھاری ہو رہا ہے۔ کان کی لوسرخ ہو گئی ہے۔ اگر مجھے السر ہوتے تووہ آج ضرور بھٹ جاتے۔ میزبان نے بٹن آف کر دیا۔ ٹیپ ریکارڈر بند ہو گیا۔ اس کے باوجود کسی نے رغبت کے ساتھ کھانا نہیں

کھانے کے بعد تین ایرانی نوجوانوں نے ڈرائنگ روم میں سلائیڈ پروجیکٹرلگایا۔ کہنے کے ہمارے پاس انقلاب کے ووران تھینجی ہوئی تین ہزار رئگین سلائیڈ ہیں۔ ہم آپ کوان میں سے سو پچاس تصویریں د کھاتے ہیں۔ وہ آوازیں کانوں کے لئے تکلیف دہ تھیں۔ میہ تصوریں آنکھوں کے لئے ان سے زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ خون ہی خون، جسمول کے مکڑے ہی مکڑے، لاشیں ہی لاشیں۔ جنازے ہی جنازے، قبریں ہی قبریں۔ میزمان نے یوچھا، جائے، قہوہ یا کافی۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ کسی کے کہنے پر تصویروں کاسلسلہ بھی بند کیا گیا۔ روشنی کابٹن دبانے کے بعد تصوریں و کھانے والے ایر انی نوجوان نے کہا۔ آپ نے جتنی تصویریں دیکھیں ان میں کوئی جبہ و دستار پہننے والانظر نہیں آیا۔ منزل انہیں ملی جو شریک سفرنہ تھے۔ کسی سننے والے نے کہا۔ صبح مثال سفراور منزل کے حوالے سے نہیں بلکہ کھیلوں کے میدان سے ملے گی۔ آپ نے دیکھا ہو گاکہ لمبی دوڑ کے مقابلہ میں دہر تک دوسرے کھلاڑی تیز تیز آگے دوڑتے رہتے ہیں۔ جب منزل نز دیک آجاتی ہے تو یکایک ایک شخص طرارہ بھرتا ہے اور سب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ آپ کی جدوجہ دبرحق، قربانیاں تنکیم۔ مگر لوگ آپ کے ساتھ نہ تھے اس کئے آپ ہار گئے۔ کھانے اور تصوریں دکھانے کے بعد گپ شب کا دور شروع ہوا۔ ایک شوخ اشتراکی انقلابی ار انی لڑکی نے کہا۔ ساہے آپ نے انقلاب کے دوران ڈائری لکھی ہے۔ آپ شاید کتاب لکھنے کاارادہ رکھتے ہیں۔ اس میں میرا ذکر ضرور کریں۔ بیہ انقلاب میری عمر کی لڑ کیوں کے لئے بہت بھاری ٹابت ہوا ہے۔ جوانی کے وہ سال جو عروسی خوشیول میں گزارنے تھے وہ انقلابی جدوجہد کی نذر ہو گئے۔ جدوجہد کامیاب ہوئی مگر سکون میسر نہیں آیا۔ نوجوان کچھ بادشاہ نے مارے کچھ اس کے آنے والول نے۔ کچھ فرار ہوئے، کچھ قید ہوئے۔ باقی جتنے بچے انہیں محاذِ جنگ پر بھیج دیا گیا۔ وہاں سے لاشیں واپس آتی ہیں یا معذور۔ جنگ ختم ہونے میں نہیں آتی کہ نوجوان گھر بسانے کے بارے میں سوچ سکیں۔ میں تمیں برس کی ہونے والی ہوں۔ میری جیسی لڑکیوں کی تعداد میں جن کی شادی کرنے کی عمر تیزی سے گزر رہی ہے، بہت سی نوجوان اور تم من بیواؤں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ میرے کئے کیا آپشن رہ گیا ہے۔ عمر بھر معذور دولها کی وہیل چیئر دھکیلتی رہوں یا وقتی طور ہر سیاہ

چوغہ کے ساتھ متعہ کر لول۔ انقلاب انسانوں کا ہی نہیں بلکہ ارمانوں کا بھی خون بے دریغ بہاتا ہے۔

\* (6)

جب میں ایران پہنچا تو بے شار ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا تھا۔ ایٹمی بجلی گھر، کار خانے، رہائش عمارتیں، ہوٹل، تجارتی اداروں کے دفاتر۔ کہیں بنیادیں کھودی جا رہی ہیں، کمیں بھری جارہی ہیں۔ کمیں دیواریں کھڑی ہورہی ہیں، کمیں چھت ڈالی جارہی ہے، کہیں دروازے کھڑکیاں نصب کی جارہی ہیں اور کہیں نونغمیر عمارت میں فرنیچرر کھااور فرش بچھایا جارہا ہے۔ ایسالگتا تھا جیسے شران میں ہر دوسرا آ دمی تغیراتی کام سے منسلک ہے۔ تغمیر کی سب سے بڑی علامت کرین تھی۔ چونکہ بلند عمارتیں بنانے کا جنون تھا اس لئے جگہ جگہ پیلے رنگ کی کرین مشینیں نظر آتی تھیں۔ جیسے شہر میں زرافہ کے غول کے غول پھر رہے ہوں اور سب گردنیں اونچی کئے ہوئے آسان کی جانب دیکھ رہے ہوں۔ ایک کرین میرے دفتری کھڑی سے نظر آتی تھی۔ سارا دن حرکت میں رہتی۔ کرین خود تو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومتی اور لوہے کی تار سے بندھا ہوا کاٹٹا نیچے سے اوپر جا آاور اوپر سے نیچے آیا۔ ایک بار سامان سے لدا ہوا اور دوسری بار خالی۔ میں کھڑی سے اس مشینی نقل و حرکت کو دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ ایک دن انقلاب آیا۔ کرین جہاں تھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ میں ایک مانوس منظرسے محروم ہو گیا۔ مجھے بڑا عجیب سالگا۔ پھر ایک ایک کر کے شہری ساری کرین مشینیں کھڑی ہو گئیں۔ میں رخصت سے پہلے دفتری کھڑی سے فرح پارک کی جانب جھا نکتا ہوں۔ معلوم نہیں پارک کا نیانام کیا ہے۔ البتہ یہ بات میرے علم میں ہے کاس پارک میں ہنرہای زیبا کے ادارہ کے لئے جو عمارت بن رہی تھی اس کی کرین تین سال ے ایک ہی زاویہ پر کھڑی ہے۔

بانڈونگ کانفرنس بہت پرانی ہو چکی ہے۔ آتش ان دنوں جوان تھا۔ اس کے ایک

ہم عمر ساتھی نے جو سفار تکار تھے اس کانفرنس میں پاکستانی وفد کے ایک رکن کی حیثیت سے شركت كى تقى- ميز پر بين كر مذاكرات مين حصه لينے والے اراكين دوسرے تھے- يه نوجوان بستة المحانے، بیغام پہنچانے، فون سننے اور برگار بھکتانے پر مامور تھا۔ اس کو کانفرنس کے دوران کسی تقریب میں ایک غیر رسمی گفتگو سننے کا انفاق ہوا۔ صدر سوئیکارنونے بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لعل نہرو سے کہا، یہ تم کس چکر میں پھنس گئے ہو۔ سٹیل مل، بھاری صنعتوں کے کار جانے، دریاؤں کے ڈیم، نہروں کی کھدائی۔ کارخانے لگانا صنعت کار کا کام ہے۔ بند بنانا انجینئر کا کام ہے یہ کام ایک عام آ دمی کر سکتا ہے۔ میرا اور تمہارا کام تعمیر ہے۔ فرد، معاشرہ، قوم اور مستقبل کی تغیر۔ ہم نے اس آدمی کوجو کل تک بدیسی آقا کا بے زبان غلام تھا ایک خود دار اور غیر تمند انسان بنانا ہے۔ ہم کارخانہ دار نہیں۔ ہم تاریخ سازلوگ ہیں۔ سوئیکارنو کی بات مجھے اس لئے یاد آرہی ہے کہ جب میں آیا تھا تواریان میں لوگ خوش معلبوں میں غرق تھے اور شہنشاہ نے کارخانے لگانے اور ڈیم بنانے میں مصروف تھا۔ چاربرس میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ شہنشاہ رخصت ہوا۔ زمین اس پر تنگ ہوئی۔ بے وطنی میں انتقال کر گیا۔ ہروفت حرکت میں رہنے والی کرین مشینیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ادھر خاک بسر لوگ کپڑے جھا ڑ کر سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کی خود اعتمادی اور جرآت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک سپر پاور کے برغمالیوں کے ساتھ جو کچھ ہوااس کا تصور بھی چند دن پہلے تک ناممکن تھا۔ یہ دو دن میں کیا ماجرا ہو گیا۔ کیا فرد اور معاشرہ میں اتی بڑی تبدیلی دو دنوں میں آجاتی ہے۔ یہ اگر انقلاب نہیں تواور کیا ہے

NAJAFI BOOK LIBRARY

Managed by Masoomeen Welf re Trust (R) Shop No 11, M.L. Heights. Mirza Kaleej Baig Road, Soldier Bazar, Karachi-74400, Pakistane

میں مہر آباد ہوائی اوے کے دی آئی بی روم میں بیٹا ہوں۔ چار سال پہلے جب میں

اس افرے پر ازا تھا تو اس کمرے میں ایک در خت کی تصویر گئی ہوئی تھی۔ در خت نہیں بلکہ اس

کے تنکی تصویر ۔ آج دہ پینٹنگ نظر نہیں آرہی ۔ اس کی جگہ پوری دیوار پر ایک در خت بنا

ہوا ہے ۔ کیساتن آور در خت ہے ۔ کتنا گنجان ہے ۔ اس کے چوں میں بہت سے دائر ۔

ہوا ہے ۔ کیساتن آور در خت ہے ۔ کتنا گنجان ہے ۔ اس کے چوں میں بہت سے دائر ،

بخ ہوئے ہیں ۔ ہر دائرہ میں انقلاب اسلامی کے کسی مشہور رہنما کی تصویر بنی ہوئی ہے ۔

ذرا غور کیا تو ان سب رہنماؤں میں ایک بات مشترک نظر آئی ۔ یہ سب انقلاب کے دور ان

مارے گئے تھے ۔ یہ شجر شہادت کی تصویر ہے ۔ اس در خت پر بمار آئی ہوئی ہے ۔ کامیابی

کو تین سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے گر اب بھی اس در خت میں نئی شاخیں پھوٹتی ادر ان

پر نئے پھول کھلتے رہتے ہیں ۔ یہ انقلاب کا باغ ہے ۔ اس باغ کے سارے در خت اور

پودے مالی نے خون سے شینچے ہیں ۔ مالی کہتا ہے ، جن لوگوں نے ساری عمر اسلامی انقلاب کی

جدوجہد میں گزاری ہے ان کی شادت کوئی جرت کی بات نہیں ۔ جرت اس وقت ہوتی اگر انہیں موت بستریر آتی ۔

میں ہوائی جماز میں بیٹھا ہوں۔ در یچہ سے باہر جھا نکتا ہوں۔ جو پچھ نظر آیا اس پر تعجب ہوا۔ غزائی کا کہنا ہے کہ دل کے پانچ دروازے جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں وہ عالم محسوسات کی طرف کھلتے ہیں۔ ایک دروازہ اور ہے جو عالم روحانی کی طرف کھلتا ہے۔ غزائی نے دروازوں کی بات کی ہے مگر کسی کھڑی کا ذکر نہیں کیا۔ تجربہ شاہد ہے کہ زندگی میں اگر کوئی انقلابی لیحہ آجائے تو دل میں خود بخود ایک کھڑی کھل جاتی ہے۔ جس لیمے سے میرا واسطہ بڑا ہے وہ مدت کے حساب سے چار سال کا ہے۔ ایک کشادہ در یچہ ان چار غیر معمولی سائوں کا حاصل ہے۔ اس در یچہ سے جھا تکیں تو مستقبل کا کاروان تاریخ رواں معمولی سائوں کا حاصل ہے۔ اس در یچہ سے جھا تکیں تو مستقبل کا کاروان تاریخ رواں دواں نظر آتا ہے۔ تصویر خواہ کتنی دھندلی ہی کیوں نہ ہو یہ کیا کم ہے کہ نظر مستقبل تک جا بہنچی ہے۔ میں جام سفال لے کر ایران آیا تھا گر یہاں سے جام جمشید لے کر جارہا ہوں۔ حال لے کر آیا تھا، مالم مثال کا بتا لے حال ہوں۔ عالم خاک کی خبر لایا تھا، عالم مثال کا بتا لے حال ہوں۔ بند دروازے لے کر آیا تھا۔ کھلی کھڑی لے کر جارہا ہوں۔

جماز نے ہوائی پٹی پر دوڑنا شروع کیا۔ جو نہی اس کے پہیتے زمین سے جدا ہوئے تو جماز کے ایرانی مسافروں نے اپنی نئی روش کے مطابق بست آواز میں مل کر نعرہ لگایا۔ اللہ اکبر۔ لحد بھر کے وقفہ کے بعد پھر سب ایرانی مسافروں نے نعرہ بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ میں سوچتا ہوں، اللہ واقعی کتا بڑا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ مشرق اور مغرب کا اللہ ہے۔ ہر مسلمان کا اللہ ہے اور ہر انسان کا اللہ ہے۔ وہ صرف ایران کا اللہ ہے۔ وہ ساری مخلوق اور صرف ایران کا اللہ نہیں ہے۔ وہ ساری مخلوق اور سازے جمانوں کا اللہ ہے۔ ہر زمان اور ہر مکان کا اللہ ہے۔ عظیم اور کبیر، جلیل اور جبار، ماجد اور مجید، مالک الملک اور ذوالجلال والاکرام۔ بےشک وہ بہت بڑا ہے۔ تیسری اور آخری مرتبہ جب مسافروں نے اللہ کے نام اور اس کی عظمت کا نعرہ لگایا تو میری آواز بھی اجافتیاران کی آواز میں شامل ہوگئے۔ یہی نہیں بلکہ میں نے پہلی دوبار خاموش رہنے کی قضا بھی اداکر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔

| AGO     | No. 1235 Date       |
|---------|---------------------|
| Section | nStatusstatus       |
| D.D.    | Class               |
|         | NAJAFI BOOK LIBRARY |

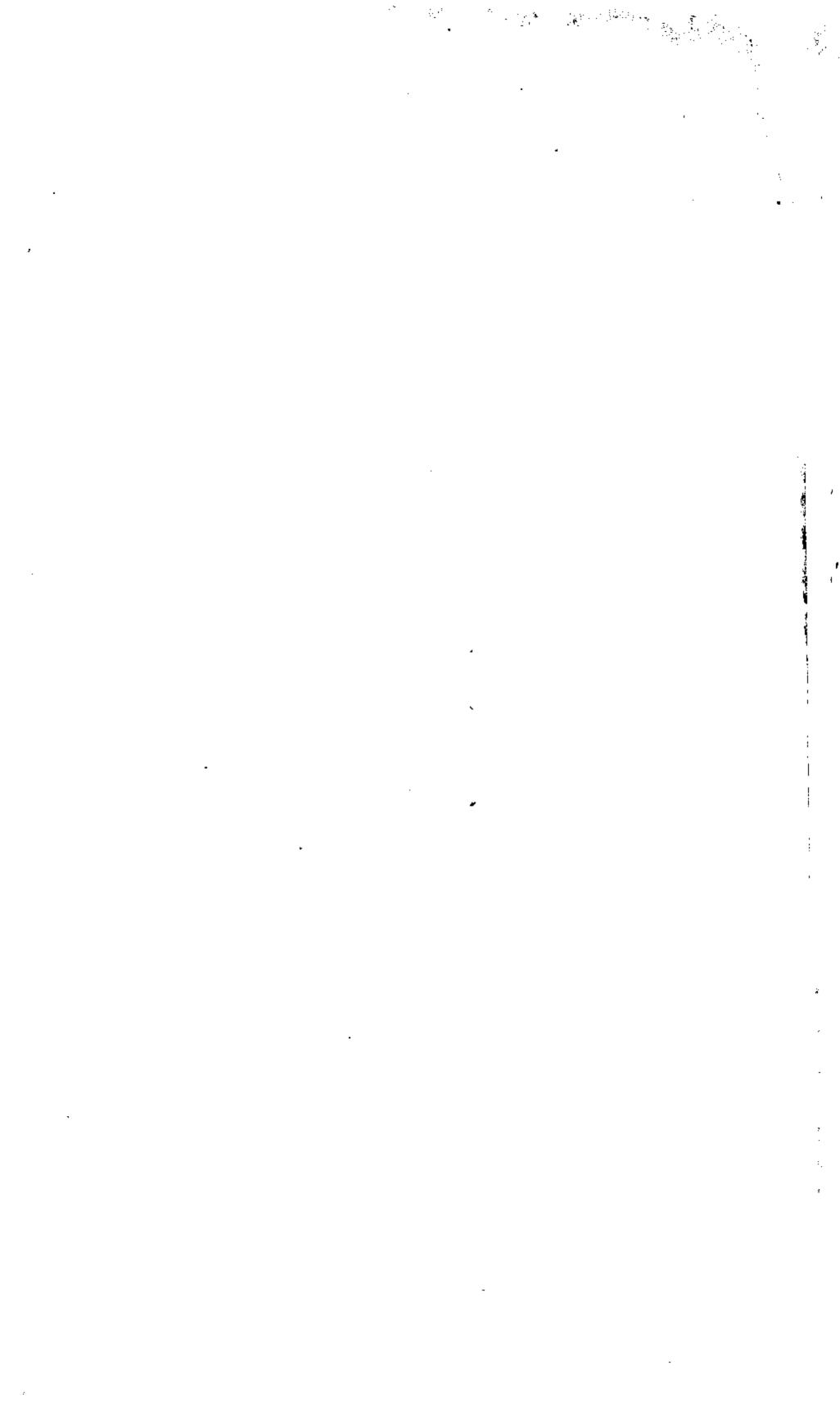



And the second of the second o

